

وَيَا اَنْكُمْ لَا النَّهِ وَلَيْكِينَ لَا يُوكِمُ الْكِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(مِلْدُّتْنَ)

المنابان ين برمه

النوق الله في المائة المنافق المائة المنافق المائة المنافقة المناف

(مُتَرْجِنَهُ مولانامحُست ظفراقبال

( صدیث نجر: ۱۸۲۵۸ تا صدیث نجر: ۲۰۰۰۰

مكتشب رجايت

قرأسَنتر عَزَن سَتَرْبِينِ اردُو بَاللَّهُ لا هَورَ فود: 37355743-0428-37355743





نام تاب: مندله اخرين المناشق (جلاشم) مندله اخرين المناشق (جلاشم) مندله اخرين المناشق المنتخبذ: مولانا محريث المنتخبذ ال

استدعا 🗲

الله تعالی کے فضل و کرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت ' طباعت 'تھیج اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے ہے آگر کوئی خلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندی کے لیے ہم بے حدشکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)







#### لمستكرالكوفيتين

| <b>1</b> 1  | خضرت صفوان بن عسال مرادی دلاتی کلی احدیثین                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 4           | حفرت كعب من مجر والتأثير كالمع يشي                          |
| 72          | عفرت مغيره بن شعبه طائن كي حديثين                           |
| 41          | حضرت عدى بن حاتم طائي رفائنو كي حديثين                      |
| <u> </u>    | حضرت معن بن بزید کمی دافتنو کی حدیث                         |
| 4°          | حضرت مجمر بن حاطب خاففهٔ کی حدیثیں                          |
| ۷۵          | ايك محاني دلافية كي روايت                                   |
| <b>4</b>    | ايك صحافي ولالفيت كي روايت                                  |
| <b>4</b> 4  | حضرت سلمه بن فقيم مُثَافِنًا كي حديث                        |
| <b>۷</b> ۷  | حضرت عامر بن شهر دافتن كي حديثين                            |
| 44          | بوسليم كالك صحافي خالظ كي روايت                             |
| 44          | حضرت ابوجبيره بن شحاك شاشير كي حديث                         |
| 44          | ايكُ صحالي بْنَاتْتُو كي روايث                              |
| ۷۸.         | بنوا هجع كايك صحافي وللفط كي روايت                          |
| ۵۸          | حضرت اغرمز فی نظافتا کی حدیثیں<br>یک صدار دالفتار کی مدیثیں |
| <u>4</u> 9  | ایک صحابی طافظ کی روایت                                     |
| <u> 2</u> 9 | ايك مها جرصحاني وثالثنا كي روايت                            |
| <b>4</b> 9  | حفرت عرفجه والنفا كي حديث                                   |

|              | هي مُناهُ اعَدُن بَلِ بِينِهِ مَرَّمُ ﴾ ﴿ وَهُم ﴿ مُنَاهُ اعْدُن بِنَا لِينَا مِرَّا اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِينِيِّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , <b>A</b> • | حضرت عماره بن رويبه رفاتنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Δí           | حضرت عروه بن مضرب طائي شائيلًا کي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ΛĖ           | حفرت ابوحازم بنافغاً كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۳۰          | حضرت صفوان زُمري رهافتهٔ کي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۳           | حفرت سلیمان بن صرو دلاتند کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Αſ           | حضرت سليمان بن صرد طالفة اورخالد بن عرفيط طالفة كي اجماعي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۵           | حضرت عمار بن ياسر خلائمة كي مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩ľ           | حفرت عبدالله بن ثابت رفائقهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 94           | حفرت عياض بن حمار والنيز كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 92           | حفرت منظله كاتب اسيدي ذلافئه كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 91           | حفرت نعمان بن بشير رفائفهٔ کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اسما         | حفرت اسامه بن شريك فالفنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 122          | حضرت عمر وبن حارث بن مصطلق طالتنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11-1-        | حضرت حارث بن ضرارخزاعی رفانینه کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ira          | حضرت جراح ادرابوسنان التجعي ثلاثنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 112          | حضرت قيس بن الې غرزه را النفهٔ کې حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IFA          | حفرت براء بن عازب رفاقع کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rir          | حضرت الوالسنابل بن يعلك رايني كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rim          | حضرت عبدالله بن عدى بن حمراء زهرى الثاثية كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>*</b> I(* | حضرت ابواتو رقبمي الثانية كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MIC          | حضرت حرمله عنبری دانشهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ria          | حفرت عبط بن شريط الله الله الله كل عديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIA          | حضرت ابو كابل رفي النيوا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 712          | حضرت حارثة بن وجب بالنفيز كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MA           | حضرت غمر وبن حريث بنالليز كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| R.           | فهرست                                             | %\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\      |                                            | منافا اخزيضل بينة مترقم                        |      |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| <b>719</b>   |                                                   |                                           | هه                                         | ، سعید بن حریث رفاعهٔ کی حدید                  | حضرت |
| rr•          |                                                   |                                           | ی حدیثیں                                   | عبداللدبن يزيدانصاري وللفظ                     | خطرت |
| rr+          | *********                                         |                                           |                                            | .ا بوجیفه طافظ کی حدیثیں                       | حضرت |
| rr <u>/</u>  |                                                   | t                                         | يثين                                       | عبدالرحمٰن بن يعمر رثانتن كي حد                | حظرت |
| <b>۲</b> ۲۸. |                                                   | •••••                                     |                                            | ،عطيه قرظی ڈاٹنؤ کی حدیث                       | حطرت |
| ۲۲۸          |                                                   |                                           |                                            | ۔ کے ایک صحالی جٹائٹوز کی روایر                |      |
| 779          |                                                   |                                           |                                            | معز بن عيله رفايني كي حديث                     | a a  |
| و۲۲          |                                                   |                                           |                                            | . ابوامیه فزاری رثافتهٔ کی صدی <u>ث</u>        |      |
| ۲۳e          |                                                   | 0 * * ¢ * ¢ * 4 * * * * * * * * * * * * * |                                            | عبدالله بن عكيم والغفذ كي حديث                 |      |
| erew (       | H H H M M O T T O T A A A A A A A A A A A A A A A |                                           |                                            | . طارق بن سوید <sup>برا</sup> تنو کی حدیہ      |      |
| 784          |                                                   |                                           |                                            | خداش ابوسلامه رایننو کی حدیث                   |      |
| rpr          |                                                   |                                           |                                            | . ضرارین از در رٹائٹۂ کی صدیث                  |      |
| rpop         | ####### ^### ^########################            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 4 no 2 m m m m m m m m m m m m m m m m m m | • رورور رو ص صدیت<br>د دید کلبی طالعیٔ کی حدیث |      |
|              |                                                   |                                           |                                            | ابي خاتفة کي حديث                              |      |
|              | **************************************            |                                           | **************************************     | اې رومو کا حدیث<br>پرجندرب رنالفوز کی حدیثیں   |      |
|              | e ( c) (                                          | ************************                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |                                                |      |
| ۲۳۹          | ***************************************           |                                           |                                            | ،سلمه بن قیس طاقتهٔ کی حدیث.<br>مدانند کی سیثه |      |
| 414.0        |                                                   |                                           | •                                          | ا بِي رَفَّاتُونُ کَي حدیثین                   |      |
| PMP          |                                                   |                                           |                                            | ، طارق بن شہاب ڈاٹٹؤ کی حد<br>مسند کر          |      |
| ۲۳۳          |                                                   |                                           |                                            | ا کې دخالتونا کی روایت                         | -    |
| tro          |                                                   |                                           |                                            | مول کرنے والے ایک صحافی ا                      |      |
| ۴۲۵          |                                                   |                                           |                                            | .وائل بن حجر فالثنة كي مرويات                  | -    |
| <b>FDY</b>   |                                                   | .,                                        |                                            |                                                |      |
| <b>7</b>     |                                                   | ;                                         |                                            |                                                |      |
| ryr          |                                                   |                                           |                                            |                                                |      |
| سويون        |                                                   |                                           | . 1                                        | خ يم بن وايك خالفيا كي بهريثه                  | حضر  |

| _                     |                                                                     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                   | *                                                              |                           | . ,                           |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
|                       | فهرست                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$\$ <b>\</b>                                | 7                 |                                                                | ر میند مترقم              | مُسنام احديث                  |       |
| 740                   | ************                                                        | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | *******           |                                                                | للفئة كى حديث .           | بقطبه بن ما لك                | مخفرت |
| 740                   | ****************                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***********                                  | *********         | ,                                                              |                           | وائل کے ایک آ                 |       |
| ryy                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                   |                                                                | 41                        | بضراربن ازور 🖁                |       |
| <b>۲</b> 44           | ****************                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | •••••             |                                                                | ر ذالتنهٔ کی حدیث         | يحبداللد بن زمعه              | حفرت  |
| <b>۲4</b> ∠.          | ***************************************                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *************                                | ت                 | علم ولانتناكى مرويار                                           | ناشئة اور مروان بن        | مسور بن مخر مه را             | حضرت  |
| 190                   | ****                                                                | 4,000 p. 1,000 p. 1,0 | ************                                 |                   |                                                                | يا طالنو كي حديثير        | صهيب بن سنال                  | حفرك  |
| <b>~•</b>             | *************                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***********                                  | •••••             | ******************                                             | ا کی صدیث                 | ن ناجية خزاعي طالغ            | حضربة |
| اهم                   | *************                                                       | ***********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                            |                   |                                                                |                           | ف فرای ڈاٹنڈ کی م             | حطرت  |
| <b>r•</b> r           | *************************                                           | **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ************                                 |                   | 20.00000000000000000000000000000000000                         | الله كي حديث              | نه ابوموى غافقى رظ            | «ھررة |
| m* h                  | ****************                                                    | **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                   | ےروایے                                                         | ن کی ایٹے والد۔           | فالوالعشر اءدار               | حطرية |
| سا ډسا                | ***************************************                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••••                                        | *******           | ين                                                             | ببيبه وللفؤ كاحديث        | نِعبدالله بن الي <sup>٠</sup> | حضرية |
| h• k                  | **********                                                          | ***********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | •••••             | <u></u>                                                        | قمر وفالفؤة كى حديبه      | ي عبدالرحمٰن بن يا            | حضرب  |
| F*• F*                | **************************************                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                            |                   | ************                                                   | کی حدیثیں                 | فابشر بن سحيم الكافئة         | خطرية |
| r•0                   | J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                           | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | ******            |                                                                |                           | ت خالىرىد وانى <sup>دلا</sup> |       |
| 704                   | त कर् <b>व के रे</b> ने ने के दे दे एक <del>कर के</del> कर के प्रदे |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | រស់កស់ពលកាលកក្សក្នុង<br>- សក់សពលកាលកក្សក្នុង | <b>基基个条件为</b> 个分。 | ានប្រជាពិសេស្តមិត្ត <u>ប្រ</u><br>ប្រជាពិសេស្តមិត្ត <u>ប្រ</u> |                           | ه.<br>په عامر بن مسعود        |       |
| 4                     | ***************                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••••                                        |                   |                                                                |                           | ت کیسان رفانغهٔ کی            |       |
| 46                    | *************                                                       | ***********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***********                                  | *******           |                                                                |                           | ره بن معبد رفائقهٔ            |       |
| **                    | ***************************************                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | •••••             |                                                                |                           | ت نصله بن عمرو دلط            |       |
| ~•∧                   | **************************************                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                   |                                                                |                           | ت اميه بن مخفى رخا            | •     |
| ~∧                    | **- *************                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                   | -                                                              | ٠                         | ي عبدالله بن رب               |       |
| • 9                   | 9 P S. Nº B 4 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4 1 6 4 1 7 1 8 6 6 6               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                   |                                                                |                           |                               |       |
| <b>*</b> + <b>4</b> : | ******************                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                   |                                                                |                           | ع حذيم بن عمر وس              |       |
| * •                   | %<br>************************************                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                   |                                                                |                           | ا كايك خادم                   |       |
| "                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                   |                                                                | -                         | ت ابن اورع دلانا<br>•         |       |
| 11                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | *******           | کی حدیثیں                                                      | ن الى و قاص رِثْنَاتُنَةُ | ت نافع بن عتبه بر             | حفز   |

| <b>3</b> /  | فهرست                                                          |                                             | <u> </u>                                | منتانا احذبان بيات متزم                          |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| سواس        | ***********                                                    |                                             |                                         | ف مجن بن ادرع طائفًا کی حدیثیر                   | حضرت  |
| ۳۱۵         | **************                                                 | *****************                           |                                         | ن مجن والثنة كي ايك اور حديث                     | حضرت  |
| 710         |                                                                |                                             |                                         | فضمره بن تغلبه رفاتفهٔ کی حدیث                   | حفرية |
| ۳۱۹         | ***************************************                        | •••••                                       |                                         | ب ضرار بن از ور ٹائٹنز کی حدیثیر                 |       |
| 714         | *************                                                  |                                             | (*************************************  | في جعده رفائقهٔ كي حديث                          | حفرية |
| <b>سا</b> ک | *******                                                        | ***************************************     |                                         | ى علاء بن حضر مي طالفيُّؤ کی حدیثیر<br>پير       | حضرت  |
| <u> ۱</u>   | *****************                                              |                                             |                                         | يسلمه بن قيس المجعى رقائقة كي حديثا              |       |
| MIA         |                                                                | - фінистет тапопарівення висте              |                                         | ەرفاعەبن رافع زرقى رئانتۇ كى م                   |       |
| 771         | 40************                                                 | n d G 4 C C G G G G G G G G G G G G G G G G |                                         | وراقع بن رفاعه طافعهٔ کی حدیث                    |       |
| rff         | •••••••                                                        | ,                                           |                                         | عرفجه بن شرح طائفا كي حديث                       |       |
| ٣٢٢         |                                                                | *****************                           |                                         | عويمر بن اشقر طالفنُهُ كي حديث                   |       |
| ٣٣٣         | 28802842848686.4844484                                         | ****************                            |                                         | کے دوبیٹوں کی حدیث<br>ح                          |       |
| ~~~         |                                                                |                                             |                                         | يحقين بن محصن طاقفة كي حديث                      |       |
| ٣٢٣         | # < # 1 * 12 * 12 * 14 * 15 * 16 * 16 * 16 * 16 * 16 * 16 * 16 |                                             |                                         | ، ربيعه بن عباود ملي طالفهٔ کي حد <sup>ي</sup>   |       |
| rra         |                                                                | •••••                                       |                                         | عرفجه بن اسعد رُالْتُنْ كِي حديث                 |       |
| rra         | 15:090:11:000000000000000000000000000000                       | ***************************************     |                                         | عبدالله بن سعد الأثناء كي حديث                   |       |
| ٣٢٦         | *********                                                      |                                             |                                         | عبيدالله بن اسلم طالفيُّه كى حديث<br>ب           |       |
| ٣٢٦         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                        |                                             |                                         | ، ما عز رفائعة كى حديث                           |       |
| ٣٢٤         | ****************                                               |                                             |                                         | ، احمر بن جزء وثالغوًا كى حديث<br>               |       |
| <b>77</b> 4 | ्<br>                                                          |                                             | کی حدیث                                 | ، عتبان بن ما لک انصاری ڈاٹٹؤ                    | خفرت  |
| r 12        | *****                                                          |                                             | *************************************** | اسنان بن سنه طالفظ کی حدیث.<br>معالمات سند       | حفرت  |
| <b>7</b>    |                                                                |                                             |                                         | عبدالله بن ما لک اوی ب <sup>طاف</sup> فهٔ کی<br> |       |
| <b>779</b>  |                                                                |                                             | التُو كى حديثين                         | ، حارث بن ما لک بن برصاء دفاتا                   | مفرت  |
|             |                                                                |                                             |                                         | اوں بن حذیفہ رٹائٹو کی حدیث<br>منہ میں           |       |
| ٠٠٠٠        |                                                                |                                             |                                         | ، بياضى رالفنۇ كاحدىيث                           | حظرت  |

| <b>3</b>              | هي مُنالًا اَعَٰذِي شِنْ بِينِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فِهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اس                    | حضرت ابواروی والفیز کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الباس                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mmi                   | حضرت ما لک بن حارث و الشير کې حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777                   | حضرت الي بن ما لك بطافطة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mmm                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بوشوشو                | حفرت خشخاش عنبری شانشنا کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ماساسا                | حضرت ابوو مِب جشمي طالفيز کي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| month                 | حضرت مها جر قنفذ طالفي كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۳۵                   | حضرت فریم بن فا تک اسدی فالفط کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mme                   | حضرت الوسعيد بن زيد دالفيز كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>""</b>             | نى مايلاً كے مؤذن كى حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣٨                   | حفرت خظله كاتب زلاته كالقياكي بقيه حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣٩                   | حضرت انس بن ما لک ڈاٹنڈ نام کے ایک اور صحافی کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7</b> 7 <b>°</b> • | حضرت عياش بن افي رسيعه طائفًا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٩٦                   | حضرت الوعقرب تألفه كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الماسل                | حضرت عمر وبن عبيد الله رفائفة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الهام                 | حضرت يز دادين فساءه رالنفظ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۳۳                   | حضرت ابوليلي ابوعبد الرحمٰن بن افي ليلي ظائفة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ساماس                 | حضرت الوعبد الله صنابحي مظانفة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rr <u>z</u>           | حضرت ابور جم غفاري رالنيه کي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 774                   | حضرت عبدالله بن قرط طُلَّتُهُ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>70</b> 0           | حضرت عبدالله بن جحش ذالفذ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ro-                   | حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر ڈگائنڈ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ror                   | حضرت صنابحي المسى طافعة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ror                   | حضرت اسدين خفير دافقة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>\$</b>    | ا مُنالِهِ احْدُن مِن لِي يَنْ مَتْرُم اللَّهِ مِنْ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِيلِيَّ اللَّهِ مِنْ | S           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 20           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 204          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| ٣2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>~9</b> /  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| بالميا       | رے ربید بی از الفظ کی بقیدمرویات<br>رت نعمان بن بشیر دخالفظ کی بقیدمرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Mrs          | رے ممان بن میز رداد ق ربین ردوجہ<br>رت عروہ بن ابی الجعد بار تی ڈاٹنڈ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| واس          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 444          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| wwe          | ") a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <i>اله</i>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| rai          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| rar          | غرت عقبه بن حارث مُثَاثِثُة كي مرومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| rof          | غرت ابو مجیح سلمی مثلاً فئه کی حدیث<br>عرت ابو مجیح سلمی مثلاً فئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| ۳۵۳          | هُر ف صحر غامدي رفائفنا كي بقيه حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|              | غرت سفيان ثقفي وُلِيْنَةُ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ۳۵۳          | هزت عمر و بن عبسه والفئو كي مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >           |
| L. Ahr       | نفرت محربن مني رفائنه كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >           |
| w.Alb.       | تفرت يزيد بن قابت طافظ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>&gt;</b> |
| L.40         | تضرت شريد بن سويد تقفي «النَّهُ كي مرومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>&gt;</b> |
| <b>121</b>   | معرت مجيِّين جاربيانصاري ناتفناكي مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| ( <u>Z</u> ) | حفرت صحر عالمه ي والتي كل مديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 121          | حضر به الوموي اشعري دانين كي مرومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

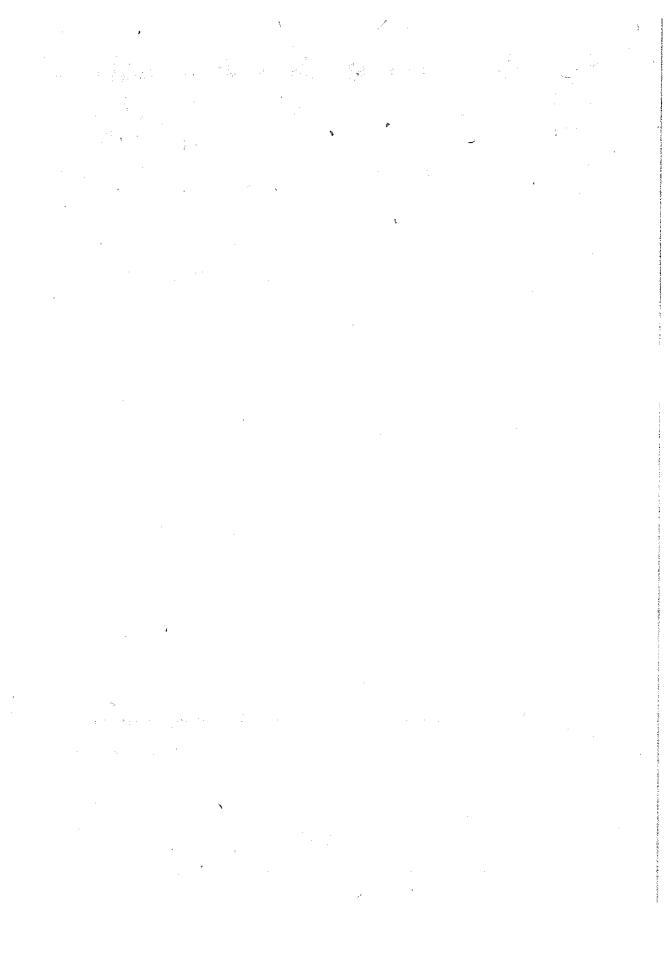

#### مسند الكوفيين

# كوفى صحابه كرام إلله فيتنانى كى مرويات

#### اوّل مسند الكوفيين

## حَديثُ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ المُوَادِيِّ رَّالِّنْهُ حضرت صفوان بن عسال مرادي رَّالِنْهُوَ کي حديثير

(۱۸۲۵۸) زربن حیش میشد کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صفوان بن عسال ڈاٹٹو کے پاس سے علی الحقین کا تھم پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تو انہوں نے بوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حصول علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، انہوں نے فرمایا کیا میں تہمیں خوشخری نہ سناؤں؟ جناب رسول الله کا الله کا الله کے فرشتے طالب علم کے لئے '' طلب علم پرخوشی ظامر کرتے ہوئے'' اپنے پر بچھاویے ہیں، پھر پوری حدیث ذکر کی۔

( ١٨٢٥٩ ) خَلَّانَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّانَنَا هَمَّامٌ حَلَّانَنَا عَاصِمٌ بَنُ بَهْدَلَةَ حَلَّانِي زِرُّ بَنُ حُبَيْشِ قَالَ وَقَدْتُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى الْوِفَادَةِ لُقِيُّ أَبَيِّ بَنِ كُعْبٍ وَأَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنُهِ وَسَلَّمَ فَكُونُ تُ مَعَهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَغَزَوْتُ مَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَغَزَوْتُ مَعَهُ الْمُنْتَى عَشُوةً غَوْوَةً

(۱۸۲۵۹) زربن حمیش میشد کہتے ہیں کہ میں حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ کے دورخلافت میں مدیند منورہ حاضر ہوا،سفر کا مقصد حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹؤاور دیگر صحابہ کرام ٹوکٹؤ سے ملاقات تھی ،میری ملاقات حضرت صفوان بن عسال ڈاٹٹؤ سے بھی ہوئی ،میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی ملیکی کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی ملیکیا کے ساتھ بارہ غزوات میں بھی حصہ لیا ہے۔

( ١٨٢٠) حَدَّثَنَا يَتَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمْ عَنْ زِرِّ بَنِ خُبَيْشِ قَالَ آتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَالٍ الْمُرَادِيَّ فَسَالُتُهُ عَنُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كُنَّا نَكُونُ مِعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُونَا أَنْ لَا نَنْزِعَ فَسَالُتُهُ عَنُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كُنَّا نَكُونُ مِنْ عَايِطٍ وَبُولٍ وَنَوْمٍ [صححه ابن حزيمة: (١٩٣ و ١٩٣)، وابن حِنان خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبُولٍ وَنَوْمٍ [صححه ابن حزيمة: (١٩٣ و ١٩٣)، وابن حِنان خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبُولٍ وَنَوْمٍ [صححه ابن حزيمة: (١٣٦ و ١٩٣١)، وابن حِنان (ابن ماحة: ١٣١٥ و ١٣١٥ و ١٣٣١) وقال الترمذي: حسن صحيح لغيره وهذا اسناد حسن ١٤٧٨ (١٤٩٥)، قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن [راحع: ١٨٢٨]

(۱۸۲۷) زربن حیش بین گیند کیتے بیں کہ میں حضرت صفوان ڈاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوااوران سے موزوں پرس کرنے کا تھم پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی ملین کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے تو آپ کا ٹیٹر ہمیں تھم دیتے تھے کہ تین دن تک اپنے موزے نہا تارین ، اللہ یک کی کو جنا بت لاحق ہوجائے ، لیکن پیشاب، پانخانے اور نیند کی حالت میں اس کے اتار نے کا تھم نہیں تھا۔ نہا تارین ، اللہ یک کی کو جنا بت لاحق ہوجائے ، لیکن پیشاب، پانخانے اور نیند کی حالت میں اس کے اتار نے کا تھم نہیں تھا۔ (۱۸۲۱ ) و جَاءَ أَعُو اَبِی جَهُورِی الصّوبِ فَقَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبُ [صححہ ابن حبان (۲۲ ) و ۲۳۲۷). قال الألبانی: حسن النرمذی ، ۲۳۸۷ و ۳۵۲۰ و ۳۵۲۱).

(۱۸۲۷)اورایک بلندآ واز والا دیباتی آیااور کینج لگاے محمد اِنتائیلیز اگرایک آدی کسی قوم سے محبت کرتا ہولیکن ان میں شامل نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ نبی ملیٹانے فرمایا انسان (قیامت کے دن)ای کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

(۱۸۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمُوو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَالِ قَالَ يَزِيدُ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَزِيدُ إِلَى هَذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَسْآلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَا تَقُلُ لَهُ نَبِي قَالَ لَا يَتُهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تُعْرَفُوا وَلَا تَفْتُولُوا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشُوعُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا تَسْرِقُوا وَلَا تَوْنُوا وَلا تَقْتُلُوا النَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشْوِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا تَسْرِقُوا وَلَا تَوْنُوا وَلا تَقْتُلُوا النَّهُ مَا اللَّهُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشْوِقُوا الرَّبَا وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَوْنُوا وَلا تَقْتُلُوا النَّهُ مَا اللَّهُ إِلَى ذِى سُلُطَانِ لِيَقْتُلُوا النَّفُسُ الِيِّي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مَعْتَدُوا مِنَ الرَّحْفِ شُعْبُهُ الشَّاكُ وَالْتُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَشْفِولُوا مِنَ الرَّحْفِ شُعْبُهُ الشَّاكُ وَالْتَهُ مَا يَهُودُ عَلَيْهُ وَا شَعْمَا أَنْ لَا يَوْلِلا يَوْفِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَالَا لَمْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

صحيح. قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ٥ ، ٣٧، الترمذي: ٢٧٣٣ و ٢٣٤٤)]. [انظر: ١٨٢٧٢].

(۱۸۲۲) حفرت صفوان را النظام مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ آؤااس نبی کے پاس چل کر اس آیت کے متعلق ان سے بو چھتے ہیں کہ' ہم نے موی کونو واضح نشانیاں دی تھیں' اس نے کہا کہ انہیں نبی مت کہو، کیونکہ اگر انہوں نے یہ بات سن کی تو ان کی چار آئی تھیں ہوجا کیں گی ، بہر حال! انہوں نے نبی طیاب سے اس آیت کے متعلق دریا فت کیا تو ان کی چارا تا تھے ہوئے فر مایا اللہ کے ساتھ کی کوشر یک مت تھہراؤ، چوری مت کرو، زنا مت کرو، کی ایسے شخص کونا حق تل مت کرو، نوری مت کرو، کی ایسے شخص کونا حق تل مت کرو، کی اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جادومت کرو، سودمت کھاؤ، کسی بے گناہ کو کسی طاقتور کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اسے قل کر نا اللہ نے دامن پر بدکاری کی تہمت نہ لگاؤ (یا یہ فر مایا کہ میدانِ جنگ سے راو فرار اختیار نہ کرو) اور اے یہود یو! تنہمیں خصوصیت کے ساتھ تھم ہے کہ ہفتہ کے دن کے معاطم میں صدیے تجاوز نہ کرو۔

يين كران دونول نے بى عليه كوست مبارك چو مے اور پاؤل كو بھى بوسد ديا، اور كہنے گئى كہ بم آپ كے بى بونے كو كوائي ديے ہے الله كوائى ديے ہيں، نى عليه نے فرما يا پھر تم ميرى پيروى كول نيس كرتے؟ انہول نے جواب ديا كه حضرت واؤد عليه ان يدوعاء فرمائى تھى كہ بميشدان كى اولاد يس نى آتے رہيں، بميں انديشہ ہے كہ اگر بم نے اسلام قبول كرليا تو يہودى بميں قبل كرديں كے۔ (١٨٢٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بُنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ ذِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ اَتَبْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَالٍ الْمُوادِي فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ فَقُلْتُ جِنْتُ اَطُلُبُ الْعِلْمِ قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخُورُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتُ لَهُ الْمَلَائِكُهُ أَجُنِحَتَهَا رِضًا بِمَا عَلْمُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخُورُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتُ لَهُ الْمَلَائِكُهُ أَجُنِحَتَهَا رِضًا بِمَا عَلْمُ فَالَ اللَّهُ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخُورُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتُ لَهُ الْمَلَائِكُهُ أَجُنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَعْمَلُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخُورُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتُ لَهُ الْمَلَائِكُ وَ اللَّالَانَى: حسن (ابن عزيمة (۱۹۳)) وقال الترمذى: حسن صحيح قال الألياني: حسن (ابن ماحة ۲۲۲)، والترمذى: 5 مَنْ 20 مُنْ 20 مَنْ 20 مَنْ 20 مَنْ 20 مَنْ 20 مَنْ 20 مَنْ 20 مِنْ 20 مُنْ 20 مَنْ 20 مِنْ 20 مُنْ 20 مَنْ 20 مَنْ 20 مُنْ 20 مُنْ 20 مُنْ 20 مُنْ 20 مُنْ 20 مَنْ 20 مَنْ 20 مُنْ 20 مُ

(۱۸۲۷۳) زرین جیش بینید کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صفوان بن عسال ڈاٹٹو کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کیے آنا ہوا؟ میں نے کہا حصولِ علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہول ،انہوں نے فر مایا جناب رسول اللّٰهُ فَالْمِیْ کو بیارشا دفر ماتے ہوئے ساہے کہ اللّٰہ کے فرشتے طالب علم کے لئے'' طلب علم پرخوشی ظاہر کرتے ہوئے'' اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔

( ١٨٢٦٤) قَالَ جِنْتُ آَسُالُكَ عَنُ الْمَسْحِ بِالْخُفَيْنِ قَالَ نَعَمُ لَقَدْ كُنْتُ فِى الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنُ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرُنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمُنَا وَلَا نَحْلُهُمْ عَلَي طُهُمْ وَلَا نَحْلُهُمْ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ [راجع: ١٥٢٥٨].

(۱۸۲۹۳) زربن جیش مُوَنَّهُ کَهِ بِی کِهِ بِی الله الله بِی الله الله بی الله بی الله بی بین بول اور بهم مسافر بول تو تین دن تک اورا گرمتیم بول تو ایک دن رات تک ان پرمسی کر کے بین الله بی

كدكسي كوجنابت لاحق موجائے ملكن بيشاب، پائخانے اور نيندكي حالت ميں اس كے اتار نے كا تكم نہيں تھا۔

( ١٨٢٦٥) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَتُهُ سَبْعُونَ سَنَةً لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحُوهِ [صححه ابن حزيمة: (٩٣ و ١٣٢١). قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٧٠ ٤، الترمذي: ٣٥٣٥ و ٣٥٣٦)]. [انظر: ١٨٢٧، ١٨٢٧].

(۱۸۲۷۵) اور میں نے نبی بیالیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مغرب میں ایک درواز ہے جوتو بہ کے لئے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت ستر سال پرمچیط ہے، وہ اس وقت تک بندنہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے۔

( ١٨٢٦٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي رَوْقِ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ أَبَا الْفَرِيفِ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ صَفُوانُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَ سِيْرُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ آعُدَاءَ اللَّهِ لَا بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَ سِيْرُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ آعُدَاءَ اللَّهِ لَا تَعْشَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا [قال البوصيرى: هذا اسناد حسن. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٨٥٧) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٨٢٧٦، ١٨٢٧٦].

(۱۸۲۷) حضرت مفوان رٹائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیلانے ہمیں کسی دیتے کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے فر مایا اللہ کا نام لے کرراہِ خدامیں روانہ ہوجاؤ ،اللہ کے دشمنوں سے قال کرو،خیانت کرواور نہ ہی کسی بیچے کوقل کرو۔

( ١٨٢٦٧) وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَمُسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ إِذَا أَذْخَلَ رِجُلَيْهِ عَلَى طُهُورٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ [انظر: ١٨٢٧٤، ١٨٢٧].

(۱۸۲۷۷) اور مسافر کے لئے اجازت ہے کہ وہ تین دن رات تک اپنے موزوں پڑم کرسکتا ہے جب کہ اس نے وضو کی حالت میں موزے پہنے ہوں اور قیم کے لئے ایک دن رات کی اجازت ہے۔

( ١٨٢٦٨) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَنَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ سَمِعَ ذِرَّ بُنَ حُبَيْشِ قَالَ آتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَالٍ الْمُوادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ ابْتِعَاءَ الْعِلْمِ قَالَ فَإِنَّ الْمَكَرِيْكَةَ تَصَعُّ آجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ [راحع: ١٨٢٨] مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ ابْتِعَاءَ الْعِلْمِ قَالَ فَإِنَّ الْمَكَرِيْكَةَ تَصَعُّ آجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَظُلُبُ [راحع: ١٨٢٨] مَا جَاءَ بِنَ كَمَا يَكُ لُمُ وَلَيْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ١٨٢٦٩) قُلْتُ حَكَّ فِي نَفْسِى مَسْحُ عَلَى الْخُقَّيْنِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَوْ فِي صَدْرِى بَعُدَ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتَ الْمُرَاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُكَ آسُالُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ كَانَ يَأْمُونَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ كَانَ يَأْمُونَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلِ وَنَوْمٍ [راجع: ١٨٢٥٨].

### هُمْ مُنلِهَ مَنْ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(۱۸۲۹) زربن حیش میشد کہتے ہیں کہ میں حضرت صفوان رفائق کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میرے دل میں پیشاب پائخانے کے بعد موزوں پرمس کرنے کے حوالے نے کھٹک پیدا ہوئی ہے، آپ چونکہ نی علیا کے صحابی ہیں، اس لئے میں آپ سے یہ پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے نبی علیا کو بچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ سنر میں ہوتے ہے تو آپ تا التی التا ہیں علم دیتے تھے کہ تین دن تک اپنے موزے نما تاریں، الا یہ کہی کو جنابت لاحق ہوجائے، لیکن پیشاب، پائخانے اور نبیند کی حالت میں اس کے اتار نے کا حکم نہیں تھا۔

(۱۸۲۷) قَالَ قَلْتُ لَهُ هَلُ سَمِعْتَهُ يَذُكُو الْهَوَى قَالَ نَعَمْ بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَهُ فِي مَسِيرَةٍ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِي بَصَوْتٍ بَعَهُورِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَلْنَا وَيُحِكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاءَ وَآجَابَهُ عَلَى نَحُو مِنْ مَسْأَلَتِهِ وَقَالَ سُفُيانُ مَرَّةً وَآجَابَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاءَ وَآجَابَهُ عَلَى نَحُو مِنْ مَسْأَلِتِهِ وَقَالَ سُفُيانُ مَرَّةً وَآجَابَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاءَ وَآجَابَهُ عَلَى نَحُو مِنْ مَسْأَلِتِهِ وَقَالَ سُفُيانُ مَرَّةً وَآجَابَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا يَلْحَقُ بِهِمْ قَالَ هُو مَعَ مَنْ أَحَبُ [راحع ١٨٥٠] الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَكُمْ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ الله عَلَيْهِ وَقَالَ الله عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْ الله عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلِكُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلِكُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الله وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالله وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَلْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ

( ١٨٢٧١ ) قَالَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ لَبَابًا مَسِيرَةٌ عَرْضِهِ سَبُّعُونَ آوْ أَرْبَعُونَ عَامًا فَتَحَدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ [راحع: ١٨٢٦٥].

(۱۸۲۷) پھروہ جمیں سلسل حدیثیں سناتے رہے جن کے فرمایا مغرب میں ایک دروازہ ہے جوتو بہ کے لئے کھلا ہوا ہے،اس کی مسافت ستر سال پرمچیط ہے،اللّٰہ نے اسے آسان وزمین کی تخلیق کے دن کھولا تھا،وہ اس وقت تک بندنہیں ہوگا جب تک سور ج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے۔

( ١٨٣٧٠) حَدَّثَنَا يَكُنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى عَشُرُو ﴿ مُرَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ وَجُلَّ مِنُ الْيَهُودِ ﴿ حَرَ الْطَلِقُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ قَالَ لَا تَقُلُ هَذَا فَإِنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ قَالَ قَالَ وَجُلَّ مِنْ الْيَهُودِ ﴿ حَرَ الْطَلِقُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ قَالَ لَا تَقُلُ هَذَا فَإِنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ قَالَ قَالَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ وَلَا تَشْوَقُوا وَلَا تَشْوَقُوا وَلَا تَشْوَقُوا وَلَا تَوْنُوا وَلَا تَفْتَدُوا فِي السَّبُتِ فَقَالَا تَأْتُلُوا الرَّبَا وَلَا تَعْتَدُوا فِي السَّبُتِ فَقَالَا تَأْتُلُوا الرَّبَا وَلَا تَعْتَدُوا فِي السَّبُتِ فَقَالَا تَأْتُوا الرَّبَا وَلَا تَعْتَدُوا فِي السَّبُتِ فَقَالَا

نَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ [راحع: ١٨٢٦٢].

(۱۸۲۷) حفرت صفوان بھا تھے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ آؤاس نبی کے پاس چلتے ہیں، اس نے کہا کہ آنہیں نبی مت کہو، کیونکہ اگر انہوں نے یہ بات س کی تو ان کی چارآ تکھیں ہوجا کیں گی، بہر حال! انہوں نے نبی علیا ہے اس آیت کے متعلق دریافت کیا کہ ہم نے مولی گوتو واضح نشانیاں دی تھیں، تو نبی علیا نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک مت تھہراؤ، پوری مت کرو، زنا مت کرو، کی ایسے خص کوناحی قبل مت کرو، جو قبل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جادومت کرو، سودمت کھاؤ، کسی بے گناہ کو کسی طاقتور کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اسے قبل کر دے، کسی پاکدامن پر بدکاری کی تبحت نہ لگاؤ (یا یہ فرمایا کہ میدانِ جنگ سے داو فرار اختیار نہ کرو) اور اسے یہود یو! تہمیں خصوصیت کے ساتھ تھم ہے کہ ہفتہ کے دن کے معاطر میں صدیح جاوز نہ کرو۔

یے ن کروہ دونوں کہنے لگے کہ ہم آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔

( ١٨٢٧٣ ) حَدَّنَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُو رَوْقٍ عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا آبُو الْعَرِيفِ قَالَ عَفَّانُ آبُو الْعَرِيفِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ اغْزُوا بِسُمِ اللَّهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَعُلُّوا وَلَا تَعُدُرُوا وَلَا تُمُنَّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا [راحع: ١٨٢٦٦].

(۱۸۲۷۳) حضرت صفوان بھا تھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا نے ہمیں کسی دستے کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے فر مایا اللہ کا نام کے کرراہ خدامیں روانہ ہوجا و ، اللہ کے دشمنوں سے قال کرو، خیاشت کرونہ دھوکہ دو، نداعضاء کا ٹواورنہ ہی کی نیچ کوئل کرو۔ (۱۸۲۷٤) لِلْمُسَافِرِ فَلَاثٌ مَسْحٌ عَلَى الْحُقَيْنِ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ عَفَّانٌ فِي حَدِيثِهِ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ۱۸۲۷، ۱۸۲۷].

(۱۸۲۷ ) اورمسافر کے لئے اجازت ہے کہ وہ تین دن رات تک اپنے موزوں پرمٹے کرسکتا ہے اور مقیم کے لئے ایک دن رات کی اجازت ہے۔

( ١٨٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًّا بِمَا طَلَبَ [راجع: ١٨٦٥٨]:

(۱۸۲۷۵) حفرت صفوان بن عسال التاتئات مروى ب جناب رسول اللهُ كَالْتَا اللهُ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ علم ك المهم ك المناهم الله الله كافر شخ طالب علم ك الكه " طلب علم يرخوشي ظامر كرت موت "اسيخ يرجها ديت بين .

( ١٨٢٧٦) حَدَّثَنَا شُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَطِيَّة بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَة عَنْ صَفُوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَذَكْرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ إِراحِع:

**FFYA!> YFYA!**].

(۱۸۲۷) حدیث نمبر (۱۸۲۷) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٢٧٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَتَضَعُ ٱجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَفْعَلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٥٥ ١٨٢].

(۱۸۲۷) زربن حبیش مینید کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صفوان بن عسال ڈاٹٹو کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کیسے آتا ہوا؟ میں نے کہا حصولِ علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں ،انہوں نے فر مایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کے لئے ''طلب علم پرخوشی ظاہر کرتے ہوئے''اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔

( ١٨٢٧٨ ) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راحع: ١٨٢٦١]

(١٨٢٧) ني مليك نے فرمايا انسان (قيامت كے دن) اى كے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت كرتا ہے۔

( ١٨٢٧٩) قَالَ فَمَا بَرِحَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى حَدَّثِنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةُ عَرُضِهِ سَبُعُونَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا [الأنعام: ١٥٨]. [راجع: ١٨٢٦٥].

(۱۸۲۷) پھروہ ہمیں مسلسل حدیثیں سناتے رہے حتیٰ کہ فرمایا مغرب میں ایک دروازہ ہے جوتو برے لئے کھلا ہواہے، اس کی مسافت ستر سال پرمحیط ہے، اللہ نے اسے آسان وزمین کی تخلیق کے دن کھولا تھا، وہ اس وقت تک بندنہیں ہوگا جب تک سورج مفرب سے طلوع نہ ہوجائے یہی مطلب ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا '' یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیاتِ رَبِّكَ '''

#### حَدِيثُ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةً رُلِكُمْ

#### حضرت كعب بن عجر ه رفاضهٔ كى حديثيں

 ہمیں گھیررکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سر سے جو ئیں نکل نکل کر چبرے پر گرنے لگیں، نبی ایٹیا میرے پاس سے گذر ہے تو فر مایا کیا تمہیں جو ئیں نگ کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی ایٹیانے تھم دیا کہ سرمنڈ والو، اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی کہ' تم میں سے جو تحق بیار ہو، یا اس کے سرمیں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یا صدقہ دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔''

( ١٨٢٨١) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ قَمِلْتُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ كُلَّ شَعُرَةٍ مِنُ رَأْسِي فِيهَا الْقَمُلُ مِنُ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ كُلَّ شَعُرةٍ مِنْ رَأْسِي فِيهَا الْقَمُلُ مِنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَأَى ذَلِكَ قَالَ احْلِقُ وَنَزَلَتُ الْآيَةُ قَالَ أَطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ آصُعِ مِنْ تَمُو [مكرد ما فيله]

(۱۸۲۸) حفرت کعب بن مجر ہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ میرے سرمیں اتنی جوئیں ہوگئیں کہ میراخیال تھا میرے سرکے ہر بال میں جڑ سے لے کرشاخوں تک جوئیں بھری پڑی ہیں، نبی علینائے یہ کیفیت دیکھے تھے دیا کہ بال منڈ والو،اور نہ کورہ آیت نازل ہوئی تو نبی علینائے فرمایا چھ مسکینوں کوئین صاع محجوریں کھلا دو۔

( ١٨٢٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ فُلَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ آنَّ آبَا ثُمَامَةَ الْحَنَّاطَ حَدَّثَهُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجُرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّا آحَدُكُمْ فَآحُسَنَ وُضُونَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ يَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ

(۱۸۲۸۲) حفرت کعب بن مجر ہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابیہ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص وضوکر ہے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے ارادے سے نگلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

( ۱۸۲۸۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ لُلِيَّةٍ صَلِّى اللَّهُمَّ مَلِيدًا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّلَ هَمِيدً وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً وَحَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدً وَحَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدً وَحَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدً وَحَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدً وَحَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَ وَمَلْكَ وَمِيدًا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدًا وَعَلَى آلِ مُعَمِّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَالِكُ وَمِدًا مَلَى الْمُعَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنِّكَ وَمِيدًا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنِّكَ مَالِكُ وَمِيدًا مِنْ (٢٠٤٠)، ومسلم (٢٠٤٠)، ومسلم (٢٠٤٠)، ومسلم (٢٠٤٠)،

(۱۸۲۸) حضرت كعب بن جُره وَاللَّوْت مروى بكراكِ آوى نے بى عليها سے پوچھا يا (سول الله الممين آپ كوسلام كرنے كا طريقة تو معلوم بوگيا ہے بيہ بتا ہے كہ آپ پر درودكيے بھجا كريں؟ نبى عليها نے فرمايا يوں كها كرواللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَلَيْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

( ١٨٢٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَي بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي

( ١٨٢٨٥) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى قَالَ لَقِينِى كَهْبُ بْنُ عُجْرَةً قَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ قَالَ أَلَا أُهْدِى لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا أَوْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللَّهُ مَ مَنْ الشَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مُكَنِّتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَاللَّهُ مَا إِنْ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَاللَّهُ مَا إِنْ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [راحع: ١٨٢٥٣].

(۱۸۲۸-۱۸۲۸) حفرت کعب بن مجره المالؤت مروی ہے کہ ایک آ دی نے بی طینا سے بوچھایا رسول اللہ! ہمیں آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہوگیا ہے یہ بتا ہے کہ آپ پردرود کیے بھیجا کریں؟ بی طینا نے فر ایا یوں کہا کرواللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ بَادِكُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا اللَّهُمَّ بَادِكُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَی آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ۔

( ١٨٢٨٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بُنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذَاهُ الْقَمُلُ فِي رَأْسِهِ فَآمَرَهُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ آنَهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذَاهُ الْقَمُلُ فِي رَأْسِهِ فَآمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحُلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلَائَةَ آيَّامٍ أَوْ ٱطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحُلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ أَوْ ٱطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لَكُولُ إِنْسَانِ آوْ انْسُكُ بِشَاةٍ آتَى ذَلِكَ فَعَلْتَ آجُزَآكَ [انظر: ١٨٢٨٠].

(۱۸۲۸) حفرت کعب رفائنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی طائیا کے ہمراہ تھے، انہیں ان کے سرکی جوؤں نے بہت تنگ کر رکھا تھا، نی طائیا نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا،اور فر مایا تین روزے رکھا نو، یا چیٹ سکیٹوں کوفی کس دو مدکے صاب سے کھا تا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو، جو بھی کرو گے تمہاری طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٨٢٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ أَتَى عَلَى وَسُلَّمَ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِى أَوْ قَالَ عَلَى عَلَى وَجُهِى أَوْ قَالَ عَلَى عَلَى وَجُهِى أَوْ قَالَ عَلَى حَاجِبَى فَقَالَ أَيْؤُذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَاخْلِقُهُ وَصُمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكُ نَسِيكَةً قَالَ أَيُّوبُ لَا آذْرِى بِأَيَّتِهِنَّ بَدَآ [راحع: ١٨٢٨٠].

(۱۸۲۸) حضرت کعب ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابیہ میرے پاس تشریف لائے تو میں ہانڈی کے نیچا آگ جلار ہا تھااور جو ئیں میرے چیرے پرگر رہی تھیں، نبی طابیہ نے فرمایا کیا تمہارے سرکے کیڑے (جو ئیں) تمہیں تنگ کررہے ہیں، میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی طابیہ نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم وے دیا، اور فرمایا تین روزے رکھلو، یا چھ مسکینوں کوئی کس دومد کے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

## هي مُناهُ امَرُن بُل يَنْهِ مِنْ الْمُحَالِينِ مِنْ الْمُحَالِينِ مِنْ الْمُحَالِينِ اللهِ فَيْسِينَ الْمُحَالِينِ اللهِ اللهِ فَيْسِينَ اللّهِ فَيْسِينَ اللهِ فَيْسِينَ اللهِ فَيْسِينَ اللهِ فَيْسِينَ اللّهِ فَي

( ١٨٢٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ٱخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَذَكُر الْحَدِيثَ [راجع: ١٨٢٨٣].

(۱۸۲۸۸) حدیث نمبر (۱۸۲۸۳) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۲۸۹) عبداللہ بن معقل بھائیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کعب بن عجر و ڈھائڈ کی خدمت میں حاضر ہوا جو مجد میں تھے اور ان سے اس آیت' فدید دے دے بیعنی روز و رکھ لے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر لے'' کے متعلق بو چھا ، انہوں نے فر ما یا بیآ بت میرے متعلق بی نازل ہوئی ہے ، میرے مرس تکلیف تھی ، مجھے نی علیا کے سامنے پیش کیا گیا ، اس وقت جو کیں میرے بیآ بت میرے رقبی نازل ہوئی ہے ، میرے مرس تکلیف تھی ، مجھے اس صد تک پیٹی جائے گی ، کیا تمہیں بکری میسر ہے؟ میں نے جرف کیا نہیں ، ای موقع برید آیت نازل ہوئی کہ ''تم میں سے جو شخص بیار ہو، یا اس کے سرمیں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ نے عرض کیا نہیں ، ای موقع برید آیت نازل ہوئی کہ ''تم میں سے جو شخص بیار ہو، یا اس کے سرمیں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کے ، یا فی کس نصف صاع گذم

كَ حَمَابِ سے چِهْ مَكِينُول كُوكُهَا ناكُطُا دَبِي آيت ميرے واقع مِن خاص تَقى اور تمهارے ليے عام ہے۔ ( ١٨٢٩٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ فَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ فِي هَذَا الْمُسْجِدِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۲۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٢٩١) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَائِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلِ قَالَ قَعَدُتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً فِى هَذَا الْمَسْجِدِ فَسَالُتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ

(۱۸۲۹۱) گذشته حدیث ای دوسری سندی مجمی مروی ہے۔

( ١٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ

كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ إِلَّا الصَّلَاةَ إِلَّا الصَّلَاةِ إِلَّا الصَّلَاةِ إِلَّا الصَّلَاةِ عَنْ مَلَاقَةً وَلَا يُخَالِفُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَكَيْهِ فِي الصَّلَاةِ [احرحه ابن حزيمة (٤٤٣). قال شعيب: حسن وهذا اسناد صعيف].

(۱۸۲۹۲) حضرت کعب بن عجر ہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے ارادے سے نگلے تو وہ نماز سے فارغ ہونے تک نماز ہی میں شار ہوتا ہے اس لئے ، نماز کے دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے۔

( ١٨٢٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعُبِ
بُنِ عُجُرَةً قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَمْلِي يَتَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ أَتُوْذِيكَ هَوَامُّكَ
هَذِهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُلِقَ وَهُمْ بِالْحُدَيْئِيةِ وَلَمْ يُثِينُ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَخْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعِ أَنْ
عَدْخُلُوا مَكَّةً فَٱنْزَلَ اللَّهُ الْفِدُيةَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَظُعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِنَّةٍ مَسَاكِينَ

اوْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَذْبَحَ شَاةً [راحع: ١٨٢٨].

(۱۸۲۹۳) حفرت کعب بن مجره و التخاص مروی ہے کہ ہم لوگ حالت احرام میں حدیدییں نبی علیا ہے ہمراہ ہے، مشرکین نے ہمس گھیررکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سرکھیررکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سے جو کیں نکل کر چرے پر گرنے لگیں، نبی علیا میرے پاس سے گذر رہے قرمایا کیا تمہیں جو کیں تگ کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی بال انبی علیا ہے تھے موقع کر ہی آیت نازل ہوئی کہ ' دتم میں سے جو شخص بیار ہو، یا اس کے سر عرض کیا جی بال انبی علیا ہے تھا دو کر یا قربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔''

( ١٨٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ بَعْضِ بَنِي كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَخْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ عَمَدُتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَنْتَ فِي صَلَاقٍ فَلَا تُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِكَ [انظر: ١٨٢٨٢].

(۱۸۲۹۳) حضرت کعب بن عجر ہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے ، پھرنماز کے ارادے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرنے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

( ١٨٢٩٥) حَلَّثُنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامِ أَبُو تَمَّامِ الْآسَدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ كَعُبِ بَنِ عَجُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ خَرَجُتَ عَامِدًا إِلَى الْمُسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ قَالَ قُرَّانُ أُرَاهُ قَالَ فَإِنَّكَ فِى صَلَاةٍ [صحبحه ابن عزيمة (٤٤٤) قال

الألباني: ضعيف (٩٦٧). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٨٣١٠].

(۱۸۲۹۵) حضرت کعب بن عجر ہ ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص وضوکرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھرنماز کے اراد ہے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہنماز میں ہے۔

( ١٨٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَغُبًا أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ مِنْ الْقَمْلِ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّة مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ أَوْ اذْبَحْ

(۱۸۲۹۲) حضرت کعب بڑا تھئا ہے مروی ہے کہ نی علیا نے انہیں سرمنڈ انے کا حکم دے دیا، اور فرمایا تین روزے رکھ لو، یا چھ مسکینوں کو فی کس دو مدکے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

( ١٨٢٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَفْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ آتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَآنَا كَثِيرُ الشَّعْرِ فَقَالَ كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ فَقُلْتُ أَجَلُ قَالَ فَاحُلِقُهُ وَاذْبَحُ شَاةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِنَّةِ مَسَاكِينَ [راحع: ١٨٢٨].

(۱۸۲۹۸) حضرت کعب بن عجر ہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے نبی طینا نے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فرمایا، اس دوران وہاں سے ایک نقاب پوٹ آ دمی گذرا، نبی طینا نے اسے دکھ کر فرمایا کہ اس دن بیاوراس کے ساتھی حق پر ہوں گے، بیس اس کے پیچھے چلا گیا، اس کا مونڈ ھا پکڑااور نبی طینا کی طرف اس کارخ کر کے پوچھا یہ آ دمی؟ نبی طینا نے فرمایا ہاں! و یکھا تو وہ حضرت عثمان فنی ڈٹاٹٹ تھے۔ (۱۸۲۹۹) حَدَّثُنَا مُوَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّن عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ سِتَّةَ مَسَّاكِينَ أَوْ يَذُبُّخَ شَاةً [راحع: ١٨٢٨٩].

(۱۸۲۹۹) حضرت کعب ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا، اور فرمایا تین روزے رکھ لو، یا چھ مسکینوں کوفی کس دومد کے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

( ١٨٣٠٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ قَرْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلُ الْمُزْنِى قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةً يَقُولُ فِى هَذَّا الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فِى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِيْنَ بِعُمْرَةٍ فَوَقَعَ الْقُمُلُ فِى رَأْسِى وَلِحْيَتى وَحَاجِبَى الْآيَةُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِيْنَ بِعُمْرَةٍ فَوَقَعَ الْقُمُلُ فِى رَأْسِى وَلِحْيَتى وَحَاجِبَى وَشَارِبِى فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى فَلَعَانِى فَلَمَّا رَآنِى قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحْنُ وَشَارِبِى فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى فَلَكَانِى فَلَمَّا رَآنِى قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحْنُ وَنَحْنَ لِكُلُ مِسْكِينٍ نِصُفَ مَا عَمِنْ تَمْرٍ [راحع: ٩٨٥٨]

(۱۸۳۰) عبداللہ بن معقل مُولِی کے بین کہ ایک مرتبہ میں حضرت کعب بن مجر ہ ڈاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا جو مجد میں سے اور ان سے اس آیت ' فدید دے دے یعنی روز ہ رکھ لے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر لے' کے متعلق پوچھا، انہوں نے فر مایا یہ آیت میرے متعلق بی نازل ہوئی ہے، میرے سرمیں تکلیف تھی ، مجھے نبی علیا کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت جو کیں میرے چرے پر گرربی تھیں ، نبی علیا نے فر مایا میں نبیں بھتا تھا کہ تمہاری تکلیف اس حدتک پہنچ جائے گی ، کیا تمہیں بکری میسر ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں ، ای موقع پر میر آیت نازل ہوئی کہ ''تم میں سے جو شخص بھار ہو، یا اس کے سرمیں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یا صدقہ دے کریا تر بانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔' ایعنی تین روزے رکھ لے بیا فی کس نصف صاع گذم کے حساب سے چھ مکینوں کو کھانا کھلا دے ، ہی آیت میرے واقع میں خاص تھی اور تمہارے لیے عام ہے۔

(۱۸۳۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ نَزَلَتْ فِي [راجع: ١٨٢٨] (١٨٣٠١) حضرت كعب بن مجره التَّنَّ سمروى ہے كه آيت فدي ميرے تعلق بى نازل بوئى تقى۔

(١٨٣.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ذَاوُدَ عَنِ الشَّغْمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ (١٨٣٠٢) گذشته عديث الى دوسرى سندسے بھى مروى ہے۔

( ١٨٣.٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَطْعِمُ الْمَسَاكِينَ الْكَوْتُ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ [راحع: ١٨٢٨٩].

(۱۸۳۰س) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٠٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَابُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ذَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ إِنَّ كَعْبًا

### هي مُناهَا مَهُن شِل مِنظِ مِنْ الْمُؤْنِ شِنْ الْمُؤْنِينِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

آخُرَمُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَاهُ وَقَالًا ثَلَاثَةُ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ [قال الله عنه عنه الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٥٨) وقال شعيب: صحيح وهذا اسناد منقطع].

(۱۸۳۰۴) گذشته حدیث این دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣.٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعْبًا حِينَ حَلَقَ رَأْسَهُ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ فِرُقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ [راجع: ١٨٢٨٠].

(۱۸۳۰۵) حضرت کعب رٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی تالیائے آئییں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا، اور فرمایا تین روز ہے رکھالو، یا چھ مسکینوں کوفی کس دومد کے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

( ١٨٣.٦) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفَيَانَ حَلَّتُنِى أَبُو حَصِينِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَاصِمِ الْعَدُوِيِّ عَنُ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دَخَلَ وَنَحْنُ نِسْعَةٌ وَبَيْنَنَا وِسَادَةٌ مِنْ أَدَم فَقَالَ غَجْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَمْرَاءُ يَكُذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ فَمَنْ ذَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَيُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو فَلَيْسَ مِوارِدٍ عَلَى الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذْبِهِمْ وَيُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو فَلَيْسَ مِنْ وَارِدٌ عَلَى الْحَوْضَ [صححه ابن حبان (٢٨٢)، والحاكم (٢٩/١). وقال الترمذي: صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢٥٩)، النسائي: ٢/ ٢٥٠).

(۱۸۳۰۲) حضرت کعب ٹاٹٹڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ ہمارے پاس تشریف لائے ،ہم نو آ دمی تھے اور ہمارے درمیان چڑے کا ایک تکیہ پڑا ہوا تھا، نبی علیظ نے فر مایا میرے بعد پھھا سے امراء بھی آ نمیں گے جو دروع نبیانی سے کام لیس گے اور شیان چڑے ہودروع نبیانی سے کام لیس گے اور شیان کی مدد کر ہے گا ،اس کا مجھ سے اور میرا اور ظلم کریں گے ،سوجو آ دمی ان کے بہوٹ کو پی اور وہ میرے پاس حوش کو ٹر پھی نہیں آ سکے گا اور جو شخص ان کے جھوٹ کو پی اور ظلم پران کی مدد نہ کر بے تو وہ مجھ سے ہوں ،اور وہ میرے پاس حوش کو ٹر پھی نہیں آ سکے گا اور جو شخص ان کے جھوٹ کو پی اور ٹیس اس کے بھوٹ کو تی اور ٹیس اس کے بھوٹ کو تی اور ٹیس اس کے بول ،اور وہ میرے پاس حوش کو ٹر پر بھی آ کے گا۔

(۱۸۳.۷) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعُبِ بَنِ عُجْرَةً

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ

قالَ فَعَلَمَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدٌ وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مِحْتَدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَبِيدٌ وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَبِيدٌ وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَبِيدٌ وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللهُ مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَدًا مُعَالِ مُعَالِعُهُ مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَلًا عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَدًا مِنْ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ وَعَلَى مَا صَلَاعَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى الْعَالِمُ مُعَمِّدٍ وَعَلَى الْعَلَا مُعَلَ

بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

(۱۸۳.۸) حَدَّثَنَا يَكُمِي عَنُ سَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثِنِي كَعُبُ بْنُ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَفَ عَلَيْهِ بِالْحُدَيْبِيةِ قَالَ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا قَالَ أَيُّوْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُكَ قَالَ وَيَ نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدُيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ فَلُتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْدِيقُ رَأْسَكَ قَالَ فِي نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدُيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ فَلُكُ مَنْ مَنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدُيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ مَكَانَ مَنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدُيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ مَكَانَ مَنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدُيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ مَكَانَ مَنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدُيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ مَكَانَ مَنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدُيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ مَكَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأُسِهِ فَهِدُيَةً مِنْ صِيَامٍ أَوْ مَلَاثُهُ أَيَّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِفِرُقٍ بَيْنَ مِلْكُ فَالَ مُنْ مَنْكُمُ مَوالِكُ مَا مُنْكُمْ مَرَيطًا أَلُو مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِهِرُقٍ بَيْنَ لَهِ اللَّهُ مِنْ مَالِهُ فَلَى مُعْمَلِهُ مِنْ مِنْ مَا تَيَسَرَ وَصِحه البخارى (١٨٥٥)، ومسلم (١٢٠١)، وابن حزيمة (١٨٢٥ ع ٢١٧٠). وابن حزيمة (١٨٢٠). وابن حزيمة (١٨٢٠). وابن حزيمة (١٨٥٤).

(۱۸۳۰۸) حفرت کعب بن عجر ہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ہم لوگ حالت احرام میں حدیبید میں نبی علیا کے ہمراہ تھے، مشرکین نے ہمیں گھیررکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سرکھیر کھا تھا کر حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں سے گذر ہے تو فرمایا کیا تہ ہمیں جو کیں تگ کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیا نے تھم دیا کہ سرمنڈ والو، اسی موقع پر بیآیت نازل ہوئی کہ' تم میں سے جو شخص بیار ہو، یااس کے سرمیں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یاصد قد دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔' چنانچہ نبی علیا نے جھے تھم دیا کہ تین روزے رکھ لو، یا چھمکنوں کے درمیان ایک فرق کی مقدار صدقہ کردو، یا قربانی کردو، جو بھی آسان ہو۔

( ١٨٣.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُتَقَنَّعٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى قَالَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى أَخَذْتُ بِضَبْعَيْهِ فَحَوَّلْتُ وَجُهَةُ إِلَيْهِ وَكَشَفْتُ عَنْ رَأْسِهِ وَقُلْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ١٨٢٩٨].

(۱۸۳۱۰) حضرت کعب بن عجر و والفؤاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا مسجد میں میرے پاس تشریف لائے ،اس وقت میں اپنی الگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر زیاتھا، نبی علیا ایف مجھ سے فر مایا کعب! جبتم مسجد میں ہوتو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک

دوسرے میں داخل ندکرو کیونکہ جب تک تم نماز کا انظار کرتے رہو گے، تم نماز ہی میں شار ہو گے۔

( ١٨٣١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقُ رَأْسَهُ أَوْ يَنْسُكَ نُسُكًا أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ [راحع: ١٨٢٨].

(۱۸۳۱) حضرت کعب ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طالبانے انہیں سر منڈانے کا حکم دے دیا ، اور فر مایا تین روزے رکھ لو، یا چھ مسکینوں کوفی کس دوید کے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

(۱۸۲۱) حَدَّنَنَا هَاشِمْ حَدَّنَنَا عِيسَى بُنُ الْمُسَيَّبِ الْبَجَلِيْ عَنِ الشَّعْيِّى عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةً قَالَ بَيْنَمَا أَنَّ جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدِى ظُهُورِنَا إِلَى قِبُلَةِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَسَلَّمَ سَبْعَةً رَهُطٍ أَرْبَعَةٌ مَوَالِينَا وَتَلَائُةٌ مِنْ عَرِبَنَا إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الظُّهُو حَتَّى النَّهُ هَا إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُجُلِسُكُمْ عَوَّ وَجَلَّ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهِ مَنْ عَرَبَلَ مَعْوَلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَعُولُ مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَوَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَنْ رَأَسُهُ فَقَالَ آتَدُرُونَ مَا يَقُولُ رَبَّكُمْ عَوَّ وَجَلَّ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَوْ وَجَلَّ يَقُولُ مَنْ لَمُ مَلَى السَّلَاةَ لِوَقْيِهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُضَيِّعُهَا الْسِيْحُفَافًا بِحَقِّهَا فَلَهُ عَلَى عَهْدٌ أَنْ أَدُحِلُهُ الْحَبْدُ وَمَنْ لَمُ مَا السَّهُ فَقَالَ آتَدُرُونَ مَا يَقُولُ مَنْ لَمُ مَا اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةَ لِوقْيِهَا وَحَافِظُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُصَلِّعُهُا الْسِيْحُفَافًا بِحَقِّهَا فَلَا عَهْدَلَهُ إِنْ شِنْتُ عَلَيْهُ وَلَى شَيْعَ الْمَعْمِ وَعَلَى عَلَى السَّالِ فَا اللهُ الْمَالِ اللهُ الْعَلَمُ وَالْعَالَ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

نی طینا نے فر مایا تمہارارب کہتا ہے کہ جوش اپنے وقت پر ٹمازادا کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے اور اسے ہلکا سمجھ کر اس کاحق ضائع نہیں کرتا، میرااس سے وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جوشخص بروقت نماز نہیں پڑھتا، اس کی پابندی نہیں کرتا اور اسے ہلکا سمجھ کراس کاحق ضائع کردیتا ہے تو اس سے میراکوئی وعدہ نہیں، چاہوں تو اسے عذاب دے دوں اور جا ہوں تو معاف کردوں۔

( ١٨٣١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ قَالُوا كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى 

#### حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَالَثَةُ

#### حضرت مغيره بن شعبه طالفيّا كي حديثين

( ١٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ التَّقَفِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْمَة فَسُئِلَ هَلُ آمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ نَعَمُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ مِنُ السَّحَرِ ضَرَبَ عُنُقَ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى بَرَزْنَا عَنْ النَّاسِ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَتَغَيَّبَ عَنَّى حَتَّى مَا أَرَاهُ فَمَكَثَ طُوِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتَكَ يَا مُغِيرَةُ قُلْتُ مَا لِي حَاجَةٌ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ أَوْ إِلَى سَطِيحَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ فَٱتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ فَأَحْسَنَ غَسْلَهُمَا قَالَ وَٱشُكُّ ٱقَالَ دَلَكُهُمَا بِتُرَابِ ٱمْ لَا ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَاقَتُ فَأَخْرَجَ يَدَيُهِ مِنْ تَحْتِهَا إِخْرَاجًا فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ فَيَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ غَسُلُ الْوَجُهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا ٱذْرِى أَهَكَذَا كَانَ أَمْ لَا ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْحُقَّيْنِ وَرَكِبْنَا فَأَذْرَكْنَا النَّاسَ وَقَدُ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَلَهَبْتُ أُوذِنَّهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي آذُرَكُنا وَقَضَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقْنَا [انظر: ١٨٣٦٦٠١٨٣٤٨ ،١٨٣٤٧] (۱۸۳۱۴)عمرو بن وہب میں کہ جہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائٹٹا کے ساتھ تھے کہ کی شخص نے ان سے یو چھا حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹا کے علاوہ اس امت میں کوئی اور بھی ایباشخص ہوا ہے جس کی امامت میں نبی ملیلا نے نماز پڑھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیظہ کے ساتھ کسی سفر میں متھے، صبح کے وقت نبی ملیظہ نے میرے خیمے کا درواز ہ بجایا، میں مجھ گیا کہ نبی علیا تضاء حاجت کے لئے جانا چاہتے ہیں، چنانچہ میں نبی علیا کے ساتھ نکل پڑا، یہاں تک کہ ہم لوگ چلتے چلتے لوگوں سے دور چلے گئے۔

پھر نبی علیشا پی سواری سے اتر ہے اور تضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے ، اب میں نبی علیشا پی سواری سے اتر ہے اور تضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، اور فر مایا مغیرہ! تم بھی اپی ضرورت پوری کرلو، میں نے عرض کیا کہ مجھے اس وقت حاجت نہیں ہے ، نبی علیشا نے پوچھا کیا تمہار سے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور یہ کہہ کر میں وہ مشکیزہ لانے چلا گیا جو کجاوے کے پچھلے جھے میں لٹکا ہوا تھا، میں نبی علیشا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پانی والتارہا، نبی علیشانے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طلیطان ہے باز ووں سے آستینیں اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی طلیطانے جوشا می جہزیب تن فر مار کھا تھا،
اس کی آستینیں نگ تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنا نچہ نبی طلیطانے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، بیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، اوپ عرب کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤ آ کے بڑھ کرایک رکعت پڑھا تھے، اور دوسری رکعت میں تھے، میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی طلیطانے جھے روک دیا اور ہم نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جوری گئی تھی، اسے (سلام پھرنے کے بعد) ادا کیا۔

( ١٨٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [صححه البحارى ( ٧٣١١)، ومسلم ( ١٩٢١)]. [انظر: ١٨٣٩، ١٨٣٥.].

(۱۸۳۱۵) حضرت مغیرہ رفائنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منا لینٹر کا اللہ منا ایم ایک جماعت ہمیشہ لوگوں پر غالب رہے گی ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اللہ کا تھم آئے گا تب بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔

( ١٨٣١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنُ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْآةِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ فَصَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ فَقَالَ لَهُ عَمْدُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِآحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَرَّرَسَّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى بهِ

(۱۸۳۱۷) حضرت مغیرہ بڑا تھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اٹا تھا نے صحابہ کرام بھا لگا ہے مشورہ کیا کہ اگر کسی سے حاملہ عورت کا بچہ ساقط ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت مغیرہ اٹا تھا نے فرمایا کہ نبی علیا نامی کا فیصلہ فرمایا ہے، حضرت عمر بڑا تھا نے فرمایا اگر آپ کی بات صحیح ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے جو اس حدیث سے واقف ہو؟ اس پر حضرت محمد بن سلمہ وٹا تھانے نے شہادت دی کہ نبی علیا ہے نبی فیصلہ فرمایا تھا۔

( ١٨٣١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ

(۱۸۳۱۷) حضرت مغیرہ ڈاٹٹ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طیک کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں ، نبی طیک نے فر مایا جا کر پہلے اسے دیکھو، کیونکہ اس سے تبہارے درمیان محبت بوسطے گی ، چنا نچہ میں انصار کی ایک عورت کے پاس آیا اور اس کے والدین کو پیغام نکاح دیا اور نبی طیک کا ارشاد بھی سنایا، غالبًا انہوں نے اسے پند نبیس کیا، کیکن اس عورت نے پردے کے پیچھے سے یہ بات من کی اور کہنے گئی کہ اگر نبی طیک نے تہمیں تھم دیا ہے کہ دیکھوتو پھر تم دیکھوتو پھر تم دیا ہے کہ دیکھوتو پھر تم ہو، اگر تم ایمانہیں کرتے تو میں تمہیں خدا کی تم وی بوں ، اس نے یہ بات بہت بوی سمجی تھی ، چنا نچہ میں نے اسے دیکھا اور اس سے شادی کر لی، پھرانہوں نے اس کے ساتھ اپنی موافقت کا ذکر کیا۔

( ١٨٣١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ نُطَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شَكْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسُطُّاطٍ فَقَتَلَتُهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِيمَا فِى بَطْنِهَا عُرَّةٌ قَالَ الْآعُرَابِيُّ أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجُعٌ كَسَجْعِ الْآعُرَابِ وَبِمَا فِي بَطْنِهَا عُرَّةٌ وصححه مسلم (١٦٨٢)]. [انظر: ١٨٣٦، ١٨٣٣، ١٨٣٣].

(۱۸۳۱۸) حفرت مغیرہ ناٹی سے مروی ہے کہ دوعورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان میں سے ایک نے دوسری کواپنے خیمے کی چوب مارکر قتل کردیا، نبی علیہ اسے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پر ایک بائدی یا غلام کا فیصلہ فر مایا، ایک و یہاتی کہنے لگا کہ آپ جھے پر اس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ پیا، چی اور نہ چلایا، ایسی جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے، نبی علیہ نے فر مایا دیہا تیوں جسی تک بندی ہے، لیکن فیصلہ پر بھی وہی ہے کہ اس بچے کے قصاص میں ایک غلام یابائدی ہے۔

( ١٨٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا أَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ وحَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي عَبُدَةُ بْنُ آبِي لُبَابَةَ أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُغْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ إِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

( ١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ عَنُ عَلِيّ بُنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ قَرَظَةُ بُنُ كُعْبٍ فَنِيحَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغْبَةَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثنى عَلَيْهِ قَالَ مَا بَقُلُ لِلَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكُذِبٍ بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكُذِبٍ بَاللَّهِ مَنْ النَّارِ [صححه البحارى (١٢٩١)، ومسلم (٤)] عَلَى أَمَا عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [صححه البحارى (١٢٩١)، ومسلم (٤)] انظر: ١٨٣٨٨].

(۱۸۳۲۰) علی بن ربعیہ مُیشنی کہتے ہیں کہ قرطہ بن کعب نامی ایک انصاری فوت ہو گیا ،اس پر آہ و واکا ،شروع ہو گئی ،حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹڑا پنے گھرے نکلے اور منبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد وثناء کرنے کے بعد فرمایا اسلام میں یہ کیسا نوحہ؟ میں نے نبی طینیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ پر جان ہو جھ کر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ پر جان ہو جھ کر مجھ کے طرح نہیں ہے ، یا در کھو! جو محفی مجھ پر جان ہو جھ کر مجھوٹ باندھتا ہے ، اسے اپناٹھ کانہ جہنم میں تیار کر لینا جا ہے۔

( ١٨٣٢١) أَلَا وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ يُعَلَّبُ بِمَا يُنَاحُ بِهِ عَلَيْهِ [صححه البحاري (١٢٩١)، ومسلم (٩٣٣)]. [انظر: ١٨٤٢٦،١٨٣٨٩].

(۱۸۳۲) یا در کھو! میں نے نبی ملیلا کو ریار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے جس شخص پرنو حد کیا جاتا ہے ، اسے اس نوھے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ١٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ آبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّغِبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا أَنْزِعُ خُفَّيْكَ قَالَ لَا إِنِّى آذْخَلْتُهُمَّا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ثُمَّ لَمُ آمْشِ حَافِيًّا بَعُدُ ثُمَّ صَلَّى

صَلَاةَ الصُّبْح

(۱۸۳۲۲) حفرت مغیرہ ڈاٹوئے سے مروی ہے کہ میں نے ایک سفر میں نبی ملی کا وضوکرایا، نبی ملی نے اپنا چیرہ اور بازودھوئے اور سراور موزوں پڑسے فرمایا، میں نے عرض کیایار سول اللہ! کیا میں آپ کے موزے اتار نددوں؟ نبی ملی نے فرمایا نہیں نے یہ وضوکی حالت میں پہنے تھے، پھر میں انہیں اتار کرنہیں چلا، پھر آپ مگا ٹی فیرکی تمازائی طرح پڑھ لی۔

(۱۸۳۲) حَدَّنِي عَبْدُ الْمُتَعَالِ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْأُمُوِيُّ حَدَّنَا الْمُجَالِدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ ضَحُوةً حَتَى اشْتَدَّتُ ظُلْمَتُهَا فَقَامَ الْمُعْيرَةُ بُنُ شُعْبَةً فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ قَدْرَ مَا يَقُرَأُ سُورَةً مِنْ الْمَثَانِي ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِشَكَ ثُمَّ الْمَعْرَفَ مَنْ وَلَعْ رَأْسَهُ فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ الْمُسَلِّ وَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ قَدْرَ مَا يَقُرَأُ سُورَةً ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّانِينَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ الْمُسْوَقُ وَسَجَدَ ثُمَّ الْمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَإِنَّمَا هُمَا آيَتَانِ مِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَإِنَّمَا هُمَا آيَتَانِ مِن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْعَمْ لَا يَنْكَسِفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَ يَنْفُرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ نَولَ فَحَدَّتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَ يَنْفُرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ يَوَلُ فَحَدَّتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَةً يُتَنَاوَلُ شَيْعًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّ النَّارَ أُونِيَتُ مِنْ عَنِى وَاللَّهُ مِنْ وَجُهِى فَوَآيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ وَالَذِى بَحَوَ الْبَحِيرَةَ الْمُعَرَ صَاحِبَةً الْهُرَةِ [انظر ما بعده].

(۱۸۳۲۳) عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاشت کے وقت سورج گر بن ہوگیا ، اور آسان انتہائی تاریک ہوگیا ، حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائٹڈ پدد کیے کرا شے اورلوگوں کو نماز بڑھانے لگے ، انہوں نے اتفاطویل قیام کیا کہ جس میں ''مثانی'' کی ایک سورت پڑھی جاسکتی تھی ، اتفا ہی طویل رکوع کیا ، رکوع سے سراٹھا کراتنا ہی طویل رکوع دوبارہ کیا ، پھر سراٹھا کراتی ہی دیر کھڑے رہے ، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی۔

اتن دیرین سورج بھی روشن ہوگیا، پھرانہوں نے مجدہ ونماز سے فراغت پائی اور منبر پر چڑھ گئے، اور فر مایا کہ جس دن نی ملیئی کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم ٹٹاٹٹو کا انتقال ہوا تھا، اس دن بھی سورج گر بمن ہوا تھا اور نبی ملیئی نے کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ہوئے فر مایا تھا کہ سورج اور چاندکس کی موت سے نہیں گہناتے، بیتو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، لہذا جب ان میں سے کسی ایک کو گہن کے قوتم فورا نماز کی طرف متوجہ ہوجایا کرو۔

اس کے بعد انہوں نے منبر سے بنچ اتر کر بیر حدیث بیان کی کہ ٹی الیٹا جب ٹماز کسوف پڑھارہے تھے تو اس دوران آ پ ٹالٹیٹر نے اپنے سامنے پھونکیس مارنا شروع کر دیں ، پھرآ پ ٹالٹیٹر نے اپنا ہاتھ اس طرح بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہ رہے ہوں ، اور نماز سے فارغ ہوکر فرمایا کہ جہنم میرے اسٹے قریب کردی گئ تھی کہ بین پھونکین مارکراس کی گری اپنے چبرے سے دور کرنے لگا، میں نے جہنم میں لاٹھی والے کو بھی دیکھا، جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کی رسم ایجا دکرنے والے کو بھی ،اور بلی کو ہاندھنے والی تمیری عورت کو بھی دیکھا۔

( ١٨٣٢٤ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ عَنْ عَامِرٍ مِثْلَهُ

(۱۸۳۲۴) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٢٥ ) حَدَّثَنِى أَبُو النَّصُٰرِ الْحَارِثُ بُنُ النَّعُمَانِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْهُلَالِيَّيْنِ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ وَأَنَّ الْمِيرَاتَ لِلْوَرَثَةِ وَأَنَّ فِى الْجَنِينِ غُرَّةً

(۱۸۳۲۵) حضرت مغیرہ رفائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے بنو ہذیل کی دوعورتوں کے بارے قاتلہ کے عصبات پردیت کا فیصلہ فر ما یا اور ور شرکے لئے میراث کا اور اس کے پیٹ میں موجود نیچ کے ضائع ہونے پرایک باندی یا غلام کا فیصلہ فر مایا۔

(١٨٣٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي نُفْمٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةَ أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِيًا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَآتَاهُ وَسُلَّمَ وَادِيًا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَآتَاهُ وَسُلَّمَ وَادِيًا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَآتَاهُ فَتَوَضَّا فَخَلَعَ خُفَيْهِ فَتُوصَّا فَلَمَّا فَرَعَ وَجَدَ رِيحًا بَعُدَ ذَلِكَ فَعَادَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقُلْتُ يَا فَتَوَضَّا فَخَلَع خُفَيْهِ فَقَلْمَ لَكُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ رِيحًا بَعُدَ ذَلِكَ فَعَادَ فَخَرَجَ فَتُوصَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقُلْتُ يَا فَلَتُكُ بَلُ أَنْتُ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ [قال الإلباني: ضعيف نَبِي اللَّهِ نَسِيتَ لَمُ تَخْلَعُ الْخُفَيْنِ قَالَ كَلَّا بَلُ أَنْتُ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ [قال الإلباني: ضعيف (ابو داود: ٣٥١)]. [انظر: ١٨٤٠]

(۱۸۳۲۷) حضرت مغیرہ ڈگاٹئئے مردی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی بلیٹا کے ساتھ کس سفریس تھے، نبی بلیٹا ایک وادی ہیں قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آ کروضو کیا اور موزے اتار کروضو کیا، وضوسے فارغ ہونے کے بعد خروج رتک کا احساس ہوا تو دوبارہ چلے گئے، واپس آ کروضو کیا اور اس مرتبہ موزوں پر ہی سمح کرلیا، میس نے عرض کیا یارسول اللہ! شاید آ پ بھول گئے کہ آپ نے موزے نہیں اتا رے؟ نبی بلیٹا نے فر مایا قطعاً نہیں، تم بھول گئے ہو، مجھے تو میرے رب نے بہی تھم دیاہے۔

( ١٨٣٢٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَقَدْ كُنْتُ حَفِظْتُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يَرْوِى عَنِ الْمُغِيرَةِ أَخَادِيتَ مِنْهَا أَلَّهُ حَدَّثَهُ أَلَّهُ سَمِّعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا فَلْيَغْتَسِلُ

(۱۸۳۲۷) حفرت مغیرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محص میت کو مسل دے اسے خود بھی عنسل کرلینا جائے۔

( ١٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ [صححه البحارى (٤٤٨)، ومسلم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنعَ وَهَاتِ [صححه البحارى (٤٤٨)، ٥٩٣)، ومسلم (٥٩٣) وصححه ابن جزيمة: (٧٤٧)]. [انظر: ١٨٤٢، ١٨٢٧، ١٨٤٢١، ١٨٤٢١، ١٨٤٢١].

(۱۸۳۲۸) حضرت مغیرہ رفائشا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَافِیْتِ ارشاد فرمایا الله تین چیزوں کوتمہارے تق میں ناپسند کرتا ہے قبل وقال، کثر سے سوال اور مال کوضائع کرنا اور نبی الیا شنے تم پر بچیوں کوزندہ در گورکرنا، ماؤں کی نا فرمانی کرنا اور مال کوروک کررکھنا اور دست سوال در از کرنا حرام قرار دیا ہے۔

( ١٨٣٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتُهَا امْرَأَةً بِعَمُودِ فُدُ طَاطٍ فَقَتَلَتُهَا وَهِى حُبْلَى فَأَتِى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِاللَّيَةِ وَفِى الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنْدِى مَنْ لَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِاللَّيَةِ وَفِى الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنْدِى مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَوبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ الْأَعْرَابِ و قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدًا [راحع: ١٨٣١٨].

(۱۸۳۲۹) حضرت مغیرہ ڈٹائٹنے سے مروی ہے کہ دو مورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان میں سے ایک نے دوسری کواپنے خیمے کی چوب مارکر قبل کردیا، نبی طایعیا نے قاتلہ کے عصبات پردیت کا فیصلہ فر مایا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پرایک باندی یا غلام کا فیصلہ فر مایا ، ایک دیباتی کہنے لگا کہ آپ جھے پراس جان کا حاوان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ بیا، چیخا اور نہ چلایا، ایک جان کا معالمہ تو ٹال دیا جاتا ہے ، نبی طایعیا نے فر مایا دیباتیوں جیسی تک بندی ہے ، (لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس بچے ایک جان کا معالمہ تو ٹال دیا جاتا ہے ، نبی طایعیا نے فر مایا دیباتیوں جیسی تک بندی ہے ، (لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس بچے کے قصاص میں ایک غلام یاباندی ہے )۔

( ١٨٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ فَغَارَتَا فَصَرَبَتُهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتُهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجُعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةٍ الْمَرْأَةِ آمَكُر مَا فَيلُهَ ].

(۱۸۳۳۰) حضرت مغیرہ نگافتا ہے مروی ہے کہ دوعورتوں کی لڑائی ہوئی، ان میں سے ایک نے دوسری کواپنے خیمے کی چوب مار کرفتل کر دیا، نبی علیہ سے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اور اس کے پیپ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پر ایک باندی یا غلام کا فیصلہ فر مایا، ایک دیمہاتی کہنے لگا کہ آپ جھ پر اس جان کا تاوان عائد کرتے ہیں جس نے کھایانہ پیا، چیخا اور نہ چلایا، ایسی جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے، نبی علیہ نے فر مایا دیمہاتی جیسی تک بندی ہے، لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس بي ك قصاص مين أيك غلام ياباندي ساورني عليك نيدويت عورت ك عا قله برلازم فرمادي-

( ١٨٣٣١) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةً وَحَمَّادٌ عَنُ أَبِي وَائِلِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى سُبَاطَةٍ بَنِى فُلَانٍ فَبَالَ قَائِمًا قَالَ خُمَّادُ بُنُ أَبِى سُلَيْمَانَ فَفَحَّجَ رِجُلَيْهِ [صححه ابن حزيمة: (٣٣). قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٠٦)].

(۱۸۳۳) حفزت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ایک قوم کے کوڑ اکر کٹ چینکنے کی جگہ پرتشریف لائے اور کھڑ نے ہوکر پیشاب کیا۔

(١٨٣٣) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بُنِ آبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ يَا سُفْيَانُ بُنَ آبِي سَهْلٍ لَا لَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بُنِ آبِي سَهْلٍ لَا لَمُسْلِقَ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْلِينَ [صححه ابن حان (٤٤٢) ٥). وقال الوصيرى: هذا اسناد صحيح قال الآلياني: حسن (ابن ماحة: ٣٥٧٤) اسناده ضعيف [انظر: ١٨٤٠٢ ،١٨٣٧٢ ،١٨٣٧٢ ،١٨٣٧١ ]

(۱۸۳۳۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیلی کوسفیان بن ابی سبل کی کمر پکڑ کر یہ کہتے ہوئے سنا اے سفیان بن ابی سبل! اپنے تہیند کومخنوں سے بینچ مت لاکاؤ، کیونکہ اللہ مخنوں سے بینچ تہیند لاکانے والوں کو پیند نہیں کرتا۔

( ١٨٣٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بُنُ نَوُفَلِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الْمُفِيرَةِ بُنِ شُغَبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُثْلَةِ

(۱۸۳۳۳) حضرت مغیرہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے لاشوں کے ناک کان اور دیگراعضا وکا شنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١٨٣٣٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ آنَهُ صَحِبَ قَوْمًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ غَفْلَةً فَقَتَلَهُمُ وَأَخَذَ أَمُوالَهُمْ فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَهَا [اخرجه النسائي في الكبرى (٨٧٣٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۸۳۳۳) حضرت مغیرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی آئے گُدایک مرتبہوہ مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ تھے، انہوں نے جب مشرکین کو غافل پایا تو انہیں قبل کر دیا اور ان کا مال ودولت لے آئے اور نبی طینا کی خدمت میں چیش کیا ، کیکن نبی طینا نے اسے قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔

درمیان محبت بڑھے گی۔

( ١٨٣٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٌ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْفَرَ مِمَّا سَأَلُتُ أَنَا عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَضُوُّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ نَهَرٌ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْفَرَ مِمَّا سَأَلُتُ أَنَا عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَضُوُّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ نَهَرٌ وَابِن حَبَانَ وَابِن حَبَانَ وَكَذَا وَكَذَا قَالَ هُو أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاكَ [صححه البحاري (٢١٢٢)، ومسلم (٢١٥٢)، وابن حبان عبان (٢٧٨٢)]. [انظر: ١٨٣٥، ١٨٣٥].

(۱۸۳۳۷) حضرت مغیرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ د جال کے متعلق جتنی کثرت کے ساتھ میں نے نبی طینیا سے سوال پو چھے ہیں، کسی نے نہیں پوچھے، نبی طینیا نے ایک مرتبہ فر مایا کہ وہ تہمیں مجھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک نہر بھی ہوگی اور فلاں فلاں چر بھی ہوگی ، نبی علینا نے فر مایا وہ اللہ کے نز دیک اس سے بہت حقیر ہے۔

( ١٨٣٣٨ ) حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْوِ فَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ [صححه قالَ قالَ الْمُعيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ [صححه الترمذي. قال الله عليه عليه واسناده حسن في الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ١٦١١، الترمذي: ٩٨). قال شعيب: صحيح واسناده حسن في المتابعات] [انظر: ١٨٤١٩ / ١٨٤١٥ / ١٨٤١].

(۱۸۳۳۸) حضرت مغیرہ ر اللہ است مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوموزوں پرمسے کرتے ہوئے ویکھا ہے۔ ( ۱۸۳۲۹ ) حَدَّثَنَاہ سُرِیْجٌ و الْهَاشِمِیُّ آیضًا

(۱۸۳۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَعِفْتُ بَكُرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ حَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُماً آحَدًا مِنْ النَّاسِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُمَا صَلَاةُ الْإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ خَلْفَ الرَّجُلِ عَلَى خُفَيْهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ رَكُعةً مِنْ صَلَاقِ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ الرَّجُلِ عَلَى خُفَيْهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ وَمُسْحُ الرَّجُلِ عَلَى خُفَيْهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْعَجْفَقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُد اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَقُوا وَالْتُولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْتُولُ وَلَوْلُولُهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَعُوا عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ الْعَلَى الْعَلَامِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعُولُ وَلَوْلَاعًا عَ إِلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَمَ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ الْعَلَمُ وَالْعُلَامِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاعُ وَالْعُلَاعُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُولُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمَ

(۱۸۳۴) حضرت مغیرہ نظانیئے سے مروی ہے کہ دو چیزوں کے متعلق تو میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے نبی ملیٹا کو وہ کام کرتے ہوئے ویکھا ہے، ایک توامام کااپنی رعایا میں سے کسی کے چیچھے نماز پڑھنا، میں نے نبی ملیٹا کوایک مرتبہ فجرگی ایک رکعت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹنڈ کے چیچھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرا موزوں پڑھے کرنا کیونکہ میں نے نبی ملیٹا کو موزوں پڑھے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٨٣٤١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَانِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنِي وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى

الْمُغِيرَةِ اكْتُبُ إِلَى بِشَىءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَعَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَأَظُنَّهُ قَالَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ [راجع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۴) حضرت امیر معاویہ وٹائٹو نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ وٹائٹو کو خطاکھا کہ جھے کوئی ایسی چیز لکھ کر جیسے جوآپ نے نبی ملیکا سے تنی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیکا جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ، حکومت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں ، اے اللہ! جسے آپ دیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لیس ، اسے کوئی دیے نہیں سکتا ، اور آپ کے سامنے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آسکتا۔

( ١٨٣٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنُ أَبِى الضَّحَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جِنْتُهُ بِإِذَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ قَالَ فَلَمْ يَقَدِرُ أَنْ يُخُرِجَ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهَا فَٱخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ ٱسْفَلِهَا ثُمَّ تَوَصَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ

(۱۸۳۴۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈالٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابقا کے ساتھ تھے، نبی طابقانے قضاءِ حاجت کی ، پھر میں پانی کا ایک برتن لے کر حاضر ہوا، نبی طابقا ہے بازؤوں سے آسٹینیں اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی علیقانے جوشای جبہ زیب تن فر مار کھا تھا، اس کی آسٹینیں تنگ تھیں ، اس لئے وہ اوپر نہ ہوسکیں ، چنانچہ نبی علیقانے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے، وضو کر کے موزوں پر سے کیا۔

( ١٨٣٤٣) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحُمَنِ مُتَاثَةُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَلَ أَيْهِ الْمُغِيرَةُ بْنِ شُعْبَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ مَاءً فَعَسَلَ وَجُهَةُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْوِجُ فَلَدَهُ بِمَاءٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ مَنْ تَحْتِ جُبَيِّهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ يَتَنْهِ مِنْ كُمِّ جُبَيِّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ مِنْ ضِيقٍ كُمِّ الْمُجَبِّةِ فَأَخْرَجَهَا مِنْ تَحْتِ جُبَيِّهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى الْخُقَيْنِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ وَقَدُ صَلَّى بِهِمْ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ وَقَدُ صَلَّى بِهِمُ وَمَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيَتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخَسَنَتُمْ [احرجه مالك (٤٨). قال شعيب، صحيح واسناده فيه وهم].

(۱۸۳۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی ملیلا قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لے گئے، میں بھی پانی لے کر ساتھ چلا گیا، نبی ملیلا واپس آئے تو میں نبی ملیلا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی ملیلانے چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی ملیا اپنے بازؤوں سے آسٹینس اوپر چڑھانے لگے، کیکن نبی ملیانے جوشامی جبرزیب تن فرمار کھاتھا،

اس کی آستینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہوسکیں، چنانچہ نبی طلیکا نے دونوں ہاتھ ینچے سے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدارسر پرسے کیا، اور ہو گئے، جب ہم دھوئے، پیشانی کی مقدارسر پرسے کیا، اور حوز دل پرسے کیا، اور موز دل پرسے کیا، اور دالی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حفرت عبدالرحلٰ بن عوف ڈٹاٹٹ آ گے بڑھ کرایک رکعت پڑھا بچے تھے، اور دوسری رکعت میں تھے، ہم نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئ تھی، اسے (سلام پھرنے کے بعد) ادا کیا اور نماز سے فارغ ہوکرنی طیکانے نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔

( ١٨٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِى ْ حَدَّثَنِى مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَبَّادِ بُنِ ذِيادٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ مُصْعَبٌ وَٱخْطَأَ فِيهِ مَالِكٌ خَطَأً قَبِيحًا

(۱۸۳۴۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا سَفِيدُ بْنُ عُينُدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُفْهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [انظر: ١٨٣٥٥، ١٨٣٥٥]

(۱۸۳۴۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹنؤ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَاَلَّائِمُ اِنْ ارشاد فر مایا سوار آ دمی جنازے کے پیچیے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آگے چلے، یا پیچھے، وائیس جانب چلے یابائیس جانب) اور نابالغ بیچ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

( ١٨٣٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُفِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسُ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلابِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (بو داود: ١٠٣٧، الترمذي: ٣٦٥). قال شعيب: صحيح بطرقه]. [انظر: ٣ ١٨٤٠].

(۱۸۳۳۷) زیاد بن علاقد مین کتی بین که ایک مرتبه حضرت مغیره بن شعبه ناتش نیمین نماز پرهائی ، دور کعتیں پرهانے کے بعدوہ بیشے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے ، مقتدیوں نے سجان اللہ کہا ، کیکن انہوں نے اشارہ سے کہا کہ کھڑے ہوجاؤ ، جب نماز سے فارغ ہوئے آتو انہوں نے سلام پھیر کرسہو کے دو تجدے کیے اور فرمایا کہ ٹبی علیا بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے تھے۔

( ١٨٣٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ دَحَلْتُ مَسْجِدَ الْجَامِعِ فَإِذَا عَمْرُو بْنُ وَهُبِ الثَّقَفِيُّ قَدُ دَخَلَ مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى فَالْتَقَيْنَا قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ الْمَسْجِدِ فَابْتَدَأَنِي بِالْحَدِيثِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا سَاقَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَابْتَدَأَنِي بِالْحَدِيثِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا سَاقَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَابْتَدَأَنِي بِالْحَدِيثِ فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً فَزَادَهُ فِي نَفْسِي تَصْدِيقًا الَّذِي قَرَّبَ بِهِ الْحَدِيثَ قَالَ قُلْنَا هَلُ أَمَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ آبِي بَكُو الصِّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ الْحَدِيثَ قَالَ قُلْنَا هَلُ آمَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ آبِي بَكُو الصِّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ كُنّا فِي سَفَرِ كَذَا فَلَمّا كَانَ فِي السَّحَرِ صَرَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُنُقَ رَاحِلَيِهِ وَانْطَلَقَ فَتَبِعْتُهُ فَتَعَيّبُ عَنِّى سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتَكَ فَقُلْتُ لَيْسَتُ لِى حَاجَةٌ يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْقَ رَاحِلَيهِ وَانْطَلَقَ فَتَبِعْتُهُ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ خَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِوُ عَنْ فِرَاعَيْهِ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ شَامِيَّةٌ فَضَافَتُ فَآذُخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُما مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ وَجُهَةُ وَغَسَلَ وَجُهَةُ وَعَسَلَ وَجُهَةً وَعَلَى الْجُقَيْنِ ثُمَّ لَحِقْنَا النّاسَ وَقَدْ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعَلَى الْجُمْرِ بُنُ عَوْفِ بِينَاصِيتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمِعْمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَيْنِ ثُمَّ لَحِقْنَا النّاسَ وَقَدْ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعَلَى الْحُمْرِ بُنُ عَوْفِ بِينَاصِيتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمِعْمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَيْنِ ثُمَّ لَحِقْنَا النّاسَ وَقَدْ أَلْقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعَلَى الْحُومَةِ وَعَلَى الْحُقَيْنِ ثُمَّ لَحِقْنَا النّاسَ وَقَدْ أَلْقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعَلَى الْمُحْمَرِ بُنُ عَوْفِ بِينَاصِيتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمِعْمَامَةِ وَعَلَى الْحُقْيْنِ ثُمَّ لَعُونَ اللّه وَقَدْ النّاسَ وَقَدْ صَلّى رَكُعَةً فَلَدَهُنْتُ لِأَوْذِينَهُ فَنَهَانِي فَصَلّيْنَا النّبِي الْمُولِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمَعْتِ عَلَى الْمُعْتَ عَلَى الْمَعْتِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اس کے بعد نی علیہ نے اپنے بازؤوں سے آسینیں اوپر چڑھانے گے، کین نی علیہ نے جوشای جبزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آسینیں نگ تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنانچہ نی علیہ نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے، اور چبرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سرپر مسلح کیا، اوپر علیہ اور موزوں پر مسلح کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحن بن عوف ڈاٹٹٹ آ کے بوھر کرایک رکعت پڑھا تھے، اور دوسری رکعت بین میں نہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی علیہ ایس کیا ہور ہم نے جور کعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئے تھی دوک ویا اور ہم نے جور کعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئے تھی اور جورہ گئے تھی۔ اور اور جورہ گئی ناسے (سلام پھرنے کے بعد ) اور اکیا۔

( ۱۸۲٤۸ ) حَدَّثَنَا ٱَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌّ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ يَغْنِى فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۱۸۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سندیم بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٥ ١٨٣١].

(۱۸۳۴۹) حضرت مغیرہ نگافتا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا گافتائے ارشاد فر مایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ قبال کرتی اورلوگوں پر غالب رہے گی ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اللّٰد کا حکم آئے گا تب بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔

( ١٨٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِى حَازِم عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ الْحَدُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِى أَى بُنَى وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ جِبَالَ الْخُبْزِ وَأَنْهَارَ الْمَاءِ فَقَالَ هُوَ أَهُونُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَاكَ [راحع: ١٨٣٣].

(۱۸۳۵) حفرت مغیرہ ڈٹائٹا ہے مردی ہے کہ دجال کے متعلق جتنی کثرت کے ساتھ میں نے بی طینا سے سوال پوچھے ہیں، کی نے نہیں پوچھے، نبی طینا نے ایک مرتبہ فر مایا کہ وہ تہہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ رد ٹی کے پہاڑاور یانی کی نہریں بھی ہوں گی، نبی طینا نے فر مایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہت حقیر ہے۔

(١٨٣٥١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ آبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادِ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُغْبَةَ قَالَ سَعْدُ بَنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبُتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصُفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُغِيرَةِ بِنِ شُغْبَةً قَالَ سَعْدُ بُونَ عَيْرَةِ سَعْدِ وَاللَّهِ لَآنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ آغَيْرُ مِنِي وَمِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ وَاللَّهِ لَآنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ آغَيْرُ مِنِي وَمِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَآنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ وَلَا شَخْصَ آخَيْرُ مِنْ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْسِلِينَ مُبَشِّرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُؤْسِلِينَ مُبَشِّرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجُنَّةَ [صححه البحارى (٦٨٤٦)، ومسلم (١٩٩٤)]. [انظر ما بعده].

(۱۸۳۵) حضرت مغیرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ بڑا تھا کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنی مردکود کیولوں تو تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں ، نبی طبیقا تک یہ بات پہنی تو فرمایا کہ تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ بخدا! میں ان سے زیادہ غیور ہوں ، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے ، اسی بناء پر اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار ویا ہے ، اور اللہ سے زیادہ غیرت مندکو کی شخص نہیں ہوسکتا ، اس وجہ سے اللہ سے ، اور اللہ سے زیادہ غذر کو پہند کرنے والا کو کی شخص نہیں ہوسکتا ، اس وجہ سے اللہ فی خض نہیں ہوسکتا ، اس وجہ سے اللہ انہ وجہ سے اللہ نے نوشخبری سنانے اور ڈرانے والے پیغیروں کو بھیجا ہے ، اور اللہ سے زیادہ تعریف کو پہند کرنے والا کو کی شخص نہیں ہوسکتا ، اس وجہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

(١٨٣٥٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً [راجع ما قبله].

(۱۸۳۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٥٣ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَٰنِ قَالَ عُمَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِىُّ لَيْسَ حَدِيثٌ أَشَدَّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قُوْلِهِ لَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۳۵۳) عبیداللہ قوار بری مجھیے کہتے ہیں کہ اس صدیث سے زیادہ مخت صدیث فرقۂ جمیہ کے نز دیک کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی شخص ایبانہیں ہے جسے اللہ سے زیادہ تعریف پہندہو۔

(۱۸۲۵۶) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ إِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ إِيَادًا يُحَدِّثُ عَنْ قَبِيصَة بْنِ بُرُمَة عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَة قَالَ حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُسَافِرُ فَصِرْنَا حَتَى إِذَا كُنّا فِي وَجُهِ السّحَرِ الْعَلَقَ حَتَى تَوَارَى عَنِي فَصَرَبَ الْمُحَدَّة فُمَّ جَاةً فَدَعَا بِطَهُورٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةً صَيّفَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَدْحَلَ يَدَهُ مِنْ أَشْفَلِ الْمُجَدِّة دُمَّ عَسَلَ وَجُههُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِوَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُحَقَّيْنِ صَيّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَدْحَلَ يَدَهُ مِنْ أَشْفَلِ الْمُجَدِّة دُمَّ غَسَلَ وَجُههُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِوَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُحَقَّيْنِ صَيّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَدْحَلَ يَدَهُ مِنْ أَشْفَلِ الْمُجَدِّة دُمَّ غَسَلَ وَجُههُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِوَالِيهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُحَقَّيْنِ الْمُحَقِّدُ وَمَ مَا كُن بُعِ لَيُهِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُولِقِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُحَقِّدُ مَعْمِورَة مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ مَن اللّهُ عَلَى مُعْمَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلُول اللّهِ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَول اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلُول اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَول اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ مَلِ وَعَلَيْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَل

(۱۸۳۵۵) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٣٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُو عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ تَحَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَقَالُ هَلْ مَعَكَ طَهُورٌ قَالَ فَاتَبُعْتُهُ بِمِيضَاقٍ فِيهَا مَاءٌ فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْجُبَّةِ ضِيقٌ فَآخُرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْجُبَّةِ ضِيقٌ فَآخُوجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْجُبَّةِ ضِيقٌ فَآخُوجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْجُبَّةِ ضِيقٌ فَآخُوجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَلَا يَهِمْ عَبْدُ وَرَاعَيْهِ وَرَكِبَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَهَبَ يَتَأَخُّرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يُعِمَّ الصَّلاةَ وَلَا قَدْ أَحْسَنْتَ كَذَلِكَ فَافَعَلُ [صححه مسلم (٢٧٤)، وابن حبان (١٣٤٧)، وابن حزيمة: (١٥٥١)].

[انظر: ۱۸۳۸۱].

(۱۸۳۵۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائظ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے کئے ، تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی علیا واپس آئے ، نبی علیا نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نبی علیا کی خدمت میں پانی لے کرحاضر ہوا، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی علیا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طابع نے اپنے بازؤوں ہے آستین اوپر پڑھانے لگے، لیکن نبی طابع نے ہوشا می جبرزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آستینیں نگ تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہوسکیں، چنا نچہ نبی طابع نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، اپنے عمامے پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہوگئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹو آگے بڑھ کرایک رکعت پڑھا بھے تھے، اور دوسری رکعت بیل تھے، وہ بیچھے بٹنے لگے تو نبی طابع نے انہیں اشارے سے نماز کھل کرنے کے لئے فرمایا، اور نماز سے فارغ ہو کرفرمایا تم نے اور کھارے کیا کرو۔

( ١٨٣٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجُلِسُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦٤). قال شعيب: صحيح بطرقه].

(۱۸۳۵۷) قعمی مینظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈلائٹڑنے ہمیں نماز پڑھائی، دورکعتیں پڑھانے کے بعدوہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے،مقتدیوں نے سجان اللہ کہا،کیکن وہ نہیں بیٹھے، جب نمازے فارغ ہوئے توانہوں نے سلام پھیرکر سہو کے دو مجدے کیے اور فرمایا کہ نبی ملیکھ بھی۔

( ١٨٣٥٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ آخْبَرَنِي زِيَادُ بُنُ جُبَيْرٍ آخْبَرَنِي آبِي عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا وَالسَّقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الرَّاكِيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: يَسَارِهَا وَالسِّقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: عَلَيْهِ وَيُدُعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ [قال الترمذي: ١٨٣٥، النه ماجة: ٧ - ٥ ١، الترمذي: ١٨٣١، النسائي: ٢/٤ و ٥٩)]. [راجع: ١٨٣٤٥].

(۱۸۳۵۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹلٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ ٹلٹنٹا آنے ارشاد فرمایا سوار آ دمی جنازے کے پیچے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آگے چلے، یا پیچے، وائیس جانب چلے یابائیس جانب) اور نابالغ بیچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی،جس میں اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعاء کی جائے گی۔

( ١٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا سَعُدٌّ وَيَعْقُوبُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَعْدُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ تَخَلَّفُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىّ وَمَعِى الْإِذَاوَةُ قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَى يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَنْفَرَ قَالَ يَعْقُوبُ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُخُرِجَهُمَا مِنْ كُمَّىٰ جُبَّتِهِ فَضَاقَ عَنْهُ كُمَّاهَا فَٱخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمَسَحَ بِخُفَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعُهُمَا ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّاسِ فَوَجَدَهُمْ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّى بِهِمْ فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكُعَةَ الْآخِرَةَ بِصَلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَٱفْزَعَ الْمُسْلِمِينَ فَٱكْثَرُوا التَّسْبِيعَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَأَصَبْتُمْ يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا [صححه البحارى (۱۸۲)، ومسلم ۲۷٤)، وابن حبان (۲۲۲٤)، وابن حزيمة: (۲۰۳ و١٥١٥و ١٦٤٢)] [انظر: ١٨٣٧٨،

٠٨٣٨١٠ ٢٨٣٨١٠ ٣١١١٨١٠ ٤٢١٨١٠ ٨٢٨٨١٠ ١٣٤٨١٦].

(١٨٣٥٩) حضرت مغيره بن شعبه رفائظ سے مروى ہے كه ايك مرتبه نبي مليكا اپني سواري سے اترے اور قضاء حاجت كے لئے چلے کئے بھوڑی دیرگذرنے کے بعد نبی ملیکا واپس آئے ، نبی ملیکا نے یو چھا کیا تہارے یاس یانی ہے؟ میں نبی ملیکا کی خدمت میں یا نی لے کرحاضر ہوا ، اور یا نی ڈ التار ہا ، نبی ملیّا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چبرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی ملیلا نے اپنے بازؤوں سے آستینیں اوپر چڑھانے لگے لیکن نبی ملیلا نے جوشامی جبرزیب تن فرمارکھا تھا،اس کی آستینیں تک تھیں،اس لئے وہ اور یہ نہ ہوسکیں، چنانچہ نبی ملیٹھ نے دونوں ہاتھ بنیچ سے نکال لیے،اور چیرہ اور ہاتھ دھوتے، پیٹانی کی مقدارسر پرمسے کیا، این عمامے پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی ، اور حضرت عبدالرحن بن عوف ڈاٹٹؤ آ گے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے ، اور دوسری رکعت میں تھے، وہ پیچھے بٹنے لگے تو نبی علیا نے انہیں اشارے سے نماز کمل کرنے کے لئے فرمایا ، اور نمازے سے فارغ ہو كرفر ماياتم في احيها كياء اسى طرح كيا كرو-

(١٨٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الْمُفِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَجَدَ مِنِّى رِيحَ الثُّوم فَقَالَ مَنْ ٱكَلَ الثُّومَ قَالَ فَأَخَذْتُ يَدَهُ فَأَذْخَلْتُهَا فُوَجَدَ صَدْرِي مَعْصُوبًا قَالَ إِنَّ لَكَ عُذْرًا [انظر: ١٨٣٩٢].

(١٨٣١٠) حضرت مغيره والنفظ عروى بكرايك مرتبريس ني عليه كى خدمت على حاضر بوا، نبى عليه كومير عدمت على کی بد بومحسوس ہوئی تو فرمایالہن کس نے کھایا ہے؟ میں نے نبی علیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی قبیص میں داخل کیا تو نبی ملیہ کومعلوم ہوا کرمیرے سینے پریٹیاں بندھی ہوئی ہیں، نبی الیّائی نے فرمایاتم معذور ہو۔

(١٨٣٦١) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفُيَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ قَالَ زَيْدٌ الْخُزَاعِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ ضُرَّتَيْنِ ضَرَبَتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتُهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ [راجع: ١٨٣١٨].

(۱۸۳۷) حضرت مغیرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ دو تورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان میں سے ایک نے دوسری کواپنے خیمے کی چوب مارکر قتل کردیا ، نبی طلیٹا نے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پرا یک بائدی یا غلام کا فیصلہ فر مایا ، ایک دیہاتی کہنے لگا کہ آپ مجھ پر اس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ پیا ، چیخا اور نہ چلایا ، ایسی جان کا معاملہ تو ٹال ویا جاتا ہے ، نبی علیہ نے فر مایا دیہا تیوں جیسی تک بندی ہے ،لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس بچے کے قصاص میں ایک غلام یا بائدی ہے۔

(۱۸۲۹۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ يَقُولُ انْكَسَفَتُ السَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِيهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِيهِ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاذْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ [صححه البحارى (٢٠٦٠)، وسلم لمان (٩١٥)، وابن حبان (٢٨٢٧)]. [انظر: ١٨٤٥].

(۱۸۳ ۱۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جس دن نبی ملیلا کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم ٹاٹھ کا انقال ہوا تھا، اس دن سورج گربمن ہوا تھا اورلوگ کہنے گئے کہ ابراہیم کے انقال کیوجہ سے سورج گربمن ہوگیا ہے، نبی ملیلا نے کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت سے نہیں گہنا تے ، بیتو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، الہذا جب ان میں سے کسی ایک کو گبن لگے تو تم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوجایا کرویہاں تک کہ پیشتم ہوجائے۔

( ١٨٣٦٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ حَدَّثِنِي ابْنُ أَشُوعَ عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ أَنُ اكْتُبُ إِلَىَّ بِشَيْءٍ سَمِغْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالُ وَكُثْرَةَ السَّوَالِ [راجع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۷۳) ایک مرتبه حضرت معاویه ظائف نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ظائفا کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیجیں جوآپ نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تین چیزوں کوتمہارے حق میں

نا پیند کرتا ہے قبل وقال ، کثر ت سوال اور مال کوضا کع کرنا۔

( ١٨٣٦٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْنَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْعَقَّارِ بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ التَّوَكُّلِ [قال الترمذي: حسن ضحيح. وقال الألباني:

صحيح (ابن مأجة: ٣٤٨٩، الترمذي: ٥٥، ٢). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٨٤٠٨،١٨٤،٤،١٨٤٠].

(۱۸۳۷۳) حضرت مغیرہ رفائل سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِيَّا نے ارشا وفر مایا جو محف اپنے جسم کوآگ سے دانعے یا منتر بڑھے، وہ توکل سے بری ہے۔

( ١٨٣٦٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُغْبَةَ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ كَلْفَهَا وَالْمَامَهَا وَيَمِينَهَا وَشِمَالُهَا قَرِيبًا وَالسِّقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ يُدْعَى لِوَالِلَيْهِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِى خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَيَمِينَهَا وَشِمَالُهَا قَرِيبًا وَالسِّقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ يُدْعَى لِوَالِلَيْهِ بِالْعَافِيةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ يُونُسُ وَأَهُلُ زِيَادٍ يَذْكُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَحْفَظُهُ [راحع: ١٨٣٤٥].

(۱۸۳۷۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ التا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْظِ ان ارشاد فر ما یا سوار آ دمی جنازے کے پیچھے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آگے چلے، یا پیچھے، وائیں جانب چلے یا بائیں جانب) اور نابالغ بیچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جس میں اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعاء کی جائے گی۔

( ١٨٣٦٦) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ عَمْرُو بُنِ وَهْبِ النَّقَفِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ الْمُفِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً فَسُئِلَ هَلُ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحُدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكُمٍ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَادَهُ عِيْدِى تَصْدِيقًا الَّذِى قَرَّبَ بِهِ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ فَلَمَّا كَانَ مِنْ السَّحِرِ ضَرَبَ عَقِبَ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلُتُ مَعَهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَى بَرُزُنَا عَنْ النَّاسِ فَنزَلَ عَنْ السَّحِرِ ضَرَبَ عَقِبَ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلُثُ مَعَهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَى بَرَوْنَا عَنْ النَّاسِ فَنزَلَ عَنْ رَاحِلَتِي مُعَيِّرَةً قُلْتُ مَا إِنَّ لَكُمْ خَاجَةً فَعَدَلُثُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ فَتَعَيْبَ عَنِّى مَتَى مَتَى مَا أَرَاهُ فَمَكَثَ طَوِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتَكَ يَا مُغِيرَةً قُلْتُ مَا لِي حَاجَةً فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ مَنْ النَّاسِ فَنزَلَ عَنْ السَّعِيخِةِ مُعَلِّقَةٍ فِي آخِرَةٍ الرَّحْلِ فَاتَيْتُهُ بِهَا فَصَبَبْتُ وَالْمَلِي فَلَى اللَّاعِيلِ فَعَسَلَ وَجَهَةٌ أَنْ مُنَ الْمَامِيةِ وَمَسَى عَلَى الْعَلِيمِ عَلَى الْمُعْلِقَ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَلَدَى النَّاسِ وَقَدْ أَيْدِي الْعَلَى الْمُعْمَاقِ وَالْمَلُولُ فَلَا النَّاسَ وَقَدْ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَكُمْ فِي النَّانِيَةِ فَلَدَمُ النَّاسِ وَقَدْ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَتَعَلَى الْمُعَمَامِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً وَهُمْ فِي النَّانِيَةِ فَلَحَمُنَ أُوذِنَهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا الرَّكُعَةَ الَّتِي آذَرَكُنَا وقَصَيْنَا التَّي عَلَى الْمُعَمِ عَلَى الْعَلَيْدَ فَلَو الْمُعْمَاعِةُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمَلَانَ السَّكُ عَلَى الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْ وَلَوْمَ الْمَامِةُ وَالْمُوامِةِ وَمَسَحَ عَلَى الْحُقَيْنِ عُولُ وَلَوْمُ اللَّاسِ وَقَدْ الْمَعْمَ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلَى الْقَالِقَ الْمُعَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالِي فَصَاقَتْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَ اللَّيْنَا وَلَوْمُ اللَّالِي الْعَلَالُولُ الْمُعَلِي اللَّالِولُ الْعَلَيْدُه

(۱۸۳۲۲) عمر وبن وہب مُنظِیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹھئے کے ساتھ سے کہ کی شخص نے ان سے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق وٹاٹھئے کے علاوہ اس امت میں کوئی اور بھی اپیاشخص ہوا ہے جس کی امامت میں نبی علیہ نے نماز پڑھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ کسی سفر میں سے ، مبح کے وقت نبی علیہ نے میرے خیصے کا دروازہ بجایا، میں سجھ گیا کہ نبی علیہ قضاء حاجت کے لئے جانا چاہتے ہیں، چنا نچہ میں نبی علیہ کے ساتھ نکل پڑا، یہاں تک کہ ہم لوگ جلتے چاتے وگے جلتے لوگوں سے دور چلے گئے۔

پھرنی طایشا پی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے، اب میں نئی طایشا کونہیں و کیے سکتا، تھوڑی دیر گذر نے کے بعد نبی طایشا والیس آئے ، اور فر مایا مغیرہ! تم بھی اپنی ضرورت پوری کرلو، میں نے عرض کیا کہ مجھے اس وقت حاجت نہیں ہے، نبی طایشا نے بوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور سے کہہ کر میں وہ مشکیزہ لانے چلا گیا جو کجاوے کے پچھلے جھے میں لٹکا ہوا تھا، میں نبی طایشا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پانی دالتارہا، نبی طایشا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے، پھر چبرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی علیہ نے اپنے بازؤوں ہے آسٹینس اوپر چڑھانے لگے، کیکن نبی علیہ نے جوشا می جبر زیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آسٹینس تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو تکیں، چنا نچہ نبی علیہ نے دونوں ہاتھ پنچ سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سز پر مسح کیا، اپ عمامے پر مسح کیا، اور موزوں پر مسح کیا، اور دواپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹو آگے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا پھے تھے، اور دوسری رکعت میں تھے، بیس انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی علیہ نے جھے روک ویا اور ہم نے جو رکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ وگئے تھی، اور حسری رکعت میں تھے، بیس انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی علیہ اس کے جھے روک ویا اور ہم نے جو رکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئے تھی۔ اور سری رکعت میں تھے، میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی علیہ اس کی اور جورہ گئے تھی۔ اور سری رکعت میں تھے، میں انہیں بتانے کے لیے جانے لگا تو نبی علیہ اس کے بعد کا داکیا۔

( ١٨٣٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بُنَ رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ [راحع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۷۷) حضرت امیر معاویہ ڈاٹھ نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ڈاٹھ کو خط لکھا کہ جھے کوئی ایک چیز لکھ کر بھیجے جو آپ نے نی ملیا سے تی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نی ملیا جب نمازے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ کیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ، مکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں ، اے اللہ! جے آپ دی اس سے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے روک لیس ، اسے کوئی دے نہیں سکتا ، اور آپ کے سامنے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آسکتا۔ (مدمد) حَدَّثَنَا مُعَدِّدُ وَ اَلَّهُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَ اَلَهُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَ اَلْ سَمِعْتُ

مَيْمُونَ بْنَ أَبِي شَبِيبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالُ مَنْ رَوَى عَنِّى حَدِيثًا وَهُو يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الْكُذَّابِينَ [صححه مسلم (٤) وقال الترمذي: حسن صحيح(٢٦٦٢)]. [انظر: ١٨٤٣٠ / ١٨٤٣ / ١٨٤٣].

(۱۸۳۷۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد تکاٹیٹے نے ارشاد فر مایا جو محض میرے حوالے سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہاہے تو وہ دومیں سے ایک جھوٹا ہے۔

( ١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُفِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذًا بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بُنِ أَبِى سَهْلٍ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ بُنَ أَبِى سَهُلٍ لَا تُسْبِلُ إِزَارِكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ [انظر: ١٨٣٣].

(۱۸۳۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائق سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیلا کوسفیان بن ابی مہل کی کمر پکڑ کریہ کہتے ہوئے سنااے سفیان بن الی مہل اپنے تہبند کو گخنوں سے نیچے مت لاکا ؤ، کیونکہ اللہ مخنوں سے نیچے تہبند لاکانے والوں کو پسندنہیں کرتا۔

( ١٨٣٧١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ [راجع: ١٨٣٣٢].

(۱۸۳۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ ذَاوُدَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ

(۱۸۳۷۲) گذشته حدیث ای دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ

(۱۸۳۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَقَالَ لِى يَا مُغِيرَةٌ خُذُ الْإِدَاوَةَ قَالَ فَأَخَذْتُهَا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ مَعَهُ فَانْطَلَقَ حَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدُ فَانْطَلَقَ حَتَّى اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنِّى قَوَارَى عَنِّى فَقَضَى حَاجَتُهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ قَالَ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهَا

## ﴿ مُنْ الْمَا اَمَّانُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فَضَاقَتُ فَأَخُرَجَ يَكَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَةً لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى [صححه البحاري (٣٨٨)، ومسلم (٢٧٤)].

(۱۸۳۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھا، کہ نبی علیہ نے مجھ سے فر مایا مغیرہ! پانی کا برتن پکڑلو، میں اسے پکڑ کر نبی علیہ کے ہمراہ چل پڑا، نبی علیہ اقضاء حاجت کے لئے چلے گئے، اور میری نظروں سے عائب ہو گئے، تھوڑی دیرگذر نے کے بعد نبی علیہ والیس آئے، اور پانی منگوایا، اور اپنے بازؤوں سے آستینیں او پر چڑھانے لئے، کیون نبی علیہ نے جوشامی جبرزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آستینیں تک تھیں، اس لئے وہ او پر نہ ہو سکیں، چنانچہ نبی علیہ نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے، اور چیرہ اور ہاتھ دھوئے، سریر مسے کیا، اور موزوں پر مسے کیا۔

( ١٨٣٧٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سَوْقَةَ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَ اكْتَبُ بُنُ عَلِي إِلَى عِلْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةً أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ قَالَ بُنِ شُعْبَةً أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمَّا النَّالُاثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمَّا النَّالُاثُ النَّالِانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمَّا النَّالُاثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْلَى وَقَالَ وَإِلْحَافُ السَّوْالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ [راحع: ١٨٣١٨]

(۱۸۳۷) ایک مرتبہ حضرت معاویہ بڑاٹھ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑاٹھ کو خط لکھا کہ جھے کوئی ایسی حدیث لکھ کر جھیجیں جوآپ نے خود نبی ملیسا سے نبی ہواوراس میں آپ کے اور نبی ملیسا کے درمیان کوئی راوی نہ ہو؟ انہوں نے جوابا لکھوا بھیجا کہ میں نے نبی علیسا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تین چیزوں کو تبہارے حق میں ناپند کرتا ہے قبل وقال، کثر ت سوال اور مال کو ضائع کرنا اور نبی علیسا نے تم پر بچیوں کو زندہ در گور کرنا، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کررکھنا اور دست سوال دراز کرنا حرام قرار دیا ہے۔

( ١٨٣٧٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ اكْتُبُ إِلَى بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۷۱) حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹوئٹ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ڈاٹٹو کو خط لکھا کہ جھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیج جوآپ نے نی بایٹا سے بنی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی بایٹا جب نمازے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود خبیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نبیں، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی بیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۸۳۷۷) و گائ ینہی عَنْ قِیلَ وَقُالَ وَ کُثْرَةِ السُّوَ الِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَأَدِ الْبَنَاتِ الراحع: ۱۸۳۷۷)

(۱۸۳۷۷) اور جناب رسول اللّهُ تَكَافِينَا فِي كَثر تِ سوال اور مال كوضائع كرناء بجيوں كوزنده در گور كرناء ماؤں كى نافر مانى كرنا اور مال كوروك كرركھناممنوع قرار ديا ہے۔

( ١٨٣٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عُرُولَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ [راحع: ١٨٣٥٩] ( ١٨٣٧٨ ) گذشته حديث اس دوسري سندسے بھي مروي ہے۔

( ۱۸۲۷۹) وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ رَفَعَهُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَوْ ظَهُرِى أَوْ كَتِفِى بِشَىْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ وَتَبِعْتُهُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَمْعَكَ مَاءً قُلْتُ نَعَمْ وَمَعِى سِطِيحَةٌ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَرَفَعَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَعِى سَطِيحَةٌ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَرَفَعَ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيَةَ الْحُجَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَأَخُرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيَةَ الْحُبَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَأَخُرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيَةَ الْجُبَّةِ عَلَى عُلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ أَقْبُلُنَا فَأَدُرَكُنَا الْقَوْمَ فِي صَلَاقٍ الْفَدَاةِ وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ يَوُمُ ثُهُمْ وَقَدْ صَلَّوْا رَكُعَةً وَقَضَيْنَا الَّتِي سُيقُنَا بِهَا [انظر ٤ ١٨٣١] فَذَو اللهُ مَا أَلَى الْمَعَةُ رَكْعَةً وَقَضَيْنَا الَّتِي سُيقُنَا بِهَا [انظر ٤ ١٨٣١]

(۱۸۳۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ کسی سفر میں تھے، منج کے وقت نبی علیا نے میرے خیے کا دروازہ بجایا، میں سمجھ گیا کہ نبی علیا قضاء حاجت کے لئے جانا چاہتے ہیں، چنا نچہ میں نبی علیا کے ساتھ نکل پڑا، یہاں تک کہ ہم لوگ چلتے چلتے لوگوں سے دور چلے گئے۔

پھرنی طین اپن اوری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، تھوڑی ویر گذرنے کے بعد نبی طین اوری آئے ،
اور فر مایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور یہ کہد کر میں نبی طین کی خدمت میں پانی کا برتن لے کر حاضر
ہوا، اور یانی ڈالٹارہا، نبی طین نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چرہ دھویا۔

اس کے بعد نی طیال ہے ، اور وہ سے آسٹین اوپر چڑھانے لگے، لیکن نی طیال نے جو شامی جبرزیب تن فرمار کھاتھا،
اس کی آسٹینس شک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو کیں، چنانچہ نی طیال نے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، بیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، اپ عمامے پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے باس بہنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھٹا آگے بڑھ کرایک رکعت پڑھا چکے تھے، اور دوسری رکعت میں نہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نی طیال نے مجھے روک دیا اور ہم نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئتی ، اسے (سلام پھرنے کے بعد) اواکیا۔

( ١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكُو قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرُوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُغْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مُعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوَةَ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْعَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ

إِذَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَخَذُتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنُ الْإِذَاوَةِ وَغَسَلَ يَكَيْدِ ثَلَاتَ مِرَارٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَآذُخَلَ يَكَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخُرَّجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَٱقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَلْ قَلَّمُوا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّى بِهِمْ فَآذْرَكَ إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّخْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَٱفْرَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَٱكْفَرُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَفَيلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ آحْسَنتُمْ أَوْ قَدُ أَصَبْتُمْ يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا [راجع: ١٨٣٥]. (۱۸۳۸۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ طالمئو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ تبوک میں نبی علیظ اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ،تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی ملیکا واپس آئے ، نبی ملیکا نے بوچھا کیا تمہارے پاس یانی ہے؟ میں ني مليك كي خدمت ميں بانى كے كرحاضر مواءاور بانى ۋالتار با، ني مليكانے يبلے دونوں باتھ خوب اچھى طرح دھوئے ، بھر جيمر و دھويا۔ اس کے بعد نبی ملیلانے اپنے بازؤوں سے آستینیں اوپر چڑھانے لگے الیکن نبی ملیلانے جوشامی جبرزیب تن فرمارکھا تھا،اس کی آستینیں تک تھیں،اس لئے وہ او پر نہ ہوسکیں، چنانچہ نبی ملیائے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے،اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدارسر پرمسے کیا، این عماے پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پینچاتو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹیؤ آ کے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے، اور دوسری رکعت میں تنے، وہ پیچیے مٹنے لگے تو نبی علیہ نے انہیں اشارے سے نماز مکمل کرنے کے لئے فرمایا ،اورنماز سے فارغ ہو كر فرماياتم نے اچھا كيا، اسى طرح كيا كرو\_

( ١٨٣٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحُوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ قَالَ الْمُغِيرَةُ وَآرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ [راحع: ١٨٣٥].

(۱۸۳۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سندیم مجمی مروی ہے۔

( ١٨٣٨٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بَنُ آبِى زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوَةَ بَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمُ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَٱفْرَغْتُ عُلَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَٱفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ صَلِّى قَلْمُ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ صَلِيقًةُ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا [راحع: ٢٥٥٩]. برَأُسِهِ ثُمَّ آهُوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُقَيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّى أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا [راحع: ٢٥٥٩].

## هي مُنالِمَ اَمَارُينَ بل يَنظِ مَرْم اللهِ مَنْ اللهُ مَنظِم اللهُ مَنظُوم اللهُ مَنظِم اللهُ مَنظِم اللهُ مَنظِم اللهُ مَنظُم اللهُ مَنظِم اللهُ مَنظِم اللهُ مَنظِم اللهُ مَنظُ مِنظِم اللهُ مَنظُم اللهُ مَنظُ مِنظُ مِنظُم اللهُ مَنظُ مِنظِم اللهُ مَنظُم اللهُ مَنظُ مِنظُم اللهُ مَنظُ مِنظ

(۱۸۳۸۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے ساتھ کسی سفر میں تھا، نبی علیہ نے جھے سے

یو چھا کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر نبی علیہ اپنی سواری سے انزے اور قضاء حاجت کے لئے چلے

گئے، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے، اب میں نبی علیہ کونہیں و کیھ سکتا تھا، تھوڑی ویرگذرنے کے بعد نبی علیہ والیس آئے،
اور میں نبی علیہ کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی علیہ ان کے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے،
پھر چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طینیا اپنے بازؤوں سے آستینیں اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی طینیانے جوشامی جبرزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آستینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنانچہ نبی طینیانے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پرکٹ کیا، اپنے عمامے پرکٹ کیا، پھر میں نے ان کے موزے اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نبی طینیانے فرمایا نبیس رہنے دو، میں نے وضوکی حالت میں انہیں پہنا تھا، چنانچہ نبی طینیانے ان پرکٹ کرلیا۔

( ١٨٣٨٣) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثُورٌ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَسَحَ أَسْفَلَ الْخُفِّ وَأَكْلَاهُ [قال البحارى: لا يصح هذا وقد اشار ابو داود الى ارساله. وقال الترمذي: هذا حديث معلول. وقال الدارقطني: لا يثبت. وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٦٥ ابن ماجة: ٥٠٥، الترمذي: ٩٧)].

(۱۸۳۸۳) حضرت مغيره المستخدم وي به كه بي عليها نه ايك مرتبه وضوكيا اورموز ي كي نيليا اوراو پروالے صحى پرس فرمايا - (۱۸۳۸۳) حضرت مغيره الله حسل وي بي علاقة سَمِعَ الْمُغِيرَة بُنَ شُعْبَة قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ فَقَالَ أَوْلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ فَقَالَ أَوْلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا حَتَى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ فَقَالَ أَوْلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا وَحَدَد البَعارى (۱۸۳۹)، وابن حزيمة: (۱۸۲ و ۱۸۸۳) وابن حزيمة: (۱۸۲ و ۱۸۸۳) وابن حزيمة (۲۸ و ۱۸۸۳)

(۱۸۳۸) حضرت مغیرہ ٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ بی مائٹا آئی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے یا رسول اللہ!اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیئے ہیں، پھراتنی محنت؟ نبی ملٹِظا فرماتے کیا ہیں شکر گذار بندہ ندبنوں؟

( ١٨٣٨٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدَةَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعًا وَرَّادًا كَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةً اكْتُبُ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةً اكْتُبُ إِلَى بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُغِيرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُغِيرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُعْدَةُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَاهِ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [راحع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۸۵) حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹانے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ڈٹاٹٹ کو خط لکھا کہ جھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیج جوآپ نے نبی طلِظا سے بنی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی طلِظا جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ یکٹا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ،حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں ، اور وہ ہرچیز پر قادر ہے۔

( ١٨٣٨٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْمُغْيَرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَوَكَّلُ مَنْ السُّتُرْقَى وَاكْتَوَى وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّتَيْنِ أَوْ اكْتَوَى [راحع: ١٨٣٦٤].

(۱۸۳۸۷) حضرت مغیرہ نگانگئے سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُنافیظ نے ارشاد فر مایا جو محص اپنے جسم کو آگ سے دانعے یا منتر پڑھے، وہ تو کل سے بری ہے۔

(۱۸۲۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَذْكُرُهُ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ وَائِلِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةَ قَالَ بَعَفَىٰ وَالْلِهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ قَالَ فَقَانُوا آرَآئِتَ مَا تَقُرُوُونَ يَا أَخْتَ شُعْبَةَ قَالَ بَعَفَىٰ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلا اللهِ مَلْ وَمَعْتُ فَلَكُونَ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلا اللهِ مَلْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّالِمِينَ قَبْلُهُمْ [صححه مسلم (١٢٥٥)، وابن حبان (١٢٥٥). وقال الترمذي: صحيح غريب].

(۱۸۳۸۷) حضرت مغيره المانئ سوح مردى بكرايك مرتبه بى الميها في يحد "نجران" كى طرف بهجا، وبال كوسائى جحت كنب كنب كنب كنب كنب كالكرتم لوگ بدا بيت برحت مود المدون كى بهنا" (حضرت مريم الله كوكول في حضرت على الميها كى بن باب بيدائش براس طرح الطب كياتها) حالا كد حضرت موكى الميها (جن كه برسه بحائى حضرت بارون الميها في اقر حضرت المدين الميها في بيدائش براس طرح المواجعة في القريم المعالمة الموجعة الميها الموجعة الميها في بين الميها في بيدائش برائية الموجعة الميها في بين الميها في بين الميها في الميها

(۱۸۲۸۹) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ [راحع: ١٨٣٨] مِن نِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ [راحع: ١٨٣٨] مِن نِهِ عَلَيْهِ كُويِ ارشا وفرمات موات عذاب بوتا ہے است اس نوے كى وجہ سے عذاب بوتا ہے ۔

( ١٨٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَزَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [راحع:٥ ١٨٣١] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَزَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [راحع:٥ ١٨٣٩] عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [راحع:٥ ١٨٣٩] اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

( ١٨٣٩١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدَّجَّالِ آحَدٌ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَتُهُ وَإِلَّهُ قَالَ لِى مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهُرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ آهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاكَ [راجع: ١٨٣٣٧]

(۱۸۳۹۱) حضرت مغیرہ ڈاٹٹنٹ مروی ہے کہ د جال کے متعلق جتنی کثرت کے ساتھ میں نے نبی علیا سے سوال پوجھے ہیں، کسی نے نہیں پوچھے، نبی علیا نے ایک مرتبہ فر مایا کہ وہ تہہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں بھی ہوں گی ، نبی علیا نے فر مایا وہ اللہ کے نز دیک اس سے بہت حقیر ہے۔

(١٨٣٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُنَهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكُعَةٍ فَلَمَّا صَلَّى قَمْتُ اَفْضِى أَكُلُ ثُومًا ثُمَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُنَهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكُعَةٍ فَلَمَّا صَلَّى فَمْتُ اَفْضِى فَوَجَدَ رِيحَ الثَّوْمِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذُهَبَ رِيحُهَا قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ الطَّلَاةَ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى عُذُرًا نَاوِلْنِي يَدَكَ قَالَ فَوَجَدُتُهُ وَاللَّهِ سَهُلًا فَنَاوَلِنِي يَدَهُ فَأَدْحَلْتُهَا اللَّهِ إِنَّ لِى عُذُرًا نَاوِلْنِي يَدَكَ قَالَ فَوَجَدُتُهُ وَاللَّهِ سَهُلًا فَنَاوَلِنِي يَدَهُ فَأَدْحَلْتُهَا اللَّهُ إِنَّ لِى عُذُرًا وَصِحه ابن عزيمة: (١٧٢٦) وابن حبان (٢٠٩٥) فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِى فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ إِنَّ لَكَ عُذُرًا [صححه ابن عزيمة: (١٧٢١) وابن حبان (٢٠٩٥)

ورجع الدارقطنی: ارساله قال الآلبانی: (ابو داود: ٣٨٢٦). قال شعب: رحاله ثقات]، [راجع: ١٨٣٦٠]
(١٨٩٩٥) حفرت مغيره و النظاعة مروى ہے كه ايك مرتبه ميں بني عليه كي فدمت ميں حاضر بوا، ميں نے لبس كھايا بوا تھا، بني عليه ايك ركعت پڑھا تھے تھے، جب بني عليه نمازے قارع بوے تو ميں اٹھ كرا پئى ركعت قضاء كرنے لگا، بني عليه كومير مند ہے بس كى بد بوھوس بوئى تو فرما يا جو شخص بي مبزى كھائے وہ اس وقت تك بمارى مجد كر يب ندا ئے جب تك اس كى مدود ورد درد بوجائے، ميں اپنى نماز كھل كركے بني عليه كى فدمت ميں حاضر بوا، اور عرض كيا يارسول الله! مين معذور بول، جھے ابنا بدھى بوئى باتھ كيرا اور اپنى قيم ميں داخل كيا تو نبى عليه كومعلوم بوا كدمير سے سينے پر پڻيال بندھى بوئى بين ، نبى عليه نے فرمايا تم معذور بود۔

(۱۸۳۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي قَيْسِ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنَّ رَسُولَ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوضًا وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ [صححه ابن حزيمة: (۱۹۸)، وابن حبان (۱۳۳۸). ونقل البيهقي عن مسلم بن الحجاج تضعيفه هذا الحبر. وقال سفيان الثورى: ضعيف او واه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وتعقبه النووى بان من ضعفه مقدمون عليه. وصححه ابن حبان التركماني وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۹۹، ابن ماحة: ۱۹۹، الترمذي: ۹۹). قال شعيب: ضعفه الائمة]:

(۱۸۳۹۳) حضرت مغیره و التخاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی علیہ نے وضوکیا تو جرابوں اور جو تیوں پرسے فر مالیا۔

(۱۸۲۹٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَرَوْحٌ قَالاً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ قَالَ رَوْحُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ حَيَّةً عَنُ اللهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى زِيادُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ حَيَّةً عَنْ آبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ حَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطَّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [راحع: ١٨٣٥٨] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِ بُ حَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطَّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [راحع: ١٨٣٩٨] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِ مُعْرَه بَن شَعِبِهِ ثَالِّا عَلَيْهِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاء مِنْهَا وَالطَّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [راحع: ١٨٣٩٨] (١٨٣٩٣) حضرت مغيره بن شعبه ثَالِثُن عَم موى ہے كہ جناب رسول اللهُ فَالِيَا مَن جانب) اور نابالغ بي كى نماز جناز و برحى جائے يہ بيدل چلنے والے كى مرضى ہے (آگے چلے، يا يجھے، دائيں جانب چلے يابائيں جانب) اور نابالغ بي كى نماز جناز و برحى جائے گی۔

( ١٨٣٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الْمُوَاتِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٨٢)].

(۱۸۳۹۵) حضرت مغیره بن شعبه والفنز سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا مَا الله مَا الله

( ١٨٣٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُفِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمُواتَ فَتُؤذُوا الْآخِيَاءَ

(۱۸۳۹۲) حفرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدمَگا لُٹِوَّا نے مرووں کو برا بھلا کہنے ہے منع فر مایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پینچتی ہے۔

( ١٨٣٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمُفِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَسُبُّوا الْأَمُواتَ فَتُؤْذُوا الْآخْيَاءَ

(۱۸۳۹۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ را گائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافیظ نے مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع فر مایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

( ۱۸۲۹۸ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُغْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ ( ۱۸۲۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي قَيْسٍ عَنْ هُذَيْلٍ بْنِ شُوحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغبَةَ أَنَّ رَسُولَ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمُسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ [صححه ابن حزيمة: (۱۹۸)، وابن حبان(۱۳۳۸). ونقل البيهقي عن مسلم بن الحجاج تضعيفه هذا الخبر. وقال سفيان الثورى: ضعيف او واه. وقال الترمذى: حسن صحيح. وتعقبه النووى بان من ضعفه مقدمون عليه. وصححه ابن حبان التركماني وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۹۹، ابن ماجة: ۹۹، الترمذى: ۹۹). قال شعيب: ضعفه الائمة]:

(۱۸۳۹س) حضرت مغیره دلانشاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نے وضو کیا تو جرابوں اور جو تیوں پرمسح فر مالیا۔

(۱۸۲۹٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ قَالَ رَوْحُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ حَيَّةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى زِيَادُ بُنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ وَكِيعٌ عَنُ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ بُنِ حَيَّةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى زِيَادُ بُنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ وَكِيعٌ عَنُ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ بُنِ حَيَّةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [راحع ١٨٥٥٨] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّادِ مُن اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرَاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [راحع ١٨٥٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّادِ فَي مَا اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْدِ وَالْمَاشِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْدِ وَالْمُعْفِي وَالْمَاشِي عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْمَعْدِ وَالْمُعْفِي وَالْمَاشِي عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْفِي وَالْمُعْفِي وَالْمُعْفِي وَالْمُعْفِي وَالْمُ الْمُعْدِ وَالْمُعْفِي وَالْمُعْفِي وَالْمُعْفِي وَالْمُعْفِي وَالْمُعْفِي وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ وَلَا عَلَى مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَلِي مُرْفَى هِ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْفِي وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْمِقِي وَالْمُعُلِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُ عَلَيْهِ وَلَا مُولِمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللْمُولُولُ وَالْم

( ١٨٣٩٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الْأَمُوَاتِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٨٢)].

(۱۸۳۹۵) حضرت مغيره ، من شعبه الله عن مروى م كه جناب رسول الدُمُنَا اللهُ عَلَيْهُ مِن مِعْدِهِ مَن اللهِ عَلْمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمُواتَ فَتُوُذُوا الْأَخْيَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمُواتَ فَتُوُذُوا الْأَخْيَاءَ

(۱۸۳۹۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاکٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّدَ کُلگِنَا نے مردوں کو برا بھلا کہنے ہے منع فر مایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

( ١٨٣٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا تَسُبُّوا الْأَمُواتَ فَتُؤْذُوا الْآخْيَاءَ

(۱۸۳۹۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللڈ ٹاٹائیٹائیٹائے نے مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع فر مایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

( ١٨٣٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُغْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ

الْكُذَّابِينَ [راحع: ١٨٣٦٨].

(۱۸۳۹۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹالٹو کے سے کہ جناب رسول الله مالله کا الله کا اله کا الله کا الله

( ١٨٣٩٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا مِسْعٌ عَنْ أَبِي صَخُوةً جَامِع بُنِ شَدَّادٍ عَنْ مُغِيرَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شَعْبَةً قَالَ ضِفْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَامْرَ بِجَنْبٍ فَشُوى قَالَ فَأَخَذَ الشَّفُوةَ فَجَعَلَ يَحُرُّ فَعُبَةً قَالَ ضِفْتُ بِالنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَامْرَ بِجَنْبٍ فَشُوى قَالَ فَاخَذَ الشَّفُوةَ وَكَانَ شَارِبِي لِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَةً بِلَالٌ يُؤُذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَالْقَى الشَّفُوةَ وَقَالَ مَا لَهُ تُوبَتُ يَدَاهُ قَالَ مُغِيرةً وَكَانَ شَارِبِي وَهَى فَقَصَّهُ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ قَالَ أَقْصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ [قال الألباني: صحبح (ابو داود: ١٨٨). قال شعب: اسناده حسن].

(۱۸۳۹۹) حفرت مغیرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدرات کے وقت میں ٹی طایقا کے یہاں مہمان تھا، نبی طایقا نے تھم دیا تو ایک ران بھونی گئی، ٹی طایقا تھری پکڑ کر جھے اس میں ہے کا ہے کا ہے کا ہے کا ہے کردیے لگے، ای دوران حضرت بلال ڈٹائٹو نماز کی اطلاع دینے کے لئے آگئے، نبی طایقا نے چھری ہاتھ ہے رکھ دی اور فر مایا اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں، اسے کیا ہوا؟ حضرت مغیرہ ڈٹاٹٹو کہتے ہیں کہ میری مونچیس بڑھی ہوئی تھیں، نبی علیقانے ایک مسواک یفیے رکھ کر انہیں کتر دیا۔

(۱۸٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْوَمَةً قَالَ السُتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِيهِ بِغُرَّةٍ فِي مِلَاصِ الْمَرْآةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَة شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبُدٍ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ الْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة [صححه مسلم(١٦٨٣)] عَبُدٍ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ الْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة [صححه مسلم(١٦٨٣)] عَبُدٍ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ الْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة [صححه مسلم(١٨٥٠)] عَبُدُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْره وَلَا تَعْدَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

( ١٨٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَعُمَةُ بُنُ عَمُرِو الْجَعْفَرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانِ التَّغْلِيِّ عَنْ عُرُوةً بْنِ الْمُغِيرَةِ التَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصُ الْخَنَازِيرَ يَغْنِي يُفَصَّبُهَا [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٤٨٩)].

(۱۸۳۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیا سے ارشاد فر مایا جو شخص شراب ن کھ سکتا ہے تو پھراسے جا ہے کہ خزیر کے بھی مکڑے کر کے بیچنا شروع کر دے۔

( ١٨٤.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ

شُعْبَةَ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ سَهْلِ الثَّقَفِيِّ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ لَا تُسْبِلُ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ [راجع: ١٨٣٣٢].

(۱۸۴۰۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ طالفہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کوسفیان بن ابی ہمل کی کمریکڑ کریہ کہتے ہوئے سااے سفیان بن ابی ہمل! اپنے تہبند کوشخنوں سے بینچے مت الفکاؤ، کیونکہ اللہ مخنوں سے بینچے تہبند لاکانے والوں کو پسندنہیں کرتا۔

( ١٨٤.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَضَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ فَسَبَّحُنَا بِهِ فَمَضَى فَلَمَّا أَتَمَّ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو وَقَالَ مَرَّةً فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَأَشَارَ أَنْ قُومُوا

(۱۸۴۰۳) حفرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے ہمیں ٹماز پڑھائی ، دورکعتیں پڑھانے کے بعدوہ ہیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے ،مقتدیوں نے سجان اللہ کہا ،کیکن نبی طائیا کھڑے ہو گئے ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر سہو کے دو مجد ہے کر لیے۔

( ١٨٤٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَر وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِى عَقَّارُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثًا فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ لَمْ أُمْعِنُ حِفْظَهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ آنَا وَصَاحِبٌ لِى فَلَقِيتُ حَسَّانَ بُنَ أَبِي وَجْزَةَ وَقَدُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حَسَّانُ حَدَّثَنَاهُ لِى فَلَقِيتُ حَسَّانَ بُنَ آبِي وَجْزَةَ وَقَدُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حَسَّانُ حَدَّثَنَاهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَةً قَالَ لَمْ يَتَوَكَّلُ مَنْ اكْتَوَى وَاسْتَرْقَى [راحع:١٨٣٦٤] عَقَّارٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَةً قَالَ لَمْ يَتَوَكَلُ مَنْ اكْتَوَى وَاسْتَرْقَى [راحع:١٨٣٦٤]

(۱۸۴۰۴) حضرت مغیرہ رفائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ فِي ارشاد فر ما یا جو محض اپنے جسم کوآگ سے داغے یا منتر پڑھے، وہ توکل سے بری ہے۔

( ١٨٤٠٥) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَآيَتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٣٦٢].

(۱۸۴۰۵) حفرت مغیرہ بن شعبہ نگاتئ سے مروی ہے کہ جس دن نبی طالیا کے صاحبزادے حفرت ابراہیم نگاتئ کا نقال ہوا تھا، اس دن سورج گرئین ہوا تھا اورلوگ کہنے گئے کہ ابراہیم کے انقال کیوجہ سے سورج گرئین ہوگیا ہے، نبی طالیا نے کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت سے نہیں گہنا تے ، بیتو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، للذا جب ان میں سے کسی ایک وگہن گئے تو تم فورا نماز اور دعاء کی طرف متوجہ ہوجایا کرویہاں تک کہ یہ تم ہوجائے۔

( ١٨٤٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَفَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَرْحَانَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ

شُعُبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّا قَبُلَ ذَلِكَ فَقَالَ فَالْتَهُونِي وَقَالَ وَرَافَكَ فَسَانَبِي وَاللَّهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ انْتِهَارُكَ إِيَّاهُ وَخَشِى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِى شَيْءٌ إِلَّا خَيْرٌ وَلَكِنْ أَتَانِي بِمَاءٍ لِٱتَوَضَّا وَإِنَّمَا أَكُلْتُ طَعَامًا وَلَوْ فَعَلْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِى شَيْءٌ إِلَّا خَيْرٌ وَلَكِنْ أَتَانِي بِمَاءٍ لِٱتَوَضَّا وَإِنَّمَا أَكُلْتُ طَعَامًا وَلَوْ فَعَلْتُهُ فَعَلْ ذَلِكَ النَّاسُ بَعْدِى

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد نماز کھڑی ہوگئ، نبی علیا نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد نماز کھڑی ہوگئ، میں نبی علیا کے پاس وضوکا پانی لے کرآیا تو نبی علیا نبی علیا نبی بیا ہوئے جو بھو، بخدا! مجھے یہ بات بہت پریشان کرنے گئی، جب نماز سے فراغت ہوئی تو میں نے حضرت عرفی نو بی ایشان کر مایا چیچے ہو، بخدا! مجھے یہ بات بہت پریشان کر نے گئی، جب نماز سے فرمایا جو کہ کھڑی ہوں کہ معلق سوائے کہ کہ کہ کہ کہ میں معلق اس کے متعلق سوائے بھلائی کے اور اس کے متعلق سوائے بھلائی کے اور کی نو جھ تو نہیں ہے؟ نبی علیا نے فرمایا میں تو اس کے متعلق سوائے بھلائی کے اور کی نوجہ تو نہیں ہے۔ نبی علیا ہوں نے تو صرف کھانا کھایا تھا، اگر میں وضوکر لیتا تو میرے بعد لوگ بھی اس طرح کرنا شروع کردیتے۔

( ١٨٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا بُكُيْرُ بُنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ آبِي نُعْمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَعَ عَلَى خُفَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ قَالَ بَلُ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٣٢٦]

( ١٨٤.٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَهَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَّارِ بَنِ الْمَغِيرَةِ بَنِ شُعْمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحُتَوَى أَوْ اسْتَوْقَى فَقَدُ بَرِىءَ مِنْ التَّوَكُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحُتَوَى أَوْ اسْتَوْقَى فَقَدُ بَرِىءَ مِنْ التَّوَكُّى الرَّاءِ عَنْ التَّوَكُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحُتَوَى أَوْ اسْتَوْقَى فَقَدُ بَرِىءَ مِنْ التَّوَكُّى الرَّاءِ عَنْ التَّوَكُلُ [راجع: ١٨٣٠٨].

(١٨٣٥٨) حفرت مغيره التَّاوَ عن م وي م كه جناب رسول الشَّرِقَ التَّاوُمُ اللهِ عَنْ مَنْ التَّوْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّه

( ١٨٤.٩ ) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ أَمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَقَامَ فَقُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَغْنِى قُومُوا فَقُمْنَا فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدُكُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسُ وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ [انظر: ١٨٤١].

(۱۸۴۰۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائٹ کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ نبی طائیا نے ہمیں ظہریا عصر کی نماز پڑھائی، دور کعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بھی کھڑے ہوئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بھی کھڑے ہونے تو انہوں نے سلام پھیر کر سہو کے دو سجد رے کر لیے اور فر مایا اگر سے ہمیں کھٹ رے ہونے تو انہوں نے سلام پھیر کر سہو کے دو سجد رے کر لیے اور فر مایا اگر متہمیں کھل کھڑا ہونے تو بہدی جائے تو بیٹھ جائا کرو، اور اگر کھمل کھڑے ہوجاؤ تو پھر نہ بیٹھا کرو۔

( ١٨٤١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعُتُ سُفْيَانَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَاذِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسُ وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَحْدَتَيِ السَّهْوِ [مكرر ما فبله]

ر ا ۱۸۲۱) حضرت مغيره بن شعبه فل شخاس مروى به كه بى اليها في ارشاد فر ما يا جب تم يس سے كوئى شخص دوركعتوں پر بيضنى كا بهائے كا اورا كرمكمل كفر ابوجائے تو اگر و مسيدها كفر انبيل بو اتو بيشره جائے اورا كرمكمل كفر ابو چكا بو تو تجرف بيشے اور بعد من بو كرف مبوكر لے۔ ( ۱۸۵۱۱) حَدَّثَنَا مَحَّى بُن إِبْرَاهِيمَ بُن مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن اللهِ عَنْ عُمْرَ بُن إِبْرَاهِيمَ بُن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُن كُونَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيةُ مَنْ نَسِيةُ مَنْ نَسِيةً لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيةً مَنْ نَسِيةً

(۱۸ ۱۸) حضرت مغیرہ ڈاٹنٹو کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹالیگا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اپنی امت میں قیامت تک پیش آنے والے واقعات کی خبر دے دی ،جس نے اس خطبے کو یا در کھا سویا در کھا اور جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا۔

(١٨٤١) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَهِ حَدَّثَنَا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةَ حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُرِيدُ مَاءً يَتَوَضَّأُ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ فَأَتَبْتُ جِبَاءٌ فَإِذَا فِيهِ الْمُواَةُ أَعُوا إِيَّةٌ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُرِيدُ مَاءٌ يَتَوَضَّأُ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ قَالَتُ بِأَبِي وَأُمِّى فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَالله مَا يُظُلُ السَّمَاءُ وَلَا تُقِلُ الْاَصْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَالله مَا يُظُلُ السَّمَاءُ وَلَا تُقِلُ الْاَرْضُ رُوحاً أَحَبُ إِلَى مِنْ رُوحاً أَحَبُ إِلَى مِنْ رُوحاً أَحَبُ إِلَى مِنْ رُوحِهِ وَلا أَيْ وَسُلُم مَا يُظُلُ السَّمَاءُ وَلا تُقِلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَالله مَا يُظُلُ السَّمَاءُ وَلا تُقِلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَالله مَا يُظُلُ السَّمَاءُ وَلا تُقِلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَجَعْتُ إِلَى وَالله فَوَالله مَا يُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَجَعْتُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا خُبُونُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا خُبُونُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ وَعَلَى الْمُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتُ وَبَعْتُهُ فَهِى طَهُورُهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى اللهُ الله مَلَى الله عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ وَتَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعَلِي وَعَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعَلِي وَعَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُحَمَّلِ وَالْمُفَالِ وَالْمُعَلِي وَاللهُ الله وَالْمُ الْمُعَلِي وَمَا لَا فَتَوْصَا فَا فَمَسَحَ عَلَى الْمِعَارِ وَالْمُفَالِ وَالْمُعَلِي وَعَلَى الْمُعَلَى وَالَعُولُ وَالْمُ فَا فَا فَوَ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُعَالِ وَالْمُعَلِي وَالْمُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي وَالْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى الْمُعَالِ وَالْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَّم وَاللهُ المَاللَمُ اللهُ المَا اللهُ المَا المُعَلَى الْمُعَلِي اللهُ ال

(۱۸۴۱) حضرت مغیرہ نگائٹ مروی ہے کہ ایک برتبہ نی مائٹا نے مجھ سے پانی منگوایا، میں ایک خیمے میں پہنچا، وہاں ایک دیہاتی عورت تھی، میں نے اس سے کہا کہ یہ نبی مائٹا آئے ہیں اور وضو کے لئے پانی منگوار ہے ہیں تو کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ وہ کہنے تکی میرے ماں باپ نبی مائٹیا پر قربان ہوں، بخدا! آسان کے سائے تلے اور روئے زمین پر میرے زویک نبی مائٹا سے زیادہ محبوب اور معزز کوئی مختص نہیں، یہ مشکیزہ مردار کی کھال کا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس سے نبی مائٹیا کونا پاک کروں۔

میں نبی علیہ گی خدمت میں واپس آیا اور بیساری بات بتا دی، نبی علیہ نے فرمایا واپس جاؤ، آگر اس نے کھال کو دباغت دے دی تھی تو دباغت ہی اس کی پاکیزگی ہے، چنانچہ میں اس مورت کے پاس دوبارہ گیا اور اس سے بیسکلہ ذکر کر دیا، اس نے کہا بخدا! میں نے اسے دباغت تو دی تھی، چنانچہ میں اس میں سے پائی لے کر نبی علیہ کے پاس آیا، اس ون نبی علیہ نے اس نے کہا بخدا! میں نے اسے دباغت تو دی تھی، چنانچہ میں اس میں سے پائی لے کر نبی علیہ کے پاس آیا، اس ون نبی علیہ ن ایک شامی جبرزیب تن فر مارکھا تھا، موزے اور عمامہ بھی پہن رکھا تھا، نبی علیہ نے جبے کے بینچے سے ہاتھ نکالے کیونکہ اس کی آسٹینس تنگ تھیں، پھروضو کیا اور عمام ور موزوں برسے فرمایا۔

(١٨٤١٣) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى انْنَ أَبِى سَلَمَةَ حَلَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمُعَا وَجُهِهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ عَنْهُمَا كُمُّ الْجُبَّةِ فَاللَّهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ [راحع: ١٨٣٥].

(۱۸۳۱۳) حفرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹنؤے مردی ہے کہ نبی مالیا قضاء حاجت کے لئے چلے گئے، تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی مالیا والیس آئے، میں نبی مالیا کی خدمت میں پانی لے کرحاضر ہوا،اور پانی ڈالٹارہا، نبی مالیا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے، پھر چم ودھوما۔

اس کے بعد نبی طلیطان ہے بازوُول سے آسٹینیں اوپر چڑھانے لگے،لیکن نبی طلیطانے جوشا می جبرزیب تن فر مار کھاتھا، اس کی آسٹینیس تنگ تھیں،اس لئے وہ اوپر نہ ہو تکیس، چنانچہ نبی طلیلانے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے،اور انہیں دھوکر موزوں برمسے کیا۔

( ١٨٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ الطَّائِفِيُّ عَنْ آبِي عَوْنِ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى آوُ يَسْتَحِبُّ آنْ يُصَلِّى عَلَى فَرُوقٍ مَدْبُوعَةٍ [صححه ابن حزيمة: (٢٠٠١)، والحاكم (٩/١). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٩)].

(۱۸۴۱۴) حفرت مغیرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظاد باغت دی ہوئی پوشین پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ١٨٤١٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الزَّنَادِ عَنْ أَبِى الزَّنَادِ عَنْ عُرُوةَ قَالَ قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَيْنِ [راجع: ١٨٣٣٨]. (١٨٣١٥) حضرت مغيره الأنفائ مروى ہے كديس نے نبي عليه كوموزوں برسم كرتے ہوئے ويكھا ہے۔

( ١٨٤١٦ ) حَدَّثَنَاه سُرَيْجٌ وَالْهَاشِمِيُّ أَيْضًا

(۱۸۴۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤١٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي ابْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي شَرِيْكُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَي هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ مَنْزِلاً فَتَبَرَّزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتَبِعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى الْمُفَيَّيْنِ

(۱۸۳۱۷) حضرت مغیرہ اللفظائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا کسی سفر پر روانہ ہوئے ،ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، میں بھی ایک برتن میں پانی لے کر چیچے چلا گیا ،اور پانی ڈالٹار ہا جس سے نبی طائیا نے وضو کیا اور موزوں پڑسے کرلیا۔

( ١٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَقِيلَ وَقَالَ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ [راحع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۱۸) حضرت مغیرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُٹاٹینے ارشاد فر مایا قبل و قال، کشر سے سوال اور مال کو ضا کتے کرنا اور مال کو صالح کرنا اور بھیوں کو زندہ درگور کرنا ان تمام چیزوں سے کرنا اور بال کوروک کررکھنا اور دست سوال دراز کرنا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

( ١٨٤١٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ جَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكُعَيِّنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ قَالَ فَأَرَاهُ فَسَبَّحَ وَمَضَى ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ فَقَالَ هَكَذَا فَعَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا شَكَّ فِي سَبَّحَ [راحع: ٩ - ١٨٤].

(۱۸۳۱) قیس بن ابی حازم میشاد کتبے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹٹاٹٹائے ہمیں نماز پڑھائی ، دور کعتیں پڑھانے کے بعدوہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے ،مقتذیوں نے سجان اللہ کہا،کیکن انہوں نے اشارہ سے کہا کہ کھڑے ہوجاؤ ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیم کرسہو کے دو سجدے کیے اور فر مایا کہ نبی طابیہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے تھے۔ سے عہد میں بھی دور سے ساتھ ہوں وہ میں دور سے دور ہوں دور سے دور سے بیار سے دور میں دور میں دور میں دور میں دور

( ١٨٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شِبْلٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ اكْتُبُ إِلَىَّ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَعْطِى لِمَا مَعْطِى لِمَا مَعْطِى لِمَا مَعْطِى لِمَا مَنْعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ [راجع: ١٨٣١٩].

(۱۸۴۲) حضرت امیر معاوید رفات نیا مرتبه حضرت مغیره رفات کوخط کسا که مجھے کوئی الی چیز ککھ کر بیسی جوآپ نے بی علیا اس کا کوئی انہوں نے فرمایا کہ بی علیا ہوت ہے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبوز نہیں ، وہ یک ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ، اے اللہ! جے آپ دیں اس کا کوئی شریک نہیں سکتا اور جس سے کوئی دو نہیں سکتا اور آپ کے سامنے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آسکتا۔ سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس میں و عُقُوقِ الْاُمَّ اللهِ اللهُ وَاللهِ وَاصِّاعَةِ الْمَالِ وَعَنْ وَأَدِ الْبُنَاتِ وَعُقُوقِ الْاُمَّ اللهِ وَمَنْ عَرْدِ اللهُ وَاللهِ وَاصِّاعَةِ الْمَالِ وَعَنْ وَأَدِ الْبُنَاتِ وَعُقُوقِ الْاُمَّ اللهِ وَمَنْ عَرْدِ وَاللهِ وَاصَاعَةِ الْمَالِ وَعَنْ وَأَدِ الْبُنَاتِ وَعُقُوقِ الْاُمَّة اللهِ وَمَنْ عَرْدِ وَاللهِ وَاصَاعَةِ الْمَالِ وَعَنْ وَأَدِ الْبُنَاتِ وَعُقُوقِ الْاُمَّة اللهِ وَمَنْ عَرْدِ وَهَاتِ [راحع: ۱۸۳۲۸]

(۱۸۳۳) اور جناب رسول الله طَلِيْظِ نِهِ الله عَلَيْظِ عِيهِ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

( ١٨٤٢٢) حَدَّثَنَا عَلِى النَّهُ الْهُورَيْوِيُّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا مَنَعْتَ مِثْلَ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا آنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ وَأَذَ الْبَنَاتِ

(۱۸۳۲۲) حضرت مغیرہ اللہ عنصر وی ہے کہ نبی علیا سلام پھیرتے وقت یو کلمات کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،وہ یکنا ہے،اس کا کوئی شریک نہیں ،حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے،اے اللہ! جسے آپ دیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا

( ١٨٤٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنُ بَكُرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنُ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَّحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ قَالَ بَكُرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ النَّيِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَاصِيَتِهِ وَمَسَّحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ قَالَ بَكُرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ الْبُوالْمُغِيرَةِ [صححه مسلم (٢٧٤)].

(۱۸۴۲۳) حضرت مغیرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ٹی علیہ نے وضو کیا تو بیٹانی کے بقدرسر پرمسے کیا اور موزوں پراور مما ہے پر بھی مسے کیا۔

( ١٨٤٢٤) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّنِي عُرُوةٌ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنِّى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنِّى اللّهُ وَسَلَّمَ يُلُهُ مِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فَلَهَبَ يُخْرِجُ يَكَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ يَكَيْهِ وَمُسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبْتُ ٱنْزِعُ خُقَيْهِ قَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّى مِنْ اللّهُ كَالَهُ وَكُمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ يَكَيْهِ وَمُسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبْتُ ٱنْزِعُ خُفَيْهِ قَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّى

أَذْخَلْتُهُمَّا وَهُمَّا طَاهِرَتَان فَمَسَحَ عَلَيْهِمًا [راجع: ١٨٣٥٩].

(۱۸۳۲۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹھ ہے مروکی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے ساتھ کس سفر میں تھا، نبی علیہ نے مجھ سے

پوچھا کہ تہہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر نبی علیہ اپنی سواری سے انرے اور قضاء حاجت کے لئے چلے

گئے ، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے ، اب میں نبی علیہ کونہیں و کھے سکتا تھا، تھوڑی ویر گذرنے کے بعد نبی علیہ والیس آئے ،

اور میں نبی علیہ کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا ، اور پانی ڈالٹا رہا ، نبی علیہ نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ،

پھر چہرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طینها پنے باز وُوں سے آسٹینیں اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی طینهانے جوشامی جبرزیب تن فرمار کھناتھا، اس کی آسٹینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنانچہ نبی طینهانے دونوں ہاتھ پنچے سے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ دھوتے، پیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، اپنے عمامے پرمسے کیا، پھر میں نے ان کے موزے اتا رنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نبی علینہ نے فرمایا نہیں رہنے دو، میں نے وضوکی حالت میں آئیس پہناتھا، چنانچہ نبی علینہ نے ان پرمسے کرلیا۔

( ١٨٤٢٥) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ آبِي صَخْرَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ بِتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوىَ ثُمَّ آخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِى بِهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِلَالٌ يُوْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَٱلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتُ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِى عَلَى سِوَاكِ أَوْ قَالَ أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ آوُ قَالَ أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ [راحع: ١٨٣٩].

(۱۸۳۵) حفرت مغیرہ زالٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدرات کے وقت میں ٹی بلیلا کے یہاں مہمان تھا، نبی بلیلا نے تھم دیا تو ایک ران بھوٹی گئی، نبی بلیلا چھری پکڑ کر مجھے اس میں سے کاٹ کردینے گئے، ای دوران حضرت بلال ڈاٹٹو ٹماز کی اطلاع دینے کے لئے آگئے، نبی بلیلا نے چھری ہاتھ سے رکھ دیا ورفر مایا اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں، اسے کیا ہوا؟ حضرت مغیرہ ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ میری مو چھیں برھی ہوئی تھیں، نبی بلیلانے ایک مسواک نیچے رکھ کر انہیں کتر دیا۔

( ١٨٤٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ قَيْسِ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ الْوَالِيِّ قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِنَّ أَوَّلَ مِنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بُنُ كُعْبِ الْأَنصَارِيُّ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِلَّهُ يُعَلَّبُ بِمَا لِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٣٨٦].

الله عليه وسلم يقون من ربيح حليه في يعدب بعد يقليها كوبيدار الدين المستديد المستديد

ن (١٨٤٢٧) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قُدِّمَاهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَوَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا [راحع: ١٨٣٨٤]. \* (۱۸۳۲۷) حضرت مغیرہ اللہ اللہ تعالی نے اس موی ہے کہ بی الیکانے اتنی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے (یارسول اللہ!اللہ تعالی نے تو آپ کے ایکے پچھلے سارے گناہ معاف فرماد یے ہیں، پھراتنی محنت؟) نبی ملیکا فرماتے کیا میں شکر گذار بندہ نہ بنوں؟

( ١٨٤٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوّةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ [راحع: ١٨٣٥].

(۱۸ ۴۲۸) حضرت مغیره الکشئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے رومی جبدزیب تن فرمایا جس کی آستینیں تک تھیں۔

( ١٨٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّتَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ [راجع: ١٨٣٦٨].

(۱۸۳۲۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگاتیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کاللیکا نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے حوالے سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور وہ سجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہاہے تو وہ دومیں سے ایک جھوٹا ہے۔

( ١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ فَلَكَرَ نَحُوهُ قَالَ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

(۱۸۳۳۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٨٤٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ قَالَ شَهِدَ لِي عُرُوّةُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَلَى آبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ لَهُ أَبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَنَاخَ وَأَنَاخَ أَصْحَابُهُ قَالَ فَبَرَزَ النَّهُ شَهِدَ لَهُ أَبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَأَتَيْتُهُ بِإِذَاوَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةً لَهُ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَلَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَأَتَيْتُهُ بِإِذَاوَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةً لَهُ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَلَهُبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَتَوضًا فَلَا الشَّغْبِيُّ فَشَهِدَ لِي عُرُوهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرَجَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ قَالَ فَتَوضًا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا قَالَ الشَّغْبِيُّ فَشَهِدَ لِي عُرُوهُ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا قَالَ الشَّغْبِيُّ فَشَهِدَ لِي عُرُوهُ عَلَى آبِيهِ شَهِدَ لَهُ آبُوهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَادِ وَالَّعَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَادِ ).

## 

وهوئے، پیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، اپنے عمامے پرمسے کیا، پھر میں نے ان کے موزے اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نبی علیٰ انے فرمایا نہیں رہنے دو، میں نے وضو کی حالت میں انہیں پہناتھا، چنانچہ نبی علیٰ نے ان پرمسے کرلیا۔

( ١٨٤٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ ٱلْيُسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ صَلَّى اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ عَلَى اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَلَ الْكُونُ عَبْدًا شَكُورًا [راجع: ١٨٣٨٤].

(۱۸۳۳۲) حضرت مغیرہ ڈگاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے اتن دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے یا رسول اللہ! اللہ تعالی نے تو آپ کے ایکے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیئے ہیں ، پھراتن محنت؟ نبی ملیکا فرماتے کیا میں شکر گذار بندہ شد بنوں؟

## حَدِيثُ عَدِیِّ بُنِ حَاتِمِ الطَّائِیِّ ﴿الْثَائِ حَفْرت عَدَى بَنِ حَامِّمُ طَاكَى ﴿الْثَنَّا كَى حَدِيثِينِ

(١٨٤٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي سِمَاكُ عَنُ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ [صححه مسلم (١٦٥١)]. [انظر:

(۱۸۳۳۳) حطرت عدی بن حاتم تلافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنافظ ایشانے ارشاد فر مایا جو محص کسی بات پر تنم کھائے، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کر ہے تو وہی کام کر ہے جس میں بہتری ہو (اور قتم کا کفارہ دے دے)

( ١٨٤٣٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ عَنْ زَكْرِيًّا قَالَ وَكِيعٌ عَنْ عَامِرٍ وَقَالَ يَخْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيًّ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيذٌ وَسَالُتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ قَالَ وَكِيعٌ إِذَا آرُسَلْتَ كُلْبَكَ وَلَمْ يَكُونَ السَّمَ اللّهِ فَكُلْ فَقَالَ وَمَا آمُسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلْهُ فَإِنَّ آخِرَ فَكَوْتِ السَّمَ اللّهِ فَكُلْ فَقَالَ وَمَا آمُسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلْهُ فَإِنَّ آخِرَ فَكُونِتَ السَّمَ اللّهِ فَكُلْ فَقَالَ وَمَا آمُسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكُرْتَ السَّمَ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ كُلُهُ وَلَمْ اللّهِ عَلَى عَلْمِكَ وَلَمْ عَلَى غَيْرِهِ [صححه البحارى (٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩). وقال الترمذي: صحيح]. [انظر: ١٨٤٤٧،

(۱۸۳۳) حضرت عدی بن عاتم ولائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا سے اس شکار کے متعلق بوچھا جو تیرکی چوڑائی سے مر جائے تو نبی طبیقانے فرمایا جس شکارکوتم نے تیرکی دھار سے مارا ہوتو اسے کھا سکتے ہولیکن جسے تیرکی چوڑائی سے مارا ہو، وہ موقو ذہ (چوٹ سے مرنے والے جانور) کے تھم میں ہے، پھر میں نے نبی ملیا سے کتے کے ذریعے شکار کے متعلق دریافت کیا (نبی ملیا اسے فرمایا جب تم اپنے کتے کوشکار پرچھوڑ واوراللہ کانام لے لوتواسے کھاسکتے ہو) اس نے تمہارے لیے جوشکار پکڑا ہو اورخود نہ کھایا ہوتواسے کھالو، کیونکہ اس کا پکڑنا ہی اسے ذن کرنا ہے، اورا گرتم اپنے کتے کے ساتھ کوئی ووسرا کتا بھی پاؤاور تہہیں اندیشہ ہوکہ اس دوسرے کتے نے شکار کو پکڑا اور تل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے کوچھوڑتے وقت اللہ کانام لیا تھا، دوسرے کے کتے پرنہیں لیا تھا۔

( ١٨٤٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثُمَةَ عَنْ عَدِى بَنِ خَاتِمِ الطَّائِتِي قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيْكُلِّمُهُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانً وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيْكُلِّمُهُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرُجُمَانً فَيَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ آمَامَهُ فَيَنْظُرُ عَمَّنُ آشَامَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ آمَامَهُ فَيَنْ أَشَامَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ آمَامَهُ فَيَنْ أَشَامَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ آمَامَهُ وَيَنْظُرُ عَمَّنُ آشَامَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ آمَامَهُ وَيَنْظُرُ عَمَّنُ آشَامَ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْعًا عَمِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمُرَةٍ فَلْيَفْعَلُ [صححه المحارى (٢٥٣٩)، ومسلم فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمُرَةٍ فَلْيَفُعَلُ [صححه المحارى (٢٥٣٩)، ومسلم (١٠١١)، وابن حزيمة: (٢٤٢٨) [ انظر: ٢٨٤٤] [ الظر: ٢٨٤٤].

(۱۸۳۳۵) حفرت عدى تُلَّنَّ سے مروى ہے كه بى الله اندار فرمایاتم میں سے كوئى آدى بھى ایسانہیں ہے جس سے اس كا پروردگار براہ راست بغیر كى ترجمان كے تفتكونہ كرے، وہ اپنى دائيں جانب ديكھے گاتو صرف وہى نظر آئے گاجواس نے خود آگے بھیجا ہوگا اور ساسنے ديكھے گاتو جہنم كى آگ اس كا بھیجا ہوگا اور ساسنے ديكھے گاتو جہنم كى آگ اس كا استقبال كرے گى، اس لئے تم میں سے جو شخص جہنم سے فئى سكا ہو دخو اہ مجور كے ايك تكور ہى كوش ، تو وہ ايسا بى كرے۔ استقبال كرے گى، اس لئے تم میں سے جو شخص جہنم سے فئى سكا ہو دخو اہ مجور كے ايك تكور ہے ہى كوش ، تو وہ ايسا بى كرے۔ استقبال كرے گى، اس لئے تم میں سے جو شخص جہنم سے فئى سكنے المقريز يغيني ابن رُفَيْع عَنْ تَمِيم بُنِ طَوَقَةٌ عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِيم أَنَّ لَا الله عَلَيْه وَ سَلَّم فَقَالَ مَنْ يُطِعُ اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِ مَا فَقَدْ رَسُد وَمَنْ يَعْصِهِ مَا فَقَدْ رَسُد وَمَنْ يَعْصِهِ مَا فَقَدْ وَسُولُهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّه وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّه وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّه وَرَسُولُهُ [صحم مسلم (۸۷۰)، وابن حان (۲۷۹۸). [انظر: ۱۹۹۱].

(۱۸۳۳۱) حضرت عدی و النظامی مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی علید کی موجود کی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوجاتا ہے اور جوان' دونوں' کی نافر مانی کرتا ہے ، وہ گراہ ہوجاتا ہے ، نبی علید ا فرمایا تم بہت برے خطیب ہو ، یوں کہو' جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے''

(١٨٤٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنِ ابْنِ خَلِيفَةَ الطَّائِقِي عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَقِيمَ النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلُو بِشِقِ بَهُرَةٍ فَمَنْ لَكُمْ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ مُعْمَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ إِلَيْ قَلْمُ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُمُهُ عَلَيْهِ وَسَلِي وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْ عَلِي مَالْتُونَ عَلَيْكُولُونُ وَلَوْ يَشِقُ بَعْمَ وَلَوْلًا مُعْمَالِهُ عَلَيْمَةً عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ النَّهُ وَلَيْتُونَا وَلَوْلُونَ اللَّهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَالُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ وَالْعُلَقِي عَلَيْكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَا عَلَيْكُونَا اللَّهُ وَالْعَلَقُ عَلَى الْقُولُ عَلَيْكُونَا وَالْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَالِقُونَ اللَّهُ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ وَلَيْكُونَا وَلَوْلُونَ الْعَلَ

(١٨٣٣٤) حفرت عدى ولا تقل مروى ب كه نبي عليلا نے ارشا وفر ماياتم ميں سے جو شخص جہنم سے في سكتا ہو" خواہ مجور ك

ایک گلزے ہی کے عوض ' تو ہ ایبا ہی کرے ، اگر کسی کو ریجی نہ ملے تو اچھی بات ہی کرلے۔

(١٨٤٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعُرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ [انظر: ٥٥١٨، ١٩٥٨، ١٩٥٨، ١٩٦١، ١٩٦١،

(۱۸۴۴۸) حضرت عدی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا سے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوڑ ائی سے مرجائے تو نبی ملیٹا نے فرمایا اسے مت کھاؤ ،الا میر کہ تیراسے دخمی کرد ہے۔

( ١٨٤٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُرَىِّ بَنِ قَطَرِیِّ عَنْ عَدِیِّ بَنِ حَاتِمِ الطَّائِیِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ الطَّائِیِّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ الطَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سِكِّينًا إِلَّا الظَّرَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْمَ الطَّهِ إِنَّا نَصِيدُ الطَّيْدَ وَسُمَّ اللَّهِ إِصححه الحاكم (٢٤٠/٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: وسَلَّمَ أَمَرً اللَّهَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُو السُمَ اللَّهِ [صححه الحاكم (٢٤٠/٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٤٥). الله عنه ١٩٤٧: ١٩٥٩٢ ، ١٩٥٩٢ ، ١٩٤٥ و ٢٨٢٤).

(۱۸۳۳۹) حفرت عدی اثاثؤے مروی ہے کہ ش نے ایک مرتبہ بار گاورسالت میں عرض کیایارسول اللہ! ہم جب شکار کرتے میں تو بعض اوقات چھری نہیں ملتی ،صرف نو کیلے پھر یالاٹھی کی تیز دھار ہوتی ہے تو کیا کریں؟ نبی مائیٹا نے فر مایا اللہ کا نام لے کر جس چیز سے بھی چاہو،خون بہادو۔

( ١٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ يُحَدِّنُ عَنْ عَلِي جُونَ عَنْ يَمِينِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٠/٧). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده]. [انظر: ١٩٥٩ ].

(۱۸۳۴) حضرت عدی بن حاتم نگافتاہ مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹاکھی نے ارشاد فر مایا جو مخص کی بات پر قسم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کر بے تو وہی کام کر ہے جس میں بہتری ہوا در قسم کا کفارہ دے دے۔

( ١٨٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَعْقِلِ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِىَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمُّرَةٍ قَلْيَفْعَلُ [صححه البحارى (١٤١٣)، ومسلم (١٠١٦)، وأبن حبان (٣٣١١). [انظر: ١٨٤٦١، ١٨٤٦، ١٩٥٩، ١

(۱۸۴۴) حضرت عدی طافیئاے مروی ہے کہ نبی طابیانے ارشاد فرمایاتم میں سے جوشخص جہنم سے نکے سکتا ہو' دخواہ تھجور کے ایک مکڑے ہی کے عوض' ' تو وہ ایسا ہی کرے۔

( ١٨٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ

ذَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فَتَعَوَّذُ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكِلِمَةٍ طَيْبَةٍ [راحع: ١٨٤٣].

(۱۸۳۷) حفرت عدی دلائنڈے مروی کے کہ بی ملیٹانے ارشاد فرمایاتم میں سے جوشض جہنم ہے نکے سکتا ہو'' خواہ مجورے ایک عمر ہے ہی کے بوض'' تو وہ الیا ہی کرے ،اگر کسی کو یہ بھی نہ ملے تواجھی بات ہی کرلے۔

( ١٨٤٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحِلِّ بُنِ خَلِيفَةَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ مُحِلِّ بُنِ خَلِيفَةَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بَنَ حَاتِمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمُزَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيَكُلِمَةٍ وَالْحَادِهِ ٢٨٤٣٧.

(۱۸۳۳۳) حضرت عدی ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی طابیع نے ارشاد فر مایاتم میں سے جوشنص جہنم سے فی سکتا ہو''خواہ مجور کے ایک کلڑے ہی کے عوض'' تو وہ ایساندی کرے ،اگر کسی کو یہ بھی نہ طے تو اچھی بات ہی کرلے۔

( ١٨٤٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفَفَرٍ حَدَّثَنَا شُمُبَةُ عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّمْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِىًّ بْنَ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا أَوْ دَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ آنَهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كُلِبِي كُلْبًا قَدُ آخِذَ لَا آدْرِى آيُّهُمَا آخَذَ قَالَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ [راجع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۳۳) حفرت عدی بن حاتم ڈٹائٹا ہے مردی ہے کہ انہوں نے نبی طائیسے پوچھا کہ اگر میں شکار پر اپنا کتا چھوڑوں اور وہاں پہنچ کراپٹے کتے کے ساتھ ایک دوسرا کتا بھی پاؤں ،اور جھے معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس نے اسے شکار کیا ہے تو کیا کروں؟ نبی طائیس نے فر مایا تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے کوچھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، دوسرے کے کتے پر نہیں لیا تھا۔

( ١٨٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۸۲۲۵) گذشته مدیث ای دومری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٨٤٤٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعِ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمُ بْنَ طَرَفَةَ الطَّائِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا قَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتُوكُ يَمِينَهُ [راحع: ١٨٤٣٣].

(۱۸۳۲) حضرت عدی بن حاتم ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیج آنے ارشاد فرمایا جو محض کسی بات پر تسم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوں کر ہے تو وہی کام کر ہے جس میں بہتری ہوا دو تسم کا کفارہ دے دے۔ (١٨٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنُ عَامِرٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ النّبُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَّمَنِى الْإِسْلامَ وَنَعَتَ لِى الصَّلَاةَ وَكَيْفَ أَصَلّى كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ لِى كَيْفَ آنْتَ بَا ابْنَ عَاتِمٍ إِذَا رَكِبْتَ مِنْ قُصُورِ الْيَمَنِ لَا تَخَافُ إِلّا اللّهَ حَتَّى تَنْزِلَ قُصُورَ الْحِيرَةِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَايْنَ مَقَائِبُ طَيِّ وَرِجَالُهَا قَالَ يَكُفِيكَ اللّهُ طَيِّنَا وَمَنْ سِوَاهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ وَالْبُزَاةِ فَمَا يَحِلُّ لَنَ مِنْهَا قَالَ يَحِلُّ لَكُمْ مَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْكُمُ الْكِلَابِ وَالْبُزَاةِ فَمَا يَحِلُّ لَنَ مِنْهَا قَالَ يَحِلُّ لَكُمْ مَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَيْمُ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُمْ وَاذْكُرُوا السَمَ اللّهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُ مِنْ كُلُهِ آوُ بَازِ ثُمَّ أَرْسَلْتَ وَذَكُرُتَ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا عَلَيْهُ فَكُلُ مِنْهُ أَنْ وَاللّهُ إِنَّا قُولُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَ آمُسَكُ عَلَيْكَ اللّهِ إِنَّ قَوْمٌ نَوْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا قَالَ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ إِلَا مَا فَالَا وَالَ لَا تَأْكُلُ مَا أَصُلْتَ بِالْمِعْرَاضِ قَمَا يَحِلُ لَنَا قَالَ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَلْتَ بِالْمِعْرَاضِ إِلَّا مَا فَكُنُ مَا أَصَلْكَ عَلَيْكَ مَا أَصَلْكَ عَلَيْكُ مَالَّ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَلَى اللّهُ إِنَّا قُولُ اللّهِ إِنَّا قُولُ مُن مُنْ مِن الْمُعْرَاضِ فَمَا يَحِلُ لَنَا قَالَ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَلَى اللّهُ إِنْ قَوْمٌ نَوْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَعْلَمُ لَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۸۳۷) حفرت عدی بن حاتم ڈن ٹی اسے مروی ہے کہ میں نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کی ایکھی نے جھے اسلام کی تعلیم دی اور نماز کی کیفیت جھے بتائی کہ کس طرح برنماز کواس کے وقت پرادا کروں، پھر جھے سے فر مایا ہے ابن حاتم!اس وقت تہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم بمن کے محلات سے سوار ہوگے، تہیں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا یہاں تک کرتم جرہ کے محلات میں جا اتر و گے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قبیلہ طی کے بہادر اور جنگہو پھر کہاں جا کیں گے؟ نبی علیق نے فر مایا اللہ تعالیٰ بنوطی وغیرہ سے تمہاری کفایت فرما کیں گے۔

پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ ان کتوں اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو اس میں سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ نبی علیہ اور جنہیں تم نے وہ علم سکھا دیا ہو جو اللہ نے ہیں علیہ اور جنہیں تم نے وہ علم سکھا دیا ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے تو وہ تمہارے لیے جو شکار کریں ، اسے تم کھا سکتے ہوا ور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو' اور فر مایا تم نے ہوچھا جس کتے یا باز کوسد ھالیا ہو، پھر تم اسے اللہ کا نام لے کرچھوڑو، تو جو وہ تمہارے لیے شکار کرے تم اسے کھالو، میں نے بوچھا اگر چہوہ وہ بانور کو بارڈ الے لیکن اس میں سے خود پچھ نہ کھائے ، اس لئے کہا گر اس نے خود اس میں سے خود پچھ نہ کھائے ، اس لئے کہا گرائی اس نے خود اس میں سے چھو کھائیا تو اس نے وہ شکارا ہے گیا ہے ، (البذا تمہارے لیے طلالے ہیں)

میں نے پوچھا کہ بیبتا ہے، اگر ہمارے کئے کے ساتھ کچھ دوسرے کئے آ ملیں تو کیا تھم ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا اس شکارکومت کھاؤ، جب تک تمہیں بیمعلوم نہ ہوجائے کہ اسے تہارے کتے ہی نے شکارکیا ہے، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم لوگ چوڑ ائی کے جصے سے تیر مارتے ہیں تو اس میں سے ہمارے لیے کیا طال ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا جس جانورکوتم نے تیر کے چوڑ ائی والے جصے سے مارا ہو، اسے مت کھاؤ، اللا یہ کہ اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے ذرج کرلو۔ ( ١٨٤٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَهُمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِى آرْضُ صَيْدٍ قَالَ إِذَا آرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا آمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ وَإِنْ قَتَلَ فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا آمُسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا آرْسَلْتَ كُلْبَكَ فَحَالَطَتُهُ ٱكُلُبُ لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَذْرِى أَيُّهَا قَتَلَهُ [راحع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۳۸) حفرت عدى بن عاتم التلائية مروى ہے كہ ميں نے نبي عليہ اسے عرض كيا يارسول الله! ہما راعلاقہ شكارى علاقہ ہے،
(اس حوالے سے مجھے بچھ بتاہيے) نبي عليہ نے فرما یا جب تم اپنے كتے كوشكار پر چھوڑ واور الله كانام لے لوتو اس نے تمہارے
ليے جوشكار پكڑا ہواور خود نہ كھا یا ہوتو اسے كھالو، اور اگر اس نے اس ميں سے بچھ كھاليا ہوتو نہ كھاؤ كيونكہ اس نے اسے اپنے ليے
پکڑا ہے، اور اگرتم اپنے كتے كے ساتھ كوئى دوسر اكتا بھى پاؤاور تمہيں انديشہ ہوكہ اس دوسرے كتے نے شكاركو پكڑا اور قتل كيا ہوگا
تو تم اسے مت كھاؤ كيونكر تم نہيں جانتے كہ اسے كس نے شكاركيا ہے۔

( ١٩٤٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا هِشَامٌ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَصَّدِ بَنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى صُيْدَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ حَلِيمٍ حَدِيثٌ بَلَقِي عَنْكَ أُحِبُّ أَنُ أَسْمَعَهُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ لَمَّا بَلَقَنِى خُرُوجُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُرِهُتُ خُرُوجَةٍ كَرَاهَةً شَدِيدَة جَنَّى وَلَعْتُ نَاحِية الرَّوْمِ وَقَالَ يَعْنِى يَزِيدَ بِبَعْدَادَ حَتَى قَدِمْتُ عَلَى قَيْصَرَ قَالَ فَقَلْتُ وَاللَّهِ لَوْلا آتَيْتُ هَذَا النَّاسُ عَدِي الرَّحُلُ فَإِنْ كَانَ كَاذِيكُ لَمَ أَشَدَّ مِن كَرَاهِيَتِى لِيحُرُوجِهِ قَالَ فَقَلْتُ وَاللَّهِ لَوْلا آتَيْتُ هَذَا النَّاسُ عَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِي يَعَدِي بَنَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِي يَعْدِي بَنَى عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِي يَعْدِي بَنَى حَاتِيم عَدِي بُنُ مُوتَتِع عَدِي بُنُ مُ عَلِيهِ فَقَالَ لِي الْعَدِي عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِي يَعْدِي بَنَى عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِي يَعْدِي بَنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَقَالَ لِي يَعْدِي مِنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ تَقُولُ إِنَّمَا الْيَعْمُ صَعَفَةُ النَّاسِ وَمَنَ الْسَلَمْ تَقُولُ إِنَّمَا الْيَعْمُ صَعَفَةُ النَّاسِ وَمَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْه

(١٨٣٣٩) ايك صاحب كميت بين كديش في حفرت عدى والتقاعة عرض كياكه مجهة ب كوالے سے ايك حديث معلوم

ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سننا چاہتا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت اچھا ، جب جھے نبی علیہ اکے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھے اس پر بڑی نا گواری ہوئی ، میں اپنے علاقے سے نکل کر روم کے ایک کنار ہے پہنچا ، اور قیصر کے پاس چلا گیا ،کیکن وہاں پہنچ کر جھے اس سے زیادہ شدید نا گواری ہوئی جو بعثت نبوت کی اطلاع ملنے پر ہوئی تنی ، میں نے سوچا کہ میں اس شخص کے پاس جا کر تو دیکھوں ، اگر وہ جھوٹا ہوا تو جھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر سچا ہوا تو جھے معلوم ہوجائے گا۔

چنانچہ میں واپس آ کرنبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پہنچا تو لوگوں نے ''عدی بن حاتم ، عدی بن حاتم '' کہنا شروع کر دیا ، میں نبی علیہ کے پاس پہنچا، نبی علیہ ان مجھ سے فر مایا اے عدی! اسلام قبول کر لو، سلامتی یا جاؤگے ، تمین مرتبہ یہ جملہ و ہرایا ، میں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے سے ایک دین پر قائم ہوں ، نبی علیہ نے فر مایا میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں ، میں نے عرض کیا کہ آپ جمھ سے زیادہ میرے دین کو جانتا ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا ہاں! کیاتم '' رکوسیہ' میں سے نہیں ہو جوابی تو م کا چوتھائی مالی فیم سے جات فر مائی میں اس کے آگے جھک گیا۔

پھر ہی علیہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ جہیں اسلام قبول کرنے میں کون ی چیز مانع لگ رہی ہے، تم یہ بھتے ہو کہ اس دین کے پیروکار کمز وراور ہے مایہ لوگ ہیں جنہیں عرب نے دھتکار دیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم شہر چیرہ کو جانے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھا تو نہیں ہے، البتہ سنا ضرور ہے، نبی علیہ ان فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو کھل کر کے دہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت چرہ سے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر آئے گی، اور عنقر یب کسر کی بن ہر مزک ذری خوز انے فتح ہوں گے، میں نے تعجب سے بوچھا کسر کی بن ہر مزک ؟ نبی علیہ ان اس کر کی بن ہر مزک ، اور عنقر یب اتنامال خرج کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی ٹیس رہے گا۔

حضرت عدی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت جمرہ سے نگلتی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر جاتی ہے، اور کسر کی بن ہر مزکے فزالوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا اور اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تیسری بات بھی وقوع پذیر ہوکر دہے گی کیونکہ نبی مالیکھانے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔

( ١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِفْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ الْمُسَيَّرِ الطَّالِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحِلُّ الطَّالِيُّ عَنْ عَدِى بُنِ الْحَسَيَّرِ الطَّالِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحِلُّ الطَّالِيُّ عَنْ عَدِى بُنِ الْحَسَيْلِ وَذَا حَاتِمٍ قَالَ مَنْ أَمَّنَا فَلْيُتُمَّ الرُّكُوعَ وَالشَّجُودَ فَإِنَّ فِينَا الضَّعِيفَ وَالْكِبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَالْعَابِرَ سَبِيلٍ وَذَا الْحَاجَةِ هَكَذَا كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۸۳۵۰) حضرت عدی دان شد سے مروی ہے کہ جو محض ہماری امامت کرے، وہ رکوع سجدے ممل کرے کیونکہ ہم میں کزور، بوڑھے، بیار، راہ گیراور ضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں اور ہم ای طرح نبی ملیا کے دور باسعادت میں نماز پڑھتے تھے۔ ( ١٨٤٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرَى بْنَ قَطَرِقٌ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَغُعَلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ إِنَّ آبَاكَ أَرَادَ آمُرًا فَٱدُرَكَهُ يَعْنِى اللِّكُورَ قَالَ قُلْتُ إِنِّى آسَالُكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ لَا تَدَعْ شَيْئًا ضَارَعْتَ فِيهِ نَصُرَانِيَّةً قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِى فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ وَلَيْسَ مَعِى مَا أُذَكِيهِ بِهِ فَٱذْبَحَهُ بِالْمَرُوةِ وَالْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرً اللَّهَ بِمَا شِنْتَ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٤٣٩].

(۱۸۴۵) حفرت عدی الات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول اللہ! میرے والدصاحب صلد حی اور فلاں فلاں کام کرتے تھے، نی ملی ان فر مایا کہ تمہارے باپ کا ایک مقصد (شہرت) تھا جواس نے پالیا، میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اس کھانے کے متعلق ہو چھتا ہوں جسے میں صرف مجبوری کے وقت چھوڑ وں؟ نبی ملی ان فر مایا کوئی الی کے مت بہم علوم ہو، میں نے عرض کیا کہ اگر میں اپنا کتا شکار پر چھوڑ وں، وہ شکار کو کہا ہی اسے چیز دمت چھوڑ وجس میں تم عیسائیت کے مشابہہ معلوم ہو، میں نے عرض کیا کہ اگر میں اپنا کتا شکار پر چھوڑ وں، وہ شکار کو کہڑ لے لیکن میرے پاس اسے فرخ کر سک کی دھار سے فرخ کر سکتا ہوں مین میں خوان بہا دو، اور اس پر اللہ کا نام لے لو۔

( ١٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَلَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُرَى بْنَ قَطَرِى الطَّائِيَّ وَقَالَ إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ آمُرًا فَآذُرَكُهُ قَالَ سِمَاكُ يَعْنِي الذِّكُرَ [انظر: ٥ ، ٩٦ ].

(۱۸۳۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(١٨٤٥٢) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ فَلَـكَرَهُ مِنْ مَوْضِعِ الطَّيْدِ وَ قَالَ أَمْرِرُ الدَّمَ[راجع: ١٨٤٣٩].

(۱۸۳۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ تَمِيمٍ بُنِ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بُنَ حَاتِمٍ وَأَنَّا وَ رَجُلٌّ يَسْأَلُهُ مِاثَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ تَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَّا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَجُلٌّ يَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَآى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَأَتِ الَّذِي هُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَآى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَأَتِ الَّذِي هُو خَلْفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَآى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَأَتِ الَّذِي هُو خَلْقَ عَلَى اللَّهُ مِنْ حَلَقَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَآى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَأَتِ الَّذِي هُو عَلَى اللَّهُ مَنْ حَلَقَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَآى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَأَتِ الَّذِي هُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَآى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَأَتِ الْذِي هُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْولُ مَنْ حَلَقَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَآى غَيْرَهَا خَرُالًا مِنْهَا فَلَأَتِ اللّذِي هُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْرَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ

(۱۸۳۵) حفرت عدی بن حاتم التحات مروی ہے کہ ایک آ دی ان کے پاس آ یا اور ان سے سودرہم مانکے ، انہوں نے فر مایا کہ تو ایک ایک ایک انہوں نے فر مایا کہ میں نے کہ تو محص سے صرف سودرہم مانگ رہا ہے جبکہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں ، بخدا میں تحقیے کچھٹیں دوں گا ، پھر فر مایا کہ میں نے بی مائیا کو بیفر مات ہوئے میں بہتری محسوں کر سے تو وہی کام کر سے جس بی مائیا کو بیفر مان مور اور فتم کا کفارہ دے دے )

(۱۸۶۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِنْوَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمِ قَالَ سَأَلْتُ النَّيِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَوْمِى بِمِعْوَاضٍ قَالَ إِنْ حَزَقَ فَكُلُ وَإِنْ وَإِنْ فَعَلَ مَا لَمُ يَشُوكُهَا كِلَابٌ عَيْدُهَا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّا نَوْمِى بِمِعْوَاضٍ قَالَ إِنْ حَزَقَ فَكُلُ وَإِنْ وَإِنْ فَعَلَ مَا لَمُ يَشُوكُهَا كِلَابٌ عَيْدُهَا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّا نَوْمِى بِمِعْوَاضٍ قَالَ إِنْ حَزَقَ فَكُلُ وَإِنْ اللَّهُ عَلَىٰ وَإِنْ فَعَلَ مَا لَهُ يَشُوكُهَا كَلَابٌ عَيْدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَعْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيْدِ أَصِيدُهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيْدِ آصِيدُهُ قَالَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيْدِ آصِيدُهُ قَالَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيْدِ آصِيدُهُ قَالَ اللّهَ اللّهَ مِن عَلْ عَلَيْهِ وَالْكُمْ وَالْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيْدِ آصِيدُهُ قَالَ الْيُورُوا اللّهَ بِمَا شَنْتُمْ وَاذْكُوا اسْمَ اللّهِ وَصَلَّمَ عَنْ الصَيْدِ آصِيدُهُ قَالَ الْيُورُوا اللّهَ مِيمَا شِنْتُمْ وَاذْكُوا اسْمَ اللّهِ وَصَلَّمَ عَنْ الصَيْدِ آصِيدُهُ قَالَ الْيُورُوا اللّهَ مِيمَا شِنْتُمْ وَاذْكُوا اسْمَ اللّهِ وَكُوا اسْمَ اللّهِ وَكُوا اسْمَ اللّهُ وَسَلَّمَ عَنْ الصَيْدِ آصِيدُهُ قَالَ الْيُورُوا اللّهَ مَ بِمَا شِنْتُمُ وَاذْكُوا اسْمَ اللّهِ وَكُولُوا اسْمَ اللّهُ وَكُوا اسْمَ اللّهِ وَكُلُوا [راحع: ٢٩٤ مَا ١٤٤].

(۱۸۴۵۲) حفرت مدی ٹاٹٹوے مردی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگا و رسالت ٹی عرض کیایا رسول اللہ! ہم جب شکار کرتے ہیں تو بعض اوقات چھری نہیں ملتی، تو کیا کریں؟ نی ملیہ نے فر مایا اللہ کا نام لے کرجس چیز ہے بھی چا ہو، خون بہا دواور اسے کھالو۔

( ١٨٤٥٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُدَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَغْنِي كُنْتُ ٱسْأَلُ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عِدِى بْنِ حَاتِمٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي لَا آسْأَلُ عَنْهُ فَٱتَيْتُهُ فَسَالْتُهُ فَقَالَ نَعَمْ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَذَكَرَ الْحَدِيث [راحع: ١٨٤٤٩].

(۱۸۵۵) جدیث نمبر (۱۸۳۹) اس دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ حُلَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَحَدَّثُ حَدِيثًا عَنُ عَدِى عَدِي ابْنِ حُلَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَنَا الَّذِى آسْمَعُهُ مِنْهُ فَٱتَيْتُهُ وَكُنْتُ أَنَا الَّذِى آسْمَعُهُ مِنْهُ فَٱتَيْتُهُ وَكُنْتُ أَنَا الَّذِى آسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ فَقُلْتُ إِنِّى كُنْتُ أَحَدَّثُ عَنْكَ حَدِيثًا فَآرَدُتُ آنُ آكُونَ آنَا الَّذِى آسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَرْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي آقْصَى الرُّومِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر ما فيله].

(۱۸۳۵۸) مدیث نمبر (۱۸۳۴۹) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرُتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا الْمُسَكُنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَتُ إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ الْكُلُبُ فَإِنْ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنِّى أَخَافُ أَنُ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ [راحع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۳۵۹) حضرت عدی بن حاتم فاتون سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا سے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارا علاقہ شکاری علاقہ ہے،
(اس حوالے سے جھے کچھ بتایئے) نبی طینا نے فرمایا جب تم اپنے کتے کوشکار پرچھوڑ واور اللہ کا نام لے لوتو اس نے تمہارے
لیے جوشکار پکڑا ہواورخود نہ کھایا ہوتو اسے کھالو، اور اگر اس نے اس میں سے پچھ کھالیا ہوتو نہ کھاؤ کیونکہ اس نے اسے اپنے لیے
پکڑا ہے، اور اگرتم اپنے کتے کے ساتھ کوئی دوسر اکتا بھی یا واور تمہیں اندیشہ ہوکہ اس دوسرے کتے نے شکار کو پکڑا اور قل کیا ہوگا
تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نہیں جانے کہ اسے کس نے شکار کیا ہے۔

( ١٨٤٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ الْكُعْمَشِ عَنْ خَيْفَمَةَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلْ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقُوا النَّارَ قَالَ فَآشَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَالْوَ بِشِقَّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكلِمَةٍ طَيِّبَةٍ [انظر: ١٩٦٠ ٦،١٨٤٣] بوجههِ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكلِمَةٍ طَيِّبَةٍ [انظر: ١٩٦٠ ١٩٦] بوجههِ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكلِمَةٍ طَيِّبَةٍ [انظر: ١٩٦٠ ١٨] بوجههِ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكلِمَةٍ طَيِّبَةٍ [انظر: ١٩٦٠ ١٨] معرت عدى ثَلَيْكُ مَر وَكُ بِهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْ مَرَّتَهُ فَا أَلَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْ اللَّهُ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكلِمَةٍ طَيْبَةٍ [انظر: ١٩٥٠] عَلَيْهِ فَالَ مَرَّتُونِ أَوْ فَلَا عَمْرَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَ مَرَّتُهُ مَا اللَّالَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

( ١٨٤٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَر حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَفْقِلٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ [راحع: ١٨٤٤].

(۱۸۳۲) حفرت عدی خاتی ہے مروی ہے کہ ٹی ملیا نے ارشاد فرمایا جہم کی آگ سے بچر، اگر چر مجور کے ایک ملوے کے عوض بی ہو۔

( ١٨٤٦٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَةٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ رُفَيْعٍ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَآى غَيْرَهَا خَبْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتُوكُ يَمِينَهُ [راحع: ١٨٤٣٣].

(۱۸۳۷۲) حضرت عدى بن حاتم النظائية عمر وى ب كه على جناب رسول النظائية كوية فرمات موئ سناب كه جوهش كى بات رقتم كهائ ، بحركى اور چيز على بهترى محسوس كري تو وبى كام كري جس على بهترى بواورتم كا كفاره در در\_

( ١٨٤٦٣ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَاغْمَلُوا خَيْرًا وَافْعَلُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَغْقِلِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِىًّ بُنَ حَاتِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ [راحع: ١٨٤٤١]. کی منالم اَفَرَان بَالْ مَعْنَ الْمُونِينِ مَنْ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْ (۱۸۳۷۳) حفرت عدی ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نی طیا نے ارشاد فر مایا جہنم کی آگ ہے بچو، اگر چہ مجور کے ایک محلاے کے عوض بی ہو۔

# حديث معن بن يزيد السُّلَمِيِّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَل

( ١٨٤٦٤) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ آخُبَرَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي الْجُوَيْرِيَةِ عَنْ مَعْنِ بُنِ يَزِيدَ السَّلَمِى سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَآبِي وَجَدِّى وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ فَأَفْلَجَنِي وَخَطَبَ عَلَى فَأَنْكَحَنِي [راحع: ١٥٩٥].

(۱۸۳۷۳) حضرت معن بن بزید دانش مروی ہے کہ نی ملائل کے ہاتھ پر ش نے ،میر بے والداور دادانے بیعت کی ، ش نے نی ملائل کے ماسے اپنا مقد مدر کھا تو نبی ملائل نے میرے تن میں فیصلہ کر دیا ، اور میرے پیغام نکاح پر خطبہ پڑھ کرمیرا نکاح کر دیا۔

## حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثَالَمُنَ

### حضرت محمر بن حاطب والنفؤ كي حديثين

( ١٨٤٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ قَالَ تَنَاوَلُتُ قِدْرًا لِأُمَّى فَاحْتَرَقَتْ يَدِى وَلَا آذُرِى مَا يَقُولُ أَنَا أَصْغَرُ مِنْ يَدِى فَذَهَبَ بِي أَمِّى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ يَدِى وَلَا آذُرِى مَا يَقُولُ أَنَا أَصْغَرُ مِنْ ذَاكَ فَسَالُتُ أُمِّى فَقَالَتُ كَانَ يَقُولُ آذُهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ذَاكَ فَسَالُتُ أُمِّى فَقَالَتُ كَانَ يَقُولُ آذُهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَلَالُكُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَقُوا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَتُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالِكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْكُولُ الللّهُ عَلَيْهُ عَل

(۱۸۳۷۵) حضرت تحربن حاطب و النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پرایک ہانڈی گرگئ ،میری والدہ جھے نبی علیہ کی خدمت میں لے گئیں، اس وقت نبی علیہ کسی خاص جگہ پرتھے، نبی علیہ نے میرے لئے دعاء فرمائی کہ اے لوگوں کے رب! اس تکلیف کو دور فرما اور شاید ریمی فرمایا کہ تو اسے شفاء عطاء فرما کیونکہ شفاء دینے والا تو بی ہے، نبی علیہ نے اس کے بعد جھ پر ابنا لعاب وہمن لگایا۔

(١٨٤٦٦) حَدَّثَنَا آسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَا حَدَّثَنَا شَوِيكُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ حَاطِبٍ قَالَ دَنُوْتُ إِلَى قِلْدٍ لَنَا فَاخْتَرَقَتُ يَدِى قَالَ إِبْرَاهِيمُ آوْ قَالَ فَوَرِمَتُ قَالَ فَذَهَبَتُ بِى أُمِّى إِلَى رَجُلٍ فَجَعَلَ قَالَ دَنُوْتُ إِلَى وَجُلٍ فَجَعَلَ يَنُفُثُ فَسَالُتُ أُمِّى فِى خِلَافَةٍ عُثْمَانَ مَنْ الرَّجُلُ فَقَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ يَكَدَّمُ بِكَلَامٍ لَا أَدُرِى مَا هُو وَجَعَلَ يَنُفُثُ فَسَالُتُ أُمِّى فِى خِلَافَةٍ عُثْمَانَ مَنْ الرَّجُلُ فَقَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٥٥٣١].

(۱۸۳۲۲) محمد بن حاطب رٹاٹٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پاؤں کے ہل چانا ہواہا نڈی کے پاس پیٹنج گیا، وہ اہل رہی تھی، میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ سوج گیا یا جل گیا، میری والدہ مجھے ایک شخص کے پاس لے گئیں جومقام بطحاء میں تھا، اس نے پچھ پڑھا اور میرے ہاتھ پر تفتکا رویا، حضرت عثمان غنی ٹٹاٹٹؤ کے دورِخلافت میں میں نے اپنی والدہ سے بو چھا کہ وہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے بتایا کہ دہ نبی ملیکیا تھے۔

( ١٨٤٦٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا ٱبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ ٱرْضًا ذَاتَ نَحُلٍ فَاخُرُجُوا فَخَرَجَ حَاطِبٌ وَجَعْفَرٌ فِي الْبُحُو قِبَلَ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَوُلِدْتُ أَنَّا فِي تِلْكَ السَّفِينَةِ

(۱۸۳۷۷) ابو مالک انتجعی میکنند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محمد بن حاطب ڈاٹٹٹا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ جناب رسول اللّٰہ کالْٹِیْمْ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں تھجوروں والا ایک علاقہ دیکھا ہے للبڈاتم اس کی طرف ہجرت کر جاؤ، چنانچہ حاطب ڈاٹٹٹو (میرے والد) اور حضرت جعفر ڈاٹٹٹ سمندری راستے کے ذریعے نجاشی کی طرف روانہ ہو گئے، میں اس سنر میں کشتی میں بیدا ہوا تھا۔

( ١٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَلْجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَضَرْبُ الدُّفِّ [راجع: ٣٠٥٥].

(۱۸۴۷۸) حضرت محر بن حاطب بالتؤس مروى المهيك كه ني ماييم في ارشا وفر ما يا حلال وحرام كه درميان فرق دف بجانے اور نكاح كى تشير كرنے سے موتا ہے۔

( ١٨٤٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بَلْج قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ إِنِّى قَدْ تَزَوَّجُتُ امْرَآتَيْنِ لَمْ يُضْرَبُ عَلَىَّ بِدُفِّ قَالَ بِنُسَمَا صَنَعْتَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَعْنِى الضَّرُبَ بِالدُّفِّ [راخْع: ٣٥٥٥].

(۱۸۳۹۹) حفرت محد بن حاطب التحوي عصروى م كه ني مليكان ارشادفر ما يا حلال وحرام كه درميان فرق دف بجان اور نكاح كاتشير كرنے سے موتا ہے۔

( ١٨٤٧ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ وَقَعَتْ الْقِدْرُ عَلَى يَدِى فَاحْتَرَقَتْ يَدِى فَانْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَتَفُلُ فِيهَا وَيَقُولُ اَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَأَخْسِبُهُ قَالَ وَاشْفِهِ إِنَّكَ آنْتَ الشَّافِي [راحع: ١٥٥٣١].

(۱۸۷۷) حفرت محمد بن حاطب التائيز سے مروى ہے كدا يك مرتبه ميرے ماتھ پرايك بانڈى گرگئى، ميرى والده مجھے ني عليها ك خدمت ميں كے كئيں، اس وقت ني عليها كسى خاص جكه پرتھ، ني عليها نے ميرے لئے وعاء فرمائى كدا بے لوگوں كے رب!اس

## ﴿ مُنْ الْمُ الْمَوْنِينِ مِنْ الْمُونِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُونِينِ ﴿ مُنْ الْمُونِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

' تکلیف کودور فرمااور شاید ریجی فرمایا کرتواسے شفاءعطاء فرما کیونکد شفاء دینے والا تو ہی ہے، نبی علیہ اس کے بعد مجھ پر اپنا لعاب دہمن لگایا۔

## حَدِيثُ رَّجُلٍ ثَالَثَوُّ ایک صحالی ثالثُوُّ کی روایت

( ١٨٤٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلَّ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحُ لَهُ إِنظر: ٢٥٥٥٤.

(۱۸۳۷) حضرت ابو بزید اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طابعہ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو چھوڑ دو کہ انہیں ایک دوسرے سے رزق حاصل ہو، البتدا گرتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ ہدر دی کرنا جا ہے تو اسے نسیخت کردے۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ آخَوَ طَالَّهُ ایک صحابی طالتُهٔ کی روایت

( ١٨٤٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ قَالَ كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ عَرَفْتُ فِيهِ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَبِي لَيْلَى رَأَيْتُ شَيْخًا أَبْيَضَ الرَّأْسُ وَاللَّحْيَةِ عَلَى حِمَارٍ وَهُو يَتَبَعُ جِنَازَةً فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثِنِي فَكُن بُنُ فُكُن مِن لَيْكِي رَأَيْتُ شَيْخًا اللَّهُ لِقَاءَةً وَمَن كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهً اللَّهُ لِقَاءَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ آحَبُ اللَّهُ لِقَاءَةً قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ إِذَا حَضَرَ اللَّهُ لِقَاءَةً قَالَ فَلَكَ بَاللَّهُ لِقَاءَةً قَالَ اللَّهُ لِقَاءَةً قَالَ اللَّهُ لِلقَاءِ وَلَكِنَّهُ إِنَّا يَكُونَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمُ فَقَالُوا إِنَّا يَكُرهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ إِذَا حَضَرَ اللَّهُ لِقَاءَةً قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ إِذَا حَضَرَ اللَّهُ لِلقَاءِهِ أَكَبُ اللَّهُ لِلقَاءِ وَاللَّهُ لِلقَاءِ وَاللَّهُ لِلقَاءِ وَاللَّهُ لِلقَاءِ وَاللَّهُ لِلقَاءِ وَاللَّهُ لِلقَاءِ وَاللَّهُ لِلقَاءِ وَلَا لَكُونَ فَعَلَ مَن الْمُكَلِّينَ الضَّالِينَ فَنُولُ مِنْ حَمِيمٍ قَالَ عَطَاءٌ وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ تَصُلِيلَة جَحِيمٍ وَاللَّهُ لِلقَاءِ اللَّهِ وَاللَّهُ لِلقَاءِ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِ الْعَلْقَاءِ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِ اللَّهُ الْمُؤْلُقُونَ الْمُؤْلُولُكُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَ

(۱۸۳۷) عطاء بن سائب مُولِله کہتے ہیں کہ جس دن سب سے پہلے جھے عبدالرحمٰن بن الی لیل کی شاخت ہوئی ہے، ای دن میں نے سراور ڈاڑھی کے سفید بالوں والے ایک بزرگ کو گدھے پر سوار دیکھا، جوایک جنازے کے ساتھ جارہے تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جھے سے فلال بن فلال نے بیرحدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اللہ سے ملنے کو ناپند کرتا ہے، اللہ اس سے ملنے کو پہند کرتا ہے اور جواللہ سے ملنے کو ناپند کرتا ہے ، اللہ اس سے ملنے کو پہند کرتا ہے اور جواللہ سے ملنے کو ناپند کرتا ہے ، اللہ اس سے ملنے کو پہند کرتا ہے۔

یا کرلوگ سر جھکا کررونے گئے، نی نائیس نے رونے کی وجہ پوچی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ہم سب ہی موت کو اچھانہیں ہجھتے، نی نائیس نے فر مایا اس کا می مطلب نہیں ہے، اصل بات بیہ کہ جب کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لئے راحت، غذا کیں اور نعتوں والے باغات ہوں گے، اور جب اسے اس کی خوشجری سنائی جاتی ہوتو وہ اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو لیندفر ما تا ہے اور اگر وہ جمٹلانے والے گراہ لوگوں میں سے ہوتو اس کی مہمان نو ازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جاتی ہے اور جب اسے اس کی اطلاع ملتی ہوتے پانی سے کی جاتی ہو اور جب اسے اس کی اطلاع ملتی ہوتے وہ اللہ سے ملنے کو نیندکرتا ہے اور اللہ غود بھی اس سے ملنے کو ایندکرتا ہے اور اللہ غود بھی اس سے ملنے کو نیندکرتا ہے۔

#### ثانى سند الكونيين

## حَديثُ سَلَمَةً بُنِ نُعَيْمٍ طَالْتُوَ حضرت سلمه بن فيم طِالْتُوَ كَي صديث

( ۱۸٤٧٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ وَكَانَ مِنْ أَمِي الْجَعْدِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يَشْرِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

## حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ طَالْحُهُ حضرت عامر بن شهر طَالْحُهُ کی حدیثیں

( ١٨٤٧٤) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَلَّنَنَا عَامِرٌ بْنُ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا فِنْ قَوْلِ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ [راحع: ٢١،٥١١].

(۱۸۴۷۳) حضرت عامر بن شہر دلائٹوسے مروی ہے کہ میں نے نبی طابع کو یے فر ماتے ہوئے سا ہے کہ قریش کودیکھا کرو،ان کی با توں کو لے لیا کرو،اوران کے افعال کوچھوڑ دیا کرو۔

( ١٨٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا بِقَوْلِ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ

(۵ ۱۸ مرت عامر بن شهر تا تن سروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قریش کود یکھا کرو،ان کی

#### 

دل نونے کیا کرو،اوران نے افعال کو پھوڑ دیا کرو۔ میسی میں موسد دیا

## حَدِیثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِی سُکیْمِ ثِلَاثَةُ بنوسلیم کے ایک صحابی ڈلاٹنڈ کی روایت

(۱۸٤٧٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ جُرَيِّ النَّهْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِي فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نِصُفُ الْمِيزَانِ وَالطَّهُ وَسُلَّى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالطَّهُورُ نِصُفُ الْإِيمَانِ وَالصَّوْمُ نِصُفُ وَالْخُومُدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالطَّهُورُ نِصُفُ الْإِيمَانِ وَالصَّوْمُ نِصُفُ وَالْخُومُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالطَّهُورُ نِصُفُ الْإِيمَانِ وَالصَّوْمُ بِنِصُفَ الْمُعَلِى وَالْعَوْمُ اللهِ الْمِيزَانَ وَاللَّهُ الْكَبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالطَّهُورُ نِصُفُ الْإِيمَانِ وَالصَّوْمُ بِنِصُفَ الْمُعْدِي وَاللَّهُ الْمُعْرِقِ وَلَمَانِ وَالصَّوْمُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۸۴۷) بنوسلیم کے ایک سحانی ڈاٹھئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا ہے اپ دست مبارک کی انگلیوں پر بید چیزیں شارکیں "سبحان الله" نصف میزانِ عمل کے برابر ہے"المحمدلله" میزانِ عمل کو بحردے گا"الله اکبر" کا لفظ زمین وآسان کے درمیان ساری فضاء کو بحرد یتا ہے ، صفائی نصف ایمان ہے اور روزہ نصف مبر ہے۔

## حَدِيثُ أَبِي جَبِيرَةَ بُنِ الضَّحَّاكِ ثَالَثُ

## حضرت ابوجبيره بن ضحاك طالنظ كي مديث

( ١٨٤٧٧) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو جَبِيرَةَ بُنُ الصَّحَّاكِ قَالَ فِينَا نَزَلَتُ فِي بَنِي سَلِمَةَ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْٱلْقَابِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلَّ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَكَانَ إِذَا دُعِيَ آحَدٌ مِنْهُمْ بِاسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْآسُمَاءِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا قَالَ فَنَزَلَتْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْٱلْقَابِ

(۱۸۴۷۷) ابوجیرہ ڈٹاٹٹو نقل کرتے ہیں کہ ٹی طابھ جب مرید منورہ تشریف لائے تو ہم میں ہے کوئی فخض ایرانہیں تھا جس ک ایک یا دولقب ندہوں، ٹی علیا اجب کسی آ دمی کواس کے لقب سے بکار کر بلاتے تو ہم عرض کرتے یار سول اللہ! بیاس نام کونا پہند ہے، اس پر بیآ بیت نازل ہوگی'' ایک دوسرے کومختلف القاب سے طعندمت دیا کرو۔''

### حَدِيثُ رَجُلٍ ٹُلَاثُنَّا ایک صحالی ڈالٹنؤ کی روایت

( ١٨٤٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ

## مُنالًا أَمَّرُانَ بَلِ يَنْ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ا

سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَهُلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعُذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٣٤٧)]. [انظر: ٢٢٨٧٣].

(۱۸۴۷۸) ایک صحابی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طائیں نے ارشاد فر مایا لوگ اس دفت تک ہلاکت میں نہیں پڑیں گے جب تک اینے لئے گناہ کرتے کرتے کوئی عذر نہ چھوڑیں۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعُ رُلَاثُوَّ بنوا شجع کے ایک صحالی رُلاثُوُ کی روایت

( ١٨٤٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنَّا مِنْ أَشْجَعَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَآمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَهُ فَطَرَحْتُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا الطز: ٢٢٦٩٢ ).

(۱۸۳۷) بنوا شخع کے ایک سحالی ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائٹا نے مجھے سونے کی انگوشی پہنے ہوئے دیکھا تو مجھے تھم دیا کہ اے اتار دول، چنانچہ میں نے اے آج تک اتار ہواہے (ووبارہ بھی نہیں پہنی)

#### حَدِيثُ الْآغَرِّ الْمُزَنِيِّ الْاَعْرِ

# حضرت اغرمزنی فالنؤ کی مدیثیں

( ١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنِ الْآغَرِّ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّى لَٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ [راحع: ١٨٠٠٢].

(۱۸۴۸) حضرت اغر بڑائٹئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَالْلَیُّٹِے نے ارشادفر مایا بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار چھا جا تا ہے اور میں روز اندسومر تبداللّٰہ سے استغفار کرتا ہوں۔

( ١٨٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَهُبُّ حَدَّثَنَا شُهُيَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِي بُرُدَةً آنَّهُ سَمِعَ الْآغَرَّ الْمُزَنِيَّ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبَّكُمْ فَإِنِّي آتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يُومٍ مِائَةً مَرَّةٍ [راحع: ١٨٠٠١].

(۱۸۲۸) حضرت اغرمزنی ٹاٹھٹانے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹاٹھٹاسے بیرحدیث بیان کی کدانہوں نے بی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہےا ہے لوگو!اپنے رب سے تو بہ کرتے رہا کرواور میں بھی ایک دن میں سوسومر تبداس سے تو بہ کرتا ہوں۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ ثِلْثُوَّ ایک صحابی ٹِلاٹنؤ کی روایت

(١٨٤٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُهُ فَى كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْتَغْفِرُكُ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱلنَّهُ وَالْكَانُ النَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهِ وَٱسْتَغْفِرُهُ فِى كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْتَغْفِرُكُ اللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهُ وَالْمَانِ اللَّهُ وَالْمَلِهُ وَالْمَلِهُ اللَّهُ وَالْمَلِهُ وَالْمَلِهُ وَالْمَلِهُ وَالْمَلِهُ وَالْمَلِهُ وَالْمَلُومُ وَاللّهُ وَالْمَلُومُ وَاللّهُ وَالْمَلُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(۱۸۳۸۲) ایک سحانی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ بی طائی نے فر مایا ہے اے لوگو! اپنے رب سے تو بہ کرتے رہا کرواور میں بھی ایک ون میں سوسومر شہراس سے تو بہ کرتا ہوں ، میں نے ان سے بوچھا کہ اللَّهُمَّ إِنِّی ٱسْتَفْفِورُ كَاور اللَّهُمَّ إِنِّی ٱتُوبُ إِلَیْكَ بیدو الگ الگ چیزیں جیں یا ایک بی جیں؟ بی طائی نے فرمایا ایک بی جیں۔

## 

( ١٨٤٨٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ الْمُعْنَى عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالٍ عَنْ آبِى بُرُدَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى آتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَآسُتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ آوُ اللَّهِ وَآسُتَغُفِرُهُ فَي اللَّهِ وَآسُتَغُفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ آوُ اللَّهِ وَاسْتَغُفِرُوهُ فَإِنِّى آتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَآسُتَغُفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ آوُ اللَّهِ وَآسُتَغُفِرُهُ مِنْ مِائَةٍ مَرَّةٍ آمِنَ اللَّهُ وَآسُتَغُفِرُهُ فِي اللَّهِ وَاسْتَغُفِرُهُ أَلَى اللَّهِ وَاسْتَغُفِرُهُ وَاللَّهُ مَا أَنِي اللَّهِ وَآسُتَغُفِرُهُ وَالَى اللَّهِ وَآسُتَعُورُهُ فَا إِلَى اللَّهِ وَآسُتَغُورُهُ فِي كُلِّ يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ آوَ اللَّهُ وَآسُتَعُورُهُ أَلَى اللَّهُ وَآسُتَعُورُهُ فَا إِلَى اللَّهِ وَآسُتَعُورُهُ فَا إِلَى اللَّهُ وَآسُتَعُورُهُ فَا إِلَى اللَّهِ وَآسُتَعُورُهُ فَا إِلَى اللَّهِ وَآسُتَعُورُهُ فَى إِلَيْ اللَّهُ وَالْمَالُولُ فَا إِلَى اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَآسُتَعُورُهُ فَى مُنْ مِائَةٍ مَرَّةً [مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَالَةً اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا أَلَوْلُولُ اللَّهُ وَالْمَعْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ا

(۱۸۲۸۳)ایک مہا جرصحا بی ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہا بے لوگوا اپنے رب سے تو بہ کرتے رہا کرواور میں بھی ایک دن میں سوسومر میراس سے تو بہ کرتا ہوں۔

#### حَدِيثُ عَرْ فَجَةَ وْالْعُرُ

#### حفرت وفجه والثنة كاحديث

( ١٨٤٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ آرَادَ أَنْ يُقَرِّقَ آمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاصْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِناً مَنْ كَانَ يَقُولُ تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ آرَادَ أَنْ يُقَرِّقَ آمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاصْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِناً مَنْ كَانَ يَعُولُ مَنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٩٢٠ مَنْ ١٩٢٠). [انظر: ١٩٢٠ه، ١٩٢٠ من ١٩٢٠ من ١٩٢٥].

### هي مُنالًا اَمَٰرُنُ بَلِيدِ مِنْ الْمُحَالِيدِ مِنْ الْمُحَالِي مِنْ الْمُحَالِي مِنْ الْمُحَالِيدِ مِنْ الْمُحَالِي مِنْ الْمُحَالِي مِنْ الْمُحَالِي مِنْ الْمُحَالِيدِ مِنْ الْمُحَالِي مِنْ الْمُحَالِيدِ مِنْ الْمُحَالِي مِنْ الْمُحَالِي مِنْ الْمُحَالِي مِنْ الْمُحْلِي مِنْ الْمُحْلِيلِي مِنْ الْمُحْلِيلِي مِنْ الْمُحْلِيلِي مِنْ الْمُحْلِيلِي مِنْ الْمُحِلِي مِنْ الْمُحْلِيلِي مِنْ الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحِيلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُحْلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي

(۱۸۲۸۳) حضرت عرفیہ المالات میں اسے کہ میں نے نبی طابی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عظریب فسادات اور فتنے رونما ہوں گے، سوجو خص مسلمانوں کے معاملات میں ''جبکہ وہ متنق وہتی ہوں'' تفریق پیدا کرنا چاہے تو اس کی گردن تکوار سے اڑا دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٨٤٨٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ الْأَشْجَعِيِّ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ وَقَالَ شَيْبَانُ ابْنِ شُرَيْحٍ الْأَسْلَمِيِّ فَلَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۲۸۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عُمَارَةً بْنِ رُوَيْبَةً رَالِتُنْ

#### حضرت عماره بن رويبه ظافؤ كي حديثين

( ١٨٤٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا آبُو مَكُو بُنُ هُمَارَةً بُنِ رُوَيْمَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ سَٱلَّهُ رَحُلٌ مِنْ آهُلِ الْبُصْرَةِ قَالَ آخِبِرُنِى مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَلِحُ النَّارَ آحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ آنُ تَغُرُبَ قَالَ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ سَمِعَتُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ [راحع: ٢ ٥ ٢٧].

(۱۸۴۸) حفزت تمارہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ جھی جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے نماز پڑھتا ہو، اہل بھرہ میں سے ایک آ دمی نے ان سے بوچھا کیا واقعی آپ نے بیہ حدیث نبی طیا سے سی ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے کا نول نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، ان صاحب نے کہا بخد امیں نے بھی انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

( ١٨٤٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي خَالِدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ آبِي بَكُو بْنِ عُمَارَةً بْنِ رُوَيْبُةَ الثَّقَفِيِّ سَمِعُرهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ نَعَمْ قَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعَتُهُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي [راجع: ١٧٣٥٢].

(۱۸۴۸۷) حضرت عمارہ والفؤے مروی ہے کہ بلس نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ فخص جہنم میں ہر گرز وافل نہیں ہوگا جو طلوع مٹس اور غروب مٹس سے پہلے نماز پڑھتا ہو، اہل بھرہ میں سے ایک آ دمی نے ان سے پوچھا کیا واقعی آپ نے سے حدیث نبی ملیٹا سے بی ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے کا نول نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، ان صاحب نے کہا بخدا میں نے بھی انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے۔ ُ ( ١٨٤٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ أَنَّهُ رَأَى بِشُرَ بْنَ مَوْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَكَيْهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ يَدُعُو فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيُكَيَّتَيْنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَدُعُو وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِ [راحع: ٢٥٣٥].

(۱۸۳۸۸) حضرت عمارہ بن رویبہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جعد کے دن (دورانِ خطبہ) بشر بن مروان کو دعاء کے لئے) ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ مُلَاثَیْکِم وعاء کے لئے) ہاتھ اٹھائے کودیکھا ہے کہ آپ مُلَاثِیْکِم صرف اس طرح کرتے تھے، یہ کہہ کرانہوں نے اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا۔

## حَدِيثُ عُرُوةً بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ ثَالَةً

#### حضرت عروه بن مضرس طائی طافئ کی حدیثیں

(۱۸۴۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنِي آوْ أَخْبَرَنِي عُرُوَةٌ بُنُ مُصَرِّسِ الطَّائِيُّ قَالَ جِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوْفِفِ فَقُلْتُ جِنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَىٰ طَيْءٍ الْكَلْتُ مَطِيَّتِى وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهِ عَا تَوَكُتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ هَلْ لِي مِنْ حَجَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذُرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلُ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَقَهُ [راحع: ١٦٣٠] وَسَلَّمَ مَنْ أَذُرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلُ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَقَهُ [راحع: ١٦٣٠] وسَلَّمَ مَنْ أَذُركَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلُ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَقَهُ [راحع: ١٦٣٠] وسَلَمَ مَنْ أَذُركَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةِ عَرَى عَلَيْهِ كَوْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ مُ مُن أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( ١٨٤٩٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ حَارِئَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ ٱتَبَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لِى مِنْ حَجِّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الْإِمَامُ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتْهُ

(۱۸۲۹۰) حضرت عروہ بن مضری دلائٹو سے مروی ہے کہ میں نبی ملیٹا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، اس وقت آپ نگائٹیو مز دلفہ میں تھے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا میراحج ہوگیا؟ نبی ملیٹا نے فر مایا جس شخص نے ہمارے ساتھ آج فجرکی نماز میں شرکت کرلی اور ہمارے ساتھ وقوف کرلیا یہاں تک کہ واپس مٹی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقوف عرفات کرچکا تھا تو اس کا مج مکمل ہو گیا اور اس کی محنت وصول ہوگئی۔

( ١٨٤٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوهَ بُنِ مُضَرِّسِ بُنِ أَوْسِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ

(۱۸۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٩٢ ) حَكَّثَنَا عَفَّانُ حَكَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ حَكَّثَنِى قَالَ سَمِعْتُ الشَّغِيَّ عَنْ عُرُواَةَ بْنِ الْمُصَرِّسِ بْنِ أُوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ رَوْحٍ ( ١٨٣٩٣ ) گَرْشَة مديث ال دوسري سند سے جمي مروى ہے۔

( ١٨٤٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرُوةً عُنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرُوةً عُنْ مُفَرِّسٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعْنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَوَقَفَ مَعْنَا هَذَا الْمُوقِفَ حَتَّى يُفِيضَ آفَاضَ قَبْلَ حَجِّ فَقَالَ مَنْ عَرَفَاتٍ لَيُلًا آوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ [راحع: ١٦٣٠٩].

(۱۸۳۹۳) حضرت عروہ بن مضرس التا تئائے ہمروی ہے کہ میں نبی علیقا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، اس وقت آپ سکالیا گا حزولفہ میں ہتے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میراحج ہو گیا؟ نبی علیقائے فرمایا جس شخص نے ہمار بے ساتھ آج فحرکی نماز میں شرکت کرلی اور ہمار بے ساتھ وقوف کرلیا یہاں تک کہ واپس مٹی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقوف عرفات کرچکا تھا تو اس کا مج مکمل ہو گیا اور اس کی محنت وصول ہوگئی۔

## حَدِيثُ آبِی حَازِمٍ رَٰالِّنْهُ حضرت ابوحازم رَٰالِّنْهُوْ کی حدیث

(۱۸٤٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُّبُ وَآنَا فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الظَّلِّ [راَحِع: ١٥٦٠] (۱۸۴۹ ) حضرت الوحازم اللَّيْ عروى بكرايك مرتبده بارگاورسالت الله حاضر جوئة في عليه خطبه ارشاد فرمار بحق، وه وهوب بي مين كفر به بوگ، ني عليها نے انہيں ديكي كرتم ديا اوروه سايد ارجگه مين چلے گئے۔

# حَدِيثُ ابْنِ صَفْوَانَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ حَرِيثُ عَنْ أَبِيهِ حَرِيثُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ حَرِيثُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ١٨٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفُوانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبْرِدُوا بِالظَّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

(۱۸ ۳۹۵) حفزت صفوان زہری ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مائیلائے فر مایا نما زکو ٹھنڈ ہے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی نپش کااثر ہوتی ہے۔

( ١٨٤٩٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ٱبُو إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى بَشِيرًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ الزَّهْرِىِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ

(۱۸۳۹۷) حضرت صفوان زہری ناٹیزے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فرمایا نماز کو شنٹرے وقت میں پڑھا کر و کیونکہ گری کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔

### حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ثْلَاثَةُ

### حضرت سليمان بن صرد رالفنَّهُ كي حديثين

( ١٨٤٩٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرَدٍ يَقُولُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ( ١٨٤٩٨) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآخُورَابِ قَالَ يَحْيَى يَعْنِى يَوْمَ الْحَنْدَقِ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا [صححه البحارى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآخُورَابِ قَالَ يَحْيَى يَعْنِى يَوْمَ الْحَنْدَقِ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا [صححه البحارى (٤١٠٩)].

(۱۸۳۹۷-۱۸۳۹۸) خطرت سلیمان بن صرد را گائئاسے مروی ہے کہ نبی مالیا نے غزو و کا خندق کے دن (والیسی پر)ارشاد فر مایا اب ہم ان پر پیش قدمی کر کے جہاد کریں گے اور پیرہارے خلاف اب بھی پیش قدمی نہیں کرسکیں گے۔

(١٨٤٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْأَخْرَابِ قَالَ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا [مكرر ما قبله].

(۱۸۳۹۹) حضرت سلیمان بن صرد ہلائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے غز وہ خند ق کے دن (واپسی پر)ارشاد قرمایا اب ہم ان پر پیش قدمی کر کے جہاد کریں گے اور پیرہمارے خلاف اب بھی پیش قدمی نہیں کرسکیں گے۔

## وَمِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ وَخَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةَ

#### حضرت سليمان بن صرد والتواور خالد بن عرفط والثير كي اجتماعي حديثين

( ١٨٥٠٠) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بُنِ عُرْفُطَةَ وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَتْبَعَا جِنَازَةً مَبْطُونِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَلَمْ يَقُلُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بُنِ عُرْفُطَةً وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَعْذَبَ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُتُلُهُ بَطُنْهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ بَلَى [صححة ابن حبان (٢٩٣٣). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٩٨/٤)] [انظر: ٢٢٨٦٧، ١٨٥٠١].

(۱۸۵۰۰)عبداللہ بن بیار پُیشیکہ جی بی کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلیمان بن صرد ٹالٹی اور خالد بن عرفط ٹالٹی کے پاس بیٹے ہوا تھا، وہ دونوں پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوکر مرنے والے ایک آ دمی کے جنازے میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، ای دوران ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا نبی علیہ نے میڈییں فر مایا کہ جوخص پیٹ کی بیاری میں مبتلا ہوکر مرے، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

( ١٨٥٠١) حَلَّاثَنَا بَهُزَّ حَلَّنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بُنَ يَسَارٍ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ وَخَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةَ قَاعِدَيْنِ قَالَ فَذُكِرَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِالْبَطْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَمَا سَمِعْتَ أَوْمَا بَلَعَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ بَطُنْهُ فَلَنْ يُعَدَّبَ فِي قَبْرِهِ قَالَ الْآخَوُ بَلَى [محرر ما قبله].

(۱۸۵۰۱) عبداللہ بن بیار میکھیے میں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلیمان بن صرد رفالٹوا درخالد بن عرفطہ رفالٹوک پاس بیٹیا ہوا تھا، وہ دونول پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوکر مرنے والے ایک آ دمی کے جنازے میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، اسی دوران ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا نبی علیکھانے بیٹییں فر مایا کہ جو شخص پیٹ کی بیاری میں مبتلا ہوکر مرے، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ دوسرے نے کہا کیول نہیں۔

( ١٨٥.٢ ) حَدَّثَنَا قُرَانٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الشَّيْبَانِيُّ أَبُو سِنَانٍ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَأُخْوِجَ بِحِنَازَتِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا تَلَقَّانَا خَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةَ وَسُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ وَكِلَاهُمَا قَدُ كَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ فَقَالَا سَبَقْتُمُونَا بِهِذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ فَذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ بِهِ بَطُنُ وَآلَهُمْ خَشُوا عَلَيْهِ الْحَرَّ قَالَ فَنَظَرَ آحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَهُ بَطُنَهُ لَمْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٠١٤)].

(۱۸۵۰۲) ابواسحاق میشد کہتے ہیں کہ ایک نیک آ دی فوت ہو یا، ان کے جنازے کو باہر لایا گیا، والیسی پر ہماری ملاقات حضرت خالد بن عرفط رفائن اورسلیمان بن صرد رفائن سے ہوگئ، بیدونوں حضرت خالد بن عرفط رفائن اورسلیمان بن صرد رفائن سے ہوگئ، بیدونوں حضرات صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس نیک آ دی کا

## هي مُنالِمَ احَدُّى اللهِ اللهُ الل

جنازہ ہمارے آنے سے پہلے ہی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ، لوگوں نے عرض کیا کہ یہ پیٹ کی بیاری میں مبتلا ہو کرفوت ہوا تھا ، گرمی گی وجہ سے لاش کونقصان جینچنے کا خطرہ تھا ، تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو دکھے کرکہا کیا آپ نے نبی ملیا کا کویے فرماتے ہو سے نہیں سنا کہ جو شخص پیٹ کی بیاری میں مبتلا ہو کر مرے ، اسے قبر میں عذا بنہیں ہوگا ؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِوِ ثَالْتُهُ

#### حضرت عمارين ياسر طالفؤ كي مرويات

( ١٨٥.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ يَا أَبَا الْيَفْظَانِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَتَيْتُمُوهُ بِرَأْيِكُمْ أَوْ شَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ [احرحه ابويعلى (١٦١٦) والطيالسي (١٤٨). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۸۵۰۳) قیس بن عہاد پُرافتہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ممار بن یا سر اٹاٹٹا سے پوچھااے ابوالیقطان! یہ بتائے کہ جس مسکلے میں آپ لوگ پڑنچکے ہیں، وہ آپ کی آپئی رائے ہے یا نبی ملیک کی کوئی خاص وصیت ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیکانے ہمیں خصوصیت کے ساتھ الیک کوئی وصیت نہیں فر مائی جو عام لوگوں کونہ فر مائی ہو۔

( ١٨٥.٤ ) حَلَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَادِىِّ عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ سَلَمَةً قَالَ قَالَ حَمَّارٌ قَالَ لَمَّا هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ شَكُونَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُعَلِّمُهُ إِمَاءَ آهُلِ الْمَدِينَةِ

(۱۸۵۰۳) حضرت عمار بن یا سر رفانتُ سے مروی ہے کہ جب مشرکین ہماری جو گوئی کرنے گئے تو ہم نے نبی علیہ سے اس کی شکایت کی ، نبی علیہ نے فرمایا جیسے وہ تمہاری جو بیان کرتے ہیں ، اسی طرح تم بھی ان کی بجو بیان کرو، چنا ٹچہ پھر ہم نے وہ وقت مجمی دیکھا کہ ہم اہل مدینہ کی باندیوں کو وہ اشعار سکھایا کرتے تھے۔

( ١٨٥٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيةَ الْعَنَزِيِّ قَالَ تَدَارَأَ عَمَّارٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُو فِي التَّيَشُمِ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذُكُرُ إِذْ كُنتُ أَنَا وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَمَّارٌ أَمَا تَذُكُرُ إِذْ كُنتُ أَنَا وَ اللَّهِ عَمَّارٌ اللَّهِ عَمَّارٌ أَمَا تَذُكُرُ إِذْ كُنتُ أَنَا وَاللَّهُ عَمَّارٌ اللَّهِ عَمَّارٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّتَ فِي الْبِيلِ فَالْجُنبُتُ فَتَمَعَّكُتُ تَمَعَّكُ الدَّابَةِ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ إِلَيْهِ صَنَعْتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ التَّيَمُّمُ [اسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٦١)] فَأَخُبُرُتُهُ بِالَّذِي صَنعُتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ التَّيَمُّمُ [اسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٨٥١)] فَأَخُبُرُتُهُ بِاللَّذِي صَنعُت فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ التَّيَمُّمُ [اسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٨٥)] فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ التَّيَمُّمُ السناده صعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٨٥٠٥)] المَانِي عَن اللهُ عَلَيْهُ كُلُونُ اللهُ عَلَيْهُ كُلُونُ اللهُ عَلَيْهُ كُلُونُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُلُونُ اللهُ عَلَيْهُ كُلُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كُلُونُ اللهُ عَلَيْهُ كُلُونُ اللهُ عَلَيْهُ كُلُونُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ كُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُلُونُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

عنسل کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا، حضرت ممار اللظ کیا آپ کو وہ واقعہ یا دنیں ہے جب ایک مرتبہ میں اور آپ اونٹوں کے ایک باڑے میں تھے، رات کو مجھ پر عنسل واجب ہو گیا تو میں جانور کی طرح مٹی پرلوٹ بوٹ ہو گیا، اور جب نبی علیہ کی خدمت میں واپسی ہوئی تو میں نے نبی علیہ سے اس کا ذکر کیا اور نبی علیہ نے فرمایا کرتبہارے لیے تو تیم بی کافی تھا۔

( ١٨٥.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي غَنِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَدِّ آبِيهِ الْمُخَارِقِ قَالَ لَقِيتُ عَمَّارًا يَوْمَ الْمَجْمَلِ وَهُوَ يَبُولُ فِي قَرْنِ فَقُلْتُ أَقَاتِلُ مَعَكَ فَٱكُونُ مَعَكَ قَالَ قَاتِلُ تَحْتَ رَايَةٍ قَوْمِكَ فَإِنَّ مَعَكَ وَاللَّهِ مَعَلَى قَالُ قَاتِلُ تَحْتَ رَايَةٍ قَوْمِهِ [اسناده ضعيف. صححه رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ قَوْمِهِ [اسناده ضعيف. صححه الحاكم (٢/٥٠/٢)].

(۱۸۵۰۸) حفرت عمار بن یاسر و فاتفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیقا کی خدمت میں حاضر ہوا جو کہ تماز پڑھ رہے تھے، میں نے نبی ملیقا کوسلام کیا تو آپ مُلیفیا نے مجھے جواب مرحت فرمایا۔

( ١٨٥.٩ ) حَدَّثُنَا عَقَّانُ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا آبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ عَزْرَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُونُسُ إِنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيْمُ عَنْ التَّيْمُ عَقَالُ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ وَقَالَ عَفَّانُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ [صححه ابن حبان (٣٠٣). وصححه ابن عزيمة: (٣٦٧) وقال الترمذي: حسن صحبح. قال الألباني: صحبح (ابو داود: ٣٢٧، الترمذي: ٤٤١)].

(۱۸۵۰۹) حضرت عمار ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طالیا سے تیم کے متعلق پوچھا تو نبی طالیا ایف ضرب دونوں ہاتھوں کے نلئے اورا یک ضرب چبرے کے لئے لگائی جائے۔

( ١٨٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ ثَرُوانَ بُنِ مِلْحَانَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْهُنَابَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ بَغِدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ فِي الْفِنْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ بَغِدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ فِي الْفِنْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ بَغِدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ فِي الْفِنْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ وَلُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَي الْفَيْنَةِ بَعْضُهُمْ بَعْطُ قَالَ قُلْنَا لَهُ لَوْ حَدَّثَنَا غَيْرُكَ مَا صَدَّقْنَاهُ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ إِلَا عَرِدهِ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ إِلَا عَيْدُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَي الْهُ عَنْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ قُلْنَا لَهُ لَوْ حَدَّثَنَا غَيْرُكُ مَا صَدَّقْنَاهُ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۱۸۵۱) ژوان بن ملحان التات بین که ایک مرتبه بم لوگ مجد میں بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت محار بن یاسر التات ہارے پاس سے گذرے، ہم نے ان سے درخواست کی کہ فتوں کے حوالے ہے آپ نے نبی علیہ سے اگر کوئی حدیث نی ہے قوہ ہمیں بھی بنا و بیجے ، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے میرے بعد ایک البی قوم آئے گی جوافتد ار حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کوئل کردے گی ، ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص ہم سے بید حدیث بیان کرتا تو ہم بھی اس کی تقد بی نی زر کے ، انہوں نے فرمایا ایسا ہوکر دہے گا۔

(١٨٥١) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْوٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ خُفَيْمِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خُفَيْمٍ آبِى يَزِيدَ عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ قَالَ كُنتُ آنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْلُونَ فِي عَيْنٍ لَهُمْ فِي نَحْلِ فَقَالَ لِي عَلِيٌّ يَا آبَا الْيَقْظَانِ هَلَ لَكَ آنُ تَأْتِي هَوَ لَآءِ فَنَنظُرَ كَنْ بَنِي مُدُلْحٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنٍ لَهُمْ فِي نَحْلِ فَقَالَ لِي عَلِيٌّ يَا آبَا الْيَقْظَانِ هَلَ لَكَ آنَ تَأْتِي هَوَ لَاءٍ فَنَنظُرَ كَنْ بَنِي مُدُلْحٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنٍ لَهُمْ فِي نَحْلٍ فَقَالَ لِي عَلِيٌّ يَا آبَا الْيَقْظَانِ هَلَ لَكَ آنَ تَأْتِي هَوَلَاءٍ فَنَنظُرَ كَنْ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنٍ لَهُمْ فِي نَحْلٍ فَقَالَ لِي عَلِيٌّ يَا آبَا الْيَقْظَانِ هَلْ لَكَ آنَ تَأْتِي هَوَلَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً ثُمَّ عَثِينًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيًّ فَاصُطْحَعْمَا فِي صَوْرٍ مِنْ النَّحْلِ فِي دَقْعَاءَ مِنْ التُوابِ فَنِمُنا فَوَ اللَّهِ مَا أَهَيَّنَا إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَا آبَا تُرَابٍ لِمَا يُوكَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَا آبَا تُرَابٍ لِمَا يُرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَا آبَا تُرَابٍ لِمَا يُرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَا آبَا تُرَابٍ لِمَا يُرَى عَلَيْهِ وَلَى اللَّهِ قَالَ آكَوْمُ وَلَالَكِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُونَ اللَّهِ قَالَ آكُونِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ مِنْ النَّذِى لِحُيْنَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَالَكُونَ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۸۵۱) حفرت عمار بن یاسر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ ذات العشیر و میں میں اور حضرت علی ڈاٹھ ارفیق سفر سے،
جب نبی طینیا نے ایک مقام پر پڑاؤڈ الا اور وہاں قیام فرمایا تو ہم نے بنی مدلج کے پچھلوگوں کو دیکھا جوا پنے باغات کے چشموں
میں کام کر رہے سے ،حضرت علی ڈاٹھ بھے سے کہنے گئے اے ابوالیقظان! آؤ، ان لوگوں کے پاس چل کرد کیھتے ہیں کہ یہ س طرح
کام کرتے ہیں؟ چنا نچے ہم ان کے قریب چلے گئے ، تھوڑی دیر تک ان کا کام دیکھا پھر ہمیں نیند کے جمو نکے آنے گئے چنا نچے ہم
واپس آگئے اور ایک باغ میں مٹی کے اویر بی لیٹ گئے۔

ہم اس طرح بے خبر ہوکرسوئے کہ پھر نبی طائیل ہی نے آ کرا ٹھایا ، نبی طائیل ہمیں اپنے پاؤں سے ہلار ہے تھے اور ہم اس مٹی میں لت بت ہو چکے تھے۔ اس دن نبی طائیل نے حضرت علی ڈاٹٹؤ سے فر مایا اے ابوتر اب! کیونکہ ان پرتر اب (مٹی) زیادہ تھی ، پھر نبی طائیل نے فر مایا کیا میں تمہمیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تقی دو آ دمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی طائیل نے فر مایا ایک تو قوم شمود کا دہ سرخ وسپید آ دی جس نے ناقۃ اللہ کی کونچیں کا ٹی تھیں اور دوسراوہ آدی جو اے علی ! تمہارے سر پر وار کر کے تمہاری ڈاڑھی کوخون سے ترکردے گا۔

(۱۸۵۱) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةٌ زَوْجَتُهُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعٍ ظَفَارِ فَحُبسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجُرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءً فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعٍ ظَفَارٍ فَحُبسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجُرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءً فَانْقَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رُخُصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيْبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيهِمْ وَلَمْ يَغْيَضُوا مِنُ التَّوابِ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيهِمْ وَلَمْ يَغْيَضُوا مِنُ التَّولُ اللّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَى الْمَاطِ وَلَا يَغْتَرُ بِهَذَا النَّاسُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْمَالِ وَلَا يَعْتَرُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلِمْتُ إِلَى الْمَنَاكِ وَمِنْ بُطُونِ آيَدِيهِمْ إِلَى الْمَبَارَكَةٌ [قال الألباني: صحيح وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكُو قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّكُ لَمُبَارَكَةٌ [قال الألباني: صحيح وابد: ٣٤٠، النسائي: ١٧/١).

(۱۸۵۱) حضرت عمار بن یا سر و واقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیلا نے کسی لفکر کے ساتھ رات کے آخری حصے میں ایک جگہ بڑاؤ کیا، نبی طائلا کی دوجہ محتر مد حضرت عائشہ و فی ایک ایک ہمراہ تھیں، اسی رات ان کا ہاتھی دائت کا ایک ہارٹوٹ کر بڑا، لوگ ان کا ہارتان کا ہارتان کی بری اور اور کی بری اور اور کی بری فیا (کہ نمی ان کی بری فیا (کہ نماز بڑھ کیں) اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو میں رخصت کا پہلو یعنی پاک می کے ساتھ تیم کرنے کا تھم نازل فرما دیا، چنانچ تمام مسلمان نبی علیلا کے ساتھ کھڑے ہوئے اور زمین پر ہاتھ مارکر اپنے ہاتھ اٹھائے، لیکن مٹی نبیں اٹھائی اور اپنے چروں اور کندھوں تک ہاتھوں پر انبیں بھیرلیا، اسی طرح ہاتھوں کے باطنی جھے پر بغلوں تک اسے بھیرلیا، لہذا لوگ اس میں شکوک کا شکار نہ ہوں، اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ حضرت صدیق آگر واقع نے اپنی صاحبز ادی حضرت عائشہ مدیقہ واقعائے سے فر مایا

بخدا! مجھے معلوم ندتھا کہ تواتی مبارک ہے۔

( ١٨٥١٣ ) حَلَّاتُنَا يَعْقُوبُ حَلَّاتُنَا آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَلَّاثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ عُمَّدَ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ بُنِ قُوْبَانَ عَنِ ابْنِ لاسِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ دَخَلَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ أَخَفَّهُمَا وَأَتَمَّهُمَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ ثُمَّ قُلْنَا لَهُ لَقَدُ خَفَّفُتَ رَكُعَتَيْكَ هَاتَيْنِ جِلَّا يَا أَبَا الْتَفْظَانِ فَقَالَ إِنِّى بَادَرْتُ بِهِمَا الشَّيْطَانَ أَنْ يَدُخُلَ عَلَىؓ فِيهِمَا قَالَ فَلَوَكُمَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٩١٠].

(۱۸۵۱۳) آبن لاس خزاعی میشانه کمتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار ڈاٹھ معجد میں داخل ہوئے اور دو ہلی لیکن مکمل رکعتیں پڑھیں ،اس کے بعد بیٹھ گئے ،ہم بھی اٹھ کران کے پاس پنچے اور بیٹھ گئے ،اوران سے عرض کیا کہ اے ابوالیقظان! آپ نے یہ دورکعتیں تو بہت ہی ہلی پڑھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان میں شیطان پر سبقت حاصل کی ہے کہ وہ میرے اندر داخل نہ ہونے یا ہے۔ پھرانہوں نے کمل حدیث ذکر کی (جو ۱۹۱۰ پر آیا جا ہتی ہے)۔

( ١٨٥١٤ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى عَمَّارٌ صَلَاةً فَجَوَّزَ فِيهَا فَسُنِلَ ٱوْ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ مَا خَرَمْتُ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۸۵۱۴) ابومجلو مُنظِمَّة کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ممار ڈاٹھُؤنے مختصری نماز پڑھی ، ان سے کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیُلا کی نماز سے سر موجھی تفاوت نہیں کیا۔

( ١٨٥١٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْآزُرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ آبِي هَاشِمٍ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارٌ صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ فَقَالَ آلَمُ أَتِمَّ الزُّكُوعَ وَالشَّجُودَ قَالُوا بَلَى قَالَ آمَا إِنِّى قَدْ دَعَوْتُ فِيهِمَا بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْعُو بِهِ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْفَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ آخِينِى مَا عَلِمُتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِى أَسُالُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الْفَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْمِنَى وَلَلَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَصْدِ وَاللَّهُمَّ وَلَيْنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ

(۱۸۵۱) ابو مجلز مین کی ایک مرتبه حضرت محار المالؤائون نے ہمیں بہت مخضر نماز پڑھائی ، لوگوں کواس پر تعجب ہوا تو انہوں نے فرمایا کیا میں نے رکوع و مجود کمل نہیں کے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس میں ایک دعاء مانگی ہے جو نبی علیا امائی تھے ، (اور وہ بہت ) اے اللہ! اپ علم غیب اور مخلوق پر قدرت کی وجہ سے مجھے اس وقت تک زندگی عطاء فرما جب تک تیر عظم کے مطابق زندگی میں میر بے لیے بہتری ہو، اور جب میر بے لیے موت بہتر ہوتو مجھے موت سے ہمکنار فرما جب تک تیر ساطن میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں ، ناراضگی اور رضا مندی میں کلمہ حق کہنے کی ہنگدی اور کشادہ دی میں میں ناروی ، آپ کے روئے انور کی زیارت اور آپ سے ملاقات کا شوق مانگا ہوں ، اور نقصان دہ چیزوں سے اور گراہ کن میان دروی ، آپ کے روئے انور کی زیارت اور آپ سے ملاقات کا شوق مانگا ہوں ، اور نقصان دہ چیزوں سے اور گراہ کن

(۱۸۵۱۷) حدیث نمبر (۱۸۵۱) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٥١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَة بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِطْرَةِ أَوْ الْفِطْرَةُ الْمُضْمَضَةُ وَإلاسُنِنَسَاقُ وَقَصَّ الْسَوْدِ وَالسَّوَاكُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَغَسُلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِيطِ وَالاسْتِحُدَادُ وَالاسْتِعَانُ وَإلالْتِعَانَ وَالانْتِعَانَ وَالاَسْتِعَانَ وَالاَنْتِعَانَ وَالاَنْتِعَانَ وَالاَسْتِعَانَ وَالاَسْتِعَانَ وَالاَسْتِعَانَ وَالسَّوَاكُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَغَسُلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِيطِ وَالاسْتِحُدَادُ وَالاَسْتِعَانُ وَإلاَنْتِعَانَ وَالاَنْتِعَانَ وَالاَسْتِعَانَ وَالاَسْتِعَانَ وَالاَسْتِعَانَ وَالاَسْتِعَانَ وَاللَّالِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَعَلَيْلِ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ اللْهِ الْوَالِ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَالَاءُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَالَ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١٨٥١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا أَلَا عُمَشَ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مُوسَى وَعَبُدِ اللَّه قَالَ لَا وَلَوْ لَمُ مُوسَى يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَقَدْ أَجْنَبَ شَهْرًا مَا كَانَ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا وَلَوْ لَمُ مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَمَمُّوا صَعِيداً طَيِّباً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَمَمُّوا صَعِيداً طَيِّباً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّمَا كَوِهُتُمْ ذَا لِهَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَلُمْ تَسْمَعُ لِقُولِ السَّعِيدَ ثُمَّ يَصُلُّوا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَمَا كَوِهُتُمْ ذَا لِهَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَلُمْ تَسْمَعُ لِقُولِ عَمَّارٍ بَعَشِي رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي حَجَةٍ فَأَجْنِثُتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّعُتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ اللَّابَةُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي حَجَةٍ فَأَجْنَبُتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّعُتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي عَلَيْهُ وَسَلَّم فِي كُونُ ذَلِكُ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولُ عَمَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي عَلَولِ عَمَّالِ وَالْمَا فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ عَمَّالِ وَالْعَلَقُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَ بِهَا وَجُهَةً لَمْ يَعِولُ عَمَّلَكُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

نہ طے تو پاک مٹی سے تیم کرلؤ' حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤنے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئی تو وہ معمولی سردی میں بھی مٹی سے تیم کر کے نماز پڑھنے لگیں گے، حضرت ابوموٹی ڈاٹٹؤنے پوچھا کیا آپ صرف اس وجہ ہے ہی اسے مکروہ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

حضرت ابوموی التق نے فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار والتی کے بید بات نہیں سی کہ ایک مرتبہ نبی ملیقانے بھے کسی کام سے بھیجا، جھے پر دوران سنر خسل واجب ہوگیا، جھے پانی نہیں ملاتو میں اس طرح مٹی میں لوٹ بوٹ ہوگیا جیسے چو پائے ہوتے ہیں، چرمیں نبی ملیقانے کی خدمت میں حاضر ہواتو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی ملیقانے فرمایا کہ تبہارے لیے تو صرف بہی کانی تھا، یہ کہہ کرنبی ملیقانے زمین پر اپنا ہاتھ مارا، بھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر ملا اور چرے پرسے کرلیا؟ حضرت عبداللہ واقتی نے فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر والتی نے حضرت عمار والتی کی بات پر قناعت نہیں کی تھی؟

(۱۸۵۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ وَآبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى فَقَالَ آبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ لَوْ آنَّ رَجُلًا لَمُ يَجِدُ الْمَاءَ لَمُ يُصَلِّ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ لَا فَقَالَ آبُو مُوسَى الْمَاتُ يَعْمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاكَ فِي إِبِلِ الْمَوْسَى آمَا تَذْكُرُ إِذْ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ آلَا تَذْكُرُ إِذْ بَعَثِيى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاكَ فِي إِبِلِ فَأَصَابَتُنِي جَنَابَةٌ فَتَمَرَّغُتُ فِي التَّوَابِ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَصَرَبَ بِكَفَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَصَرَبَ بِكَفَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كَفَيْهِ جَمِيعًا وَمَسَحَ وَجُهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً بِضَوْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمْرَ قَنَعَ مَسَحَ كَفَيْهِ جَمِيعًا وَمَسَحَ وَجُهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً بِضَوْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمْرَ قَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْكَرْضُ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى جَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى جَلِيهِ الْنَ عَقَالَ كَالَ الْأَعْمَشُ يُحَدِّقُونَ اللَّهُ عَلَى جَلِيهِ الْنَكُ مُوسَى فَقَالَ كَانَ الْأَعْمَشُ يُحَدِّثُونَ الْمَاءُ عَلَى جَلْدِهِ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَكُولُ وَقَالَ كَانَ الْأَعْمَشُ يُحَدِّثُنَا فِهِ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى

(۱۸۵۹) شقیق میشید کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری واقع اور حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ کے ساتھ بیضا
ہوا تھا، حضرت ابوموی والنظ کتے گئے اے ابوعبدالرحن اپیہ بتا ہے کہ اگر کوئی آ دی ناپاک ہوجائے اور اسے پائی نہ طے تو کیاوہ
ایک مہینے تک جنبی ہی دے گا، اسے ہم کرنے کی اجازت نہ ہوگی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، خواہ ایک مہینے تک پائی نہ طے،
حضرت ابوموی والنظ نے فرمایا پھرسورہ ما کہ ہ کی اس آیت کا آپ کیا کریں گے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 'اگر تہمیں پائی نہ طے مند طے تو پاک مٹی سے ہم کراؤ ' حضرت ابن مسعود والنظ نے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئ تو وہ معمولی سردی میں بھی مٹی سے ہم کر کے نماز پڑھنے گئیں گے، حضرت ابوموی والنظ نے بوچھا کیا آپ صرف اس وجہ سے ہی اسے مکروہ سے بھے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

حضرت ابوموی واقع نے فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار واقع کی یہ بات نہیں سی کدایک مرتبہ نبی علیا نے جھے کسی کام سے بھیجا، مجھ پر دورانِ سنرغسل واجب ہوگیا، مجھے پانی نہیں طاتو میں اسی طرح مٹی میں لوٹ بوٹ ہوگیا جیسے چو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہواتو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی علیا نے فرمایا کہ تہمارے لیے تو صرف یہی کافی تھا، میں کہ کرنی علیا نے زمین پرا پنا ہاتھ مارا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر طلا اور چرے پرسے کرلیا؟ حضرت عبداللہ ڈاٹھ نے فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹھ نے فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹھ کے بات پر قنا عت نہیں کی تھی ؟

( ١٨٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِى وَائِلِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ إِنْ لَمْ نَجِدُ الْمَاءَ لَا نُصَلِّى قَالَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ نَعَمْ إِنْ لَمْ نَجِدُ الْمَاءُ شَهْرًا لَمْ نُصَلِّ وَلَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِى هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ آحَدُهُمْ الْبُرْدَ قَالَ هَكَذَا يَغْنِى تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَآيُنَ قُولُ عَمَّا رِلِعُمَرَ قَالَ إِنِّى لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِقَوْلِ عَمَّادٍ

(۱۸۵۲) ابودائل مُوَيَّدُ کَبِتْ بِی که میں ایک مرجه حضرت ابوموی اشعری دالتُوا ورحضرت عبدالله بن مسعود دالتُون کے ساتھ بیشا ہوا تھا، حضرت ابوموی ڈالٹو کہنے گئے اے ابوعبدالرحن! یہ بتاہیے کہ اگر کوئی آ دمی ناپاک ہوجائے اور اسے پانی نہ طے تو کیا وہ ایک مبینے تک جنبی ہی رہے گا، اسے تیم کرنے کی اجازت نہ ہوگی؟ انہوں نے فر مایا نہیں، خواہ ایک مبینے تک پانی نہ طے، حضرت ابوموی ڈالٹو نے فر مایا مجرسورہ ماکدہ کی اس آیت کا آپ کیا کریں کے جس میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ' اگر تمہیں پانی نہ صفرت ابوموی ڈالٹو نے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئ تو وہ معمولی شائن نے حضرت عمر شائنو نے حضرت نے مسلم نے مسلم نے مسلم نے مسلم نے حضرت عمر نے مسلم نے مسلم

مَّ حَضَرَتَ عَبِدَاللَّهُ اللَّانِيَ فَرَمَا يَا كَمِ الْمُعَامِ نَهِمِ كَمُ حَضَرَتَ عَمَارِ اللَّهُ كَا بَات بِرَقَا عَتَ نَهِمِ كَا صَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ كَا بِنَ جَعْفَوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَتَ عَلِيَّ عَمَّارًا وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَتَ عَلِيَّ عَمَّارًا وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَتَ عَلِيَّ عَمَّارًا وَائِلِ اللَّهُ فَعَلَا اللَّهُ وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَاهُمُ فَخَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِى الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْبَعَلَى عُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُوالِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ

(۱۸۵۲۱) ابودائل کہتے ہیں کہ جب حضرت علی دائٹونے حضرت عمار والنظاورامام حسن والنظ کوکوفہ جیجا تا کہ وہ انہیں کوج کرنے پر آمادہ کرسکیں تو حضرت عمار والنظامی فی جب حضرت علی النظامی نے وہاں تقریر کرتے ہوئے فرمایا میں جانتا ہوں کہ حضرت عاکشہ صدیقہ والنظامی نے وہاں تقریب میں نہیں اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے کہتم ان کی پیروی کرتے ہویا حضرت عاکشہ والنظامی کے۔

( ١٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٌّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّى أَجُنَبُتُ فَلَمْ أَجِدُ مَاءً فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذَكُو يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَ أَنَّ وَأَنَّ أَنِى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ أَنَّ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَنَّ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْدِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَحَ فِيهَا وَمَسَعَ بِهَا وَجُهَهُ وَكُفَّيْهِ [صححه البحارى (٣٤٣)، ومسلم (٣٦٨)، وابن حزيمة: (٣٦٨) و ٢٦٨). [انظر: ٣١٥٨ ١٨٥/، ١٨٥٨) وابن حزيمة: (٢٦٦ و ٢٦٨). [انظر: ٣١٥ ١٨٥/، ١٨٥٨)

(۱۸۵۲۲) عبدالرحمان بن ابزی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر النافظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ پرعشل واجب ہوگیا ہے اور مجھے پانی نہیں مل رہا؟ حضرت عمر والنوشنین! کیا ہوگیا ہے اور مجھے پانی نہیں مل رہا؟ حضرت عمر والنوشنین نے فرمایا تم نماز مت پڑھو، حضرت عمار والنوشنین ملا، تو آپ نے تو نماز نہیں آپ کو یا دنہیں ہے کہ میں اور آپ ایک لشکر میں تھے، ہم دونوں پرغسل واجب ہوگیا اور پانی نہیں ملا، تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی جبکہ میں نے مٹی میں ماضر ہوئے تو میں نے نبی مالیہ سے پڑھی جبکہ میں نے مٹی مالوٹ ہوئے مالی تہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا، یہ کہہ نبی ملیہ نے ذرین پر ہاتھ مارا، پھراس پر پھونک ماری اور اسے اسے چرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا۔

( ١٨٥٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبْزَي عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَذَكَرَ ابْنُ جَعْفَرٍ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَكَمِ وَزَاذَ قَالَ وَسَلَمَةُ شَكَّ قَالَ لَا آدْرِى قَالَ فِيهِ الْمِرْفَقَيْنِ آوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ بَلَى نُولِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ

(۱۸۵۲۳) گذشتہ مدیث اس دوسری سندہے بھی آخر میں حضرت عمر ٹٹائٹڑ کے اس جواب کے ساتھ منقول ہے کہ کیول ٹیپیں ؟ ہمتہ ہیں اس چیز کے سپر دکرتے ہیں جوتم اختیار کرلو۔

(١٨٥٢٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْكَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَآبِي هُوسَى فَقَالَ آبُومُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمُنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ آيُصَلِّى قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ أَلَمْ تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّادٍ لِعُمْرَ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبُتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَبُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبُتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَبُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكُذَا وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرَعُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكُذَا وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرَعُمُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خُورُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خُورُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ الْمُعَلِقُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۸۵۲۷) شقیق مُنطِیْ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھُنا ورحضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھُنا کے ساتھ بیشا ہوا تھا، حضرت ابوموی ڈاٹھٔ کہنے لگے اے ابوعبدالرحمٰن! میہ ہتا ہے کہ اگر کوئی آ دمی ناپاک ہوجائے اور اسے پانی نہ ملے تو کیاوہ نماز پڑھے گا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، حضرت ابوموی بڑھٹنے نے فرمایا کیا آپ نے حضرت ممار بڑھٹ کی یہ بات نہیں سی کہ ایک مرتبہ بی علیہ ان نہیں طابقہ میں اس جیجا، جھے پر دوران سؤشسل واجب ہوگیا، جھے پانی نہیں طابقہ میں اس طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوگیا جیسے چو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی علیہ نے فرمایا کہ تہمارے لیے توصرف یہی کانی تھا، یہ کہہ کر نبی علیہ نے زمین پر اپناہاتھ مارا، پھر دونوں ہاتھوں کوایک دوسرے پر ملا اور چرے بہت کر کرایا؟ حضرت عبداللہ ڈاٹھٹا نے فرمایا کیا آپ کومعلوم نہیں کہ حضرت ابن مسعود ڈاٹھٹا نے خطرت عمار ڈاٹھٹا کی بات پر قناعت نہیں کی؟ حضرت ابن مسعود ڈاٹھٹا نے فرمایا اگر ہم لوگوں کو یہ رخصت دے دیں تو معمولی سردی میں بھی وہ تیم کرنے لگیں گے۔

## حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ ثَابِتٍ الله

#### حفرت عبدالله بن ثابت طالفظ كي حديث

(١٨٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بَنِ ثَابِتٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى مَرَدُتُ بِأَخٍ لِى مِنْ بَنِى قُريَظَةَ فَكَتَبَ لِى الْخَطَّابِ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى جَوَامِعَ مِنْ التَّوْرَاةِ أَلَا آعُرِضُهَا عَلَيْكَ قَالَ فَتَعَيَّرُ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبَّا ابْنَ ثَابِتٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَبِالْمِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا قَالَ فَسُرِّى عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا لِيَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَهُ مَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَهُ مَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهُ مَا لَاللَهُ مَا لَوْتُولَ اللَّهِ مِنْ النَّيْقِي مِنْ النَّهُمَ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ النَّهُمَ وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَهُ الللهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

(۱۸۵۲۵) حفرت عبداللہ بن ثابت ٹائٹا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹائٹا، نی نایٹا کی خدمت میں ایک کتاب لے کرآئے اور کہنے گئے یارسول اللہ! بخور یظ میں میراا ہے ایک بھائی پر گذر ہوا، اس نے جھے قررات کی جامع با تیں لکھ کر جھے دی ہیں، کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ اس پر نی نایٹا کے روئے انور کا رنگ بدل گیا، میں نے حضرت عمر ٹائٹا نے یہ دکھ کرعوض کیا ہم اللہ کورب مان کر، اسلام کو حرف کہا گئا ہے آپ نی ملائٹے کے جبرے کوئیں و کھورہ ؟ حضرت عمر ٹائٹا نے یہ دکھ کے کرعوض کیا ہم اللہ کورب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد گئا گئا کے درست کے دست کے دست کے دست میں، تو نبی ملیٹا کی وہ کیفیت ختم ہوگی، پھر فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگرموئ بھی زندہ ہوتے اور تم مجھے جھوڑ کر ان کی پیروی کرنے گئے تو تم گراہ ہوجاتے، امتوں سے تی میرا حصد ہوا در انبیاء میں سے میں تبہارا حصد ہوں۔

## هي مُنالاً اَعَٰوَىٰ لِيَنِهِ مَرْمُ الْمُوفِيْنِينَ ﴾ وهو الله عنه الكوفيين الكوفي الكوفي

## حَدِيثُ عِيَاضِ بُنِ حِمَادٍ طُلَّتُهُ حضرت عياض بن حمار طُلِنْهُوْ کي حديثيں

( ١٨٥٢٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَى عَدْلٍ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ [راحع: ١٧٦٢].

(۱۸۵۲۷) حضرت عیاض و النظام مروی ہے کہ میں نے نبی تالیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوآ دمی کوئی گری پڑی ہوئی چیز پائے تواسے چاہے کہ اس پر دوعادل آ دمیوں کو گواہ بنا لے، اور اس کی تھیلی اور منہ بند کواچھی طرح ذبن میں محفوظ کرلے، پھر اگر اس کا مالک آجائے تواسے مت چھپائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقد ارہے، اور اگر اس کا مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے جا ہتا ہے دے دیتا ہے۔

( ١٨٥٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِثْمُ الْمُسْتَبَيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِىءِ مَا لَمْ يَعْتَدُ الْمَظْلُومُ وَالْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَرَانِ [راجع: ١٧٦٢٥،١٧٦٢٥].

(١٨٥٢٧) حَنرت عياضَ فِلْتَوْس مروى ہے كہ جناب رسول الله كَالْتُوَّمْ نے ارشاد فرما يا جب دوآ دى گالى گلوچ كرتے ہيں تواس كا گناه آغاز كرنے والے پر ہوتا ہے ، الآيد كہ مظلوم بھى حدہے آگے بڑھ جائے اوروہ دوُّخص جوا يك دوسرے كو گاليال ديت ہيں ، وہ دونوں شيطان ہوتے ہيں جو كہ بكواس اور جموث ہولتے ہيں۔

( ١٨٥٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ آمَرَنِى أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا الْمُجَاشِعِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثِ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكُرَ نَحُو حَدِيثِ هِشَامٍ جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِى يَوْمِى هَذَا وَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكُرَ نَحُو حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً وَقَالَ وَآهُلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعْ لَا يَنْتَغُونَ آهُلًا وَلَا وَآهُلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعْ لَا يَنْتَغُونَ آهُلًا وَلَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۸۵۲۸) حفرت عیاض والتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے خطبہ ویتے ہوئے ارشاد فر مایا میرے (ب نے جھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو ہاتیں مجھے سکھائی ہیں، اورتم ان سے ناوا تف ہو، ٹی تہمیں وہ ہاتیں سکھاؤں، (چنانچہ میرے رب نے فر مایا ہے کہ) ہروہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو ہبہ کردیا ہے، وہ طلال ہے، پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور آخر میں کہا کہ اہل جہنم یانچ طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کمزور آ دمی جس کے پاس مال ودولت نہ ہواور وہ تم میں تالع شار ہوتا ہو، جو

اہل خانداور مال کے حصول کے لئے محنت بھی نہ کرتا ہو .....

(١٨٥٢٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حَكِيمِ الْآثَرَمِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِى مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى عَالَ اللَّهِ عَدَّثَنِى عَالَمُ اللَّهِ عَدَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ عِيَاضُ بُنُ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِى أَنُ أُعَلِّمُكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِى يَوْمِى هَذَا قَالَ وَإِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ حَلَالٌ فَخَدَى الْحَدِيثَ [راجع: ١٧٦٢٣].

(۱۸۵۲۹) حفرت عیاض و النظامی سے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا میرے دب نے مجھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو باتیں مجھے سکھائی ہیں، اورتم ان سے ناواقف ہو، میں تمہیں وہ باتیں سکھاؤں، (چنانچہ میرے رب نے فر مایا ہے کہ) ہروہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو ہبہ کر دیا ہے، وہ حلال ہے، پھر راوی نے پوری حدیث ذکری۔

( ١٨٥٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ الْعَدُوِيُّ وَحَدَّثِنِي يَزِيدُ أَخُو مُطَرِّفِ قَالَ وَحَدَّثِنِي عُفْمَةُ كُلُّ هَلُلَاءِ يَقُولُ حَدَّثِنِي مُطُرِّفٌ أَنَّ عِيَاضَ بُنَ حِمَادٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبِيهِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرِنِي أَنُ أَعَلَّمُكُمْ مَا جَهِلْتُمُ فَلَكُرَ الْحَدِيتَ وَقَالَ الصَّعِيفُ الَّذِي وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبِيهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرِنِي أَنُ أَعَلَمكُمْ مَا جَهِلْتُمُ فَلَكُرَ الْحَدِيتَ وَقَالَ الصَّعِيفُ الَّذِي وَسَلَّمَ يَعُولُ أَهُولِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمُولِي هُو لَا وَلَا مَالًا قَالَ وَكُلَّ لِمُكَلِّ فِي كُمْ النَّابِعَةُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ خَدَمِهِ سِفَاحًا غَيْرَ نِكَاحٍ وَقَالَ آهُلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو لَى الْمُوالِي هُو النَّابِعَةُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ خَدَمِهِ سِفَاحًا غَيْرَ نِكَاحٍ وَقَالَ آهُلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلُطَانِ مُقْسِطٌ مُصَدِّقٌ مُوقِنْ وَرَجُلْ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُسُلِمٍ وَرَجُلٌ عَفِيفٌ فَقِيرٌ مُنَا الْعَرَبُ مُصَدِّقٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

(۱۸۵۳۰) حضرت عیاض نظافتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا میرے رب نے جھے تھم دیا
ہے کہ اس نے آج جو ہا تیں جھے سکھائی ہیں، اور تم ان سے نا واقف ہو، میں تہہیں وہ ہا تیں سکھاؤں، پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور آخر میں کہا اہل جنت تین طرح کے ہوں گے، ایک وہ منصف باوشاہ جوصد قد وخیرات کرتا ہواور نیکی کے کاموں کی توفیق اسے ملی ہوئی ہو، دوسراوہ مہر بان آ دی جو ہر قربی رشتہ دار اور مسلمان کے لئے زم دل ہو، اور تیسراوہ فقیر جوسوال کرنے سے نیچا اور خودصد قد کرے، اور اہل جہنم پانچ طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کمزور آدی جس کے پاس مال و دولت نہ ہواور وہ تم میں تابع شار ہوتا ہو، جو اہل خانداور مال کے صول کے لئے محت بھی نہ کرتا ہوں

﴿ ١٨٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطُرِّفٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِثْمُ الْمُسْتَبَيِّنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِىءِ حَتَّى يَعْتَدِى الْمَظْلُومُ أَوْ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ [راحع: ١٧٦٢] (١٨٥٣) حضرت عياض بِخَاتِيْ عمروى ہے كہ جناب رسول الله طَالَيْ إِنْ ارشاد فرما يا جب دوآ دمى گائى گلوچ كرتے ہيں تواس كا گناه آغاز كرنے والے يرموتا ہے ، الله يركم ظلوم بھى حدے آكے بوھ جائے۔

(١٨٥٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَان وَيَتَهَاتَرَانِ [راجع: ١٧٦٢٦].

(۱۸۵۳۲) حضرت عیاض ڈٹاٹٹز سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا وہ دوشخص جوا یک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں ، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔

` (١٨٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَوَى عَدُلِ آوْ ذَا عَدُلٍ خَالِدٌ الشَّاكُ وَلَا يَكُتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ ٱحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ [راحع: ٢٧٦٢،

(۱۸۵۳۳) حضرت عیاض نتا تفاسے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فر مایا جوآ دمی کوئی گری پڑی ہوئی چیز پائے تو اسے جا ہے کہ اس پر دوعاد ل آ دمیوں کو گواہ بنا لے،اوراس کی تھیلی اور منہ بند کو اچھی طرح ذبین میں محفوظ کر لے، چراگر اس کا مالک آ جائے تو اسے مت چھپائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقد ارہے،اوراگر اس کا مالک ندآ ئے تو وہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے جا ہتا ہے دیتا ہے۔

(۱۸۵۳۴) گذشته حدیث ای دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأُسَيْدِيِّ الْأُسْيَدِيِّ الْأُسْ

#### حضرت خظله كاتب اسيدي والنيو كي حديث

( ١٨٥٧٥ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالًا حَلَّثَنَا هَمَّامٌ حَلَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ رُكُوعِفِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ (۱۸۵۳۵) حضرت خظلہ ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا گویدار شادفر ماتے ہوئے سا ہے جو شخص پانچوں نمازوں میں رکوع وجود، وضواوراوقات نماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر مداومت کرتا ہے اور لیقین رکھتا ہے کہ بیاللہ کی طرف سے برحق ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١٨٥٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسَيْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ عَلَى وُضُوئِهَا وَمَوَاقِيتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ

(۱۸۵۳۷) حضرت حظلہ فرانٹونے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص یا نبچوں نمازوں میں رکوع وجود، وضواوراوقات نماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر مداومت کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بیاللہ کی طرف سے برق ہیں، اس پر جہنم کی آگے حرام کردی جائے گی۔

#### ثائث منذ الكونيين

# حَدِيثُ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ مَنَّالَيُّا اللَّهِيِّ مَنَّالَتُهُمُّ حضرت تعمان بن بشير رِثْالِنَيْ كي مرويات

( ١٨٥٣٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ خَيْمُمَةَ وَالشَّعْمِىِّ عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَاهٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ الشَّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْحَرَامِ ٱتْرَكُ وَمَحَارِمُ اللَّهِ حِمَّى فَمَنْ ٱرْتَعَ حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَمِنًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ

(۱۸۵۳۷) حضرت نعمان بن بشیر ظافلت مروی ہے کہ جناب رسول الله کا گینے ارشاد فرمایا طلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو پچھ ہے وہ متشابہات ہیں، جو محض ان متشابہات کو چھوڑ دے گا وہ حرام کو ہآسانی چھوڑ سکے گا، اور اللہ کے محرمات اس کی چرا گا ہیں ہیں، اور جو محض چرا گا ہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرا تا ہے، اندیشہوتا ہے کہ وہ جرا گاہ میں گھس جائے۔

( ١٨٥٣٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ خَيْثَمَةً وَالشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَنَّهُمُ الْمَانَهُمُ تَشْنِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ آيْمَانَهُمْ

(۱۸۵۳۸) حفرت نعمان بن بشير والتي عمروي ب كه جناب رسول الله بِكَالْيَقِيم في ارشاد فرمايا بهترين لوگ مير يزران مان ك

## هي مُناهَ اَخْرُن الْمُونِين الْمُونِين الْمُونِين الْمُونِين الْمُونِين الْمُونِين الْمُونِين الْمُونِين الْم

ہیں پھران کے بعدوالے، پھران کے بعدوالے، پھران کے بعدوالے، اس کے بعدالی الیی قوم آئے گی جن کی تیم گواہی پر اور گواہی قتم پر سبقت لے جائے گی۔

( ١٨٥٣٩) حَدَّثَنَا حَسَنَّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ حَسَنَّ ثُمَّ يَنْشَأُ ٱقُوامٌ تَسُبِقُ آيْمَانُهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ حَسَنَّ ثُمَّ يَنْشَأُ ٱقُوامٌ تَسُبِقُ آيْمَانُهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ حَسَنَّ ثُمَّ يَنْشَأُ ٱقُوامٌ تَسُبِقُ آيْمَانُهُمْ النظر: ١٨٦٣٨ ١ ١٨٦٣٨]

(۱۸۵۳۹) حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَاکَتْتِیَّا نے ارشاد فر مایا بہترین لوگ میرے زمانے کے میں پھران کے بعد والے، اس کے بعد والے، اس کے بعد والے، کی جن کی قتم گواہی پر اور گواہی تتم پر سبقت لے جائے گی۔ اور گواہی قتم پر سبقت لے جائے گی۔

( . ١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ مُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ مَنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النَّعُمَانِ مَنِ مَشِيرٍ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ مِنْ النَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْيرِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْيرِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْيرِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْيرِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْسَلِ خَمُرًا وَمِنْ النَّعْسَلِ خَمُرًا وَمِنْ النَّعْسِلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْسِلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْسِلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْدِ فَعَلَمُ وَيَ مَهُ وَمِنْ النَّعْمِلُ وَمِنْ النَّعْمِلِ عَمْرًا وَمِنْ النَّعْمِلُ عَمْرًا وَمِنْ النَّافِيلُ عَنْ الْمَعْمَلِ عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُسَلِ خَمُوا وَمِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُمَالِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُمُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْعُلُولُ مِنْ اللللْمُ اللْمُعَلِي مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعُمِي وَلَمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللْمُعُمِّلُولُ مِنْ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الل

(١٨٥٤١) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا عَنُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ فَذَكُرَ حَدِيثًا قَالَ وَحَدَّثَ عَنْ أَبِى قِلَابَةً عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُصَلِّى رَكُّعَيْنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَسَفَ الشَّمُسُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ النَّجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَوْ يَمُ لَمُ يَصُلَّى رَكُعَيْنِ ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى انْجَلَتُ الشَّمُسُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَوْ يَهُولُونَ أَوْ يَمُونُ لَ أَنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَّوَ إِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ اللَّهُ عَنَّ الشَّمُسُ وَالْقَمَّوَ إِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ اللَّهُ عَنَ الشَّمُ لَلَهُ عَنَّ وَجَلُّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلُّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلُّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلُّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ إِنْ ذَاكَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلُّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ إِنْ الشَّهُ عَنَّ وَجَلُّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَا اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلُّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ مَنَ عَلَيْهِ وَلَائِهُ وَانِصَ وَالْكُونُ وَلَكُولُكُ وَلَكُمُ مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَائِولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَالَ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَائِلُولُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِقُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۵۳) حضرت نعمان والقط سے مروی ہے کہ نبی علیظائے دور باسعادت میں آیک مرتبہ سورج گربمن ہو گیا، نبی علیظا دور کعت مماز پڑھتے اور صورت حال دریافت کرتے ، جی الیظا دور کعت پڑھتے اور صورت حال دریافت کرتے ، جی کہ سورج مکمل روش ہو گیا، نبی علیظانے فر مایا زمانہ جا ہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ اگر جا نداور سورج میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کسی بڑے آ دی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، حالا نکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ دونوں تو اللہ کی محلوق ہیں البتہ جب اللہ تعالی اپنی مخلوق براپنی مجلی خام برفر ما تا ہے تو وہ اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔

( ١٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُّنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ

بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قُرَا ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قُراً ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قُراً ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّهِ الْعَلَى يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي [صححه ابن حبان (۸۹۰)، والحاكم (۱۸۱۸)، وقال الترمذي: ۲۹۹۹ و۲۲٤۷ و ۳۲۷۷]. وانظر: قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۸۲۹، ابن ماحة: ۳۸۲۸، الترمذي: ۲۹۹۹ و۲۹۲۷ و ۳۲۲۷]. وانظر:

(۱۸۵۳۲) حضرت نعمان و التفایت مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا دعاء ہی اصل عبادت ہے، پھر نبی علیہ نے میآیت تلادت فرمائی' مجھ سے دعاء مانگو، میں تمہاری دعاء قبول کروں گا، جولوگ میری عبادت سے تکبر برتے ہیں۔''

(١٨٥٤٣) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّنِنِي رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ آلِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةً الْعِشَاءِ رَفَعَ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةً الْعِشَاءِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ شَيْءٌ فَقَالَ آلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمَرَاهُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ شَيْءً وَمَنْ لَمْ يُعْدِي أَمْرَاهُ بَكُذِهُونَ وَيَظْلِمُونَ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَمَالْآهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَا آنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلُهُو مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْكَافِقِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِلَهُ وَلَا إِلَهُ وَلَا إِلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ الصَّالِحَاتُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَاللَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَاللَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَا لَلْهُ وَلَا إِلَهُ إِلَا لِللْهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ أَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ

( ١٨٥٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحُلَّا فَقَالَتُ لَهُ أَوَكُلَّ أَمُّ النَّعْمَانِ أَشْهِدُ لِابْنِي عَلَى هَذَا النَّحُلِ فَأَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَوَكُلَّ وَلَلَاكُ أَعُمَانِ آشُهِدُ لِابْنِي عَلَى هَذَا النَّحُلِ فَآتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدُ لَهُ إَصححه وَلَدِكَ أَعُطَيْتُ مَا أَعْطَيْتُ هَذَا قَالَ فَكُوهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدُ لَهُ إِصححه مسلم (١٦٢٣).

(۱۸۵۳) حضرت نعمان والنوسم وی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تھند دیا، ان سے میری والدہ نے کہا کہ اس عطیے پر میرے بیٹے کے لئے کسی کو گواہ بنالو، میرے والد نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاملے کا ذکر کر دیا، نبی علیہ نے ان سے فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی اسی طرح دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں، تو نبی علیہ نے

اس كا گواه بننے كوا جھانہيں تمجھا۔

( ١٨٥٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى الرَّجُلُ رَأْسَهُ تَذَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ [انظر: ١٨٦٢٤]

(۱۸۵۴۵) حضرت نعمان ٹٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹیٹی اے ارشاد فر مایا مؤمن کی مثال جسم کی سی ہے ، کہ اگر انسان کے سرکو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا حساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَاللَّهِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نَبِيُّكُمُ عَلَيْهِ السَّلَام يَشْبَعُ مِنْ الدَّقَلِ وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَنُوان التَّمُر وَالزَّبُدِ

(۱۸۵۳۲) ساک بن حرب مُیافظه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رفاقظ کو کوفہ کے منبر پریہ کہتے ہوئے سنا اللہ کی قشم! نبی الیّلا نے تو ایک ایک مہینہ تک بھی ردی مجود سے اپنا پیٹ نہیں بحرا اور تم لوگ مجود اور مکھن کے رنگوں پر ہی راضی ہو کر منہیں دیتے۔

( ١٨٥٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا إِسُرَاثِيلُ عَنْ سِمَاكٍ آنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ ٱخْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَرُبَّمَا أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ يَظُلُّ يَتَلَوَّى مَا يَشْبَعُ مِنْ الدَّقَلِ [صححه مسلم (٢٩٧٧)].

(۱۸۵۳۷) ساک بن حرب میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر طافظ کوکوفہ کے منبر پریہ کہتے ہوئے شااللہ کی قشم! نبی علیا نے بعض اوقات پورا پورام ہیندردی محبورے اپنا پیٹ نہیں بھرا۔

( ١٨٥٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ ذَهَبَ أَبِي بَشِيرُ بَنُ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَا مَعْمَلُ هَذَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ لِيُسُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالُ

(۱۸۵۴۸) حفرت نعمان طافزے مروی ہے کہ ان کے والد نے آئیس کوئی تخذ دیا ،اور اس پر گواہ منانے کے لئے نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معالمے کا ذکر کر دیا ، نبی علیہ نے ان سے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی اسی طرح دے دیا ہے ، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی علیہ ان فر مایا واپس چلے جاؤ۔

( ١٨٥٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا فِطُرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الضَّحَى قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يُشْهِدُهُ عَلَى عَظِيَّةٍ يُعْظِينِيهَا فَقَالَ هَلُ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَسَوِّ بَيْنَهُمْ [صححه ابن حبان ( ١٩٥٥) قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٢٦١/١ و ٢٦٢)][انظر: ١٨٦٢] فَسَوَ (١٨٥٣٩) حضرت نعمان والتفاسة مروى ہے كدان كواللہ نے انہيں كوئى تخد ديا، اوراس پر گواہ بنانے كے لئے نبى مليكا كى خدمت ميں حاضر ہوئے اوراس معاملے كاذكر كرديا، نبى مليكا نے ان سے فرمایا كيااس كے علاوہ بھى تمہارے نبچ ہيں؟ انہول ئے كہاجى بال! نبى مليكا نے فرمایا پھرسب كو برابر برابردو۔

( ١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَخُطُبُ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ فَقَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَوْضِعَ كَذَا لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَوْضِعَ كَذَا فَقَالَ سَمِعَ صَوْتَهُ [صححه ابن حبان (٦٤٤)، والحاكم (٢٨٧/١). قال شعيب: اسناده حسن] [انظر الشيع صَوْتَهُ [صححه ابن حبان (٦٤٤)، والحاكم (١٨٥٨).

(۱۸۵۵) ساک میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان نٹاٹٹ کوایک چا دراوڑ ھے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نہی مالیٹ کونطبہ دیتے ہوئے سنا کہ میں نے تمہیں جہنم سے ڈرادیا ہے،اگر کوئی شخص اتنی مسافت پر ہوتا تب بھی نبی ملیٹ کی آ واز کوئ لیتا۔

(١٨٥٥١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَلَيْهُ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمُ أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَشْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَا نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُولُ الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَا لَذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَا نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُولُ الَّذِينَ فِي فَيَعْبُونَ عَلَى اللَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَا نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُولُ الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَا لَذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَا لَذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَا لَذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَا لَذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى آلِدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجُوا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكُوهُمْ أَعْنَى اللَّذِينَ فِي أَعْلَاهُا فَيْنَ اللَّهُ لِهَا فَإِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ فِي الْعَلَى اللَّذِينَ فِي الْمَاءَ عَلَى اللَّذِينَ فِي الْمَاءَ عَلَى اللَّذِينَ فِي أَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ ا

(۱۸۵۵) حفرت نعمان والتخذے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّا يَّنْ نِي ارشاد فرما يا حدود الله کو قائم کرنے والے اور اس میں مداہنت برتے والوں کی مثال اس قوم کی ہی ہے جو کی سمندری سفر پر روا نہ ہو، پھولوگ نچلے جے بیس بیٹھ جائیں اور پھولوگ او پر حصے میں بیٹھ جائیں اور پھولوگ او پر حصے میں بیٹھ جائیں ، خپلے جے والے او پر حق کر جاتے ہوں ، وہاں سے پانی لاتے ہوں جس میں سے تھوڑا بہت پانی او پر والوں پر بھی گر جاتا ہو، جے دیکھ کر او پر والے کہیں کہ اب ہم تمہیں او پر نہیں چڑھے دیں گے، تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، نیچے والے اس کا جواب دیں کہ ٹھیک ہے، بھر ہم شتی کے نیچے سوراخ کرکے وہاں سے پانی حاصل کرلیں گے، اب اگر او پر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور انہیں اس سے بازر کھیں تو سب ہی ہے جائیں گے ور نہ سب ہی غرق ہوجا ئیں گے۔

( ١٨٥٥٢ ) جَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ الطَّحَّانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَنْ أَخِيهِ عَنِ

النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ
وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرٍهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفُنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ أَلَا يُحِبُّ
أَحَدُكُمُ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ يُلَاكُورُ بِهِ [صححه الحاكم (١/٠٠٥). وقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٨٠٩)].

(۱۸۵۵) حفرت نعمان ڈاٹھناسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشا دفر مایا جولوگ اللہ کے جلال کی وجہ سے اس کی تبییج وتحمیداور تعمیر تبلیل کے ذریعے اس کا ذکر کرتے ہیں توان کے پیکمات تبیع عرش کے گردگھو متے رہتے ہیں اور مکھیوں جیسی جنبھناہ نب ان سے تعلق رہتی ہے، اور وہ ذاکر کا ذکر کرتے رہتے ہیں ، کیاتم میں ہے کوئی محض اس بات کو پہندئہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے پیاں اس کا ذکر کرتی رہے۔

( ١٨٥٥٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى أَخْبَرَنَا أَثُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ سَأَلَتُ أُمِّى أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِيَةِ لِى فَوَالَتُ يَعْلَى أَخْبَرَنَا أَثُو حَيَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلُتُنِي عَلَى بَعْضِ وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلُتُنِي عَلَى بَعْضِ الْمُوْهِيَةِ لَهُ وَإِنِّى قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ آعُجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ قَالَ يَا بَشِيرُ ٱلكَ ابْنُ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللّهِ عَلَى جَوْرٍ [صححه المحاير ٤٦٥٠]. وابن حال (١٨٥٣) وابن حال (١٨٥٥) [انظر: ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥،

(۱۸۵۵۳) حضرت نعمان بالنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے میرے والد سے جھے کوئی چیز بہہ کرنے کے لئے کہا، انہوں نے وہ چیز جھے بہہ کردی، وہ کہنے گئیس کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوسکتی جب تک تم نی مالیہ کواس پر گواہ نہیں بنالیتے ، میں اس وقت نوعم تھا، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، اور نبی مالیہ کی خدمت میں حاضر ہوگئے ، اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس کی والدہ بنت رواحہ نے جھے سے مطالبہ کیا کہ میں اس نبچے کوگوئی چیز بہہ کردی، سومیں نے کردی، وہ چاہتی ہے کہ میں آپ کو اس پر گواہ بناؤں، نبی مالیہ نے فرمایا بشیر! کیا اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی مالیہ نے ان سے فرمایا کہا تھے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ، تو نبی مالیہ نے فرمایا جھے اس کے وادہ بناؤہ کی نائے کہا تھی مارے بیٹوں کو بھی اس طرح و دویا ہے، جسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ، تو نبی مالیہ نے فرمایا جھے اس کے وادہ بناؤہ کی فرمایا کوئی میں مالیہ کی اس کی مالیہ کی مالیہ کے اس کی وادہ بناؤہ کی فرمایا کہا تھی مارے کو اور میں مالیہ کی مالیہ کی مالیہ کی مالیہ کی مالیہ کی مالیہ کے اس کی وادہ بناؤہ کی فرمایا کہ کی میں میں کہا تھی کہا تھیں میں میں کردی میں میں کی میں کردی ہیں میں کردی ہیں کہا تھیں میں میں میں کردی ہیں کردی ہیں میں کردی ہیں کہا تھی میں کردی ہیں میں کردی ہیں کردی ہیں

( ١٨٥٥٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَّابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثِنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصَّفُوفِ الْأُولِ

فرشتے صف اول بیں شامل ہونے والوں پرصلوٰ 8 پڑھتے ہیں، (اللہ تعالیٰ دعاء تبول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعاءکرتے ہیں )۔

( ١٨٥٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتُ الشَّمُسُ وَيَسْأَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَتَى الْجَلَتُ فَقَالَ إِنَّ رِجَالًا يَزُعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِذَا الْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ وَيَسُأَلُ عَنَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءِ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ عَنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا أَلَّهُ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ فَإِلَانِي: منكر (ابو داود: ١٩٥٣) مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَرَقِ وَالْمَاءِ وَلَوْد: ١٩٥٤ اللَّهُ وَلَيْكُولُ وَلَود: ١٩٥٤)، والحاكم (٢/٣٣١). قال الألباني: منكر (ابو داود: ١٩٥٣) اسناده ضعيف]. [انظر: ١٨٥٥ ١٩٥٤].

(۱۸۵۵) حفر نے نعمان والٹونے مردی ہے کہ نی ملیکھ کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ سورج گرئین ہوگیا، نبی ملیکھ دور کا سعادت میں ایک مرتبہ سورج گرئین ہوگیا، نبی ملیکھ دور کھت پڑھتے اور صورت حال دریافت کرتے ، جی کہ سورج کھمل دوشن ہوگیا، نبی ملیکھ اسلامی کو گھرا میں ہورج کھمل دوشن ہوگیا، نبی ملیکھ ایک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل دوشن ہوگیا، نبی ملیکھ ایک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو دہ اہل زمین میں سے کسی ایک کو گھرا تا ہے تو دہ اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق برا پی مجلی خالی میں البتہ جب اللہ تعالی اپنی مخلوق برا پی مجلی خالی میں البتہ جب

(١٨٥٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِىًّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ حَمَلَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدُ أَنِّي قَدُ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الَّذِي نَحَلْتَ النَّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَآشَهِدُ غَيْرِي ثُمَّ قَالَ ٱليِّسَ سَمَّاهُ قَالَ فَقَالَ أَكُلُ فَعَلَ الْمِيْسُولُ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْمِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا [راجع: ٣٥٥٥].

(۱۸۵۷) حضرت نعمان رفائق سے مروی ہے کہ میرے والد مجھے کے کرنبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس بات پر گواہ بن جائے کہ میں نے نعمان کوفلاں فلاں چزبخش دی ، نبی علیشانے ان سے فر مایا کیا تم نے اپ سارے بیٹوں کوبھی دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی علیشانے پھر کسی اور کو گواہ بنالو ، تھوڑی ویر بعد فر مایا کیا تہمیں سے بات اچھی نہیں گئی کہ حسن سلوک میں سیسب تمہارے ساتھ برابر ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ، نبی علیشانے فر مایا وہ اس طرح تونہیں ہوگا۔

( ١٨٥٥٧) قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ كُتَبَ إِلَىَّ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِع أَبُو تَوْبَةَ يَعْنِي الْحَلَبِيَّ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثِنِي النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَانِبٍ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا أَبَالِ أَنْ لَا أَعْمَلَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ آَشُقِئَ الْحَاجَّ وَقَالَ آخَوُ مَا أَبَالِ أَنُ لَا ٱعُمَلَ عَمَلًا بَعُدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ ٱعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ آخُو الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَزَجَّرَهُمْ عُمَرُ أَنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَرْفَعُوا أَضُواتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَكَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَكَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَكَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَة وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَكَالَ اللَّهُ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ كَمَنْ آمِّنَ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو إِلَى آخِو الْآيَةِ كُلِّهَا [صححه مسلم (١٨٧٩)].

(۱۸۵۵۷) حضرت نعمان فالفز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں منبر نبوی فالفؤ کی جانب بیٹیا ہوا تھا، ایک صاحب کہنے گئے کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کوئی عمل کروں الآبید کہ میں حجاج کرام کو پانی بلاتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں مجدحرام کوآ باد کرتا ہوں لہٰذا اسلام لانے کے بعد مجھے کی عمل کی کوئی پرواہ نہیں اور تیسرے نے کہا کہ تم نے جو باتیں بیان کی بین، ان سب سے افضل جہا دہے، حضرت عمر والفؤ نے انہیں ڈانٹے ہوئے فرمایا کہ منبر نبوی کے زویک اپنی آوازیں بلند نہ کرو، وہ جھے کا دن تھا، نماز کے بعد میں نبی طیفا کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اس مسئلے کے منعلق دریافت کروں گا جس میں تم اختلاف کررہے ہو، اس موقع پریہ آبیت نازل ہوئی ''کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مجدحرام کوآباد وفقیر کرنا اس شخص کے برابر اختلاف کررہے ہو، اس موقع پریہ آبیت نازل ہوئی '' کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مجدحرام کوآباد وفقیر کرنا اس شخص کے برابر قرار دیتے ہو جواللہ پراور یوم آخرت پرایمان لاتا ہے۔'

( ١٨٥٥٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآوُمَا بِإِصْبَعْيُهِ إِلَى أُذُنِيهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآوُمَا بِإِصْبَعْيُهِ إِلَى أُذُنِيهِ إِنَّ الْحَلَالِ هِي آمْ مِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْوَا لِلِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ مُشْتَيِهَاتٍ لَا يَدُرِى كَفِيرٌ مِنْ النَّاسِ آمِنَ الْحَلَالِ هِي آمْ مِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبُوا لِلِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهُا يُوسِكُ أَنْ يَوْتِكَ فِيهِ وَلِكُلِّ مِلْكٍ حِمًّى وَإِنَّ وَاقَعَهُا يُوسِكُ أَنْ يُوقِعَ الْحَرَامَ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبِ حِمًّى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ وَاقَعَ الْحَرَامَ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبِ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ عَمِي اللّهِ مَحَارِمُهُ [صححه البحاري (٥٠)، ومسلم (٩٩٥)) وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٨٥٥/ ١٨٥٥ مَلَ مُنْ وَلَيْكُولُ مَلْ الْمُولَ عَلَيْ وَلِي اللّهُ مَحَارِمُهُ وَاللّهُ مَكَارِمُهُ وَاللّهُ مَكَارِمُهُ وَاللّهُ مَعَالِمُهُ اللّهُ مَدَالِهُ الْمُولِي عُلْلُولُ مِنْ الْعَرَامُ وَاللّهُ وَلَا الرَّهُ مَنْ وَلَاللّهُ مَعَارِمُهُ وَاللّهُ الْمُدَى اللّهُ مَلْكُولُ مَا الْتُولَ عَلَيْ الْمُعْلِي وَاللّهُ الْمُدَاءِ وَاللّهُ الْمُدَى اللّهُ مِنْ الْحَلَالِ مَنْ اللّهُ مَا الْعَرَامُ الْعَلَالِي مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُدَى اللّهُ الْمُعْلِقُ مِنْ اللّهُ الْمَالَالْ الْمُولَالِ الْمُلْكُولُ مِنْ اللّهُ الْمَلِي اللّهُ الْمُعْلِي الْمُولِ الْمُولِي اللّهُ الْمُولِقُولُ الْمُولِقُ الْمُلْكُولُ مِلْكُولُ مِنْ اللّهُ الْمُولُولُ الْمُولِي اللّهُ الْمُعْلِقُ مُولِي الْمُولِقُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولِقُلُولُ الْمُلْكُلِي وَالْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولِقُلِي الْمُعْلِقُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُول

(۱۸۵۸) حضرت نعمان بن بشیر مظافظ ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے ان کا نوں سے نبی طیف کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ طال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ، ان دونوں کے درمیان جو کھے ہے دہ متشا بہات ہیں ، جو شخص ان متشا بہات کو چھوڑ دے گاوہ اپنے دین اور عزت کو بچالے گا ، اور جو اس کے قریب جائے گا وہ حرام میں مبتلا ہوجائے گا ، اور ہر با دشاہ کی چرا گاہ ہوتی ہے ، اللہ کے حرمات اس کی چرا گا ہیں ہیں ، اور جو شخص چرا گاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرا تا ہے ، اندیشہ و تا ہے کہ وہ چرا گاہ میں گھس جائے۔

( ١٨٥٥٩ ) قَالَ وَسَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ إِنَّ أَبِي بَشِيرًا وَهَبَ لِي هِبَةً فَقَالَتُ أُمِّي أَشُهِدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا الْغُلَامِ سَالَتْنِي أَنْ أَهَبَ لَهُ هِبَةً فَوَهَبْتُهَا لَهُ فَقَالَتُ آشُهِدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُكَ لِأُشْهِدَكَ فَقَالَ رُوَيُدَكَ أَلْكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ كُلُّهُمْ أَعُطَيْتَهُ كَمَا أَعُطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدُنِي إِذًا إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ إِنَّ لِبَيكَ عَلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمُ [راحع: ١٨٥٥٣].

(۱۸۵۹) حضرت نعمان را النظامة عمروی ہے گذا یک مرتبہ میری والدہ نے میر ہوالدہ مجھے کوئی چیز بہہ کرنے کے لئے کہا،
انہوں نے وہ چیز مجھے بہہ کر دی، وہ کہنے لگیں کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو عتی جب تک تم نی طینا کو اس پر گواہ نہیں بنا
لیتے ، میں اس وقت نوعمرتھا، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، اور نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہو گئے ، اور عرض کیا یارسول اللہ!
اس کی والدہ بنت رواحہ نے مجھے مطالبہ کیا کہ میں اس بچے کوکوئی چیز بہہ کر دی، سومیں نے کر دی، وہ چاہتی ہے کہ میں آپ کو اس کی والدہ بنت رواحہ نے مجھے مطالبہ کیا کہ میں اس بچے کوکوئی چیز بہہ کر دی، سومیں نے کر دی، وہ چاہتی ہے کہ میں آپ کو اس کی والدہ بنت رواحہ نے فر مایا بشیر! کیا اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی طینا نے ان سے فر مایا کہتے سارے بیٹوں کو بھی اس طرح و ہے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ، تو نبی طینا نے فر مایا مجھے اس پر گواہ نہ بناؤ ، کوئکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکا۔

( ١٨٥٦٠) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكِرِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بَنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ وَالْوَاقِعِ فِيهَا وَالْمُعْمِدِ إِلَى أُذْتَنِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْقَالِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا أَوْ الْمُدَّمِّةِ إِلَى أَذْتَنِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَالِمِ اللَّهِ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ السَّفَلَهَا وَالْوَالَ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا فَكَانَ اللَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا السَّنَقُولُ الْمُعَامَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَقُنَا فِي نَصِيبنا حَرَقًا فَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَقُنَا فِي نَصِيبنا حَرَقًا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُحْرِقُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ وَالْمُولِ اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَسَلَمَ مَعْلُ اللّهُ وَسَلَمَ مَعْلُ اللّهُ وَسَلَمَ مَعْلُ الْقَالِمِ عَلَى حُدُودِ اللّهُ فَذَكَرَةُ وَ اللّهُ فَذَكَرَةُ وَ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ وَسَلّمَ مَعْلُ اللّهُ الْقَالِمُ عَلَى حُدُودِ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَائِمُ عَلَى حُدُودِ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ فَلَكُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمُ مَثُلُ الْفُولُ وَالْ اللّهُ عَلَى حَلُولُ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ فَلَكُولُ اللّهُ اللللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ الْفَائِمُ عَلَى عَلَى اللّهُ الْفَائِمِ عَلَى الل

(۱۸۵۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّجْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۵۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

(١٨٥٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيّاً قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَاذَهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَاذَهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَاذَهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْمُعْتَى رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالنَّهَ وَالْحُمَّى [صححه المحارى (٢٠١١)، ومسلم المُجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالنَّهَ وَ الْحُمَّى [صححه المحارى (٢٠١١)، ومسلم (٢٠٨٦)]. [انظر: ٢٥٨٥، ١٨٥، ١٨٥٥].

(۱۸۵۲۳) حضرت نعمان وٹاٹن سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کواپنے ان کانوں سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤمن کی مثال باہمی محبت، مدردی اور شفقت میں جسم کی سی ہے، کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کوشب بیداری اور بخاری کا احساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٦٤) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ وَالْحَوَامَ بَيِّنْ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبُراً فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرَّاعِي يَرْعَى كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبُراً فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَوْتَعَ فِيهِ آلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ ٱلَا وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مَوْلِلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَوْتَعَ فِيهِ آلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهِ وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُصْلَعَةً إِذَا صَلْحَتُ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِى الْقَلْبُ [راحع: ٥٥ ٥ ١٥].

(۱۸۵۹۳) حفرت نعمان بن بشیر مخافظ ہے مروی ہے کہ میں نے آپ ان کا نوں سے بی طلیکا کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ متشابہات ہیں ، جوشخص ان متشابہات کوچھوڑ دے گا وہ اسپنے دین اور عزت کو بچا لے گا ، اور جواس کے قریب جائے گا وہ حرام میں جتلا ہوجائے گا ، اور ہر یا دشاہ کی چراگا ہ ہوتی ہے ، اللہ کے محر مات اس کی چراگا ہیں ہیں ، اور جوشخص چراگا ہے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے ، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ جراگا ہ میں گھس جائے ، یا درکھو! انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے اگر وہ تج ہوجائے تو ساراجسم خراب ہوجائے اوراگر وہ خراب ہوجائے تو ساراجسم خراب ہوجائے ، یا درکھو! وہ دل ہے۔

( ١٨٥٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٦٣٥٦]:

(١٨٥٧٥) حديث فمبر (١٨٥٧٣) أس دوسري سندسے بھي مروى ہے۔

( ١٨٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى بَيْنَ الصُّفُوفِ كَمَا تُسَوَّى الْقِدَاحُ أَوْ الرِّمَاحُ

(١٨٥٦٦) حفرت نعمان رفائد سے مروی ہے کہ نبی ملیلا صفول کواس طرح درست کروائے تھے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے۔

(١٨٥٦٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُنَا أَبُو بِشُو عَنْ حَبِيتٍ بْنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ أَوْ كَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِلْعِشَاءِ كَانَ يُصَلِّيهًا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَّرِ فِي اللَّيْلَةِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِلْعِشَاءِ كَانَ يُصَلِّيها بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَّرِ فِي اللَّيْلَةِ النَّالِيَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ [صححه الحاكم (٢٦٤/١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٤، الترمذي: ١٦٥٠ الترمذي: ١٦٥٥ و منا استاني: ١٨٦٠٥).

(۱۸۵۷۷) حضرت نعمان ٹاٹٹؤ سے مردی ہے کہ بی ملیٹا کی نماز عشاء کا وفت میں تمام لوگوں سے زیادہ جاتنا ہوں ، نبی ملیٹا میہ نماز آغازِ مہینہ کی تیسر می رات میں سقوطِ قمر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

( ١٨٥٦٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةً وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّغْبِيِّ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَّهُ غُلَامًا قَالَ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلَيٰي أَبِي نُحُلَّا قَالَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَّهُ غُلَامًا قَالَ فَقَالَتُ لَهُ أُمِّى عَمْرَةً بِنْتُ رَوَاحَةَ الْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْهِدُهُ قَالَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَايَّتِي أَنْ أَشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَلَاكَ وَلَدَّ سِوَاهُ قَالَ لَهُ فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِي النَّعْمَانَ نُحُلَّ وَإِنَّ عَمْرَةَ سَالَيْنِي أَنْ أَشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَلَا لَكَ وَلَدَّ سِوَاهُ قَالَ لَهُ فَقَالَ بَعْضُ هَوْلَاءِ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ الْحَقِيقِ النَّعْمَانَ فَقَالَ لَا فَقَالَ بَعْضُ هَوْلَاءِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى هَذَا غَيْرِى وَقَالَ مُغِيرَةٌ فِى حَدِيثِهِ آلِيْسَ يَسُرُّكُ اللَّهُ عَلَى هَذَا غَيْرِى وَقَالَ مُغِيرَةٌ فِى حَدِيثِهِ إِنَّ لَكُ عَلَى هَذَا عَيْرِى وَقَالَ مُغِيرَةٌ فِى حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمَقْ أَنْ يَبُولُ وَلَا لَكَ فَي الْبُولُ وَاللَّهُ فِى حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ مَنْ الْحَقِّ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِى الْبِرِّ وَاللَّهُ فِى حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ مَنْ الْحَقِّ أَنْ يَبُولُونَ وَاللَّهُ فِى عَدِلِكَ بَيْنُهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهُمْ مِنْ الْحَقِّ أَنْ يَبَوْولَ وَ [راجع: ١٨٥٣] .

(۱۸۵۲۸) حضرت نعمان ہی تینے ہمہ کردی ہو کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے میرے والد سے جھے کوئی چیز ہبہ کرنے کے لئے کہا،
انہوں نے وہ چیز جھے ہبہ کردی، وہ کینے لگیس کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو گئی جب تک تم ٹی علیا کو اس پر گواہ نہیں بنا
لیتے ، میں اس وقت نوعمرتھا، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، اور نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہو گئے ، اورعرض کیا یا رسول اللہ!
اس کی والدہ بنت رواحہ نے جھے سے مطالبہ کیا کہ میں اس نبچے کوکوئی چیز ہبہ کردی، سومیں نے کردی، وہ چا ہتی ہے کہ میں آپ کو اس پر گواہ بناؤں ، نبی علیا نے فر مایا بشیر! کیا اس کے علاوہ بھی تبہا راکوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی علیا نے ان سے فر مایا کہا تھے اس کے علاوہ بھی تبہا راکوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا تیں ، تو انبی علیا نے فر مایا جھے اس برگواہ نہ نور کو ایک میٹا ہے کا نہوں نے کہا نہیں ، تو انبی علیا نے فر مایا جھے اس پر گواہ نہ بناؤ ، کیونکہ میں ظلم برگواہ نیس بن سکتا۔

( ١٨٥٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّغُمَّانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرَّاتِعِ فِيهَا وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُّوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالمَّاتِمِ فَيهَا وَالْمَدَّهِنِ فِيهَا مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرَّاتِعِ فِيهَا وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُّوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَصُلَاهًا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسُفَلَهَا وَأَوْعَرَهَا وَإِذَا اللَّذِينَ السُفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَقُنَا فِى نَصِيبِنَا خَرُقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمُ نَكُوا عَلَى الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَقُوا فِي السَّاعَةِ عَرُوا عَلَى الْصَحَابِهِمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَلَّا خَرَقُنَا فِى نَصِيبِنَا خَرُقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمُ نَكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعُلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَ

آصُحَابِنَا فَنُوْ ذِیَهُمْ فَإِنْ تَرَکُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَکُوا وَإِنْ أَحَدُوا عَلَى آیْدیهِمْ نَجُوا جَمِیعًا [راحع: ٥٥٥ م].

(۱۸۵۹) حضرت نعمان وَاللهٰ تَعَمَّلُ عَمَالُ اللهُ وَم كَى ہے جو کسی سمندری سفر پر روانہ ہو، پیچھلوگ نچلے جھے میں بیٹھ جا ئیں اور پیچھلوگ مداہنت برتے والوں کی مثال اس قوم کی ہے جو کسی سمندری سفر پر روانہ ہو، پیچھلوگ نچلے جھے میں بیٹھ جا ئیں اور پیچھلوگ اوپر کے جھے میں بیٹھ جا ئیں، نچلے جھے والے اوپر چڑھ کرجاتے ہوں، وہاں سے پانی لاتے ہوں جس میں سے تھوڑ ابہت پانی اوپر جو الوں پر بھی گرجا تا ہو، جے دکھ کراوپر والے کہیں کہ اب ہم تمہیں اوپر نہیں چڑھے دیں گے، تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، نیچ والے اس کا جواب دیں کہ تھی ہے، پھر ہم کشتی کے نیچسوراخ کر کے وہاں سے پانی حاصل کرلیں گے، اب اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑلیں اور انہیں اس سے بازر کھیں تو سب ہی نی جا ئیں گے ور نہ سب ہی غرق ہوجا کیں گے۔

( ١٨٥٧ ) حَلَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَلَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوَّ تَذَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بالسَّهَر وَالْحُمَّى [راحع: ٦٣ ٥٨٥].

(۱۸۵۷) حضرت نعمان ڈائٹئا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کواپنے ان کانوں سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤمن کی مثال باہمی محت ، مدردی اور شفقت میں جسم کی ہی ہے، کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کوشب بیداری اور بخاری کا احساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بُنَ قَيْسٍ سَأَلَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ بِمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [صححه مسلم (٨٧٨)، وابن خزيمة (١٨٤٥)]. [انظر: ١٨٦٢٩].

(۱۸۵۷) ضحاک بن قیس میشد کهتے ہیں کدانہوں نے حضرت نعمان بن بشیر طافقے سے پوچھا کہ نبی علیظا نما نے جمعہ میں سورہ جمعہ کے علاوہ اور کون می سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر ما یا سور وُ غاشیہ۔

( ١٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيِيْنَةَ حَدَّثَنَا الزَّهُوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ آخَبَرَاْهُ النَّهُمَا سَمِعَا النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ نَحَلَنِى آبِى غُلَامًا فَٱتَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِأَشْهِدَهُ فَقَالَ آكُلَّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالٌ فَارْدُدُهُ [راجع: ٤٨ ٥٨٥].

(۱۸۵۷) حضرت نعمان ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخد دیا، پھر میرے والد نبی ملیٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس پر گواہ بننے کے لیے کہا نبی ملیٹھ نے ان سے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی وے دیا ہے، حیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی ملیٹھ نے فر مایا ہے واپس لاو۔

( ١٨٥٧٢ ) حَلَّاثُنَا شُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَرَّا فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اللَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ وَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَبِيبُ بُنُ سَالِم سَمِعَهُ مِنَ النَّعْمَانِ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَبِيبُ بُنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ سَمِعَهُ مِنْ النَّعْمَانِ وانظر: النَّعْمَانِ وَكَانَ كَاتِبَهُ وَسُفْيًانُ يُخْطِيءُ فِيهِ يَقُولُ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ سَمِعَهُ مِنْ النَّغُمَانِ وانظر: النَّعْمَانِ وانظر: النَّعْمَانِ وانظر: ١٨٥٩٩ واشار ابو حاتم والبحارى الى وهم في اسناده قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٨٥١)].

(۱۸۵۷۳) حضرت نعمان ڈکٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیقا عیدین میں سورہ اعلیٰ اور سورہ عاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے،اورا گرعید جمعہ کے دن آ جاتی تو دونوں نمازوں (عیداور جمعہ ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٥٧٤) حَلَّنَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَفِظُتُهُ مِنْ أَبِي فَرُوةَ أَوَّلًا ثُمَّ مِنْ مُجَالِدٍ سَمِعَهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعُمَانَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُغَيْتُ وَسَلَّمَ أَصُغَيْتُ وَتَقَرَّبُتُ وَخَشِيتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُغَيْتُ وَسَلَّمَ أَصُغَيْتُ وَتَقَرَّبُتُ وَخَرَامٌ بَيِّنٌ وَخَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَوَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتُوكَ وَمَنْ اجْتَوَا عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يُواقِعَ الْحَرَامَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْلَارُضِ مَعَاصِيهِ أَوْ قَالَ مَحَارِمُهُ [راجع: ١٥٥٨].

(۱۸۵۷) حفرت نعمان بن بشیر ڈٹائٹنے مروی ہے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے نبی علیظ کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو پھے ہے وہ متشابہات ہیں، جو شخص ان متشابہات کو چھوڑ دے گا وہ میں مبتلا ہوجائے گا،اور جر بادشاہ کی چراگاہ دے گا وہ اور جر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کے محر مات اس کی چراگاہ ہوتا ہے کہ وہ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرا تا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چراگاہ میں گس جائے۔

( ١٨٥٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الصَّفُوفَ كَمَا تُقَامُ الرِّمَاحُ أَوْ الْقِدَاحُ [راجع: ١٨٥٦٦].

(١٨٥٧٥) حفرت نعمان والتناسيم وى به كرن اليام مقول الواس طرق درست كروات تقصيت ميرون كوسيدها كياجاتا به (١٨٥٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ ذَرِّ عَنْ يُسَيْعِ الْكِنْدِي عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاحِرِينَ قَالَ أَبُوعَبُدالرَّحْمَنِ يُسَيِّعُ الْكِنْدِيُّ يُسَيِّعُ بُنُ مَعْدَانَ (راحع:١٨٥٥٦) عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاحِرِينَ قَالَ أَبُوعَبُدالرَّحْمَنِ يُسَيِّعُ الْكِنْدِيُّ يُسَيِّعُ بُنُ مَعْدَانَ (راحع:١٨٥٥٦) عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاحِرِينَ قَالَ أَبُوعَبُدالرَّحْمَنِ يُسَيِّعُ الْكِنْدِيُّ يُسَلِّعُ بُنُ مَعْدَانَ (راحع:١٨٥٥) عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاحِرِينَ قَالَ أَبُوعَبُدالرَّحْمَنِ يُسَيِّعُ الْكِنْدِيُّ يُسَلِّعُ بُنُ مَعْدَانَ (راحع:١٨٥٥) مَنْ عَبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَوى بَ كَوْبَالِيَّ فَي الْقَاوِينَ وَالْفَاعِقُونَ عَمْونَ عَنَالَ وَعَاءِبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتُعْمَانَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاءِبَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِقُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْعَلِينَ عَلَى الْعَلَالُولُونَ عَلَيْهُ عَلَى الْكُلُونَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَو

تلاوت فرما کی'' مجھ سے دعاء ما تگو، میں تہاری دعاء قبول کروں گا، جولوگ میری عبادت سے تکبر برتنے ہیں۔''

( ١٨٥٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى صَلَاةِ الْجُمُّعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُّعَةُ فَقَرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ [انظر: ٩٩ ٥ ٨ ٢ ٢ ٢ ١ ٨ ١ ٢ ٢ ١ ١ ١ ].

(۱۸۵۷۷) حضرت نعمان ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جمعہ میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے، اور اگرعید جمعہ کے دن آ جاتی تو دونوں نمازوں (عیداور جمعہ ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٥٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي عِيسَى مُوسَى الصَّغِيرِ قَالَ حَدَّثَنِى عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ آخِيهِ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ حَلَالِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ النَّهُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ حَلَالِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَهْلِيلِهِ تَتَعَطَّفُ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ أَفَلا يُحِتُّ أَحَدُكُمُ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ بُذَكِّرُ بِهِ [راحع: ١٨٥٥٨]

(۱۸۵۷) حضرت نعمان رفائق سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جولوگ اللہ کے جلال کی وجہ سے اس کی شیخ و تحمید اور تکبیر وہلیل کے ذریعے اس کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے بیکلمات شیخ عرش کے گردگھو متے رہتے ہیں اور کھیوں جیسی جنگ مثابہ نے ان کا تی رہتے ہیں ، کیا تم میں ہے کوئی مخص اس بات کو پہند نہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے پہاں اس کا ذکر کرتی رہے۔

( ١٨٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ آبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ بَيْنَ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ [صححه البحارى (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦)]. [انظر: ١٨٦٣١].

(۱۸۵۷۹) حضرت نعمان ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ میں نے نبی طابیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہا پنی صفوں کو درست (سیدھا) رکھا کرو، در نہ اللہ تہمارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔

( ١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُجْعَلُ فِي ٱخْمَصِ قَدَمَيْهِ نَعْلَانٍ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ [صححه البحاري (٢٥٦٢)، ومسلم (٢١٣)، والحاكم (٤/٠٨٥)]. [انظر: ٢٨٦٠٣]:

(۱۸۵۸۰) حفرت نعمان والنوائ الكرمرتبه خطبه دية بوئ كها كديس نے نبی عليه كويدفرمات بوئ سناہ قيامت كے دن سب سے بلكاعذاب الشخف كو بوكاجس كے پاؤں ميں آگ كے جوتے پہنائے جائيں گے اور ان سے اس كاو ماغ كھول

ربابوگان

( ١٨٥٨١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعٍ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ [غافر: ٢٠]. [راجع: ١٨٥٤٢].

(١٨٥٨١) حضرت نعمان را الله الله على مروى ہے كه نبي مليكانے ارشاد فر مايا دعاء ہى اصل عبادت ہے، پھر نبي مليكانے بيآيت تلاوت فر مائی''مجھے سے دعاء مائلو، میں تمہاری دعاء قبول کروں گا''

(١٨٥٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ نَحُوًّا مِنْ صَلَاتِكُمْ يَرْكَعُ وَيَسُجُدُ [راحع: ٥٥٥٥].

(۱۸۵۸۲) حضرت نعمان ٹائٹز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے سورج گربمن کے موقع پراس طرح نماز پڑھائی تھی ، جیسے تم عام طور پر پڑھتے ہواورای طرح رکوع سجدہ کیا تھا۔

( ١٨٥٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ خَيْثَمَةً عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ مَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلَّهُ وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتكى كُلَّهُ [صححه مسلم (۲۰۸٦)] [انظر: ۱۸۹۲٥]

(۱۸۵۸۳) حفرت نعمان ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ فَالْیَمْ اِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ ارشاد فرمایا مؤمن کی مثال جسم کی سی ہے ، کہ اگر انسان کے سرکوتکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کوتکلیف کا حساس ہوتا ہے اوراگر آ نکھ میں تکلیف ہوتہ بھی سارے جسم کوتکلیف ہوئی ہے۔

( ١٨٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعِيزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ عَنِ النُّغْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِيَ رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذِنَ لَهُ فَلَخَلَ فَقَالَ يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ وَتَنَاوَلَهَا أَتَرُفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ ٱبُو بَكْرٍ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا يَتَرَضَّاهَا أَلَا تَرَيْنَ أَنِّي قَدْ حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ قَالَ ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكُو فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُضَاحِكُهَا قَالَ فَأَذِنَ لَهُ فَلَحَلَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱشْرِكَانِي فِي سِلْمِكُمَا كُمَا أَشُوكُتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا [قال الألباني: ضعيف (أبو داود: ٤٩٩٩)]. [انظر: ١٨٦١١]:

(۱۸۵۸۳) حفرت تعمان والفئاسے مروی ہے کہ آیک مرتبہ حضرت صدیق آگبر والفؤ نبی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندراآ نے کی اجازت طلب کرنے گئے، اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹا کی اونچی ہوتی ہوئی آ وازان کے کانوں میں بینی، اجازت منے پر جب وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ ڈاٹھا کو پکڑلیا اور فرمایا اے بنت رومان! کیاتم نبی مایلا کے

سامنے اپن آواز بلند کرتی ہو؟ نبی علیا انے درمیان میں آ کر حضرت عائشہ فاتھا کو بھالیا۔

جب حضرت صدیق اکبر دلاتُونواپس چلے گئے تو نبی علینا حضرت عائشہ دلاتا کو چھیڑتے ہوئے فرمانے گئے دیکھا! میں نے تہہیں اس شخص سے کس طرح بچایا؟ تھوڑی دیر بعد حضرت صدیق اکبر دلاتاؤ دوبارہ آئے اور اجازت لے کراندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ نبی علینا حضرت عائشہ دلاتا کو ہنسارہے ہیں، حضرت صدیق اکبر دلاتاؤ نے عرض کیایا رسول اللہ! اپنی صلح میں جھے بھی شامل کر لیجئے جیسے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا۔

( ١٨٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَازِبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَا ۚ إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَإِ أَرْشٌ [انظر: ١٨٦١].

(۱۸۵۸۵) حضرت نعمان ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کُلٹیکٹی نے فرمایا ہر چیز کی ایک خطا ہوتی ہے سوائے تلوار کے اور ہر خطا کا تاوان ہوتا ہے۔

( ١٨٥٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَوَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشُرِ عَنْ بَشِيرِ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ فَالِنَّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ إِنِّى لَآغُلَمُ النَّاسِ الْعَلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ كَانَ يُصَلِّيهَا مِقُدَارَ مَا يَعِيبُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ ثَالِقَةٍ آوُ رَابِعَةٍ [راحع: ١٨٥٦٧].

(۱۸۵۸۲) حضرت نعمان ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کی نماز عشاء کا وقت میں تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں ، نبی ملیٹا پیہ نماز آ عاز مہینہ کی تیسری رات میں سٹو طِ قمر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

 يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَقُولُ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْذَرُتُكُمُ النَّارَ أَنْكُمُ النَّارَ أَنْذَرُتُكُمُ النَّارَ أَنْذَالُونُ اللَّالَالَالِي اللَّالَالَ اللَّذَالُونُ اللَّالَالَةُ اللَّذَالِقُولُ اللَّالَالَالِيلُولُونُ النَّالَ اللَّالَالَةُ اللَّالِيلُولُونَالِكُونُ اللَّالِقُونُ النَّالُولُونُ اللَّالِيلُولُونُ اللَّالَالُولُونُونُ اللَّالِيلُولُونُ اللَّذُونُ اللَّالَالُولُونُ اللَّالِيلُولُونُ اللَّالِيلُونُ اللَّالِقُونُ اللَّالِقُونُ اللَّذُونُ اللَّالِقُونُ اللَّ

(۱۸۵۸) ساک وکینی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان وٹائٹ کوایک چا دراوڑ ھے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی ملینا کو کوئی خض اتی سنا کہ میں نے نبی ملینا کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ مٹائلین فر مارہ سے میں نے تہمیں جہنم سے ڈرادیا ہے،اگر کوئی شخص اتی سافت پر ہوتا تب بھی نبی ملینا کی آ واز کوئن لیتا حتی کہان کندھے پر پڑی ہوئی چا دریاؤں پر آگری۔

( ١٨٥٨٩) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبُ أَنَّهُ سَمِعٌ النَّغُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ حَتَّى لَوْ كَانَ رَجُلٌ كَانَ فِى أَقْصَى السَّوقِ سَمِعَهُ وَسَمِعَهُ وَسَلِّمَ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ الْمَدرِما قله]
وَسَمِعَ أَهُلُ السَّوقِ صَوْتَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ [مكرر ما قله]

(۱۸۵۸۹) ساک پھٹٹ کتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان ڈاٹٹ کوایک چا دراوڑ ہے ہوئے خطاب کے دوران پر کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی طائِشا کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ مُلَاثِیُّ اُفرار ہے تھے میں نے تنہیں جہنم سے ڈرادیا ہے،اگرکوئی شخص اتن اتن مسافت پر ہوتا تب بھی ٹی طائِشا کی آ وازکون لیٹا۔

( ١٨٥٩٠) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصَّّفُوفِ حَتَّى كَأَنَّمَا يُحَاذِى بِنَا الْقِدَاحَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُكَبِّرَ رَأَى رَجُلًا شَاخِصًا صَدْرُهُ فَقَالَ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [صححه مسلم (٣٦٤)] [انظر: ١٨٦١٨، ١٨٦٢٦]. [انظر: ١٨٦١٨]

(۱۸۵۹) حضرت نعمان رٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی تلیٹا صفوں کواس طرح درست کرواتے تھے جیسے ہماری صفوں سے تیروں کو سیدھا کررہے ہوں ، ایک مرتبہ نبی تلیٹانے جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کا سینہ با ہر نکلا ہواہے، نبی تلیٹانے فرمایا اپنی صفوں کودرست (سیدھا) رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔

( ١٨٥٩١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ نَهَارَهُ وَالْقَائِمِ لَيْلَهُ حَتَّى يَرُجِعَ مَتَى يَرُجِعُ

(۱۸۵۹۱) حضرت نعمان بھائن سے مروی ہے کہ نی طینان ارشاد فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مثال' جب تک وہ واپس نہ جائے ،خواہ جب بھی واپس آئے ''اس مخص کی طرح ہے جوصائم النہاراور قائم الليل ہو۔

( ١٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحْ حَدَّثِنِى نُعَيْمُ بُنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ الْٱنْمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ حِمْضَ قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْدِينَ

فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قُمُنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسِ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ مَمْسِ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةً سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَا أَنُ لَا نُدُرِكَ الْفَلَاحَ قَالَ وَكُنَّا نَدُعُو الشَّحُورَ الْفَلَاحَ فَآمَّا نَحُنُ فَنَقُولُ لَيْلَةً اللَّهَ بِعَدُ لِللَّهُ فَمَنْ آصَوْبُ نَحُنُ أَوْ أَنْتُمْ [صححه السَّابِعَة فَمَنْ آصَوْبُ نَحُنُ أَوْ أَنْتُمْ [صححه السَّابِعَة فَمَنْ آصَوْبُ نَحُنُ أَوْ أَنْتُمْ [صححه النسانى: ٢٠٣/٣)].

(۱۸۵۹۲) حفرت نعمان والتؤاکی مرتبه مم کے منبر سے فرمار ہے تھے کہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ ماہ رمضان کی ۲۳ ویں شب کو رات کی پہلی تہائی تک قیام میں مصروف رہے، پھر ۲۵ ویں شب کو نصف رات تک ہم نے قیام کیا، پھر ۲۷ ویں شب کو شب کو نصف رات تک ہم نے قیام کیا، پھر ۲۷ ویں شب کو نہیں نمی ملیا نے ہم تو کہتے تھے کہ عشر وَ اخیرہ نبی ملیا نے ہم تو کہتے تھے کہ عشر وَ اخیرہ کی ساتویں رات بنتی ہے، اب تم ہی بناؤ کہ کو ن مسیح ہو کہ ۲۳ ویں شب ساتویں رات بنتی ہے، اب تم ہی بناؤ کہ کو ن مسیح ہو کہ ۲۳ ویں شب ساتویں رات بنتی ہے، اب تم ہی بناؤ کہ کو ن مسیح ہو کہ جم ؟

( ١٨٥٩٣) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُمَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِيدٍ حَدَّثِنِى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقًا آوْ ذَهَبًا آوْ سَقَى لَبَنَا آوْ آهُدَى زِقَاقًا فَهُوَ كَعَدُل رَقَبَةٍ

(۱۸۵۹۳) حضرت نعمان ٹائٹزے مردی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے جو مخص کسی کوکوئی ہدیہ مثلاً چاندی سونا دے، یاکسی کو دور چاپا دے یاکسی کومشکیٹرہ دے دے توبیا ہے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٥٩٤) حَلَّتُنَا أَبُو النَّصُّرِ حَلَّتَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّهُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ صَحِبُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعُنَاهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَا كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنَا ثُمَّ يُمْسِى كَافِرًا بَيْنِ كَافِرًا يَبِيعُ أَقُواهُ خَلاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنُ اللَّانَيَا يَسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّانَيَا يُمْسِى كَافِرًا وَيُمُسِى مُؤْمِنًا ثُمَّ يُصُبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَقُواهُ خَلاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنُ اللَّانَيَا يَسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّانَيَا وَلَا عُقُولَ الْجَسَامًا وَلَا أَخْلَامُ فَرَاشَ نَارٍ وَذِبَّانَ طَمَعٍ يَغُدُونَ وَلَا عُقُولَ الْجَسَامًا وَلَا أَخْلَامُ فَرَاشَ نَارٍ وَذِبَّانَ طَمَعٍ يَغُدُونَ بِدِرُهَمَيْنِ وَيَرُوحُونَ بِدِرُهَمَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دَيْنَهُ بِفَمَنِ الْعَنْزِ [انظر: ١٨٦٣٠].

(۱۸۵۹۳) حضرت نعمان التاثین سے مروی ہے کہ ہم نے نبی علیقا کی ہم نشنی کا شرف حاصل کیا ہے اور نبی علیقا کو یہ فرماتے ہوئے سات کہ حضرت نعمان التاثین کے جانب کا میں اس زمانے میں ایک آدی جبح کو مسلمان اور جانب کو کا فر ہوگا ، اور لوگ اپنے دین واخلاق کو ونیا کے ذراسے مال و متاع کے وض چے دیں گے۔

حسن کہتے ہیں بخدا اہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی شکلیں تو ہیں لیکن عقل نام کونہیں، جسم تو ہیں لیکن وانائی کا نام نہیں یہ آگ کے پروانے اور حرص وہوا کی کھیاں ہیں جوضح وشام دودو درہم کے کرخوش ہوجاتے ہیں اور ایک بکری کی قیمت کے عوض اپنادین فروخت کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔

( ١٨٥٩٥) حَلَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ عَنُ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ جَائَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا فَقَالَ سَأَقْضِى فِى ذَلِكَ بِقَضَاءٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَارِيَتِهَا فَقَالَ سَأَقْضِى فِى ذَلِكَ بِقَضَاءٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ اَحْلَلْتِيهَا لَهُ صَرَبْتُهُ مِائَةً سَوْطٍ وَإِنْ لَمْ تَكُونِى أَحْلَلْتِيهَا لَهُ رَجَمْتُهُ [راحع:١٨٥٨].

الدُّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالله

(۱۸۵۹۲) حفرت نعمان ڈاٹھڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مجدیں بیٹھے ہوئے تھے، بشراپی احادیث روک کررکھے تھے، ہماری مجلس میں ابونقلبہ شنی ڈاٹھڑ آئے اور کہنے گئے کہ اے بشربن سعد اکیا امراء کے حوالے ہے آپ کو نبی ملیٹا کی حدیث یا دہہ؟ حضرت حذیفہ ڈاٹھڑ بیٹھ گئے اور حضرت حذیفہ ڈاٹھڑ کہنے یا دہہ؟ حضرت حذیفہ ڈاٹھڑ کہنے کا خطبہ یا دہہ، حضرت ابونقلبہ ڈاٹھڑ بیٹھ گئے اور حضرت حذیفہ ڈاٹھڑ کہنے کہ جناب رسول اللہ مُلِّوِقِ ممانے ارشا دفر ما یا جب تک اللہ کو منظور ہوگا، تمہارے درمیان نبوت موجود رہے گی، بھراللہ اسٹا اللہ کو منظور ہوگا، تھر جب جب کہ اللہ کو منظور ہوگا، پھر جب جب کہ اللہ کو منظور ہوگا، پھر جب جب کہ اللہ کو منظور ہوگا، اور وہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا، پھر جب اللہ اللہ کو منظور ہوگا، پھر جب اللہ کو منظور ہوگا، پھر جب اللہ اللہ کو منظور ہوگا، پھر جب تک اللہ کو منظور ہوگا، اللہ اللہ کا خطور ہوگا، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا، اللہ اللہ اللہ کا خطور ہوگا۔ اللہ کا خطور ہوگا، پھر کا نہ کھانے والی حکومت ہوگی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔

گا، پھر جب اللہ چاہے گا ہے بھی اٹھا لے گا،اس کے بعدظلم کی حکومت ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک منظور خدا ہوگا، پھر جب اللہ چاہے گاواسے بھی اٹھا لے گا، پھر طریقہ نبوت پر گامزن خلافت آ جائے گی پھرنبی علیظ خاموش ہو گئے۔

راوی حدیث حبیب کہتے ہیں کہ جنب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو یزید بن نعمان طائٹوان کے مثیر ہے ، میں نے یزید بن نعمان کو یا د دہانی کرانے کے لئے خط میں میرحدیث لکھ کر بھیجی اور آخر میں لکھا کہ مجھے امید ہے کہ امیر المؤمنین کی حکومت کاٹ کھانے والی اور ظلم کی حکومت کے بعد آئی ہے ، یزید بن نعمان نے میر ایہ خط امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کیا جسے پڑھ کروہ بہت مسر وراور خوش ہوئے۔

( ١٨٥٩٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ حَالِدِ بُنِ كَثِيرٍ الْهَمُدَانِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيِّ بُنَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّغِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيِّ حَدَّلَهُ أَنَّ الشَّغِيرِ حَمُرًا وَمِنْ النَّعْمِيرِ خَمُرًا وَمِنْ الشَّغِيرِ خَمُرًا وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْمِيرِ خَمْرًا وَمِنْ النَّالِي خَمْرًا وَمِنْ النَّامِ خَمْرًا وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنْ النَّالِي خَمْرًا وَمِنْ النَّامِينِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ كُلُّ مُسْكِرٍ [قال الترمذي: غريب. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٧٦ و ٣٦٧٧، ابن ماحة ٢٠٥٠). [راجع: ١٨٥٠].

(۱۸۵۹۷) حضرت نعمان رہائی سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا شراب سشش کی بھی بنتی ہے، تھجور کی بھی، گندم کی بھی، جو کی بھی اور شہد کی بھی ہوتی ہے اور میں ہرنشہ آور چیز ہے منع کرتا ہوں۔

( ١٨٥٩٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ وَبَهْزُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ الْمُعْنَى وَسُلَّمَ قَالَ سَافَرَ رَجُلٌ بِآرْضِ تَنُوفَةٍ قَالَ حَسَنَّ فِى حَدِيثِهِ يَعْنِى فَلَاةً وَظَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافَرَ رَجُلٌ بِآرْضِ تَنُوفَةٍ قَالَ حَسَنَّ فِى حَدِيثِهِ يَعْنِى فَلَاةً فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا سِقَاؤُهُ وَطَعَامُهُ فَاسْتَيْقَظُ فَلَمْ يَرَهَا فَعَلَا شَرَقًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ عَلَا شَرَقًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ عَلَا شَرَقًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ اللَّهِ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ قَالَ شَعْدَ وَعَامَهُا فَمَا هُوَ بِأَشَدَّ بِهَا فَرَحًا مِنُ اللَّهِ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ قَالَ مَمَّادٌ أَظُنَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اخرجه الدارمي (٢٧٣١ بَهُوْ قَالَ بَهُوْ قَالَ حَمَّادٌ أَظُنَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اخرجه الدارمي (٢٧٣١ بَهُوْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اخرجه الدارمي (٢٧٣١).

(۱۸۵۹۸) حضرت نعمان ٹٹاٹٹ عالیا مرفوعاً مروی ہے کہ ایک آ دی کی جنگل کے رائے سفر پرروانہ ہوارائے میں وہ ایک درخت کے نیچے قبلولہ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہوجس پر کھانے پیٹے کا سامان رکھا ہوا ہو، وہ آ دی جب سوکر اسٹے تو اسے اپنی سواری نظر نہ آئے، چھر دوسر نے ٹیلے پر چڑھے لیکن سواری تو اسے اپنی سواری نظر نہ آئے، چھر چھے مڑکر دیکھے تو اچا تک اسے اپنی سواری نظر نہ آئے، چھر چھے مڑکر دیکھے تو اچا تک اسے اپنی سواری نظر آ جائے جو اپنی لگام کھیٹی چلی جارہی ہو، تو وہ کتنا خوش ہوگا، لیکن اس کی بیخوشی اللہ کی اس خوشی سے زیادہ نہیں ہوتی جب بندہ اللہ کے سامنے تو بہ کرتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔

( ١٨٥٩٩ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَلَّاتُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ

النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلُ أَتَاكُ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّكَمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَآ بِهِمَا وَقَدْ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرُبَّكَمَا اجْتَمَعَ

عِيدَان فِي يَوْم [صححه مسلم (٨٧٨)، وابن حزيمة: (٩٣٦) وابن حبان (٢٨٢١)]. [راجع: ١٨٥٧٧].

(۱۸۵۹۹) حضرت نعمان ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیّا عبیرین اور جمعہ میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت فر ماتے تھے،اور ا گرعید جعہ کے دن آجاتی تو دونو ں نمازوں (عیداور جعہ ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٦٠٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشُّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ نَحَلِنِي آبِي غُلَامًا فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ ٱكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ [راجع: ١٨٥٥٣].

(۱۸۲۰۰) حضرت نعمان ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تحفہ دیا ، پھر میرے والد نبی علیکھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس برگواہ بننے کے لیے کہانبی ملیکھنے ان سے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی دے دیا ہے، جیسے اسے ویا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی طینا نے فر مایا بین ظلم پر کواہ نہیں بن سکتا۔

( ١٨٦.١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُجَالِلٌا قَالَ سَمِعْتُ الشُّغْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا فَٱتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ [راجع: ١٨٥٥١].

(١٨٢٠) حضرت نعمان ڈٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخفہ دیا ، پھر میرے والد نبی ملیّق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس برگواہ بننے کے لیے کہا نبی عالیہ ان سے فر مایا کیا تم نے اسے سارے بیٹوں کوبھی وے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ،نو نبی طلیگانے فرمایا میں ظلم برگواہ نہیں بن سکتا۔

(١٨٦.٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ سَمِعَهُ مِنَ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنَنْتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ آحَدًا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضْغَةً إِذَا سَلِمَتْ وَصَحَّتْ سَلِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَصَحَّ وَإِذَا سَقِمَتْ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَفَسَدَ أَلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ[راجع: ١٥٥٨] (۱۸۲۰۲) حفرت نعمان والتفاسة مروى ب كديس نے نبي عليه كويفرماتے موسے سنا بے كمانسان كے جسم ميں كوشت كا ايك لوتھڑا ہے جواگر تندرست اور میج سالم ہوتو ساراجسم تندرست اور میج سالم رہتا ہے اور اگروہ بیار ہوجائے تو ساراجسم بیار ہوجاتا ہے، یا در کھو! وہ دل ہے۔

( ١٨٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ وَهُوَ

يَخْطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّادِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ [راحع: ١٨٥٨].

(۱۸۲۰۳) حضرت نعمان را الله الله مرتبه خطبه دیتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی الله کو بدفر ماتے ہوئے ساہے قیامت کے دن سب سے ہلکاعذاب اللہ محض کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اوران سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔

( ١٨٦.٤) حَدَّثُنَا رَوْحٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّاذُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرُمِيِّ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقُ الصَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْفَى عَامٍ فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقُورَانِ فِي كَتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْفَى عَامٍ فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقُورَانِ فِي كَتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْفَى عَامٍ فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقُورَانِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۸۶۰) حضرت نعمان ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹیؤ کے ارشادفر مایا اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کی تخلیق ہے دو ہزار سال قبل کتاب لکھ دی تھی اوراس میں ہے دوآ بیٹیں نازل کر کے ان سے سور ہَ بقرہ کا اختیا م فر مادیا ، لہذا جس گھر میں تین را لوّ ل تک سور ہ بقر ہ کی آخری دوآ بیٹیں پڑھی جائیں گی ، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آسکے گا۔

( ١٨٦.٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَآعُلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْمِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ [راحع: ١٨٥٨٦].

(۱۸۹۰۵) حضرت نعمان ٹڑٹٹئے سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا کی نماز عشاء کا دفت میں تمام لوگوں سے زیادہ جا نتا ہوں ، نبی ملیٹا یہ نماز آغاز مہینہ کی تیسری رات میں سقوط قسر کے بعد ریڑھا کرتے تھے۔

( ١٨٦.٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَثْلِ الْجَسَدِ إِذَا ٱلِهَ بَغْضُهُ تَذَاعَى سَائِرُهُ

(۱۸۲۰۷) حفزت نعمان ٹٹاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَالِّ لِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مایا مؤمن کی مثال جسم کی سی ہے ، کہ اگر انسان کے ایک عضوکو تکلیف ہوتی ہے تو سار ہے جسم کو تکلیف کا حساس ہوتا ہے۔

( ١٨٦.٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ مُنَبِّهِ حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِى ابْنَ مَعْقِلِ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ حَدَّثَنِى النَّعْمَانُ ثُنُ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الرَّقِيمَ فَقَالَ إِنَّ ثَلَاثَةً

كَانُوا فِي كَهُفٍ فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهُفِ فَأُوصِدَ عَلَيْهِمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ تَذَاكِرُوا أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي أُجَرَاءُ يَعُمَلُونَ فَجَاتَنِي عُمَّالٌ لِي فَاسُتَأْجَرُتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطَ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَطْرِ أَصْحَابِهِ فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كُمَّا عَمِلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ فَرَأَيْتُ عَلَىَّ فِي الزِّمَامِ أَنْ لَا أُنْقِصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَهُ لِمَا جَهِدَ فِي عَمَلِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ ٱتَّعْطِي هَذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيُّتَنِي وَلَمْ يَعْمَلُ إِلَّا نِصْفَ نَهَارٍ فَقُلْتُ يَا عَبُدَ اللَّهِ لَمُ ٱبْخَسُكَ شَيْئًا مِنْ شَرُطِكَ وَإِنَّمَا هُوَ مَالِي ٱخْكُمُ فِيهِ مَا شِئْتُ قَالَ فَعَضِبَ وَ ذَهَبَ وَتَرَكَ أَجْرَهُ قَالَ فَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْبَيْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَرَّتُ بِي بَعْدَ ذَلِكَ بَقَرٌ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلَةً مِنْ الْبَقَرِ فَبَلَغَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَمَرَّ بِي بَعْدَ حِينٍ شَيْخًا ضَعِيفًا لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا فَلَكَّرَنِيهِ حَتَّى عَرَفْتُهُ فَقُلْتُ إِيَّاكَ ٱبْغِي هَذَا حَقُّكَ فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ جَمِيعَهَا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْخَرُ بِي إِنْ لَمْ تَصَدَّقُ عَلَيَّ فَأَعْطِنِي حَقِّي قَالَ وَاللَّهِ لَا ٱسْخَرُ بِكَ إِنَّهَا لَحَقُّكَ مَا لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجُهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ الْجَبَلِّ حَتَّى رَأَوْا مِنْهُ وَآيْصَرُوا قَالَ الْآخَرُ قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي فَضْلٌ فَأَصَابَتْ النَّاسَ شِدَّةٌ فَجَائَتْنِي امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَأَبَتُ عَلَىَّ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَّرَتْنِي بِاللَّهِ فَٱبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَٱبَتُ عَلَىَّ وَذَهَبَتُ فَذَكَرَتُ لِزَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا ٱغْطِيهِ نَفْسَكِ وَٱغْنِي عِيَالَكِ فَرَجَعَتْ إِلَىَّ فَنَاشَدَتْنِي بِاللَّهِ فَٱبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ ذُونَ نَفْسِكِ فَلَمَّا رَأْتُ ذَلِكَ ٱسْلَمَتْ إِلَىَّ نَفْسَهَا فَلَمَّا تَكُشَّفْتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا ارْتَعَدَتُ مِنْ تَخْتِي فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكِ قَالَتُ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ قُلْتُ لَهَا خِفْتِيهِ فِي الشِّدَّةِ وَلَمْ أَخَفُهُ فِي الرَّجَاءِ فَتَرَكَّتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا مَا يَحِقُّ عَلَيَّ بِمَا تَكَشَّفُتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ قَالَ الْآَخَوُ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي ٱبْوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكَانَتُ لِي غَنَمٌ فَكُنْتُ أُطْعِمُ ٱبْوَىَّ وَٱسْقِيهِمَا ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى غَنَمِي قَالَ فَأَصَابِنِي يَوْمًا غَيْثٌ حَبَسَنِي فَلَمْ ٱبْرَحْ حَتَّى ٱمْسَيْتُ فَٱتَيْتُ ٱهْلِي وَٱخَذْتُ مِحْلَبِي فَحَلَبْتُ وَغَنَّمِي قَائِمَةٌ فَمَضَيْتُ إِلَى ٱبُوَى فَوَجَدُتُهُمَا قَدُ نَامًا فَشَقَّ عَلَى أَنْ أُوقِظَهُمَا وَشَقَّ عَلَى أَنْ أَثُرُكَ عَنَمِي فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا وَمِحْلَبِي عَلَى يَدِى حَتَّى أَيْقَظَهُمَا الصَّبْحُ فَسَقَيْتُهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافُرُجُ عَنَّا قَالَ النُّعْمَانُ لَكَأَنِّي ٱسْمَعُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَبَلُ طَاقُ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا (١٨٧٠٤) حضرت نعمان بن بشير ر النفؤا ، روايت ب كرحضور اقدس مالنفيظ في ارشا وفر ما يا كزشته زمانه مي تين آومي جارب تقے راستہ میں بارش شروع ہوگئی بیر تینوں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے ،اوپر سے ایک پھر آ کر دروازہ برگرااور غار کا دروازہ بند ہوگیا، بیلوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے خدا کی تتم اِتمہاری یہاں سے رہائی بغیر سچائی کے اظہار کے نہیں ہو عتی للبذاجس شخص نے اپنی دانست میں جوکوئی سچائی کا کام کیا ہواس کو پیش کر کے خداسے دعا کرے۔

مشورہ طے ہونے کے بعد ایک مختص بولا میں نے ایک مرتبہ ایک نکی گی تھی، میرے یہاں کچھ مزدور کام کردہ ہے،
میں نے ان میں سے ہرایک کو طے شدہ مزدور کی پر کھا ہوا تھا، ایک دن ایک مزدور نصف النہار کے وقت میرے پاس آیا، میں
ہنے اسے ای مزدور کی پر کھلیا جس پرضج سے کام کرنے والوں کور کھا تھا، چنا نچہ وہ دو مرے مزدوروں کی طرح ہاتی دن کام کرتا
رہا، جب مزدور کی دینے کا وقت آیا تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ اس نے مزدوری تو نصف النہارے کی ہے اور آپ
اسے اجرت آئی ہی دے رہے ہیں جنتی مجھے دی ہے؟ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے! میں نے تہارے تن میں تو کوئی کی
منیس کی، آگے یہ میرامال ہے، میں جو چا ہوں فیصلہ کروں، اس پر وہ نا راض ہوگیا اور اپنی مزدوری بھی چھوڑ کر چلا گیا، میں نے
اس کا حق اٹھا کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، بھی عرصے بعد جب وہ انتہائی بوڑ ھا ہوگیا تو وہ شخص اپنی مزدوری ما نگا ہوا
گائے کا پچ ٹر بدلیا، جو بڑھتے بڑھتے پورار بوڑ بن گیا، بھی عرصے بعد جب وہ انتہائی بوڑھا ہوگیا تو وہ شخص اپنی مزدوری ما نگا ہوا
میرے پاس آیا، میں نے کہا میر گائے تیل لے جا، وہ کہنے لگا میر سے ساتھ خداتی نہر کر، میراحق مجھے دے دے، میں نے بول صرف
دیا میں تمہارے ساتھ خداق نہیں کر رہا، بیتمہاراحق ہے، بیرگا تیل لے جا، الٰہی! اگر تیری دانست میں میں نے بول صرف
دیا میں تمہارے ساتھ خداق نہیں کر رہا، بیتمہاراحق ہے، بیرگا تے بیل لے جا، الٰہی! اگر تیری دانست میں میں نے بول صرف
تیرے خوف سے کیا ہے تو ہم سے میں مصیبت دور فرم مادے، چنا نچیاس کی دعا کی برکت سے پھر کسی قدر کھل گیا۔

دوسرافخض بولا البی ! تو واقف ہے کہ ایک عورت جومیری نظر میں سب سے زیادہ مجبوب تھی ، میں نے بہلا کراس سے کار برآ ری کرنا چاہی لیکن اس نے بغیر سودینار لیے (وصل سے ) انکار کر دیا ، میں نے کوشش کر کے سودینار حاصل کیے اور جب وہ میرے قبضہ میں آ گئے تو میں نے لے جا کراس کو دے دیے ، اس نے اپنفس کو میرے قبضہ میں وے دیا ، جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو وہ کہنے گئی خدا کا خوف کر اور بغیر حق کے مہر نہ تو ٹر ، میں تو فوراً اٹھ کھڑ اہوا اور سودینار بھی چھوڑ دیے ، البی ! اگر میرا یہ فعل صرف تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو یہ صیبت ہم سے دور کر دے چنا نچہ وہ پھر مزید ہٹ گیا اور وہ باہر کی

تیسرافخص کہنے لگا المی ! تو واقف ہے کہ میرے والدین بہت پوڑھے تھے، میں ان کوروز انہ شام کواپئی بکریوں کا دور ہے (دوھ کر) دیا کرتا تھا، ایک روز مجھے (جنگل سے آنے میں) دیر ہوگئی، جس وقت میں آیا تو وہ سوچکے تھے اور میری ہوگئ مجوک کی وجہ سے چلا رہے تھے، لیکن میرا قاعدہ تھا کہ جب تک میرے ماں باپ نہ پی لیتے تھے میں ان کونہ پلاتا تھا (اس لئے بڑا حیران ہوا) نہ تو ان کو بیدار کرنا مناسب معلوم ہوا نہ رہے کچھا چھا معلوم ہوا کہ ان کوایسے ہی چھوڑ دوں کہ (نہ کھانے سے ) ان کو کزور ہوجائے، اور صبح تک میں ان کی (آئکھ کھلنے کے ) انظار میں (کھڑا) رہا، الہی! اگر تیری دانست میں میرار فعل تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو ہم سے اس مصیبت کودور فرمادے، فور اُنچر کھل گیا اور آسان ان کوظر آنے لگا اور وہ باہر نکل آئے۔ ( ١٨٦.٨) جُلَّثُنَا مُؤَمَّلٌ حَلَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِى فَرُوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَةَ عَلَيْهِ مِنُ الْإِثْمِ أَوْ الْلَمْرِ فَلَكَ أَمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى فَهُو لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ ٱتُرَكُ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ [راجع: ١٨٥٥٨].

(۱۸۲۰۸) حضرت نعمان بن بشیر رفاتظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَّلَا لَيْنَا اللّه عَلَى ارشاد فر ما یا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ متشابہات ہیں، جو شخص ان متشابہات کو چھوڑ دے گا وہ حرام کوبا سانی چھوڑ سکے گا،اور جو شخص متشابہات میں پڑ جائے گا، پھر وہ واضح حرام چیز وں پر بھی جرائت کرنے لگے گا،اور جو شخص جراگاہ کے آس پاس اسینے جانوروں کو چراتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ وج اگاہ میں تھس جائے۔

( ١٨٦.٩) حَدَّثَنَا سُرَيجُ بُنُ النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ حَاجِب بْنِ الْمُفَضَّلِ يَغْنِي ابْنَ الْمُهَلَّبِ

بُنِ أَبِي صُفْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ

[قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٤٤ ٣٥، النسائي: ٢٦٢٦). قال شعيب: صحيح اسناده حسن]. [انظر: ٢٦٢١،

(۱۸۲۰۹) حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلٹائٹی کے ارشا وفر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

( ١٨٦١٠) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِى الْقَوَارِيرِى وَالْمُقَدَّمِى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ يَغْنِى ابْنَ الْمُهَلَّبِ بُنِ أَبِى صُفُرَةً عَنُ أَبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمُ

(۱۸ ۱۱) حضرت نعمان بن بشیر رفانظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیَّا نے ارشا دفر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کما کرو۔

( ١٨٦١١) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا الْعِيزَارُ بُنُ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ آبُو بَكُرٍ عَلَيْ وَسُلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةً عَالِيًّا وَهِيَ تَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ آنَّ عَلِيًّا وَهِيَ تَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ آنَّ عَلِيًّا وَهِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَسَعَعَ صَوْتَ عَائِشَةً عَالِيًّا وَهِيَ تَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ آنَّ عَلِيًّا وَمُنَى مَرَّتَيْنِ آوْ فَلَانَةً آلاً أَخَبُ إِلَيْكَ مِنْ آبِي وَمِنِّى مَرَّتَيْنِ آوْ فَلَانًا فَاسْتَأْذَنَ آبُو بَكُو فَلَدْخَلَ فَلَمُوى إِلِيْهَا فَقَالَ يَا بِنِنَ فَلَانَةَ آلا أَسْمَعُكِ تَرُفُعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٨٥٨٤].

(۱۸ ۱۱) حضرت نعمان الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر الله نئی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگے، اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ الله کی اونچی ہوتی ہوئی آوازان کے کانوں میں پہنی، وہ کہدر ہی تھیں بخدا میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے اور میرے والدسے زیادہ علی سے محبت ہے، اجازت ملنے پر جب وہ اندر داخل ہوئے تو حصرت عائشہ ڈٹاٹھا کو پکڑلیا اور فر مایا اے بنت رومان! کیاتم نبی علیا کے سامنے اپنی آ واز بلند کرتی ہو؟ (نبی علیا ا نے درمیان میں آ کر حضرت عائشہ ڈٹاٹھا کو بچالیا)۔

(١٨٦١٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بَنِ الْمُفَضَّلِ بُنِ الْمُهَلَّبِ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخُطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ [راحع: ٩ ١٨٦٠].

(۱۸۶۱) حضرت نعمان بن بثیر رٹائٹڑ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه تنگیٹی نے ارشاد فر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

(۱۸۹۳) حَدَّنَنَا آخُمَدُ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ يَعْنِى الْحَرَّانِيَّ قَالَ حَدَّنَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكُ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي فَكَرَةٍ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي فَكَرَةٍ عِنْ اللَّهُ عَرَّوَ جَلَّ اللَّهُ عَرَّوَجَعُ إِلَى مَكَانِى اللَّهِ يَ كُنْتُ فِيهِ فَأَكُونُ فِيهِ حَتَّى أَمُوتَ قَالَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ اللَّهُ عَرْبَعِ بَعْهِ فَا عَلَى اللَّهُ عَرَّوَجَلَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ اللَّهُ عَرَّوَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّوَجَلَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّوَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّوَا عَلَى اللَّهُ عَرَّوَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ١٨٦١٤ ) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَابِرٌ حَدَّثَنَا آبُو عَازِبٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى النُّغُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ فِي شَهَادَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ حَطَا إِلَّا السَّيْفَ وَفِي كُلِّ حَطَا أَرْشُ [راحع: ٥٨٥٨]. (١٨٢١٣) حضرت نعمان ناتفئ سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّةُ اللهِ عَلَى اللهِ حَيْزِي ايک خطا ہوتی ہے سوائے کوار کے اور

ہرخطا کا تاوان ہوتا ہے۔

( ١٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثِنِي خَالِدُ بْنُ عُرُفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَجُّلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَكَانَ يُنْبَزُ قُرُقُورًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَرُفِعَ إِلَى النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ قَالَ وَكَانَتُ قَلْ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً [راحم: ١٨٥٨٧].

(۱۸۲۱۵) صبیب بن سالم میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نعمان ڈاٹٹوئے پاس ایک آ دمی کو لایا گیا''جس کا نام عبدالرحمٰن بن حنین تھا''جس کی بیوی نے اپنی با ندی سے فائدہ اٹھانا اپنے شوہر کے لئے حلال کر دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بیس اس کے متعلق نبی متعلق نبی متعلق نبی مالیا والا فیصلہ ہی کروں گا، اگر اس کی بیوی نے اسے اپنی باندی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو میں اسے سو کوڑے لگاؤں گا اور اگر اجازت ندری ہوتو میں اسے رجم کردوں گا،معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔

( ١٨٦١٦ ) وَقَالَ سَمِعْتُ أَبَانَ يَقُولُ وَآخَبَرَنَا قَتَادَةُ أَنَّهُ كَتَبَ فِيهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا (١٨٦١٦ ) گذشته صديث الله ومرى سند سے جى مروى ہے۔

( ١٨٦١٧ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ خَالِد بْنِ عُرْفُطَة عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ وَقَالَ أَبَانُ الْخَبَرَنَا قَتَادَةٌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنِ كَانَ يُنْبَؤُ وَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ كَانَ يُنْبَؤُ وَقَالَ لَا تُضِيدِ إِلَى النَّهُ مَنْ حُنَيْنٍ كَانَ يُنْبَؤُ وَلَا يُفِعَ إِلَى النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ وَطِيءَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَٱقْضِينَ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ آخَلَتُهَا لَلُهُ حَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ آخَلَتُهَا لَكُ جَلَدُتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ فَوَجَدَهَا قَدُ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً [راحع: ١٨٥٨٧].

( ١٨٦١٨) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بَنُ حَرْبٍ عَنِ النَّقْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصُّفُوفِ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاجُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّا قَدُ أَخَذُنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَفَهِمْنَاهُ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ فَإِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [راجع: ١٨٥٩٠].

(١٨٢١٨) حضرت نعمان نگانیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا صفوں کواس طرح درست کرواتے تھے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے،

الیک مرتبہ نبی الیا نے جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے، نبی علیا ان نبی صفول کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنہ الله تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔

( ١٨٦١٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنُ عَاصِمٍ عَنْ خَيْثَمَةً عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي آنَا فِيهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَنَّ اللَّهِ عَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي آنَا فِيهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالمَعَ ١٨٥٣٩].

(۱۸ ۲۱۹) حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّد کالٹیڈ آٹٹی نے ارشاد فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے بیں پھران کے بعد والے، پس کی بعد والے، اس کے بعد ایک الیی قوم آئے گی جن کی متم گواہی پر اور گواہی شم پر سبقت لے جائے گی۔ اور گواہی شم پر سبقت لے جائے گی۔

( ١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّغِيِّ وَزَكَرِيَّا عَنِ الشَّغِيِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُنْبَةَ وَفِطُو عَنُ آبِي الشَّغِيِّ عَنِ الشَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ بَشِيرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَنْحَلَ النَّعْمَانَ نُحُلًا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ مِنُ وَلَدٍ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ فِطُرٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَالمَعْدِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَالمَعْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَلِي مَنْ وَلِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكُرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكُرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكُولِيَا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَالًا عَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامً الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ الْعَلْقُ لَا أَنْهُمُ وَقَالَ وَكُولَا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهُدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمَاعِيلُ اللَّهُ الْعَلَاقُ وَالْمَاعِلَ وَالْمَا وَالْمُ الْعَلَيْمَ الْمَ

(۱۸۷۲) حضرت نعمان ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخد دیا ،میرے والد نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاملے کا ذکر کر دیا ، نبی علینا نے ان سے فر مایا کیا تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی علینا نے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی اس طرح دے دیا ہے ، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی علینا نے اس کا گواہ منے سے انکار کر دیا۔

( ١٨٦٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ قَالَ أَبِي و حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنُ حُسَيْنِ بُنِ الْحَارِثِ آبِي الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ قَالَ أَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُوَجُهِهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ آقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتُقِيعُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فِي اللَّهِ لَتُقِيعُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَوَالِكُهِ الْعَلَيْ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَوَيَكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتُقِيعُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَوَالِكُهِ لَيْعِيمُ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَوَالِيَّهُ مِنْكُمِهُ وَمُنْكِبَةً بِمَنْكِبَهُ بِصَلَى اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ قَالِمُ لِللَّهِ لَيُقِيعُونَ صُفُولَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَوَالِكُهِ لَا اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبُونَ كُمْ يَعْمُ مِ صَاحِبِهِ وَرُكُبَتُهُ بِوَكُمْ فَاكُمْ فَكُمْ لِي اللَّهُ لِيَعْ وَمُنْكِبَةً بِمُنْكِبَةً بِمَنْكِبَةً اللَّوْمُ لَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لَقُونِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ لَوْلَالًا وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۸ ۱۲) حضرت نعمان ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے اپنا رخ انورلوگوں کی طرف کر کے تین مرتبہ فر مایا مفیں درست کرلو، بخدا! یا تو تم صفیں سیدھی رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کردے گا، حضرت نعمان ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ چھر میں دیکھتا تھا کہ ایک آ دمی اپنے شخنے اپنے ساتھی کے شخنے سے، اپنا گھٹنا اپنے ساتھی کے گھٹنے سے اور اپنا کندھا اس کے

کندھے ہے ملاکر کھڑا ہوتا تھا۔

( ١٨٦٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَمٍ قَالَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بَنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْمُنتَشِرِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [راجع: ٧٧ ٥٧٠].

( ١٨٦٢٤) حَدَّثَنَا وَكِعَ حَدَّثَنَا الْآَعُمَسُ عَنِ الشَّعُيِّ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ تَذَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسِدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ [راجع: ٥٤ ٥ ١٨] وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ تَذَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسِدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ [راجع: ٥٥ ٥ مَا] وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٨٦٢٥) حَلَّنَا وَكِيعٌ حَلَّنَا الْأَعْمَشُ قَالَ خَيْقَمَةُ عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيوٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلَّهُ وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ [راحع: ١٨٥٨٣] وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلَّهُ وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ [راحع: ١٨٥٨٣] (١٨٦٢٥) حضرت نعمان اللَّيْنَ عمروى به كه جناب رسول الشَّنَا اللَّيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّةُ الللللْمُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

( ١٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْمُعْمَشِ عَنْ ذَرِّ عَنْ يُسَيِّعِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَيَقُولُ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَآ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُولِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ [غافر: ٢٠]. [راجع: ٢٤٢ ٥١].

(۱۸۷۲۷) حضرت نعمان ٹاٹھ سے مردی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاد فرمایا دعاء ہی اصل عبادت ہے، پھر نبی ملیہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی دمجھ سے دعاء مالکو، میں تمہاری دعاء قبول کروں گا''

( ١٨٦٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ ذَرِّ عَنُ يُسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ كَذَا قَالَ شُعْبَةُ مِثْلُهُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَٰنِ أُخْبِرُتُ أَنَّ أُسَيْعًا هُوَ يُسَيْعُ بُنُ مَغْدَانَ الْحَضْرَمِيُّ

(۱۸ ۱۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئً قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بُنَ قَيْسٍ سَأَلَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ بِمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ هَلْ أَثَاكَ حَدِيثُ الْهَاشِيَةِ [راحع: ١٨٥٧١]

(۱۸ ۹۲۹) ضحاک بن قیس مُولِیُّهٔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نعمان بن بثیر ڈگاٹٹئے یو چھا کہ نبی ملیٹا نماز جمعہ میں سورۃ جمعہ کے علاوہ اورکون می سورت بڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا سورۂ غاشیہ۔

( ١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ آنَّ النَّعُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ كَتَبَ إِلَىٰ قَيْسِ بْنِ الْهَيْفَمِ إِنَّكُمْ إِخُوالْنَا وَآشِقَّاؤُنَا وَإِنَّا شَهِدُنَا وَلَمْ تَشْهَدُوا وَسَمِعُنَا وَلَمْ تَسْمَعُوا وَإِنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَّا كَاتَهَا قِطعُ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيَبِيعُ فِيهَا أَقُوامٌ خَلَاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنُ النَّانِيَا [راحع: ١٨٥٥].

(۱۸۷۳) حفرت نعمان والتون فی بن بیثم کوخط میں لکھا کہتم لوگ ہمارے بھائی ہو، کیکن ہم ایسے مواقع پرموجودرہے ہیں جہاں تم نہیں رہے، اور ہم نے وہ با تیں بن ہیں جوتم نے نہیں سنیں، نبی طابقا فریاتے تھے کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح رونما موں کے جیسے تاریک رات کے حصے ہوتے ہیں، اس زمانے میں ایک آ دمی میج کومسلمان اور شام کوکا فرہوگا یا شام کومسلمان اور صبح کوکا فرہوگا، اور لوگ اینے وین وا خلاق کو دنیا کے ذراسے مال ومتاع کے موض نے دیں گے۔

(١٨٦٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ آبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوُّنَّ صَٰفُوفَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ آوُ النُّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوُّنَ صَفُوفَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ آوُ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [راحع: ١٨٥٧٩].

(۱۸۷۳) حضرت نعمان بھائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز میں اپنی صفول کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنداللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔ ( ١٨٦٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرَّمْحِ أَوُ الْقَدَحِ قَالَ فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمُ أَوُ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ [راحع: ٩٠ ١٨٥].

(۱۸۲۳۲) حضرت نعمان بڑگٹئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا صفول کواس طرح درست کرواتے تھے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ نبی ملیٹانے جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کاسینہ باہر نکلا ہوا ہے، نبی ملیٹانے فرمایا اپنی صفوں کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔

( ١٨٦٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ هَاشِمْ قَالَ يَعْنِى فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ هَاشِمْ قَالَ يَعْنِى فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمٌ فِى صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمٌ فِي صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِى الْجُمُعَةِ عِيدَانِ فَقَرَآ بِهِمَا [راحع: ١٨٥٧٧].

(۱۸۶۳۳) حضرت نعمان ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> جمعہ میں سُور ۃ اعلیٰ اورسور ۃ عَاشیہ کی تلاوت قرماتے متھے،اورا گرعید جمعہ کے دن آجاتی تو دونوں نماز وں (عیداور جمعہ ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تتھے۔

( ١٨٦٣٤) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْآخُولِ عَنْ آبِي قِلَابَةِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ قَالَ حَجَّاجٌ مِثْلَ صَلَاتِنَا [راحع: ٥٥٥٥].

(۱۸ ۱۳۴) حفرت نعمان رہائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے سورج گر بن کے موقع پرای طرح نماز پڑھائی تھی ، جیسے تم عام طور پر پڑھتے ہوا درای طرح رکوع سجدہ کیا تھا۔

( ١٨٦٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشُرٍ عَنْ خَالِدٍ بُنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَأْتِى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتُ اَحَلَّتُهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمُ تَكُنُ أَحَلَّتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ [راجع: ١٨٥٨٧].

(۱۸۹۳۵) حفرت نعمان ڈائٹٹاسے مروی ہے کہ وہ آ دمی جواپئی بیوی کی باندی سے مباشرت کرے، نبی ملیٹھانے اس کے متعلق فیرمایا ہے کہ اگر اس کی بیوی نے اسے اپنی باندی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو میں اسے سوکوڑے لگاؤں گااور اگر اجازت نہ دی ہوتو میں اسے رجم کردوں گا۔

( ١٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ ابْنُ

بَكُو مَوْلَى النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ رُفْعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَشِى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِكُو مَوْلَى النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ رُفْعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَشِى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَكُ جَلَدُتُكُ مِائَةً إِراحِم: ١٨٥٨٧]. لَكَ رَجَمُتُكَ قَالَ فَوَجَدَهَا قَدْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً [راحم: ١٨٥٨].

(۱۸۲۳۷) صبیب بن سالم بین کی بین که ایک مرتبه حضرت نعمان نظائذ کے پاس ایک آدمی کولایا گیا جس کی بیوی نے اپنی باندی سے فائدہ اٹھا نااپ شوہر کے لئے حلال کر دیا تھا ، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق نبی ملینا والا فیصلہ ہی کروں گا ، اگراس کی بیوی نے اسے اپنی باندی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو میں اسے سوکوڑے لگاؤں گا اور اگر اجازت نہ دی ہوتو میں اسے رجم کردوں گا ، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔

( ١٨٦٣٧) حَدَّثَنَا هُ شَنْهُ عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ أَتَنَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيتِهَا قَالَ أَمَا إِنَّ عِنْدِى فِى ذَلِكَ حَبَرًا شَافِيًا أَحَذُنَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ لَهُ تَأْذَنِى لَهُ رَحَمُتُهُ قَالَ فَأَفْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَقَالُوا زَوْجُكِ يُرُحَمُ كُنْتِ أَذْنِى لَهُ رَحَمُتُهُ قَالَ فَأَفْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَقَالُوا زَوْجُكِ يُرْحَمُ فَوْلَى إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ فَقَالَتُ قَدْ كُنْتُ آذِنْتُ لَهُ فَقَدَّمَهُ فَضَرَبَهُ مِائَةً [راجع: ١٨٥٥٨٧].

(۱۸۲۳۷) حبیب بن سالم بین یک ایک مرتب حضرت نعمان التا کے پاس ایک آدمی کولایا گیا جس کی بیوی نے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھا نا اپ شوہر کے لئے طال کردیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بیس اس کے متعلق نبی علینا والا فیصلہ بی کروں گا، اگراس کی بیوی نے اسے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھا نے کی اجازت دی ہوگی تو ہیں اسے سوکوڑ نے لگاؤں گااور اگرا جازت نہ دی ہوگی تو ہیں اسے سوکوڑ نے لگاؤں گااور اگرا جازت نہ دی ہوتو میں اسے رجم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑ نے لگائے۔ (۱۸۹۳۸) حَدَّتُنَا آسُودٌ بُنُ عَامِرِ آنْبَانًا آبُو بَکُرِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ خَیْنَمَةً عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِیرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَیْرُ النَّاسِ قَرْنِی ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ آبُو اَیْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَیْرُ النَّاسِ قَرْنِی ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ قُمَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَیْرُ النَّاسِ قَرْنِی ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ قُمَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَتَسُبِقُ آیْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ آراحِی ۱۸۵۳۶.

(۱۸۲۳۸) حضرت نعمان بن بشیر نظافیئے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنظیفی نے ارشاد فر مایا بہترین لوگ میرے زمانے کے بیں پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، اس کے بعد ایک الیی قوم آئے گی جن کی قتم گواہی پر اور گواہی قتم پر سبقت لے جائے گی۔

(١٨٦٣٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مُعَاوِيَةَ بَنِ عَاصِمٍ بَنِ الْمُنْدِرِ بَنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْدِرِ الْقَارِى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَوْ حَيْثَمَةَ عَنِ النَّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاجِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَاثِرُ جَسَدِهِ [انظر: ٢٥ ١٥ ١ ، ١٥ ٥ ١٥]. مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاجِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَاثِرُ جَسَدِهِ [انظر: ٢٥ ١ ٥ ، ١٥ ٥ ١٥]. (١٨٦٣٩) حضرت نعمان ولي عنه مروى نه كه جناب رسول الدَّنَالِيَّا فَيْ الرَّاوِفِهُ المَا مُومَن كي مثال جم كي سيء كه الر

انسان كے مركوتكليف موتى ہے توسارے جمكوتكليف كا حساس موتاہے۔

( ١٨٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعِ الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمْ يَشُكُرُ اللَّهَ التَّحَدُّثُ بِنِعُمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ وَالْفَرُقَةُ عَذَابٌ وَمَنْ لَمْ يَشُكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشُكُرُ اللَّهَ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ وَالْفَرُقَةُ عَذَابٌ

(۱۸۷۴) حضرت نعمان بن بشیر رہ النظامے مروی ہے کہ نی طالیہ نے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو محض تھوڑ ہے پرشکرنہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکرنہیں کرتا ، جو محض لوگوں کاشکریہ ادانہیں کرتا وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا ،اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے ، چھوڑ نا کفر ہے ،اجتماعیت رحمت ہے اورافتر اتی عذاب ہے۔

(١٨٦٤١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّغْيِىِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ أَوْ عَلَى هَذَا الْمَشْرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرُ الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ أَبُو أَمَامَةَ الْبُومِلِيقُ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْمُعْظِمِ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مِاللَّهُ وَالْمُعَلِمُ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ هَذِهِ الْآيَةُ فِى سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُومُ وَالْمُعَلِمُ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ هَذِهِ الْآيَةُ فِى سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُومُ وَالْمُقَالَ أَبُو أَمَامَةَ هَذِهِ الْآيَةُ فِى سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَةُ وَعَلَى أَبُو أَمِي وَالْمُقَالَ أَبُولُ الْمُؤْمِلُ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةً هَذِهِ الْآيَةُ فِى سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ

(۱۸ ۱۳۱) حضرت نعمان بن بشیر ڈگائٹزے مروی ہے کہ نبی علیا کے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو محض تھوڑے پرشکرنہیں کرتاوہ زیادہ پربھی شکرنہیں کرتا، جو شخص لوگوں کاشکریہ ادانہیں کرتاوہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا،اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے،چھوڑ ناکفرہے،اجتماعیت رحمت ہےاورافتر ان عذاب ہے۔

( ١٨٦٤٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقُوارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْمُفَضَّلِ يَغْنِى ابْنَ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ ٱبْنَائِكُمْ يَفْنِى سَوُّوا بَيْنَهُمْ [راحع: ١٨٦٩].

(۱۸ ۱۳۲) حفزت نعمان بن بثیر دلائو ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا لَلَهُ عَالَیْوَ اللهُ مَا اللهِ عَلَیْ اللهُ عَلَیْوَ اللهُ مَا لَلْهُ عَالَیْوَ اللهُ مَا لَلْهُ عَالَیْوَ اللهُ عَلَیْوَ اللّٰ اللهُ عَلَیْوَ اللهُ عَلَیْوَ اللّٰ اللهُ عَلَیْوَ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللهُ عَلَیْوَ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْوَ اللّٰ اللهُ عَلَیْوَ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللهُ عَلَیْوَ اللّٰ اللهُ عَلَیْوَ اللّٰ اللهُ عَلَیْوَ اللّٰ اللهُ عَلَیْوَ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

( ١٨٦٤٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ الْمُقَدَّمِیُّ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَیْدٍ عَنُ حَاجِبِ بُنِ الْمُفَضَّلِ بُنِ الْمُهَلَّبِ عَنُ آبِیهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِیرٍ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اغْدِلُوا بَیْنَ آبْنَائِکُمُ اغْدِلُوا بَیْنَ

أَبْنَائِكُمُ [مكرر ما قبله].

(۱۸۲۳) حضرت نعمان بن بشیر رہائی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّا اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلِی اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلِیْ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلِیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَل

#### رابع مسند الكوفييين

#### حَدِيثُ أُسَامَةً بْنِ شَرِيكٍ رُلَّاتُنَهُ حضرت اسامه بن شريك رُلَّاتُهُ كَي حديثين

( ١٨٦٤٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيْعٌ حَلَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا أَصْحَابُهُ كَآتَمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ [انظر: ١٨٦٤٦ ، ١٨٦٤٦ ، ١٨٦٤٧]

(۱۸۲۳) حضرت اسامہ بن شریک ڈاٹنٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹی طابقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام خالقہٰ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔

( ١٨٦٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمْ الطَّيْرُ قَالَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ وَقَعَدُتُ قَالَ فَجَائَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَعَدُتُ قَالَ فَجَائَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا عَلَيْهُ وَقَعَدُتُ قَالَ فَجَائَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَصَعَ لَهُ دَوَاءً خَيْرَ اللَّهُ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَصَعَ لَهُ دَوَاءً خَيْرَ وَاحِدٍ الْهَرَمُ قَالَ وَسَأَلُوهُ عَنْ آشِيَاءَ هَلْ وَاحِدٍ الْهَرَمُ قَالَ وَكَانَ أَسَامَةُ حِينَ كَبِرَ يَقُولُ هَلْ تَرَوُنَ لِي مِنْ دَوَاءٍ الْآنَ قَالَ وَسَأَلُوهُ عَنْ آشِياءَ هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَ عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَأُ الْقَتَضَى امْرَأُ مُسْلِمًا ظُلُمًا فَلَلِكَ حَرَجٌ وَهُلُكَ قَالُوا مَا خَيْرُ مَا أُعْطِى النَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُلُقٌ حَسَنَّ [صححه الحاكم (١٢١/١) وقال الترمذي: وَهُلُكُ قَالُوا مَا خَيْرُ مَا أُعْطِى النَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُلُقٌ حَسَنَّ [صححه الحاكم (١٢١/١) وقال الترمذي:

حسن صحیح و قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۳۸۰ ما، ابن ماحة: ۳۴۱ الترمذی: ۲۰۳۸)]. [راحع: ۲۰۲۵] المراحد تا المرحد تا المراحد تا المرحد

پھران آنے والوں نے نبی مالیا سے بچھ چیزوں کے متعلق دریافت کیا کہ کیافلاں فلاں چیز میں ہم پرکوئی حرج تونہیں

ہے؟ نبی طلیط نے فرمایا بندگانِ خدا! اللہ نے حرج کوختم فرما دیا ہے، سوائے اس شخص کے جو کسی مسلمان کی ظلماً آبروریزی کرتا ہے کہ بیر گناہ اور باعث ہلاکت ہے، انہوں نے پوچھا یارسول اللہ! انسان کوسب سے بہترین کون سی چیز دی گئی ہے؟ نبی علیطا نے فرمایا حسن اخلاق۔

( ١٨٦٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ زِيَادٍ يَعْنِى الْمُطَّلِبَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يُنَزِّلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ (راحم: ١٨٦٤٤).

(۱۸ ۱۳۷) حضرت اسامہ نگاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ کے بندو! علاج کیا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بیاری الیی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہوسوائے موت اور'' بڑھا ہے'' کے۔

( ١٨٦٥٤٧) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا الْآَجُلَحُ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلاَقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَنَّكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ آخسَنُهُمْ خُلُقًا ثُمَّ اللَّهَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ أَنْ اللَّهَ أَمُ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ ثَلِهَ لَمُ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَالْ عَلَا لَكُولُ اللّهُ لَهُ إِلَّا اللّهُ لَمُ عَلَى اللّهُ لَلْهُ لَهُ إِلّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَاللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ مِنْ اللّهُ لَمُ مُنْ عَلِمَهُ وَالْعَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَعُنْ إِلَى اللّهُ لَهُ إِلّهُ اللّهُ لَهُ إِلّهُ اللّهُ لَهُ عَلَيْهُ وَمِهِ لَهُ اللّهُ لَهُ مَا إِلَّا لَهُ إِلَى اللّهُ لَهُ إِلّهُ اللّهُ لَلْهُ إِلَى اللّهُ لَعُلُهُ وَاللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عُلُولُ اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ إِلَى اللّهُ لَلْهُ لَهُ اللّهُ لَا رَاحِعَ عَلَى اللّهُ لَا اللّهُ لَلْهُ لَهُ فَا عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَلّهُ اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا مِنْ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

(۱۸۲۴) حفزت اسامہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیباتی آ دی نبی ٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوااور نبی ٹیٹی سے سیروال پوچھا کہ یارسول اللہ! کیا ہم علاج معالج کر سکتے ہیں؟ نبی ٹیٹی نے فر مایا ہاں! علاج کیا کروکوئکہ اللہ نے کوئی بیاری الی منبیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو جو جان لیتا ہے وہ جان لیتا ہے اور جو ناواقف رہتا ہے وہ ناواقف رہتا ہے، اس نے پوچھا یارسول اللہ! سب سے بہترین انسان کون ہے؟ نبی ٹیٹی نے فر مایا جس کے اخلاق اجھے ہوں۔

#### حَدِيثُ عَمُو و بُنِ الْحَادِثِ بُنِ الْمُصْطَلِقِ ثَالِّيْهُ حضرت عمر وبن حارث بن مصطلق ثِلْمُنْهُ كى حديثيں

( ١٨٦٤٨ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَبَ أَنْ يَقُرَأُ الْقُرْ أَنْ عَضَّا كُمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأَهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمَّ عَبُدٍ [اعرحه البحارى في حلق افعال العباد (٣٣)، قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

 غَمْرَو بُنَ الْحَارِثِ قَالَ إِسُحَاقُ بُنُ الْمُصْطَلِقِ يَقُولُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً [صححه البخاري (٩١٢)، وإبن خزيمة: (٢٤٨٩)].

(۱۸۲۴۹) حضرت عمر و بن حارث را تُنتظ سے مروی ہے کہ نبی علیا کے اپنے تر کے میں صرف اپنا ہتھیار، سفیدرنگ کا ایک خچراور وہ زمین چھوڑی تھی جے آپ مَلَ النَّیْمَ کے صدقہ قرار دیا تھا۔

#### حَدِيثُ الْحَارِثِ بَنِ ضِوَارٍ الْخُوَاعِيِّ الْكُوَ حضرت حارث بن ضرارخزاعي الْأَلْتُوَا كَي حَديث

( ١٨٦٥ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارٍ حَلَّثَنَا آبِي أَنَّهُ سَمِّعَ الْحَارِتَ بُنَ آبِي ضِرَارٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ فَدَخَلْتُ فِيهِ وَٱقُرَرْتُ بِهِ فَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَٱقْرَرُتُ بِهَا وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱرْجِعٌ إِلَى قَوْمِى فَٱدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَٱدَاءِ الزَّكَاةِ فَمَنْ اسْتَجَابَ لِى جَمَعْتُ زَكَاتَهُ فَيُرْسِلُ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا لِإِنَّانَ كَذَا وَكَذَا لِيَأْتِيكَ مَا جَمَعْتُ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَمَّا جَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنُ اسْتَجَابَ لَهُ وَبَلَغَ الْإِبَّانَ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ احْتَبَسَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ فَلَمْ يَأْتِيهِ فَظنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ سَخْطَةٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ فَدَعَا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَقَتَ لِي وَقْتًا يُرْسِلُ إِلَىَّ رَسُولَهُ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدِى مِنْ الزَّكَاةِ وَلَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلْفُ وَلَا أَرَى حَبْسَ رَسُولِهِ إِلَّا مِنْ سَخْطَةٍ كَانَتْ فَانْطَلِقُوا فَنَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إِلَى الْحَارِثِ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتَّى بَلَغَ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَرِقَ فَرَجَعَ فَأَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِى الزَّكَاةَ وَأَرَادَ قَتْلِى فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْثِ إِلَى الْحَارِثِ فَأَقْبَلَ الْحَارِثُ بِأَصْحَابِهِ إِذْ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ وَفَصَلَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ فَقَالُوا هَذَا الْحَادِثُ فَلَمَّا غَشِيهُمْ قَالَ لَهُمْ إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ قَالُوا إِلَيْكَ قَالَ وَلِمَ قَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةً فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنَعْتَهُ الزَّكَاةَ وَأَرَدُتَ قَتْلَهُ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ بَتَّةً وَلَا أَثَانِي فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُولِي قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ وَلَا أَتَانِي وَمَا أَقْبَلُتُ إِلَّا حِينَ احْتَبَسَ عَلَيَّ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ سَخْطَةً مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ قَالَ فَنَزَلَتْ

الْحُجُرَاتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَهَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ فَضَلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [الححرات: ٦-٨].

(۱۸۷۵) حضرت حارث بن ضرار رفی تخف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کا اقرار کرلیا، پھر نبی علیہ نے مجھے زکو قادیے کی دعوت دی جس کا میں نے اقرار کرلیا اور عرض کیا یارسول اللہ! میں اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں اسلام قبول کرنے اور زکو قادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں، جومیری اس دعوت کو قبول کرلے گا، میں اس سے زکو قالے کرجم کرلوں گا، پھر فلاں وقت نبی علیہ میرے پاس اپنا قاصد بھیجے دیں تاکہ میں نے زکو قاکی مدیس جورہ بہتے کررکھا ہو، وہ آ ہے تک پہنچا دے۔

جب حضرت حارث ڈاٹھ نے اپنی دعوت قبول کر لینے والوں سے زکوۃ کا مال جمع کرلیا اور وہ وقت آگیا جس میں نی ملیہ سے انہوں نے قاصد جمیع کی درخواست کی تھی تو قاصد نہ آیا، حارث ڈاٹھ نیہ سمجھے کہ شاید اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی ناراضکی ہے، چنا نچے انہوں نے اپنی قوم کے چند سریر آور وہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ بی ملیہ آنے جمعے ایک وقت متعین کر کے بتایا تھا کہ اس میں وہ اپنا ایک قاصد بھی ویں گے جو میرے پاس جمع شدہ زکوۃ کا مال نبی ملیہ تک پہنچا وے گا، اور نبی ملیہ سے وعدہ خلافی نہیں ہو گئی، میر اتو خیال ہے کہ نبی ملیہ کا اپنے قاصد کورو کنا شاید اللہ کی کی ناراضکی کی وجہ سے ہالبذا تم میرے ساتھ چلوتا کہ بم نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔

ادهرنی طینان ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ حارث نے زکو ہ کا جو مال جمع کررکھا ہے، وہ لے آئیں، جب ولیدروا نہ ہوئے تورائی تا بین می انہیں خوف آنے لگا اور وہ کسی انجانے خوف سے ڈر کروالیس آگئے اور نبی علینا کے پاس جا کر بہانہ بنا دیا یا رسول اللہ! حارث نے جھے زکو ہ دینے سے انکار کردیا اور وہ جھے قبل کرنے کے دریے ہوگیا تھا۔

نی ملیکا نے دوبارہ حارث کی طرف ایک دستروان فرمایا، ادھر حارث اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرہے تھے کہ اس دستے ہے آ منا سامنا ہوگیا، اور دستے کے لوگ کہنے گئے بیر ہا حارث، جب وہ قریب پنچے تو حارث نے پوچھا کہتم لوگ کہاں بھیجے گئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم ملیکا نہاں بھیجے گئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم ملیکا نے تہمارے پاس ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا، ان کا کہنا ہے کہتم نے انہیں ذکو ہ دینے سے انکار کر دیا اور انہیں قبل کرنا چا ہا تھا؟ حارث نے کہا کہ اس ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا، ان کا کہنا ہے کہتم نے انہیں ذکو ہ دینے سے انکار کر دیا اور انہیں قبل کرنا چا ہا تھا؟ حارث نے کہا کہ اس ذات کی تنم جس نے محتم انگلی تھیجا ہے، بیس نے تو اے کہی دیکھائی نہیں اور خدی وہ میرے پاس آیا۔

پھر جب حارث وہ اُن نے بھاک پاس پنچ تو نی ملیا نے ان سے فرمایا کہ تم نے زکو ۃ روک کی اور میرے قاصد کو تل کرنا چاہا؟ حارث نے جواب دیا اس ذات کی شم جس نے آپ کو تن کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تواسے دیکھا تک ٹیس اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا، اور میں تو آیا ہی اس وجہ سے ہوں کہ میرے پاس قاصد کے پہنچنے میں تاخیر ہوگئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نا راضگی نہ ہو، اس موقع پر سورہ حجرات کی ہیآیات اس ایل آیمان! اگر تمہارے پاس کوئی

## هي مُنالِمًا اَعَبُرِينَ لِيَنِيدِ مِنْ الْمُوفِيدِينَ ﴾ وهن لاهنالكوفيدين لاه

فاسق كوئى خبرلے آئے ۔۔ اوراللہ خوب جاننے والاحكمت والا ہے'' نازل ہو كيں۔

# حَدِيثُ الجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانِ الْأَشْجَعِيَّيْنِ وَالْهُ الْمُحَعِيَّيْنِ وَالْهُ الْمُحَمِّى وَالْمُ الْمُحَمِّى وَالْمُوالِيَّةُ كَلَ حَدِيثِينَ مَصْرِت جراح اور الوسنان الْتَجْعِي وَالْمُوالِيَّةُ كَلَ حَدِيثِينَ

(١٨٦٥١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً قَالَ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امُرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَقُوضُ لَهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا فَسُئِلَ عَنْهَا شَهُرًا فَلَمْ يَقُلُ فِيهَا شَيْنًا ثُمَّ سَٱلُوهُ فَقَالً أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُ حَطاً فَمِنِي لَهَا وَلَمْ يَكُ صَوَابًا فَمِنُ اللَّهِ لَهَا صَدَقَةً إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُ حَطاً فَمِنِي الشَّيطانِ وَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ لَهَا صَدَقَةً إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ شَاهِدَاكَ فَشَهِدَ لَهُ الْحَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ رَجُلَانٍ مِنْ أَشْجَعَ إقال وَلَا فَقَالَ هَلُمَ شَاهِدَاكَ فَشَهِدَ لَهُ الْحَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ رَجُلَانٍ مِنْ أَشْجَعَ إقال اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ مِنْ أَشْجَعَ إقال وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَقَالَ هَلُمُ شَاهِدَاكَ فَشَهِذَ لَهُ الْحَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ رَجُلَانٍ مِنْ أَسُعَمَ إللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالُولُوا عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللللهُ عَلَالُولُوا عَلْمُ اللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُو

(۱۸۲۵) عبداللہ بن عقبہ میشانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود را اللہ علیہ علیہ مسلہ پیش کیا گیا کہ ایک آوی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس آوی کا انتقال ہو گیا ،ابھی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اوراس سے تخلیہ کی ملا قات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ بیسوال ان سے ایک ماہ تک پوچھا جا تار ہالیکن وہ اس کے بارے کوئی جواب خدر سے تھے ، بالآ خرانہوں نے فرمایا کہ میس اس کا جواب اپنی رائے سے دے دیا ہوں ،اگروہ جواب غلط ہوا تو وہ میر نے شس کا تخل اور شیطان کا وسوسہ ہوگا اور اگروہ جواب تھے ہوا تو اللہ کے فضل سے ہوگا ،اس عورت (بیوہ) کو اس جیسی عورتوں کا جومہر ہو سکتا ہے ،وہ دیا جائے گا ،اسے اپنے شوہر کی وراخت بھی طی اور اس کے دے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر قبیلہ کہ اُجی کا ایک آئی فیصلہ فرمایا ہے جو نبی مائیلہ اُجی کی اور اس کے تحدید کر مایا ہے جو نبی مائیلہ اُجی کے دو آومیوں حضرت ہراح رائیلہ کا اور اس کی تعدید کے دو آومیوں حضرت ہراح رائیلہ کو اور قبیلہ کہ تھی کے دو آومیوں حضرت ہراح رائیلہ کا وہ کی فیصلہ فرمایا ہے ،حوزت ہراح رائیلہ کا وہ کی فیصلہ فرمایا تھا ،حضرت ابن مسعود ڈائیلہ نے فرمایا گوا ہو پیش کرو، تو قبیلہ کا شجع کے دو آومیوں حضرت ہراح رائیلہ کا اوسان ڈائیلہ نے اس کی گوا ہی دی۔

(١٨٦٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ قَالَ أَتَى قَوْمٌ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا مَا تَوَى فِي رَجُلٍ تَوَوَّجَ امْرَأَةً فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ قَالَ مَنْصُورٌ أُرَاهُ سَلَمَة بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا الْمُورَةً مِنْ بَنِي رُوَّاسٍ يُقَالُ لَهَا بِرُوعُ بِنْتُ وَاشِقٍ فَخَرَجَ مَخُورَجًا فَدَخَلَ فِي بِنْرٍ فَآسِنَ فَمَاتَ وَلَمْ يَقُرِضُ لَهَا الْمِرَاةً مَنْ بَنِي رُوَّاسٍ يُقَالُ لَهَا بِرُوعُ بِنْتُ وَاشِقٍ فَخَرَجَ مَخُورَجًا فَدَخَلَ فِي بِنْرٍ فَآسِنَ فَمَاتَ وَلَمْ يَقُولُ لَهَا الْمِيرَاثُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَمَهْ ِ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاثُ

(۱۸۲۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البنته اس میں بروع بنت واشق را تھا کے انقصیل بھی فہ کور ہے کہ ہم میں سے ایک آ دمی نے بنورو اس کی ایک عورت بروع بنت واشق سے نکاح کیا، اتفا قا اسے کہیں جانا پڑگیا، راستے میں وہ ایک کوئیں میں اترا، وہ اسی کنوئیں کی بد بوسے چکرا کر گرااور اسی میں مرگیا، اس نے اس کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، وہ لوگ نبی میں اترا، وہ اسی کنوئیں کی بدی ہوگا، اس میں کوئی کی بیشی لوگ نبی میں اس کے فرمایا اس عورت کو اس جیسی عورتوں کا جومہر ہوسکتا ہے، وہ ملے گا، اس میں کوئی کی بیشی نہ ہوگی۔ نہوگی، اسے میراث بھی ملے گی اور اس کے فرمایت بھی واجب ہوگی۔

( ١٨٦٥٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ آنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَآةً فَكُوفِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ آنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَآةً فَكُوفِّ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى فَكُوفِّ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ آبُو سِنَانِ الْأَشْجَعِيُّ فِى رَهُطٍ مِنْ آشَجَعَ فَقَالُوا نَشْهَدُ لَقَدُ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِيْوِ وَاشِقِ

(۱۸۷۵) علقمہ کمینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود دلائلؤ کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک آدی نے ایک عورت سے شادی کی ، اس آدی کا انقال ہو گیا ، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مبر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ کی ملاقات بھی نہیں کی تھی ، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس عورت (بیوه) کو اس جیسی عورتوں کا جومبر ہوسکتا ہے ، وہ ویا جائے گا ، اسے اپنے شوہر کی ورافت بھی ملے گی اور اس کے ذھے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر قبیلہ المجھ کا ایک آدی بالے گا ، اب ابوسان ڈاٹنڈ تھا'' کھڑ ا ہوا اور کہنے لگا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فرمایا ہے جو نبی مایا تھا۔
نے بروع بنت واشق کے متعلق فرمایا تھا۔

( ١٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغِبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بِهَذَا [انظرما بعده].

(۱۸۷۵۴) گذشتهٔ حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٥٥ ) وحَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي شَيْبَةً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع ما قبله].

(١٨٧٥٥) گذشته مديث ال دوسري سند سے بھي مروي ہے۔

(١٨٦٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّغِبِى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانٍ شَهِدْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِى بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ [راحع: ١٦٠٣٩].

(۱۸۷۵۷) مسروق بین کی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود والٹی کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک آ دمی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس آ دمی کا انقال ہو گیا ، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ کی ملاقات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس عورت (بیوہ) کو اس جیسی عورتوں کا جوم ہر ہوسکتا ہے، وہ دیا جائے گا، اسے اپنے شوہر کی وراثت بھی مطی اور اس کے ذھے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر حضرت معقل ڈھٹنڈ کہنے کے کہ میں گواہی و بتاہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فرمایا ہے جو نبی علیہ نے بروع بنت واش کے متعلق فرمایا تھا۔ ( ۱۸۵۷) کہ تین قبلہ اللّه مِشْلَ حَدِیثِ فِرَاسٍ فِرَاسٍ اللّهِ مِشْلَ حَدِیثِ اللّهِ مِشْلَ حَدِیثِ فِرَاسٍ اللّهِ مِسْلَ مَالِ اللّهِ مِشْلَ حَدِیثِ فِرَاسٍ اللّهِ مِنْ عَلْمَالَ عَدِیثِ اللّهِ مِشْلَ حَدِیثِ فِرَاسٍ اللّهِ مِنْ عَلْمُ مِنْ عَلْمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مَالِمُ اللّهِ مِنْ عَلْمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّ

( ١٨٦٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتِى عَبْدُ اللَّهِ فِى امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُوفِّى وَلَمْ يَفُوسُ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنُّ ذَخَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَجُلٌ فَتُوفِى وَلَمْ يَعُولُ مِنْ مِنْانِ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا

(۱۸۷۵) مسروق بھنٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھانٹو کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس آدمی کا انتقال ہو گیا ، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اوراس سے تخلیہ کی ملاقات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرما یا کہ اس عورت (بیوہ) کو اس جیسی عورتوں کا جومہر ہوسکتا ہے ، وہ دیا جائے گا ،اے اپنے شوہر کی درافت بھی ملے گی اور اس کے ذہے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر حضرت معقل بھانٹو کہنے کے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فرمایا ہے جو نبی علیا اسے بروع بنت واشق کے متعلق فرمایا تھا۔

#### حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَرَزَةَ رَالَّيْهُ حضرت قيس بن الي غرزه رَالِيَّهُ كي حديث

(١٨٦٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي وَائِلٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نَبْنَاعُ الْأَوْسَاقَ بِالْمَدِينَةِ
وَكُنَّا نُسَمِّى أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ أَحْسَنَ مِمَّا كُنَّا نُسَمِّى
النَّفُسَنَا بِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَوَ التَّجَارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [راجع: ١٦٢٣٣].

(١٨٢٥٩) حَرْتَ فِي الصَّدَقَةِ [راجع: ٢٣٣٥].

ج ك في طَيْلا ك دور باسعادت مِن بهم تاجرون و پهل سامره (دلال) كما جا تا تقاءا كي دن في طَيْلا بمار على الله عن الله عن الله عن الله عن الله و عنه الله عنه الل

### حَدِيثُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ اللَّهُ

#### حضرت براء بن عازب اللَّيْنُهُ كي مرويات

( ١٨٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي وَإِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنِ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ [انظر: ١٨٩١٣،١٨٧٣٩، ١٨٩١٣]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنِ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ إِنظر: ١٨٩١٧، ١٨٧٣٩، ١٨٩١]. (١٨٢٠) حضرت براء بن عازب وللشّخ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طَیْنا کوغز وہ حَنین کے موقع پر بیشعر پڑھتے ہوئے ساکہ میں حقیق نبی ہوں ،اس میں کوئی جموث نبیس ، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

(١٨٦٦١) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ فَحَلَّثَنِى بِهِ ابْنُ آبِى لَيْلَى قَالَ فَحَلَّتُ أَنَّ الْيُوَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرَّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ السُّجُودِ وَبَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ [صححه المحارى (٧٩٧)، ومسلم (٤٧١)، وابن حبان (١٨٨٤)، وابن حزيمة: (٦٥٠ و ٢٥٥). [انظر: ١٨٧٠، ١٨٧٧، ١٨٨٧٥].

(۱۸۲۱) حضرت براء بن عازب النفائ عمروى بك ني عليه كانمازكى كيفيت اس طرح تقى كد جب آپ مَن النفاؤ المازي حقه مرك كرت ، ركوع سر المحات ، ورميان تمام مواقع پر برابر دوراني بوتا تها وردوع كرت ، ركوع سر المحات ، ورميان تمام مواقع پر برابر دوراني بوتا تها ( ۱۸٦٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِ و بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بُنُ عَلْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُنتُ فِي صَلَاةٍ الصَّبْحِ وَالْمَغُوبِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَيْسَ يُرُوى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنْتَ فِي صَلَاةٍ الصَّبْحِ وَالْمَغُوبِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَيْسَ يُرُوى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنْتَ فِي الْمَغُوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَحِدِيثِ وَعَنْ عَلِي قَوْلُهُ لَيْسَ يُرُوى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنْتَ فِي الْمَغُوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَحِدِيثِ وَعَنْ عَلِي قَوْلُهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنْتَ فِي الْمَغُوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَحِدِيثِ وَعَنْ عَلِي قَوْلُهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنْتَ فِي الْمَغُوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَحِدِيثِ وَعَنْ عَلِي قَوْلُهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنْتَ فِي الْمَغُوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَحِدِيثِ وَعَنْ عَلِي قَوْلُهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنْتَ فِي الْمَغُوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَحْدِيثِ وَعَنْ عَلِي قَوْلُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنْتَ فِي الْمَعْرِبِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَحْدِيثِ وَعَنْ عَلِي قَوْلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ وَلَالَتُهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ وَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَو عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ وَلَالَهُ وَلَيْكُولُ وَلَمُعُولِهُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَيْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالُونَ وَلَالَةً وَلَالَهُ وَلَلْهُ وَلَيْهُ وَلِي الْمَالَةُ وَلَنَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِي الْعَلَيْدِ فَي الْمَعْرِي وَالْعَلَيْ وَلِلْكُولُولُهُ وَالْمُ وَالِلَهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ

﴿١٨٢٢) حضرت براء بن عازب را النفؤے مروی ہے کہ بی علیا نماز فجرا ورنما زمغرب میں قنوتِ نازلہ پڑھتے تھے۔

(۱۸٦٦٣) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا ٱقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَتَبِعَهُ سُرَاقَةٌ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُم فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتُ بِهِ فَرَسُهُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي وَلَا آصُرُّكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهُ لَكَا اللَّهُ لَكَا اللَّهُ لَكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ فَقَالَ ٱبُو بَكُو الصَّدِيقُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ قَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ فَقَالَ ٱبُو بَكُو الصَّدِيقُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ قَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّ وَا بِرَاعِي غَنَمٍ فَقَالَ ٱبُو بَكُو الصَّدِيقُ وَعِي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُذُبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى عَنْمُ فَعَلِمُ لَهُ مَعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَمُدُ فَى الْحَالِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَعُلْقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي مَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

(١٨٢٧٣) حضرت براء بن عازب والتخطيص مروى ہے كدجب نبي عليه كم كرمدے مديند منوره كي طرف رواند موت توسراقد

بن ما لک (جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا) نی مالیہ کے پیچھے لگ گیا، نبی ملیہ نے اس کے لئے بددعاء فر مائی جس پراس کا گھوڑ از مین میں جنس گیا، اس نے کہا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعاء کر دیجئے، میں آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نبی ملیہ نے اس کے لئے دعاء فرمادی۔

اس سفر میں ایک مرتبہ نبی علیہ کو بیاس محسوں ہوئی، ایک چروا ہے کے قریب سے گذر ہوا تو حضرت صدیق اکبر رخالتُو کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیالہ اور اس میں نبی علیہ کے لئے تھوڑا سا دودھ دوہااور نبی علیہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، نبی علیہ نے اسے نوش فرمالیا اور میں خوش ہوگیا۔

( ١٨٦٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ وَرَجُلِ آخَرَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَا بَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ قَالَ قَفَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَالَ الْآخَرُ يَوْمَ تَنْعَتُ عِبَادَكَ [احرحه الربعلي (٢١١) قال

(۱۸۶۲) حفرت براء ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا جب سونے کا اراد ہ فرماتے تو دائیں ہاتھ کا تکییہ بناتے اور بیدعاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تواپنے بندوں کوجمع فرمائے گا، جھے اپنے عذاب ہے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٦٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ عَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٢٥٥١)، ومسلم (٢٣٣٧)، وابن حباد (٣٥٥١)]. [انظر: ١٨٧٥٧، ١٨٨١٤، ١٨٨٩، ١٨٩٠٤].

(۱۸۶۷) حضرت براء ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹ کے بال ملکے گھنگھریا لے، قد درمیانہ، دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، اور کانوں کی لوتک لمبے بال تھے، ایک دن آپ کُٹاٹٹیٹم نے سرخ جوڑا زیب تن فر مارکھا تھا، میں نے ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا مُٹاٹٹیٹیم

(١٨٦٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهُفَ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهَالَ الْفَرُأُ فَلَانُ فَلَانُ فَلَانُ فَلَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهِ ٧٩٥)، وابن حبان (٧٦٩). [انظر: ٣٠١٨، ١٨٧٩٢، ١٨٧٩).

(۱۸۲۷) حضرت براء ٹاٹٹنا ہے مروی ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہاتھا، گھر میں کوئی جانور ( گھوڑا ) بھی بندھا ہوا تھا، اجا تک وہ بد کنے لگا،اس شخص نے دیکھا توایک باول پاسا ئبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا،اس نے نبی ملیلا سے اس چیز کا تذكره كيا توني مليًا في فرمايا إعلال إرج مع رباكروكه يسكينه تفاجوقر آن كريم كي تلاوت كووت اترتاب.

(١٨٦٦٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقٌ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ فَقَالَ أَفَرَرُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوا فَأَكْبَنَنَا عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا وَسَلَّمَ لَمُ يَفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيْهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدً بِالشَّهَامِ وَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيْهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدً بِالسِّهَامِ وَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيْهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدًا لِلللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيْهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدًا لِللهُ عَلَيْهِ الْمُطَلِّلُ [صححه البحارى (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦)، وللجَامِهَا وَهُو يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا الْبُنُ عَبُدِ الْمُطَلِلُ [صححه البحارى (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦)، والرحاد ع: ٢٨٦١٥].

(۱۸۲۷۷) حفرت براء بن نفظ سے قبیلہ قیس کے ایک آ دمی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ غزوہ خنین کے موقع پر نبی نایشا کوچھوڑ کر بھاگ اسٹے تھے، دراصل بنوہوازن کے لوگ بڑے ماہر تیرا نداز تھے، جھاگ اسٹے تھے، دراصل بنوہوازن کے لوگ بڑے ماہر تیرا نداز تھے، جب ہم ان پر غالب آگے اور مال غنیمت جمع کرنے گھاتو اچا تک انہوں نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کردی، میں نے اس وقت نبی علیشا کو ایک سفید څچر پر سوار دیکھا، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث بڑا نشانے تھام رکھی تھی اور نبی علیشا کہتے جارہے تھے کہ میں جانی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

( ١٨٦٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ الْبَرَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ سَفَوٍ قَالَ آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [صححه السُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ سَفَوٍ قَالَ آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [صححه السُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ سَفَوٍ قَالَ آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [صححه النوب ١٨٧٤]. [انظر: ١٨٧٥٥]. [انظر: ١٨٧٥].

(۱۸۲۸) حضرت براء ڈلٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طلیطا جب بھی سفرے واپس آتے تو بید دعاء پڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ،اور ہم اپنے رب کے عبادت گذاراوراس کے ثناءخواں ہیں۔

( ١٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَهُوَ مِمَّنُ ٱلْقَى بِيَدِهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ إِنَّمَا ذَاكَ فِي النَّفَقَةِ

(۱۸۶۷) ابواسحاق مینیا کہ میں کے میں نے حضرت براء ڈاٹٹٹا کے بوچھا کہا گرکوئی آ دمی مشرکیین پرخود بوچہ کرتا ہے تو کیا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ؟ انہوں نے فر مایا نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کومبعوث فر مایا اور انہیں تھم دیا کہ راہِ خداوندی میں جہاد کیجئے، آپ سرف اپنی ذات کے مکلف ہیں، جبکہ اس آیت کا تعلق نفقہ کے ساتھ ہے۔ ( ١٨٦٧ ) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ قِيلَ لِلْبَرَاءِ أَكَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيدًا هَكَذَا مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلُ كَانَ مِثْلَ الْقَمَرِ

(۱۸۷۷) ابواسحاق مِینات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت براء ڈاٹٹؤ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیظا کاروئے انور آلواری طرح چیکدارتھا؟ انہوں نے فرمایانہیں، بلکہ جاند کی طرح چیکدارتھا۔

( ١٨٦٧١) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَنَوْلُنَا بِغَدِيرِ خُمِّ فَنُودِى فِينَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ فَصَلَّى الظَّهُرَ وَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لِي سُفْرٍ فَصَلَّى الظَّهُرَ وَأَخَذَ بِيدِ عَلِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ السَّنُمُ تَعْلَمُونَ آتَى آوُلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ الْفُسِهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّنُم تَعْلَمُونَ آتَى آوُلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّنُمُ تَعْلَمُونَ آتَى آوُلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ الْفُسِهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّنُمُ تَعْلَمُونَ آتَى آوُلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ الْفُسِهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ اللهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَالَ هَنِينًا يَا ابْنَ آبِي طَالِبٍ آصَسَحْتَ وَآمَسَيْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَالْمَائِي اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(۱۸۲۷) حضرت براء بن عازب ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سی سفر میں نبی طینا کے ہمراہ ہے ہم نے ''غدیرخ' کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، پچھ دیر بعد''الصلوٰ قاجامعۃ'' کی منا دی کر دی گئی، دو درختوں کے بینچ نبی طینا کے لیے جگہ تیار کر دی گئی، نبی باینا نبی باینا کے لیے جگہ تیار کر دی گئی، نبی باینا نبی باینا کے لیے جگہ تیار کر دی گئی، نبی باینا نبی باین جانے کہ مجھے مسلمانوں پران کی اپنی جانوں ہے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ مخالفہ نبی کھڑ کر دو مرتبہ فر مایا کیا تم لوگ نبیس جانے کہ مجھے مسلمانوں پران کی اپنی جانوں ہے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ مخالفہ نبی کی کہ مرکز کر ای اللہ! جوعلی ڈٹائٹؤ سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فر ما اور جو اس سے محبت فر ما اور جو اس سے دشنی فر ما، بعد میں حضرت عمر ڈٹائٹؤ نے حضرت علی ڈٹائٹؤ سے ملا قات کی اور فر ما یا اے ابن ابی طالب! سے محبوب قرار پائے۔
تہم ہیں مبارک ہو کہ تم نے صبح اور شام اس حال میں کی کہ تم ہر مؤمن مردہ مورت سے محبوب قرار پائے۔

( ١٨٦٧٢ ) قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هُذُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَدِيٍّ بَنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(۱۸۲۷۲) گذشته حدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(١٨٦٧٣) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ زُبَيْدٌ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ وَدَاوُدُ وَابُنُ عَوْنٍ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ وَهَذَا حَدِيثُ زَبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ وَحَدَّثَنَا عِنْدَ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ وَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَا خُبَرُتُكُمْ بِمَوْضِعِهَا قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَكُمْ بَمُوْضِعِهَا قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَكُ مُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَدُ أَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمْ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنُ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ قَالَ وَذَبَحَ خَالِى أَبُو بُودَةً بْنُ لِيَالٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ لَكُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ

مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلُهَا مَكَانَهَا وَلَمُ تُجُزِيءُ أَوْ تُوفِ عَنْ أَحَدٍ بَعُدَكَ [صححه البحاري (٥٩٥)، ومسلم (١٩٦١)، وابن حان (١٩٥٩)، وابن حزيمة: (١٤٢٧)]. [انظر: ١٨٧٣٢،١٨٨٣، ١٨٨٣، ٢٨٨٩٧].

(۱۸۶۷) حضرت براء ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نی طیاب نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آئ کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کر کریں گے، پھر واپس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے، جو خض اس طرح کر بے تو وہ ہمارے طریق تک پہنچ گیا، اور جونما زعید سے پہلے قربانی کر لے تو وہ محض گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل خانہ کو پہلے دے دیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار ڈاٹنٹ نے نماز عید سے پہلے ہی اپنا جانور ذئے کر لیا تھا، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذئے کر لیا البتہ اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچے ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نی طیاب نے فرمایا ای کو اس کی جگہ ذئے کر لو، لیکن تہمارے علاوہ کی کی طرف سے یہ کا بیت نہیں کرے گا۔

( ١٨٦٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ مَرْقَلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقَبْرِ إِذَا سُئِلَ فَعَرَفَ رَبَّهُ قَالَ وَقَالَ شَيْءٌ لَا أَخْفَظُهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَلَا يُعْرَفُ وَلَا يُعْرَفُ وَلَا يَعْرَفُ وَلَا يَعْرَفُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقَبْرِ إِذَا سُئِلَ فَعَرَفَ رَبَّهُ قَالَ وَقَالَ شَيْءٌ لَا أَخْفَظُهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ يَثَمِّ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُيْكَ وَفِي الْآخِرَةِ [صححه البحاري ( ١٣٦٩)، وَبَنْ مَنْوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُيْكَ وَفِي الْآخِرَةِ [صححه البحاري ( ١٣٦٩)، واس حنان (٢٠٤٠). [انظر: ١٨٧٧].

(۱۸۷۷) حضرت براء ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کچھ انصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فر مایا کہ اگر تبہارارا ستے میں بیٹے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کروہ مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

( ١٨٦٧٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنُ الْاَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ ٱبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّكَامَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ إمكر ما قبله].

(۱۸۷۷) حضرت براء رفافظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کچھ انصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فر مایا کہ اگر تمہارارات میں بیٹے بغیرکوئی حیارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔ (١٨٦٧٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَيْفٍ فَكَنَبَهَا قَالَ فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمَّ مَكُتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي بِكَيْفٍ فَكَرَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنُ أُمَّ مَكُتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الشَّورَ وَالنساء: ٩٥]. [صححه البحاير (٢٨٣١)، ومسلم (١٨٩٨)، وابن حبان (٤٢)]. [انظر: ١٨٧٠٠،

(۱۸۶۷) حضرت براء ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآ بت نازل ہوئی کہ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹھے ہیں، وہ اور راو خدا میں جہاد کرنے والے بھی برابز نہیں ہوسکتے'' نبی ملینا نے حضرت زید ڈاٹھئا کو بلا کرحکم ویا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر بیآ بت لکھ دی، اس پر حضرت ابن کمتوم ڈاٹھئا نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں ''غیر اولی الصور''کالفظ مزید نازل ہوا۔

قَدُ فَرَدُتُمُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْنَهُ قَالَ الْبِصَافَ قَالَ الْبَرَاءُ إِنِّى لَالْشَهِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْنَهُمُ أَصْحَابُهُ قَالَ الْبَرَاءُ إِنِّى لَاَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَرَّ يَوْمَنِهِ وَلَقَدُ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْحَدُدُقُولُ وَهُو يَنَمُثُلُ كَلِمَةَ ابْنِ رَوَاحَةَ اللَّهُمَ لَوْلَا أَنْتَ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفُنَا وَلا صَلَّيْنَا يَمُدُ لَكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْحَدُدُ وَالْحَدُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَيْنَا وَلا صَلَيْنَا فَلا صَلَيْنَا فَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ يَعْمَ وَلَعْ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْنَا وَلِا صَلَيْنَا فَالْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلِا صَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلا صَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلِا صَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلِا مَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلِا مَلَيْنَا وَلَوْلَ الْمُعْدَيْنَا وَلِا مَلَيْنَا يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فَالْوَلِ عَلَيْنَا وَلِنَ أَرَادُوا فِيْنَةً الْبَيْنَا يَمُدُ بِهَا صَوْتَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلِولَ الْمَعْدَى وَالْمَعْدِ وَلَهُ عَلَيْنَا وَلِولَ الْمَعْدَى وَالْمَالُولُولُ عَلَيْنَا وَلِي الْمَعْلَى عَلَيْنَ لِللْمُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْلَا وَلَوْلَ عَلَيْنَا وَلِولَ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْنَا وَلَا لَمُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْمَ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَى عَالَعُولُ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَو

(١٨٦٧٩) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ يَزِيدُ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ [قال احمد: هذا حديث واهِ. وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٧٤٩ و ٢٠٥٠)]. [انظر: ١٨٧٧٧، ١٨٨٨، ٢١٨٨٩، ١٨٩٠].

(١٨٧٤٩) حضرت براء وللتنظيم وي ب كه مين في عليه كوافتاح نماز كے موقع بررفع يدين كرتے ہوئے ويكھا ہے۔

( ١٨٦٨٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلَ آحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلَ آحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلَ آحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ مِنْ الْحَدِيثِ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ طِيبٌ فَإِنَّ الْمَاءَ أَطْيَبُ إِقَالِ الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥ مُولِ وَ ٢٥)]. [انظر: ١٨٦٨٩].

(۱۸۷۸۰) حضرت براء ٹالٹوکے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشا دفر مایا مسلمانوں پربیتن ہے کہ ان میں سے ہرا یک جمعہ کے دن عسل کرے،خوشبولگائے، بشرطیکہ موجود بھی ہو، اگر خوشبونہ ہوتو پانی ہی بہت پاک کرنے والا ہے۔

( ١٨٦٨١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْبَرَاءِ عَنْ آبِيهِ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِكُمْ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو بُرُدَةً بُنُ نِيَارٍ خَالِى قَالَ سُهَيْلٌ وَكَانَ يَدُرِيًّا فَقَالَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِكُمْ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو بُرُدَةً بُنُ نِيَارٍ خَالِى قَالَ سُهِيلٌ وَكَانَ يَدُمِنَا فَقَالَ يَوْمَا نَشْتَهِى فِيهِ اللَّحْمَ ثُمَّ إِنَّا عَجَلْنَا فَلَبَحْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا بِنَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا مَاعِزًا حَذَعًا قَالَ فَهِى لَكَ وَلَيْسَ لِآحَدٍ بَعُدَكَ

(۱۸۲۸۱) حضرت براء ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی بلیشانے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فر مایا کہ آئ ک دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کر کریں گے، (پھروالیس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے)، میرے مامون حضرت ابو بردہ بن نیار ڈٹائٹونے نماز عید نے پہلے ہی اپنا جانور ذنح کر لیا تھا، وہ کہنے لگے یارسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذنح کر لیا البتہ اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جوسال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی ٹلیشانے فر مایا اس کی جگہ ذرج کر لو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

(١٨٦٨٢) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ عَمُّ و حَلَّثَنَا زَائِدَةً حَلَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ الْكُلِيُّ حَلَّنِي يَزِيدُ بَنُ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمُصَلَّى يَوْمَ أَضْحَى فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِ يَوْمِكُمُ هَذَا الصَّلَاةُ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِ يَوْمِكُمُ هَذَا الصَّلَاةُ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بوجُهِهِ وَأَعْطِى قَوْسًا أَوْ عَصًا فَاتَكُمَّ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَأَمْرَهُمْ وَنَهَاهُمُ وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنكُمُ عَجَلَ ذَبُحًا فَإِنَّمَا هِى جَزْرَةٌ أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ إِنَّمَا اللَّهِ فَعَمِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَهُمْ وَلَهُ اللَّهِ بَعْدَا الصَّلَاةِ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى أَبُو بُرُدَةً بِنُ نِيَارٍ فَقَالَ أَنَا عَجَلَى عَلَيْهِ وَأَمْرَهُمْ وَنَهَا وَعِنْدِى جَذَعَةً مِنْ مَعْ هَى أَوْفَى عَجَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ يَعْمَلُ وَلَى الْكِيقِ فَقَامَ إِلَيْهِ جَلِيقَ أَوْلَ مَنْ مَعْوِيهُ وَلَى الْكَبْعُ مِلْ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ تُعْمِى وَلَى الْكِيقِ الْمَالَةُ وَلَى الْمَعْمَلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَتَّى أَتَى السَّاءَ فَقَالَ يَا مَعْمَلُوانِ تَصَدَّقُ الصَّلَقُ وَلَا السَّولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى النَّسَاءَ فَقَالَ يَا مَعْشَى وَاتَبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى النَّسَاءَ فَقَالَ يَا مَعْشَى وَاتَبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْكُومُ وَلَى الْكُومُ وَلَلْ عَلَى الْكُومُ وَلَى الْكُومُ وَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَى الْكُومُ وَلَوْ الْعَلَى الْكُومُ وَلَى الْكُومُ وَلَى الْكُومُ وَلَى الْمَعْرَالُ الْمُعَمَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِقُ وَلَا الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَالَى الْمُعَلِي الْمُؤْوَلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِي

(۱۸۲۸۲) حضرت براء ڈاٹٹیا ہے مروی ہے کہ عبد اضحیٰ کے موقع پر ہم لوگ عبدگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ نبی مالیٹا تشریف

لائے، آپ کا اللہ اور سلام کیا اور فرمایا کہ آج کی سب سے پہلی عبادت نماز ہے، پھر آپ کا لیکھ آئے ہو ھر دو رکعتیں پڑھادیں، اور سلام پھیر کرا پٹارخ انورلوگوں کی طرف کرلیا، نبی ایٹ کوایک کمان یالاٹھی پیش کی گئی، جس ہے آپ کا لیکھ اسٹے فیک لگائی، اللہ کی حمد وثناء بیان کی اور پچھاوا مرونوا ہی بیان کیے اور فرمایا تم میں سے جس شخص نے نماز سے پہلے جانور ذرئ کرلیا ہوتو وہ صرف ایک جانور ہے جواس نے اپنے اہل خانہ کو کھلا دیا، قربانی تو نماز کے بعد ہوتی ہے۔

یہ من کرمیرے ماموں حضرت ابو ہردہ بن نیار ڈاٹٹؤ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے یارسول اللہ! میں نے اپنی بحری نماز

سے پہلے ذرج کر کی تھی تا کہ جب ہم واپس جا نمیں تو کھانا تیار ہواور ہم اسمٹے بیٹے کر کھالیں ،البتہ میرے پاس بحری کا ایک چھاہ

کا پچہ ہے جواس بحری سے زیادہ صحت مند ہے جے میں ذرج کر چکا ہوں ، کیا وہ میری طرف سے کافی ہوجائے گا؟ نبی ملیشا نے

فر مایا ہاں! لیکن تمہارے علاوہ کسی کی طرف سے کافی نہیں ہوگا ، پھر نبی علیشا نے حضرت بلال ڈاٹٹؤ کوآ واز دی اور وہ چل پڑے ،

نبی ملیشا بھی ان کے پیچھے چل پڑے ، یہاں تک کہ عور توں کے پاس بھٹے کر نبی ملیشا نے فر مایا اے گروونواں! صدّ قد کیا کروکہ

تہارے جق میں صدقہ کرنا ہی سب ہے بہتر ہے ،حضرت براء ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ پازیبیں، ہاراور

ہالیاں بھی نہیں دیمیس ۔

( ١٨٦٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَدَّتَنَا إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ عَدَّتَنَا إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَدَّتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ [صححه مسلم (٩٤٥)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدُتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ [صححه مسلم (٩٤٥)، وابن حبان (١٩١٦)]. [انظر: ١٨٨٥٠، ١٨٦٨٤].

(۱۸۷۸) حضرت براء نگاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ارشاد فرمایا جب تم سجدہ کیا کروتو اپنی ہتھیلیوں کوز مین پر رکھ لیا کرو اوراپنے باز واو پراٹھا کر رکھا کرو۔

( ١٨٦٨٤) قَالَ أَبُّو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ عن أبيه عَنِ الْبَرَاءِ مِثْلَهُ (١٨٦٨٤) گذشته صديث اس دوسري سندے جي مروي ہے۔

( ١٨٦٨٥) حَدَّثَنَا ابو الوليد وعفان قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ إِيَادِ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرِح رَجُلِ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضِ قَفْهِ لَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَح رَجُلِ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضِ قَفْهِ لَيْسَ فِيهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ وَعَلَيْهَا طَعَامٌ قَالَ عَفَّانُ وَشَرَابٌ فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتُ بِحِذُلِ شَجَرَةٍ قَالَ عَفَّانُ مَتَعَلَقَةً بِهِ قَالَ قُلْنَا شَدِيدٌ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ [صححه مسلم رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ [صححه مسلم رَسُولُ اللّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ [صححه مسلم رَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُولِ بِرَاحِلَتِهِ [صححه مسلم رئيسُولُ اللّهُ وَالْمَاكُمُ (٢٤٤٣/٤)].

(١٨٦٨٥) حضرت براء بن عازب والنواح عالبًا مروى به كه ني عليه في مايايية بناؤ كدا كرايك آدى كسى جنگل كراسة

سفر پر دوانہ ہو، راستے میں وہ ایک درخت کے ینچ قیلولہ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہوجس پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہو، وہ آدی جب سوکرا مخے تو اے اپنی سواری نظر نہ آئے ، وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر دیکھے لیکن سواری نظر نہ آئے ، پھر دوسرے ٹیلے پر چڑھے لیکن سواری نظر نہ آئے ، پھر پیچے مڑکر دیکھے تو اچا تک اسے اپنی سواری نظر آجائے جو اپنی لگام تھیلی چلی جارہی ہو، تو وہ کتنا خوش ہوگا ؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! انتہائی خوش ہوگا ، نبی مالیگان اس کی بی خوشی اللہ کی اس خوشی سے زیادہ نہیں ہوتی جب بندہ اللہ کے سامنے تو برکرتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔

( ١٨٦٨٦ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ و حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ مِثْلَهُ

(۱۸۷۸۲) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۸۲۸۷) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةُ بُنُ هِ شَامِ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ آبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ مَا كُلُّ الْحَدِیثِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم كَانَ یُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلْنَا عَنْهُ رَعِیَّةُ الْإِبِلِ [انظر ۱۸۹۹] رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم كَانَ یُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلْنَا عَنْهُ رَعِیّةُ الْإِبِلِ [انظر ۱۸۹۸] رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهِ صَلّی اللّهِ صَلّی الله عَلَیْهِ مِی مِنْ اللّهِ عَلَیْهِ مِی اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ مِی اللّه الله عَلَیْهِ مَن اللّه مِن اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم کَانَ یُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلُنَا عَنْهُ رَعِیّةُ اللّهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم مَارِی مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم مَاری مَارِی مَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم مَاری مَارِی مَارِیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم مَاری مَارِیْنِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم مَاری مَاری مَاری مَاریْنِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم مَاری مِنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم مَاری مَاری مَاری مَاری مَاری مَاری مَاری مَاری مَالَیْنَ مُاللّهُ مَانِی مُنْ اللّهُ عَلَیْهِ مَا اللّه مِنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم مَانِ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مَانَا مُنْ مُنْ اللّهُ مَانِهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَانِهُ مَانِيْنَ مُنْ اللّهُ مَانَعُونُ مُنْ اللّهُ مَانِعُونُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ ا

(۱۸٦٨٨) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ الْالبانى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمْ [صححه الحاكم (۷۲/۱)] قال الألبانى: صحيح (ابوداود: ۲۸ ۲ ۱ ۱ ابن ماحة: ۱۳۲۲ النسائى: ۱۷۹/۲) [انظر:۱۸۹۱ ۱ ۱۸۸۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ابن ماحة: ۱۳۲۲ النسائى: ۱۷۹/۲)] وانظر:۱۸۲۸ منافر تا براء ذلا تُنْ شَيْد سروى م كن يُن الله الشائق الرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام الله المرام المرام

( ١٨٦٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ طِيبًا فَالْمَاءُ طِيبٌ إِراحِعَ: ١٨٦٨.

(۱۸۷۸۹) حضرت براء ٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طبیقانے ارشادفر مایا مسلمانوں پریدی ہے کہ ان میں سے ہرا یک جمعہ کے دن عنسل کرے ،خوشبولگائے ،بشر طبیکہ موجو دبھی ہو،اگر خوشبونہ ہوتو پانی ہی بہت پاک کرنے والا ہے۔

( ١٨٦٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا رُهَيُوْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَوَلَ عَلَى أَجُدَادِهِ وَأَخُوالِهِ مِنُ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوْلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَوَلَ عَلَى أَجُدَادِهِ وَأَخُوالِهِ مِنُ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَنْمَ الْمُؤْ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاقٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْمَعْدِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَعَرَجَ رَجُلٌ مِثْنُ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى آهُلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ وَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكْةَ قَالَ فَدَارُوا كَمَا هُمُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ

يُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَآهُلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَى **وَجُهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكُرُوا ذَلِكَ** [صححه البحاري (٤٠) ومسلم (٢٥٥) وابن حزيمة: (٤٣٧)].[انظر:١٨٩١٤] (۱۸۲۹۰) حضرت براء والتفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ جب مدینه منوره تشریف لائے توسب سے پہلے اپنے تنہیال میں قیام فرمایا، جانب ہو،اورآپ مُنافِیظ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سب سے پہلی جونماز پڑھی،وہ نمازعصرتھی،جس میں پھھلوگ نبی ملیا کے ساتھ شریک تھے،ان ہی میں سے ایک آ دی باہر نکلاتو کسی معجد کے قریب سے گذراجہاں نمازی بیت المقدی کی طرف رخ كرك ركوع كى حالت ميس تق، اس هيني كهاكم ميس الله ك نام پر گوائى ديتا بول كدميس في نيا كا كساتھ بيت الله ك جانب رخ کر کے نماز پڑھٹی ہے ، چیا چی وُہ لوگ ای حال میں بیت اللہ کی جانب گھوم گئے ،الغرض! نبی ملیّناہ کی خواہش بیقی کہ آپ کارخ بیت الله کی طرف کردیا جائے ، کیونکہ جب نبی مایٹا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور تمام اہل کتاب اس سے بہت خوش ہوتے تھے،اور جب نبی ملیّقانے بیت اللّٰہ کی طرف اپنارخ بچھیرلیا تو وہ انہیں نا گوارگذرا۔ ( ١٨٦٩١ ) حَدَّثَنَا أَشُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا وَقَالَ إِنَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مَنْ يُتِمُّ رَضَاعَهُ وَهُوَ صِدِّيقٌ [قَالُ شُعْيَب، قوله: ((ان رضاعه)) صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٥٥٧٥٠] (١٨٦٩١) حضرت براء طافظ سے مروی ہے کہ نبی ملیقانے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم طافظ کی نماز جنازہ پڑھائی جن کا انتقال صرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا، اور فر مایا جنت میں ان کے لئے دائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی پیجیل کرے گی اور وہ صدیق ہیں۔

( ١٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا آبُو آخُمَدَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمُوهُ سَمِفْنَاهُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ٱصْحَابُنَا وَكَانَتُ تَشْغَلُنَا رَعِيَّةُ الْإِبِلِ [راجع: ١٨٦٨٧].

(۱۸۲۹۲) حفرت براء رفائی فرماتے ہیں کہ ساری حدیثیں ہم نے نبی علیا ہی ہے نہیں منیں ، ہمارے ساتھی بھی ہم ہے احادیث بیان کرتے تھے ،اونٹوں کو چرانے کی وجہ ہے ہم نبی علیا کی خدمت میں بہت زیادہ حاضر نہیں ہو پاتے تھے۔

( ١٨٦٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْكُفَارِ بِالْعَبَّاسِ قَدُ أَسَرَهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَسَرَنِي أَسَرَنِي رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنْزِعُ مِنْ هَيْنَتِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ لَقَدْ آزَرَكَ اللَّهُ بِمَلَكٍ كَرِيمٍ

(۱۸۲۹۳) حضرت براء را النظاعة مروى ب كه ايك انصارى آ دى حضرت عباس والنظاكو (غزوه بدر كے موقع پر) قيدى بناكر لا يا، حضرت عباس والنظا كہنے لكے يا رسول الله! مجھے ال شخص نے قيدنہيں كيا، مجھے تو ايك دوسرے آ دى نے قيد كيا ہے جس كى

(۱۸۲۹۳) جعزت براء تُلُقُظُ عروی ہے کہ بی علیہ ان ارشادفر مایا انسار ہے وہی محبت کرے گا جومو من ہواوران ہے وہی بغض رکھے گا جومنا فق ہو، جوان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے اور جوان سے نفرت کرے اللہ اس سے نفرت کرے اللہ اس سے نفرت کرے اللہ اس سے نفرت کرے اللہ اللہ علیہ وسکہ اسلام کا مَ اللہ علیہ وسکہ اللہ علیہ وسکہ کا مَ اللہ علیہ اللہ علیہ وسکہ اللہ علیہ وسکہ کا مَ حَامِلًا الْحَسَنَ فَقَالَ إِنِّی أُحِیَّهُ فَاحِبَّهُ [صحمه المحاری (۲۷۲۹)، ومسلم (۲۲۲۲)] [انظر ۱۸۷۷۸] حضرت براء باللہ علیہ مردی ہے کہ بی علیہ نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن باللہ کو اٹھا رکھا تھا، اور فر مار ہے تھے بیل اس سے محبت کرو۔

(١٨٦٩٦) حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِبْرَاهِيمَ مُرْضِعٌ فِي الْجَنَّةِ [صححه البحاری (١٣٨٢)، وابن حبان (١٩٤٩)، والحاكم (٣٨/٤)]. [انظر: ١٨٨٦٧] الطر: (١٨٨٦)

(۱۸۲۹۷) حفرت براء ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا این ایم ٹاٹٹ کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا گیاہے۔

( ١٨٦٩٧) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بُنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْأَخِرَةِ فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [صححه البحارى (٧٦٧)، ومسلم سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْأَخِرَةِ فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [صححه البحارى (٧٦٧)، ومسلم (٤٦٤)، وابن حزيمة: (٢٢٥)]. [انظر: ١٨٧٢، ١٨٥٥، ١٨٨٤، ١٨٨٥، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩،

(۱۸۶۹۷) حضرت براء ڈاٹٹزے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ایک سفریٹس تھے، آپ ٹاٹٹٹٹر نے نما زعشاء کی ایک رکعت میں سورہ والتین ک طلاوت فر مائی۔

( ١٨٦٩٨) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْآشُعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ قَالَ فَذَكرَ مَا أَمَرَهُمْ مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَبَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ (۱۸۹۹) حضرت براء نگائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے جمیں سات چیزوں کا تکم دیا ہے، اور سات چیزوں سے منع کیا ہے،
پھرانہوں نے تکم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیار پرسی کا تذکرہ کیا، نیزید کہ جنازے کے ساتھ جانا، چھیکنے والے کو جواب دینا، سلام کا جواب دینا، تنم کھانے والے کو سیا کرنا، وعوت کو قبول کرنا مظلوم کی مدد کرنا اور نبی علیہ نے جمیں چاندی کے برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیباج (نتیوں ریشم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش سے اور ریشی کتان سے منع فر مایا ہے۔
(۱۸۶۹) کا فیٹ منے منگ کُرن کے مُفَفِر حک دُنَا شُعْبَة عَنِ الْاَشْعَتِ بُنِ سُلَيْمٍ فَذَكُر مَعْنَاهُ إِلَّا اَنَّهُ قَالَ مَشْمِیتِ الْعَاطِسِ،
(۱۸۹۹) گذشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٠. ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ نُنِ عَازِبِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ عَازِبِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى مَعَهُ إِنَالَ الألباني: صحبح لَهُ مَدُّ مَنْ صَلَّى مَعَهُ إِنَالَ الألباني: صحبح (النسائي: ٢/٣). قال شعب: صحبح دون آخره]. [انظر ما فبه].

(۱۸۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْيَةُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُدًا فَجَاءَ بِكَيْفٍ فَكْتَبَهَا قَالَ فَجَاءَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ فَشَكًا ضَرَارَتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ [النساء: ٩٥]

(۱۸۷۰۲) حضرت براء ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کہ''مسلمانوں میں ہے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹے ہیں، وہ اور راو خدامیں جہاد کرنے والے بھی برابز نہیں ہوسکتے'' نبی ملیٹا نے حضرت زید ڈٹاٹٹو کو بلا کرحکم دیا، وہ شانے کی ایک ہٹری لے آئے اور اس پریہ آیت لکھ دی ، اس پر حضرت ابن مکتوم ٹٹٹٹٹ نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں' نغیراولی الضرر'' کالفظ مزید نازل ہوا۔

( ١٨٧.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ قَرَأَ رَجُلٌ سُورَةَ الْكَهُفِ وَلَهُ ذَابَّةٌ مَرْبُوطَةٌ فَجَعَلَتُ الدَّابَّةُ تَنْفِرُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى سَحَابَةٍ قَدْ خَشِيَتُهُ أَوْ ضَبَابَةٍ فَفَزِعَ فَلَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعْمُ فَقَالَ اقْرَأَ فُلَانُ فَإِنَّ السَّكِينَة نَزَلَتُ لِلْقُرْآنِ أَوْ عِنْدَ الْقُرْآنِ [راجع: ١٨٦٦٦].

(۱۸۷۰۳) حضرت براء ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہاتھا، گھر میں کوئی جانور (گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کنے لگا، اس شخص نے دیکھا تو ایک یا دل یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی علیقا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی علیقا نے فرمایا اے فلال! پڑھتے رہا کروکہ یہ عکینہ تھا جوقر آن کریم کی تلاوت کے وقت اثر تا ہے۔

( ١٨٧.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ أَخْمَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنِ الْأَصَاحِيِّ مَّا نَهِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَرِهَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى ٱقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى ٱقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى ٱقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تُجْزِءُ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَويِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى أَرْبَعُ لَا تُنْقِى أَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقُصْ أَوْ قَالَ فِي الْأَذُنِ نَقْصٌ أَوْ فِي السِّنِّ نَقُصْ قَالَ مَا كُوهُ فَى السِّنِ نَقُصْ قَالَ مَا كُوهُ فَى السِّنِ نَقُصْ قَالَ مَا كُوهُ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السِّنِ نَقُصْ قَالَ مَا كُوهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرْفِي نَقُصْ الْوَ قَالَ فِي الْأَذُنِ نَقُصْ أَوْ فِي السِّنِ نَقُصْ قَالَ مَا كُوهُ اللَّهُ عَلَى السِّنِ نَقُصْ قَالَ مَا كُوهُ الْقَالَ فِي الْقُرْنِ نَقُصْ الْوَلِيلُ اللّهِ مِنْ مَالِكُ فَى اللّهُ عَلَى السِّنِ الْعَرْفِي اللّهُ عَلَى السِّنِ الْقَوْمِ الْوَلَا الْاللَالَى وَاللَّهُ الللّهُ عَلَى السِّنِ الْعَلَامِ الرَّالِيلُ اللّهُ عَلَى السَّلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السِّنَ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السِّنَ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

(۱۸۷۰) عبید بن فیروز میشند نے حضرت براء ذالتوسے بوچھا کہ بی علیدا نے کس متم کے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے اور کے مکر وہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله مکل فی نیار جانور جانور جن کا کا ناہونا واضح ہو، وہ بیار جانور جس کی تکاری واضح ہو، وہ کنگڑا جانور جس کی لنگر اہت واضح ہو اور وہ جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ کنگڑا جانور جس کی لنگر اہت واضح ہواور وہ جانور جس کی ہڈی اوٹ کراس کا گودانکل گیا ہو، عبید نے کہا کہ میں اس جانور کو مکر وہ سمجھتا ہوں جس کے سینگ، کان یا وانت میں کوئی نقص ہو، انہوں نے فرمایا کہ تم محمد ہو، اسے چھوڑ دولیکن کی دوسرے پراہے حرام قرار شددو۔

( ١٨٧.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ آبَا إِشْحَاقَ يُتَحَدِّثُ آنَةً سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ يَزِيدَ اللَّهِ مَنَ يَخُطُبُ فَقَالَ أَنَا الْبَرَاءُ وَهُو غَيْرُ كَذُوبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ وَالْنَصَارِيَّ يَخُطُبُ فَقَالَ أَنَا الْبَرَاءُ وَهُو غَيْرُ كَذُوبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسُهُ مِنْ الرَّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَسْجُدُ ثُمَّ يَسُجُدُونَ [صححه البخارى (٧٤٧)، ومسلم (٤٧٤)، وابن حبان (٢٢٢٦)]. [النظر: ١٨٧٤، ١٨٧١، ١٨٧٤، ١٨٩١).

## هُ مُنلاً اعْدِينَ بِي مِنْ الْكُوفِينِ الْمُ الْكُوفِينِ الْمُ الْكُوفِينِ الْمُلْكِفِينِ الْمُلْكِفِينِ الْم

(۵۰۵) حضرت براء و النظام مروى ہے كه نبى عليها جب ركوع سے سرا تھاتے تھے تو صحابہ كرام و النظام اللہ وقت تك كھڑ ہے رہے جب تك نبى عليها سجدے ميں نہ چلے جاتے ،اس كے بعدوہ مجدے ميں جائے تھے۔

(١٨٧٠٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ قَالَ آوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكُتُوم قَالَ فَجَعَلَا يُقُونَانِ النَّاسَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدٌ قَالَ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ الْمُلِينَةِ فَوِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ هَذَا وَسُعْرُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ الْمُدينَةِ فَوْحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ هَذَا وَسُعْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ خَاءَ قَالَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِّحُ اسُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي سُورٍ مِنُ الْمُفَصَّلِ [صححه البحارى (٣٩٢٤)؛ والحاكم (٢٦٢٦/٢)] [انظر: ١٨٧٦٧].

(۱۸۷۰) حفرت براء نُتَّقَ ہے مروی ہے کہ نی علیہ کے صحابہ بی نقیۃ میں جارے یہاں سب سے پہلے حفرت مصعب بن عمیر جانشوا اور ابن ام کمتوم جانشوا ہوں کو آن کر کم پڑھاتے ہے، پھر حضرت محار جانشوا ہوال فائشوا اور سعد جانشوا آئے ، پھر حضرت عمر فاروق خانشوا ہیں آدمیوں کے ساتھ آئے ، پھر نی علیہ بھی تشریف لے آئے ،اس وقت اہل مدید جننے خوش سے ، میں نے انہیں اس سے زیادہ خوش بھی نہیں و یکھا ، جی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا، وہ بھی خوش سے کہ در ہے تھے ، میں نے انہیں اس سے زیادہ خوش بھی نہیں و یکھا ، جی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا، وہ بھی خوش سے کہ در ہے تھے کہ یہ نبی علیہ اس سے زیادہ خوش بھی اللہ جانس اللہ کہ تا ہے ہیں ، نبی علیہ جب تشریف لائے تو میں سورہ اعلی وغیرہ مفصلات کی بھے سور تیں پڑھ چکا تھا۔ مقصلہ یہ نبی کہ نبی اللہ کہ تا ہے ہیں ، نبی علیہ بھی استحاق قال سیم خت البراء قال کان رسول اللہ صلّی اللّه عکیہ وسکی اللّه عکیہ وسکی اللّه عکیہ کو کہ آئے تا اللّه کہ تا اللّه کہ تو کہ اللّه کہ کو کہ آئے تا ما اللّه کہ کو کہ آئے تا ما اللّه کہ کو کہ اللّه کہ کو کہ آئے تا ما اللّه کو کہ اللّه کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کے کہ کو کہ

(۷۰ ۱۸۷) حفرت براء ڈاٹٹ ہے مردی ہے کہ میں نے نبی علیا کوخندق کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آپ تالٹیڈالوگوں کے ساتھ مٹی اٹھائے اور دھنرت عبداللہ بن رواحہ ڈاٹٹوک) بیا شعار پڑھتے جارہے ہیں اے اللہ!اگر تو نہ ہوتا تو ہم بدایت پاسکتے ،صدقہ کرتے اور نہ بی نماز پڑھ سکتے ،الہٰذا تو ہم پرسکینہ نازل فر ما اور دشمن سے آ منا سامنا ہونے پر ہمیں ثابت بقدی عطاء فرما،ان لوگوں نے ہم پرسرشی کی ہے اور وہ جب کی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کردیتے ہیں ،اس آخری جیلے پر نبی علیا این آ واز بلند فرما الیتے تھے۔

( ۱۸۷۰۸) حَلَّاثُنَا عَفَّانُ حَلَّثُنَا شُعْبَةُ حَلَّنِي الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَّا بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ قَوِيبًا مِنْ السَّوَاءِ [راحع: ١٦٦١] ( ١٨٤٠٨) حضرت براء بن عازب وَلَيْ شَاتِ عمروى ہے كہ نبى علیلا كى نمازكى كيفيت اس طرح تقى كہ جب آ پ عَلَيْدَا إنماز پڑھتے ، ركوع كرتے ، ركوع سے سراٹھاتے ، مجدہ كرتے ، مجدہ سے سراٹھاتے اور دو مجدول كے درميان تمام مواقع پر برابر

دورانيه بوتاتقابه

( ١٨٧.٩) حَذَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَاذِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ أَنْ يَقُولَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَصَلَّمَ أَمْرَ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ أَنْ يَقُولَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَعَبَدًا وَلَكُ لَا مَلْجَاً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَيْكَ آمَنْتُ وَوَجَّهُتُ وَمُعْتِعَ إِلَيْكَ آمَنْتُ وَوَجَّهُ وَكُولَتُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْمَالُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

(۱۸۷۹) حفزت براء بڑا تھا ہے مروی ہے کہ بی علیہ نے ایک انصاری آ دمی کو تھم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کرے تو یوں
کہدلیا کرے'' اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنے چبرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاملات کو
تیرے سپر دکر دیا، اور اپنی پشت کا بچھ ہی کوسہار ابنالیا، تیری ہی رغبت ہے، تجھ ہی ہے ڈرہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ
نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تونے نازل کی اور اس نبی پر جے تونے بھی دیا''اگر یے کلمات کہنے والا اسی رات
میں مرجائے تو وہ فطرت برمرے گا۔

( ١٨٧١) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً وَرِقٍ أَوْ مِنْحَةً لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً وَرِقٍ أَوْ مِنْحَةً لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُو كُو عَنْ عَبْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً وَرِقٍ أَوْ مِنْحَةً لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُو كُو عَنْ عَبْدِ الرَّوْقِ أَوْ مِنْحَةً لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُو كُو عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنْحَ مِنْحَةً وَرِقٍ أَوْ مِنْحَةً لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُو كُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٥٧)]. [انظر: ١٨٧٥، ١٨٧٣، ١٨٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٥]

(١٨٧١١) وَمَنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَهُوَ كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ [صححه ابن حبان (٥٥٠) والحاكم (١/١٥٥) قال شعب: صحيح].[انظر:١٨٩٠٩،١٨٧٣،١٨٧١] (١٨٤١) اور چوش يركمات كهد لح لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قليرٌ توبيا يك غلام آزادكر في كالمرح بي -

(۱۸۷۱) قَالَ وَكَانَ يَأْتِي نَاحِيَةً الصَّفَّ إِلَى نَاجِيَةٍ يُسَوِّى صُدُورَهُمْ وَمَنَاكِبَهُمْ يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ فَلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ آوْ الصَّفُوفِ الْأُولِ [صححه ابن حبان فَلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ آوْ الصَّفُوفِ الْأُولِ [صححه ابن حبان (۲۱۵۷) وابن عزيمة (۵۱۵۱ و ۱۵۹۱ و ۱۵۹۱ و ۱۵۹۷ و قال البوصيرى: رجاله ثقات. قال الآلباني: صحيح (ابوداود:۲۱۶، ابن ماجة:۹۹۷؛ النسائي:۸۹/۲)]. [انظر:۱۸۹۱ ۱۸۸۲ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸۲ و ۱۸۸ و ۱۸۸۲ و ۱۸۸ و ۱۸۸۲ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱

(۱۸۷۱) اور نبی علیا صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فر ماتے تھے کہ آگے پیچے مت ہوا کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فر ماتے تھے کہ پہلی صفوں والوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٧١٢) وَكَانَ يَقُولُ زَيُّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُواتِكُمْ [راحع: ١٨٦٨٨].

· (١٨٤١٣) اور فرماتے تھے كه قرآن كريم كوائي آ واز سے مزين كيا كرو-

( ١٨٧١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَنْبَأْنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بُنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا خَتَّى يَرُّوهُ قَدْ سَجَدَ فَيَسُجُدُوا [راحع: ١٨٧٠]

(۱۸۷۱) حضرت براء بناٹیئا سے مروی ہے کہ بی علیظا جب رکوع سے سراٹھاتے تھے تو صحابہ کرام ٹائٹیاں وقت تک کھڑے رہتے جب تک نبی علیفاسجدے میں نہ چلے جاتے ،اس کے بعدوہ مجدے میں جاتے تھے۔

( ١٨٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ طَلُحَةُ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِغْتُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ مَنْحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنَحَ وَرِقاً أَوْ هَدَى زُقَاقًا أَوْ سَقَى لَبَناً كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راجع: ١٨٧١].

(۱۸۷۱) حضرت براء بن عازب ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جو شخص کسی کوکوئی مدیبہ مثلًا جاندی سونا دے ، یاکسی کو دود چہلا دے پاکسی کومشکیز ہ دے دیے تو بیرا ہے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٧١٦) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ كَعَدُل رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راحع: ١٨٧١]

(١٨٤١٢) اور جَوْخَصَّ يَكِمَّات وَسَمُرْتِهِ كَهِ لِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَوْيِهِ اللهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَوْيِهِ اللهِ عَلَامَ آزادكرنَ كَاطرته-

(١٨٧١٧) قَالَ وَكَانَ يَأْتِينَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا أَوْ صُدُورَنَا وَكَانَ يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصَّفُوفِ الْأُوَلِ [رَاحَ: ١٨٧١٦].

(۱۸۷۱) اور نبی علیا صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آئے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے چیچے مت ہوا کرو، ورنہ تمہارے دلوں ٹی اختلاف پیدا ہوجائے گا، اور فرماتے تھے کہ پہل صفوں والوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٧١٨ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي

لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثُوبَ فَلْيَشْتَغُفِرُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَجَلَّ هِي طَابَةُ هِي طَابَةُ إِنحرِجه ابويعلى (١٦٨٨). اسناده ضعيف. وقال الهيثمي، رجاله ثقات].

(۱۸۷۸) حفرت براء ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جو شخص مدینہ کو''یژب'' کہدکر پکارے، اسے اللہ سے استغفار کرنا چاہئے ، یہ تو طابہ ہے طابہ (یا کیزہ)

( ١٨٧١٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرِنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ وَفِي الْمَغْرِبِ [راحع: ١٨٦٦٢].

(١٨٧١٩) حضرت براء بن عازب الله تلطي عن مروى ہے كہ نبي مليكا نماز فجر اور نمازِ مغرب ميں قنوتِ نازلہ پڑھتے تھے۔

( ١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِمِ بْنِ عُتَيْبَةَ اسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْصَّلَاةِ أَيَّامَ ابْنِ الْلَّشْعَثِ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ أَوْ وَقَدُ قَالَ قَدْرَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُمْ وَبَلَةَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُمْ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَهُ آهُلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا لَكُونُ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَهُ آهُلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّهِ مِنْكَ الْجَدُّ

(۱۸۷۲) علم مین سے مروی ہے کہ ابن افعی کا یام خروج میں مطربی ناجیہ نے ابوعبیدہ بن عبداللہ کونماز کے لئے مقرر کر
دیا تھا، وہ جب رکوع سے سراٹھاتے تو آئی دیر کھڑے رہتے جتنی دیر میں میں بیکلمات کہرسکتا ہوں (جن کا ترجمہ یہ ہے) اے
اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آسان جن سے بھر جائے اور زمین جن سے بھر پور ہوجائے، اور جو
آپ چاہیں، وہ بھی اس سے بھر جائے، جے آپ کھودے دیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں اے کوئی دیے نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں اے کوئی دیے نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں اے کوئی دیے نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں اے کوئی دیے نہیں سکتا، اور کی منصب والے کا منصب آپ کے سامنے کھی کا منہیں آسکتا۔

( ١٨٧٢) قَالَ الْحَكُمُ فَحَدَّثُتُ ذَاكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى فَقَالَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ [راحم: ١٨٦٦١].

(۱۸۷۲۰م) حضرت براء بن عازب رٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کی نماز کی کیفیت اس طرح تھی کہ جب آپٹلٹٹٹٹٹٹا نماز پڑھتے ، رکوع کرتے ، رکوع سے سراٹھاتے ، سجدہ کرتے ، سجدہ سے سراٹھاتے اور دوسجدوں کے درمیان تمام مواقع پر برابر دورانیہ ہوتا تھا۔

( ١٨٧٢١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْكَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الْبُرَاءُ فَكَانَ غَيْرَ كَذُوبِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الْبُرَاءُ فَكَانِهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوا [راحع: ٥ ، ١٨٧]

(۱۸۷۲) حضرت براء رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب رکوع سے سراٹھاتے تھے تو صحابہ کرام ڈفکھ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک نبی علیہ سجدے میں نہ چلے جاتے ،اس کے بعدوہ مجدے میں جاتے تھے۔

(١٨٧٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَخُرَمُنَا بِالْحَجِّ فَكُمْ اللَّهِ عَمْرَةً قَالَ اجْعَلُها عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ ثُمَّ اللَّهِ قَدْ أَخُرَمُنَا بِالْحَبِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُها عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ ثُمَّ اللَّهِ قَدْ أَخُرَمُنَا بِالْحَبِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُها عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ ثُمَّ اللَّهُ قَالَ وَمَا الْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَة غَضْبَانَ فَوَآتُ الْفَضَبَ فِى وَجُهِهِ فَقَالَتُ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَة غَضْبَانَ فَوَآتُ الْفَضَبَ فِى وَجُهِهِ فَقَالَتُ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا لِمُعْرَبِهُ فَلَا آمُرُ بِالْلَمْ فَا الله يشمى: والله البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات وقال الهيشمى: ورحاله رحال الصحيح قال الألياني، ضعيف (ابن ماحة: ٢٩٨٢)).

(۱۸۷۲) حفرت براء ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نبی علیشا ہے صحابہ ٹوکڈی کے ساتھ روانہ ہوئے ،ہم نے کا احرام باندھ لیا، جب ہم مکہ مرمہ پنچے تو نبی علیشا نے فر مایا اپنے جج کے اس احرام کو تمرے سے بدل لو، لوگ کہنے گیا رسول اللہ! ہم نے تو جج کا احرام باندھ رکھا ہے، ہم اسے عمرے میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ نبی علیشا نے فر مایا میں تہمیں جو تھم دے رہا ہوں، اس کے مطابق عمل کرو، کچھلوگوں نے پھروہی بات دہرائی تو نبی علیشا نصے میں آکر وہاں سے چلے گئے اور حضرت عاکشہ فاتھا کے پاس اسی خصے کی کیفیت میں پنچے، انہوں نے نبی علیشا کے چبرے پر غصے کے آثار دیکھے تو کہنے گئیں کہ آپ کو کس نے خصہ دلایا؟ اللہ اس پراپنا غصرا تارے، نبی علیشا نے فرمایا میں کیوں غصے میں نہ آؤں جبکہ میں ایک کام کا تھم دے رہا ہوں اور میری بات نہیں مائی جارہی۔

(۱۸۷۲) حفرت براء ڈاٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہم لوگ نی ملی کے پاس بیٹے ہوئے تھے، کہ نی ملی ہم سے پوچھے
گے اسلام کی کون می رمی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ ڈولڈ نے عرض کیا نماز، نی ملی نے فرمایا بہت خوب، اس کے بعد؟ صحابہ ڈولڈ نے عرض کیا ز کو ق، نمی ملی نے فرمایا بہت خوب، اس کے بعد؟ صحابہ ڈولڈ نے عرض کیا ماہ رمضان کے روزے،
نمی ملی نے فرمایا بہت خوب، اس کے بعد؟ صحابہ ڈولڈ نے عرض کیا جج بیت اللہ، نمی ملی نے فرمایا بہت خوب، اس کے بعد؟ صحابہ ڈولڈ نے عرض کیا جج بیت اللہ، نمی ملی نے فرمایا بہت خوب، اس کے بعد؟ صحابہ ڈولڈ نے عرض کیا جب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ آم اللہ کی رضا کے لئے کسی صحابہ ڈولڈ نماز کی ملی کے ایک کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ آم اللہ کی رضا کے لئے کسی

ہے محبت یا نفرت کرو۔

(۱۸۷۱ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيهُودِى مُحَمَّم مَجْلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ آهَكُذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالُوا انْشُدُكُ بِاللّهِ الَّذِي أَنْوَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى آهَكُذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالُ الْشُدُكُ بِاللّهِ الَّذِي الْوَلِمَ النَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى آهَكُذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالُ لَا وَاللّهِ وَلَوْلَا النَّهُ مِنْهُ أَنْ اللّهُ عَلَى السَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى الشَّعِيفَ الْقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالُوا وَلَا الشَّعِيفَ الْقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالُوا اللّهِ صَلّى وَلَكُونُ وَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى الشَّعِيفَ الْقَمْنَ عِلَيْهِ الْحَدُّ فَقُلُلَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى حَتَى نَجْعَلَ شَيْئًا نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَقُلْنَا تَعَالُوا اللّهِ صَلّى حَتَى نَجْعَلَ شَيْئًا نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَعُلْنَ اللّهِ صَلّى السَّعْمِيمِ وَالْحَامُ وَقَلْ وَعَنْ إِنْ الْفَالِمُونَ الْنُولُ اللّهُ عَلَى الشَّولُونَ الْنَوا اللّهُ عَلَى الْعَرْفِي اللّهُ الْوَلِمُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا الْوَلَ فِي الْمُعْوِدِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْولَ اللّهُ فَأُولِيكَ هُمْ الْفَالِسُونَ فَالَ هِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا [صححه مسلم (١٧٠٠)]. ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْولَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَالِسُقُونَ قَالَ هِي الْكُفَّادِ كُلُّهُ إِلَى الْكُفَارِ كُلُهُ الْعَلَى اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَالِسُقُونَ قَالَ هِي الْكُفَّادِ كُلُّهُ إِلَى اللّهُ فَالُولِيكَ هُمْ الْفَالِقُونَ قَالَ هِي الْمُكَالِولُ كُلُولُولُ الْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ فَالُولُولُولُولُ الْعَلْمُ الْعُلْولُولُ الْعَلْمُ وَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُهُولُولُولُ الللّهُ فَاللّهُ الْعُلُولُولُولُولُ الْعَلْمُ الْمُعَلِيلُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلُولُولُولُ الْعُلْمُ الْمُعْتَعِلَ الْعَلَمُ ال

سابق فی ہوئی تھی اورا سے کوڑے مروی ہے کہ نی علیہ نے سامنے سے لوگ ایک یہودی کو لے کر گذر ہے جس کے چرے پر سیابی فی ہوئی تھی اورا سے کوڑے مارے گئے تھے، نی علیہ ان کے ایک عالم (پادری) کو بلایا اور فر ایا ہیں تہمیں اس اللہ کی متم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موئی پر تو رات نازل فر مائی ، کیا تم اپنی کتاب ہیں زانی کی بھی سزا پاتے ہو؟ اس نے تہم کھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ بیں مزانی ہے ہو؟ اس نے تہم کھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ بین اگر آپ نے جھے اتی بوری تم نہ دی ہوتی تو ہیں بھی آپ کواس سے آگاہ نہ کرتا ، ہم اپنی کتاب میں زائی کی سرزار ہم ہی آپ کواس سے آگاہ نہ کرتا ، ہم اپنی کتاب میں زائی کی سرزار ہم ہی اپ تے ہیں ، کین ہمارے شرفاء میں زناء کی بوری کھڑت ہوگئی ہے ، اس لئے جب ہم کی معزز آدی کو پکڑتے تھے تو اسے چھوڑ دریتے باری کم فرور کو پکڑتے تو اس پر جوہم معزز اور کم وردونوں پر جاری کردوں پر جاری کردوں بر جاری کردی ہوں جو تہم ہے مند کا لاگر نے اور کوڑے مار نے پر انقاقی رائے کر لیا ، بیری کرنی علیہ اس ایک اس اس موقع پر اللہ تعالی نے بیر آب نوری کی موز دوری کی موز اس کے جاری کردیا گیا۔

اس موقع پر اللہ تعالی نے بیر آب نوری کوڑوں کے معلی خاص طور پر فر مایا گیا کہ جو تھی اللہ کی نازل کردہ جو کہتے ہیں کہ اگر تھی سے بیا آرم کی کا تھی کے موڑوں کے معلی خاص طور پر فر مایا گیا کہ جو تھی اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ بیں کرتا ہوں کے معلی خاص طور پر فر مایا گیا کہ جو تھی اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ بیں کرتا ، ایسے لوگ کا فر ہیں ، پھرتمام کا فروں کے معلی فر مایا گیا کہ جو تھی اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ بیں کہ تا میں کھرتمام کا فروں کے معلی فر مایا گیا کہ جو تھی اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ بیں کہ کا تو ہیں ، پھرتمام کا فروں کے معلی فرمایا گیا کہ جو تھی اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کو نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کو کوڑوں کو ناز کی کوئی کوئی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کوئی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کوئی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کوئی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کوئی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کوئی نازل کردہ شریعت کے مطابق کے مطابق فیصلہ کے مطابق کی نازل کردہ شریعت کے مطابق کوئی ک

کے مطابق فیصا نہیں کرتا ، ایسے لوگ ظالم ہیں ، جو شخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصانہیں کرتا ، ایسے لوگ فاسق ہیں راوی کہتے ہیں کہ ان نتیوں آیتوں کا تعلق کا فروں سے ہے۔

( ١٨٧٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ [صححه البحارى (٢١٢٤)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ [صححه البحارى (٢٤١٤)، ومسلم (٢٤٨٦)، وابن حبان (٢٤٨٦)، والحاكم (٢٤٨٧)] [انظر: ١٨٩٠،١٨٩٤، ١٨٨٩٤، ١٨٨٩٤، ١٨٩٩١].

(۱۸۷۲۵) حضرت براء بن عازب ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے حضرت حسان بن ثابت ڈٹاٹیؤ سے فرمایا کہ مشرکین کی چھو بیان کرو، جبریل تمہار بے ساتھ ہیں۔

( ١٨٧٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّهُ صَلَّى حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَرَأَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۷۲) حضرت براء ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی علینا کے چیچے نماز عشاء پڑھی، آپ مَلَاثِیَّا نے اس کی ایک رکعت میں سورہ واتبین کی حلاوت فر مائی۔

( ١٨٧٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَقَرَآ بِالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ [انظر ما فسله].

(۱۸۷۳) حضرت براء ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہا یک مرتبہ میں نے نبی ٹائٹا کے پیچھے نما زمغرب پڑھی ، آپ ٹاٹٹیؤ کے اس کی ایک رکعت میں سورۂ والتین کی تلاوت فر مائی۔

( ١٨٧٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قَالَ هِى فِى الْكُفَّارِ كُلُّهَا [راحع: ١٨٧٢٤].

(۱۸۷۲) حضرت براء ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نی طالبہ کے نے فرمایا کہ قرآن کریم کی بیآیات کہ جوشخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا،ایسے لوگ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا،ایسے لوگ ظالم ہیں، جوشخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا،ایسے لوگ فاسق ہیں، بیتیوں آیات کفار کے بارے نازل ہوئی ہیں۔

( ١٨٧٢٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا قَنَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ النَّهُمِيُّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا وَالْأَشَرَةُ أَشَرُّ

(۱۸۷۲) حضرت براء ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا سلام کوعام کرو،سلامتی میں رہوگے اور تکبر بدترین چیز ہے۔

( ١٨٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا قَنَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ النَّهُمِيُّ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِللَه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِللَّهُ إِللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ١٨٧٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشُعَتَ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَوَاءِ

بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَيْعٍ وَنَهَى عَنْ سَبْعٍ قَالَ نَهَى عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ
وَعَنْ الشَّرْبِ فِى آئِيةِ الْفِضَّةِ وَآئِيَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّى وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّى وَكَنْ السَّكَمِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّى وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيتَوَةِ الْحَمُرَاءِ وَأَمَرَ بِسَبْعِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَعَائِذِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ
وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيتَوَةِ الْحَمُرَاءِ وَأَمَرَ بِسَبْعِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَعَائِذِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ
وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِى [راحع: ١٨٦٩٨].

(۱۸۷۳) حضرت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ بی طیسے نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا ہے، اور سات چیزوں سے منع کیا ہے، نی طیس نے ہمیں چاندی کے برتن، سونے کی انگوشی، استبرتی، حریر، دیبان (تینوں ریٹم کے نام جیں) سرخ خوان پوش سے اور ریٹی کتان سے منع فرمایا ہے، پھرانہوں نے حکم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیار پری کا تذکرہ کیا، نیز یہ کہ جناز سے کے ساتھ جانا، چھینئے والے کو جواب وینا، سلام کا جواب وینا، شم کھانے والے کو سے کرنا، دعوت کو قبول کرنا مظلوم کی مدوکرنا۔ (۱۸۷۲۲) حکی تن انسماعیل انحبر کا قبال کو جواب وینا، سلام کا جواب وینا، شم کھانے والے کو سے قال خطبنا رسکول اللّه حکی اللّه عکی اللّه عکی وسکم فیم وسکم فی یونم نے فو فقال کا یک بیک تن انسماعی کا محکور کو انسماعی کا کہ بی تو میں کہ کو والے کو جو اللّه مکل کا کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

(۱۸۷۳) حضرت براء ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نی ملیا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کر کریں گے، (پھرواپس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے)،میرے ماموں حضرت ابوبردہ بن نیار ڈٹاٹؤ نے نماز عیدے پہلے ہی اپنا جانور ذبح کرلیا تھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذبح کرلیا البت اب میرے پاس جھاہ کا ایک بچہ ہے جوسال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی علیہ نے فرمایا اس کواس کی جگہ ذبح کرلو، کیکن تہمارے علاوہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٧٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُنُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنْ الْدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنَّ مِنْ ٱكْفَانِ الْجَنَّةِ وَخَنُوطٌ مِنْ خَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَفْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضُوَانٍ قَالَ فَتَخُرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ غَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيَضْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِى بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُواْ مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بِٱخْسَنِ ٱسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّي يُنتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِى فِي عِلْيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّى اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينَكَ فَيَقُولُ دِينِى الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَان لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنُتُ بِهِ وَصَدَّقُتُ فَيُنَادِى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِى فَٱفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَٱلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ النِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنُتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجُهُكَ الْوَجُهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالَحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمُ السَّاعَةَ حَتَّى أَرُجِعَ إِلَى ٱهْلِي وَمَالِي قَالَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنْ اللَّانْيَا وَإِقْبَالٍ مِنُ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنُ السَّمَاءِ ۚ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَلَّا الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدً رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّنُهَا النَّفْسُ الْحَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَصِّبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا

كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنُ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْحُدُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرُفَةَ عَيْنِ حَتَى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَانْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَثُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ فَيصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُثُونَ بِهَا عَلَى مَلَا مِنْ الْمَكْرِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرَّوْحُ الْخَيِثُ فَيقُولُونَ فَلَانُ بُلُونَ مِن الْمَكْورُةِ إِلَا قَالُوا مَا هَذَا الرَّوحُ الْخَيِثُ فَيقُولُونَ فَلَانُ بُلُونَ مَ لَانَ اللَّهِ عَلَى يَعْمَعُ وَيَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ عَتَى يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَمِّينِ فِي اللَّيْحِ السَّمَاءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَةُ حَتَّى يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَمِّينِ فِي اللَّرْضِ السَّفَلَى فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ وَمَن يُشُولُ فَيقُولُ اللَّهِ فَكَانَّمَا حَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانَ فَيْجُولِسَانِهِ فَيَقُولُونَ لَهُ مَنْ رَبَّكَ فَيقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا آذْرِى فَيقُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَن السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ عَمَلُكَ الْجَوْمُ اللَّيْ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ وَمُعُلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّمَاءِ أَنْ عَمَلُكَ الْخَمِيثُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوهُ لَو الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۸۷۳) حفزت براء ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیظا کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، ہم قبر کے قریب پہنچاتو ابھی تک لحد تیار نہیں ہوئی تھی ، اس لئے نبی علیظا ہیٹھ گئے، ہم بھی آپ ٹاٹٹٹٹٹ کے اردگر دبیٹھ گئے، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں ، نبی علیظا کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ ٹاٹٹٹٹٹر از مین کوکرید رہے تھے ، پھر سراٹھا کرفر مایا اللہ سے عذابِ قبرسے بہتے کے لئے پناہ مائلو، دو تین مرتبہ فر مایا۔

پھرفر مایا کہ بندہ مومن جب دنیا ہے دھتی اور سفر آخرت پرجانے کے قریب ہوتا ہے تواس کے پاس آسان ہے روش چروں والے فرشتے ''جن کے چر ہے سوری کی طرح روش ہوتے ہیں'' آئے ہیں،ان کے پاس جن کا گفن اور جن کی حفوظ ہوتی ہے، تا حدنگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کراس کے سربانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمعہ اللّٰدی مغفرت اور خوشنو دی کی طرف نکل چل، چنا نچاس کی روح اس طرح بہہ کرنگل جاتی ہے جیے مشکیزے کے مندسے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے، ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسر نے فرشتے پلک جھیکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیے بیک اور اس کے جسم سے ایس نہیں رہنے دیے بیک اور اس کے جسم سے ایس

خوشبوآتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگوارجھون کا جوز مین پرمحسوس ہوسکے۔

پھرفر شتے اس روح کو لے کہ ادپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گذر ہوتا ہے، وہ گروہ پو چھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب ہیں اس کاوہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، جی کہ وہ اسے لیکر آسان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور دروازے صلواتے ہیں، جب دروازے کھلتا ہے تو ہر آسان کے فرشتے اس کی مشایعت کرتے ہیں اورا گلے آسان تک اسے چھوڑ کر آتے ہیں اور اس طرح وہ ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال ' مطابین' میں لکھ دواورا سے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کوزمین کی مٹی ہی سے بیدا کیا ہے، اس میں انہیں لوٹاؤں گا وراس سے دوبارہ نکالوں گا۔

چنا نچاس کی روح جسم میں والیں اوٹان ہے، پھراس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں، وہ اسے بھا کر بوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرارب اللہ ہے، وہ اس سے بوچھتے ہیں کہ تیراد بن کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ بوچھتے ہیں کہ تیراد کی فقید کے بغیر کا فیا گائے ہیں، وہ دین اسلام ہے، وہ بوچھتے ہیں کہ تیراعلم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب بڑھی، اس پرایمان لا یا اور اس کی نقعہ ایق کی، اس پر آ بیان سے بوچھتے ہیں کہ تیراعلم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے کہ میں نے اللہ کی کتاب بڑھی، اس پر ایمان لا یا اور اس کی نقعہ ایق کی، اس پر آ بیان سے ایک منا دی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے پچ کہا، اس کے لئے جنت کا استر بچھا دو، اسے جنت کا لباس بہنا دو اور سے باتی ہیں اور تا حد نگاہ اس کی قبر اور اس کے باس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آ دی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں بارک ہو، بیوبی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس سے بوچھتا ہے کہتم کون ہو؟ اس سے کہتا ہے کہ میں تہارا نیک عمل ہوں، اس پروہ کہتا ہے کہ پروردگار! قیا مت انہمی قائم کردے تا کہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔

اور جب کوئی کافر محض دنیا ہے رضی اور سفر آخرت پرجانے کے قریب ہوتا ہے قاس کے پاس آسان سے ساہ چروں والے فرشتے از کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ تا حدثگاہ بیٹے جاتے ہیں، پھر ملک الموت آکراس کے سربانے بیٹے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ! اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل، یہ من کر اس کی روح جسم میں ووڑ نے گئی اون سے بھی تھی جا کہ اور اسے پکڑ لیتے ہیں، ووڑ نے گئی اون سے بھی جھی جاتی ہے، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جسے گیلی اون سے بھی جھی جاتی ہے، اور اسے پکڑ لیتے ہیں، فرشتے ایک پیک جھیکنے کی مقد اربھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لیٹ لیتے ہیں، اور اس سے مردار کی بد بوجیسا ایک ناخوشگوار اور بد بود ارجھو نکا آتا ہے۔

پھروہ اسے لے کراوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گذر ہوتا ہے، وہی گروہ کہتا ہے کہ بیکسی خبیث روح ہے؟ وہ اس گاونیا میں لیا جانے والا برترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کداسے لے کر آسان دنیا پر بہنج جاتے ہیں، دردازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا، پھر نبی علیہ است سے سے تابیت تلاوت فرمائی ''ان کے لئے آسان کے دروازے
کھولے جائیں گےاور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقتیکہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوجائے'' اوراللہ تعالیٰ فرماتے
ہیں کہ اس کا نامہ اعمال ' سحین' 'میں سب سے پنجی زمین میں کھے دو، چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے پھر بیآ ہے تلاوت
فرمائی' ' جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے آسان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے ایک لیس یا ہوا اسے دور دراز کی
جگہ میں لے جاؤالے۔''

( ١٨٧٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي عُمَرَ زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَارِبٍ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فَيَنْتَزِعُهَا تَتَقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ قَالَ أَبِى وَكَذَا قَالَ زَائِدَةً

(۱۸۷۳۴) گذشته حدیث اس دومری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا المِنْهَالُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَلَّانُ سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا المِنْهَالُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَلَاكُمْ فِي جِنَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْآنُصَارِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا قَالَ قَالَ البَرَاءُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي جِنَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْآنُصَارِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الكَّاقِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ رَجُلٍ حَسَنُ الثَّيَابِ حَسَنُ الْوَجُهِ وَقَالَ فِي الكَّاقِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ رَجُلٍ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثَّيَابِ إِمكرر مَا قِبلَهَ].
الثَّيَابِ [مكرر مَا قبله].

(۱۸۷۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٣٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي عَائِلٍ سَيْفٍ السَّعْدِى وَٱثْنَي عَلَيْهِ حَيْرًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَكَانَ آمِيرًا بِعُمَانَ وَكَانَ كَخَيْرِ الْأُمَرَاءِ قَالَ قَالَ آبِي اجْتَمِعُوا فَلَأْدِيَكُمْ كَيْف كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضًا وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّى فَإِنِّى لَا أَدْرِى مَا قَدْرُ صُحْبَتِى إِيَّاكُمْ فَالَ فَجَمَعَ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ الْيَدَ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ هَذِهِ ثَلَاثًا يَعْنِى الْيُمْنَى الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَعَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ اللَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذُنَهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَغَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ اللَّهُ يَعْنِى الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ اللَّهُ عَلَى الْيُمْنَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَنُهُ وَكَلَ بَيْنَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا نَدْرِى مَا هِى ثُمَّ حَرَجَ فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَأُقِيمَتُ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ الظَّهُرَ فَأَحْسِبُ أَنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ آيَاتٍ مِنْ يس ثُمَّ صَلَّى الْقَهُمَ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أُولُونَ أَنْ الْمُغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا ٱلْوُتُ أَنْ أَو كُيْفَ كَانَ يُصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا ٱلْوُتُ أَنْ أَو كُيْفَ كَانَ يُصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا ٱلْوُتُ أَنْ أَو يُكُمْ كَيْفَ كَانَ يُصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا ٱلْوُتُ أَنْ أَنْ أَو يَكُمْ كَيْفَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أُوكُ كَانَ يُصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا ٱلْوُتُ أَنْ أَنْ أَرْدِي كُنْ وَيُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَو كَيْفَ كَانَ يُصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا ٱلْوُتُ أَنْ أَنْ أُولُونَ أَنْ أَنْ أُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوْضًا أُولُونَ كَانَ يُصَلَّى

(۱۸۷۳) یزید بن براء را گانون د جو کورز اور بہترین گورز ہے ' سے مروی ہے کہ ایک دن میرے والد حضرت براء را گانون نے فر مایا کہ مسب ایک جگہ جمع ہو جاؤ ، میں تہمیں دکھا تا ہوں کہ نبی طابعہ کس طرح وضوفر ماتے تھے اور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ کیونکہ پھے فبر نہیں کہ میں کہ بنگ کی میں رہوں گا ، چنا نچہ انہوں نے اپنے بیٹوں اور اہل خاشہ کو جمع کیا اور وضو کا پائی منظوا یا ، گل کی ، ٹاک میں پائی ڈالا اور تین مرتبہ چرہ وھویا ، تین مرتبہ داہنا وھویا اور تین ہی مرتبہ بایاں ہاتھ دھویا ، پھر سر کا اور کا اندر باہر ہے سے کیا ، واکیل پاؤں کو تین مرتبہ دھویا اور پھر باکیل پاؤں کو تین مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ میں نے کی قتم کی نہیں کی کہتھیں نبی علین کا طریقتہ وضود کھا دوں ۔

پھروہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں (کہ وہ فرض نماز تھی یانفل) پھر ہا ہر آئے ، نماز کا تھم دیا، اقامت ہوئی اور انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے سور ہ یس کی کچھ آیات (اس نماز میں) سی تھیں، پھر عصر، مغرب اور عشاء کی نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھائی اور فر مایا کہ میں نے کسی تم کی کی نہیں کی کتہ ہیں نبی ملیکا کا طریقے وضوو نماز دکھا دوں۔

( ١٨٧٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْوَصُوءِ مِنْ لُحُومِ إِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّنُوا مِنْهَا قَالَ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْعَنْمِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْعَنْمِ فَقَالَ صَلَّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةً [صححه ابن عزيمة: (٣٢) وقد صححه احمد واسحاق. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٤٤ و ٢٩٤، ابن ماحة: ٤٩٤، ابن ماحة: ١٨٥) [انظر: ١٨٩٠٧].

(۱۸۷۳۷) حضرت براء ڈھاٹھ سے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی ملیس سے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے متعلق پو چھا، تو نبی ملیس نے فر مایا وضو کرلیا کرو، پھراونٹوں کے ہاڑے میں نماز پڑھنے کا سوال پو چھا گیا تو نبی ملیس نے فر مایا ان کرو کیونکہ اونٹوں میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، پھر بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال پو چھا گیا تو نبی ملیس نے فر مایا ان میں نمازیرُ ھالیا کروکیونکہ بکریاں برکت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔

( ١٨٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا شَكَّ سُفْيَانُ ثُمَّ صُرِفْنَا قِبَلَ الْكَعْبَةِ [صححه البحاری (٤٤٩٢)، ومسلم (٥٢٥)، وابن حزيمة: (٤٢٨)].

(۱۸۷۳) حضرت براء رائ تا سے مروی ہے کہ نبی ملیہ جب مدینہ منورہ تشریف لاکے تو آپ کا تی کے ساتھ ہم نے سولہ (یا سترہ) مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بعد میں ہمارارخ خانۂ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔

( ١٨٧٣٩) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا سُفُيَانُ حَلَّثِنِى آبُو إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةً وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ فَاسْتَقْبَلَتُهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبُلِ قَالَ فَلَقَدُ رَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَآبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِحَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبِّدِ الْمُطَّلِبُ [راحع: ١١٨٦٦].

(۱۸۷۳) حضرت براء ٹائٹؤے قبیلہ قیس کے ایک آ دمی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیظہ کوچھوڑ کر بھاگ اٹھے تھے؟ حضرت براء ٹائٹؤ نے فرمایا کہ نبی علیظہ تو نہیں بھا گے تھے، دراصل کچھ جلد بازلوگ بھا گے تو ان پر بنو ہوازن کے لوگ سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ کرنے لگے، میں نے اس وقت نبی علیظہ کو ایک سفید فچر پرسوار دیکھا، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث ڈائٹؤ نے تھام رکھی تھی اور نبی علیظہ کہتے جا رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

( ١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي حَبِيبٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَعُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنَا [صححه البحارى (٢١٨٠)، يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا [صححه البحارى (٢١٨٠)، ومسلم (١٩٥٩)]. [انظر: ١٩٥٩، ١٩٤٩، ١٩٤٩، ١٩٤٩، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ٢

(۱۸۷۴) حفرت زید بن ارقم نظافی اور براء بن عازب نظافی سے مروی ہے کہ نبی ملیلی نے چاندی کے بدلے سونے کی ادھار خرید وفروخت سے منع کیا ہے۔

(١٨٧٤١) حَدَّثَنَا يَحُنَى عَنْ شُعْبَة حَدَّثِنِى سُلِيْمَانُ بْنُ عَبِدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيُرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَالِبٍ قُلْتُ حَدِّثِنِى مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَصَاحِيِّ أَوْ مَا يُكُرَهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَصَاحِيِّ أَوْ مَا يُكُرَهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْبِيضَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَرْبَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْوَلُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعَرِّمُهُ وَلَا تُنْقِى قُلْتُ إِنِّى الْمُولِيقِ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى قُلْتُ إِنِّى الْمُعَلِّى اللَّهِ مِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعَرِّمُهُ عَلَى أَحَدٍ [راحع: ٤ /١٨٧٠].

(۱۸۷۳) عبید بن فیروز بین فیروز بین فیروز بین فیروز بین این سے منع کیا ہے اور کسے کروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله منگانی آئے کے انہوں جو انہ ہو سکتے ، وہ کا نا جانور جس کی کا نا ہونا واضح ہو، وہ بیاری واضح ہو، وہ کنگڑ ا جانور جس کی کنگر ا جناب رسول الله منگر ا جانور جس کی کنگر ا جناب واضح ہو، وہ کنگڑ ا جانور جس کی کنگر ا جناب کہ بین اس جانور کو کروہ سمجھتا ہوں جس کے سینگ، کان یا دانت میں کوئی نقص ہو، انہوں نے فرایا کہ تم مروہ سمجھتے ہو، اسے چھوڑ دولیکن کسی دوسرے پراسے حرام قرار ندود۔

( ١٨٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ فَيْرُوزَ مَوْلًى لِبَنِي شَيْبَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنْ الْأَصَاحِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۷۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِغُوْبٍ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْحَنَّةِ أَفْضَلُ أَوْ آخْيَرُ مِنْ هَذَا [صَححه البحاري (٣٢٤٩)، ومسلم (٢٤٦٨)]. [انظر: ١٨٧٩، ١٨٨٧، ١٨٨٨).

(۳۳) حضرت براء ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ہی طینیا کی خدمت میں ایک رئیٹی کیٹر اپیش کیا گیا،لوگ اس کی خوبصورتی اور زمی پر تعجب کرنے گئے، نبی طینیانے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے کہیں افضل اور بہتر ہیں۔

( ١٨٧٤٤ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا وَلَا يَدُخُلُوهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ قَالَ قُلْتُ وَمَا جُلْبَانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ [انظر: ١٨٧٧، ١٨٧٨، ١٨٨٨]

(۱۸۷۳) حضرت براء ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی علیٰا نے اہل مکد سے اس شرط برصلح کی تھی کہ وہ مکہ مکر مہ میں صرف تین دن قیام کریں گے، اور صرف'' جلبان سلاح'' لے کر مکہ مکر مہ میں داخل ہو سکیں گے، راوی نے'' جلبان السلاح'' کامعنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میان اور تکوار۔

( ١٨٧٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُفْهَةَ حَدَّثِنِي آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱلْفَكَلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [رَاحِع: ١٨٦٦٨].

(۱۸۷۵) حضرت براء ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب بھی سفرے والیس آئے تو بید دعاء بڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ،اور ہم اپنے رب کے عبادت گذاراوراس کے ثناءخوال ہیں۔

( ١٨٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يَلْتَقِيَّانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقًا [قال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: صحيح (أبو داود: ٢١٢ه، ابن ماحة: ٣٧٠٣ الترمذي: ٢٧٢٧). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۷۳۲) حفرت براء وٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں توان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(۱۸۷٤۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِي دَاوُدَ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَلَّمَ عَلَىَّ وَأَخَذَ بِيَدِى وَضَحِكَ فِي وَجُهِى قَالَ تَدْرِى لِمَ فَعَلْتُ هَذَا بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِى وَلَكِنْ لَا أَرَاكَ فَعَلْتَهُ إِلَّا لِخَيْرٍ قَالَ إِنَّهُ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِي مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتُ بِكَ فَسَالَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ لِي فَقَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَفَرَّقَانَ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا

( ۲۵ مرا) ابوداؤد کیتا کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت براء بن عازب ڈٹٹٹٹ ہوئی، انہوں نے جھے سلام کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے سکرانے گئے، پھر فر مایا تم جانتے ہو کہ بیس نے تمہارے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ بیس نے کہا کہ جھے معلوم نہیں، البتہ آپ نے فیر کے ارادے سے ہی ایسا کیا ہوگا، انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی سے میری ملاقات ہوئی تو آپ منگا ہے تا ہے مگڑ البتہ آپ نے میرے ساتھ بھی اس طرح کیا تھا اور مجھ سے بھی یہی سوال پوچھا تھا اور میں نے بھی تمہارا والا جواب دیا تھا، نبی مایشانے فر مایا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کوسلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے نبی میں ملتے ہیں اور ان میں سے گئاہ بخش دیئے جاتے ہیں۔
"جو صرف اللّٰہ کی رضاء کے لئے ہو" تو جب وہ دونوں جدا ہوتے ہیں تو ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

( ١٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آجُلَحُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَلُقُونَ الْعَدُوَّ غَدًّا وَإِنَّ شِعَارَكُمْ لَا يُنْصَرُونَ [استاده ضعيف بهذه السيانة. صححه الحاكم (٥/٧٠)].

(۱۸۷۴) حضرت براء ولا تشخیر می می میروی ہے کہ ایک دن نبی ملیہ اے ہم سے ارشاد فر مایا کہ کل تمہارا وشمن سے آ منا سامنا ہوگا، اس وقت تمہارا شعار (شناختی علامت) "لَا يَنْصَرُونَ" كالفظ ہوگی۔

(١٨٧٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ أَنْبَأَنَا الْأَخْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ الْأَخْمَشُ أَرَاهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدُفَنَ فِي الْبَقِيعِ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرُضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ [احرحه عبدالرزاق (١٢٠١٣). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٨٨٨٧ / ١٨٨٨).

(١٨٧٣٩) حفرت براء والتفاسي مروى ہے كه نبي ملائل انے اپنے صاحبز اوے حضرت ابراہيم والتف كي نماز جنازه يو صالي جن كا

## 

انقال صرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا، پھرانہیں جنت البقیع میں دفن کرنے کا تھم دیا اور فرمایا جنت میں ان کے لئے دائی مقرر کی گئے ہے جوان کی مدت رضاعت کی بھیل کرے گی۔

- ( ١٨٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ جَابِوٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٦٩١].
- (۱۸۷۵۰) حضرت براء وٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالبانے اپنے صاحبز اوے حضرت ابراہیم ڈٹاٹٹؤ کے متعلق فر مایا جنت میں ان کے لئے دائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی تکمیل کرے گی۔
- ( ١٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [انظر: ١٨٩٠٠،١٨٨٣٤].
- (۱۸۷۵) حضرت براء ٹاٹنڈنے سے مروی ہے کہ نبی طائیلا جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دائمیں ہاتھ کا تکلیے بناتے اور بید دعاء پڑھتے اےاللہ! جس دن تو آپنے بندوں کوجمع فرمائے گا ، مجھے اپنے عذاب ہے محفوظ رکھنا۔
- ( ١٨٧٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَوٌ عَنْ ثَابِتِ بَنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبٌ أَوْ مِمَّا يُحِبُ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبٌ أَوْ مِمَّا يُحِبُ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [صححه مسلم (٢٠٩)، وابن حزيمة: وسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [صححه مسلم (٢٠٩)، وابن حزيمة: (١٥٦٤ و ٢٥٥٥)]. [انظر: ١٨٩١٨، ١٨٧٥٣].
- (۱۸۷۵۲) حضرت براء ڈاٹٹ سے مردی ہے کہ ہم لوگ جب نبی طیلائے چیچے نماز پڑھتے تو اس بات کواچھا جیھتے تھے کہ نبی طیلا کی دائیں جانب کھڑے ہوں، اور میں نے نبی طیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار! جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا، ججھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔
  - ( ١٨٧٥٣ ) حَدَّثْنَاه أَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَابِتٌ عَنِ الْبَرَاءِ
    - (۱۸۷۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سندی محی مروی ہے۔
- ( ١٨٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي وَسُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابٍ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابٍ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ وَسُلَّمَ كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابٍ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ فَكَ النَّهُرَ قَالَ وَلَمْ يُجَاوِزُ مَعَهُ النَّهُرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ [صححه البحارى وَلَمْ يُجَاوِزُ مَعَهُ النَّهُرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ [صححه البحارى (٣٩٥٨)، وابن حبان (٧٩٦)].
- (۱۸۷۵۳) حضرت براء والنفؤ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بی گفتگو کرتے تھے کہ غزوہ بدر کے موقع پر صحابۂ کرام وی کفتر کی تعداد حضرت طالوت ملیس کے ساتھیوں کی تعداد کے برابر''جو جالوت سے جنگ کے موقع پرتھی'' تین سوتیرہ تھی ،حضرت طالوت

علیا کے بیرو ہی ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ نہر کوعبور کیا تھا اور نہرو ہی شخص عبور کرسکا تھا جومؤمن تھا۔

( ١٨٧٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّوَرِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ جَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ طَوِيرَ الْبُصَرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الضَّوَرِ فَقَالَ ضَرِيرَ الْبُصَرِ فَأَنْزَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الضَّوَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ أَوْ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ [راحع: ١٨٦٧٧].

(۱۸۷۵) حضرت براء را النظار میں ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کہ ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹھے ہیں، وہ اور راہ خداش جہاد کرنے والے بھی برابر نہیں ہوسکتے'' نبی ملیّا نے حضرت زید را تا کو بلا کر حکم دیا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر بیر آیت لکھ دی، اس پر حضرت ابن مکتوم را تا تا بینا ہونے کی شکایت کی تو وہ شانے کی ایک ہڈی یا تختی اور دوات اس آیت میں ''غیر اولی الصور'' کا لفظ مزید نازل ہوا اور نبی ملیّا نے فر مایا میرے پاس شانے کی ہڈی یا تختی اور دوات کے کر آئے۔

(۱۸۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ الشَّدِّيِّ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعُدِهِ أَنُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ أَبِهِ مِنْ بَعُدِهِ أَنُ أَضُورِ بَعُنْقَهُ أَوْ أَقْتُلُهُ وَآخُذَ مَالَهُ [صححه ابن حان (۲۱۲)، والحاكم (۱۸۲۸) وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۷۰ ٤ ؛ ابن ماحة: ۷۰ ۲ ۲ ، النسائي: ۲۹ ۱ ) اسناده ضعيف لاضرابه [[انظر ۲۰ ۲۹ ) وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۷۲ ٤ ) النسائي: ۱۸۵۹ ما مول سے ميرى ملاقات ہوئى ،ان كے پاس آيك جيندُ اتھا، شِل الله عنه الله عليه عنه عليه الله عنه الله عنه المول سے ميرى ملاقات ہوئى ،ان كے پاس آيك جيندُ اتھا، شِل في اب سے پوچھا كہاں كا اراده ہے؟ انہوں نے بتايا كہ بچھے بى عليها نے ايك آدى كى طرف بھيجا ہے جس نے اپنے باپ كے مرنے كے بعدا ہے كہ اس كا اراده ہے؟ انہوں کے بتایا کہ بچھے تم دیا ہے کہ اس كی گردن اڑادوں اور اس كا مال مرنے كے بعدا ہے ہا ہى گردن اڑادوں اور اس كا مال کی جین اول ۔

( ١٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِى لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ [راحع: ١٨٦٦٥].

(۵۷ ۱۸۷) حضرت براء دلائٹؤے مروی ہے کہ ایک دن آپ مل ٹاٹٹؤ کمٹے سرخ جوڑا زیب تن فرمارکھا تھا، بیس نے ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا منگا ٹیٹڑ ، نبی ملیٹھ کے بال مبلکے گھنگھریا لیے ، قد درمیا نہ دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سافا صلہ ، اور کا نوں کی لوتک لمیے مال تھے۔

( ١٨٧٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حَمْسَ عَشُوَةً غَزُوةً [صححه البحارى (٤٤٧٢)]. [انظر: ١٨٧٨٧ : ١٨٧٨]. (١٨٧٥٨) حضرت براء والتنوي عمروي ہے كه نبي اليلائ يندره غزوات ميں شركت فرمائي ہے۔ (١٨٧٥٩) حَدَّثَنَا

(١٨٧٥٩) ہمارے نسخے میں بہاں صرف لفظ ' حدثنا'' لکھا ہوا ہے۔

( ١٨٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطُرٌ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ طَاهِرًا فَقُلُ اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَلَا مَلْجَا وَلا مَلْجَا وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَنَبِينَكَ الَّذِى أَمْرِى إِلَيْكَ وَكُو مَنْ اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ حَيْرًا كَثِيرًا قَالَ عَبْدالله أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيْلِيكَ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ حَيْرًا كَثِيرًا قَالَ عَبْدالله قَالَ الله عَبْدالله قَالَ عَبْدالله قَالَ عَبْدالله قَالَ الله عَبْدالله وَالله الرَّوْدَى اللهُ الرَّالَ الرَّالَ الرَّالَ الرَّالَ الرَمْذَى: حسن صحيح]. [انظر: ١٨٧٨٨ ١ ١٨٧٨٥ ، ١٨٨١٥) والن حزيمة (٢١٦)

(۱۸۷۱) حفزت براء ڈن ٹرز سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ایک انصاری آ دمی کو حکم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کرے تو یول کہ دلیا کر رہا ، اپنے چبرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے معاملات کو تیرے سروکر دیا ، اپنے چبرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے معاملات کو تیرے سپر دکر دیا ، اور اپنی پشت کا جمھ ہی کوسپار ابنالیا ، تیری ہی رغبت ہے ، تجھ ہی سے ڈر ہے ، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نداور پناہ گاہ نہیں ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جسے تو نے بھیجے دیا ''اگرتم اسی رات میں مر گئو قطرت بر مروگے اور اگر میج کی الی تو خیر کیشر کے ساتھ میج کروگے۔

(١٨٧٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ [راجع: ١٨٧٢٤].

(۱۸۷۷)حفرت براء بن عازب والتلائية مروى ہے كه نبي عليلانے رجم كى سزا جارى فرما كى ہے۔

( ١٨٧٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ انْتَهَيْنَا إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ بِنُرٌ قَدْ نُزِحَتُ وَلَامَا) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ وَدَعَا وَلَحْنُ أَرْبُعَ عَشُورَ عَمِنُهَا ذَلُو فَتَمَضْمَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ وَدَعَا قَالَ فَرُونِينَا وَقَالَ وَكِيعٌ أَرْبُعَةَ عَشْرَ مِائَةً وصححه البحارى (٢٥٧٧)، وابن حبان (١٠٨٨)]. [انظر:

(۱۸۷۷) حضرت براء بن عازب الله تنظیف مروی ہے کہ ہم لوگ حدید بیر پنچے جوالیک کنواں تقااوراس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چودہ سوافراد بتھے،اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا، نبی ملیکا نے اپنے دست مبارک سے پانی لے کرکلی کی اور کلی کا پانی کنوئیں میں ہی ڈال دیااور دعاء فرمادی اور ہم اس پانی سے خوب سیراب ہوگئے۔ ( ١٨٧٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً بِالْحُدَيْبِيَةِ وَالْحُدَيْبِيَةُ بِثُو فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكُ فِيهَا شَيْئًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ ثُمَّ تَرَكُنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ فَأَصْدَرَتُنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا نَشْرَبُ مِنْهَا مَا شِئْنَا [مكرر ما قبله].

(۱۸۷۲۳) حضرت براء بن عازب نظائظ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حدیبیہ پہنچے جوالیک کنواں تھااوراس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چودہ سوافراد تھے،اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا، نبی طائلانے اپنے دست مبارک سے پانی لے کر کلی کی اور کلی کا پانی کنوئیں میں بی ڈال دیا اور دعاء فر مادی اور ہم اس یانی سے خوب سیراب ہو گئے۔

( ١٨٧٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُرَائِيلَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَّاءَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَارِ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُسُلِمُ أَوْ أُقَاتِلُ قَالَ لَا بَلُ آسُلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَآسُلَمَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَنِيرًا [صححه المحارى ثُمَّ قَاتَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَنِيرًا [صححه المحارى (٢٨٠٨)، ومسلم (١٩٠٠)، وابن حبال (٢٠٠١). [انظر: ١٨٧٩٣].

(۱۸۲۲) حفرت براء رفائق سے مروی ہے کہ نی علیہ کی خدمت میں ایک انصاری آیا جولوہ میں غرق تھا، اور کہنے لگایا رسول اللہ! میں پہلے اسلام تبول کروں یا پہلے جہاو میں شریک ہوجا وی ای بیلے اسلام تبول کروں یا پہلے جہاو میں شریک ہوجا وی این ملیہ اسلام تبول کروں یا پہلے جہاو میں شہید ہوگیا، نی علیہ نے فرمایا اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر بہت لے گیا۔ شریک ہوجا و بین عازِب قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ (۱۸۷۱۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُوا فَى صَلَاقِ الْعِشَاءِ بِالنّينِ وَالزّيْتُونِ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا آخُسَنَ قِرَاءَةً مِنهُ وَاحْدَى اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُوا فَى صَلَاقِ الْعِشَاءِ بِالنّينِ وَالزّيْتُونِ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا آخُسَنَ قِرَاءَةً مِنهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُوا أُوى صَلَاقِ الْعِشَاءِ بِالنّينِ وَالزّيْتُونِ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا آخُسَنَ قِرَاءَةً مِنهُ وَالْعَالَ وَمَا سَمِعْتُ الْسَانًا آخُسَنَ قِرَاءَةً مِنهُ وَالْعَالَ وَمَا سَمِعْتُ الْمَالَ وَمَا سَمِعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُوا أُوى صَلَاقِ الْعِشَاءِ بِالنّينِ وَالزّيْتُونِ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا آخُوسَنَ قِرَاءَةً مِنهُ وَاحْدَالَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أُوى صَلَاقًا الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَونَا أَسُولُونَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَنْ عَدِيْ الْعَالَ الْعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۸۷۲۵) حضرت براء ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علی<sup>نیں</sup> کونماز عشاء کی ایک رکعت میں سورہ واکنین کی تلاوت فر ماتے ہوئے سنا، میں نے ان سےاچھی قراءت کسی کی نہیں سی۔

(١٨٧٦٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُكْيِنِيةِ كَتَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ كِتَابًا بَيْنَهُمْ وَقَالَ فَكَتَبَ صُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ الْمَشْرِكُونَ لَا تَكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ لِعَلِيٍّ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ يَدُخُلُ هُو وَأَصْحَابُهُ فَلَاثَةَ آيَامٍ وَلَا يَدُخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السَّلَاحِ فَسَالُتُ مَا جُلْبَانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ بِمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلُومًا إِلَّا بِجُلُبَانِ السَّلَاحِ فَسَالُتُ مَا جُلْبَانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ بِمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَحَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَحَدِهُ البِعَالِي (١٨٥٤ ٢٤)، ومسلم (١٨٧٥). [انظر: ١٨٧٨١ / ١٨٨٨٤]، [راحع: ١٨٧٤ عَلَى الْسُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْمَالُولُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

(۱۸۷۱۱) حضرت براء دانش سروی ہے کہ جب نبی علیہ نے اہل حدیبیہ سے سلح کر لی تو حضرت علی دانش اس مضمون کی دستاویز لکھنے کے لئے بیٹے، انہوں نے اس میں ' محمد رسول اللہ'' (مَنظَیْنَ عَلَیْ) کا لفظ لکھا، کین مشرکین کہنے لگے کہ آپ یہ لفظ مت لکھیں، اس لئے کہ اگر آپ خدا کے پیغیر ہوتے تو ہم آپ سے بھی جنگ نہ کرتے ، نبی علیہ نے حضرت علی ڈانٹو سے فر ما یا اس لفظ کومٹا دو، حضرت علی ڈانٹو کہ میں تو اسے نہیں مثاسکتا، چنا نچہ نبی علیہ نے خودا پنے دست مبارک سے اسے مثادیا، نبی علیہ نے ان سے اس شرط پر مصالحت کی تھی کہ وہ اور ان سے صحابہ ڈوائٹی صرف تین دن مکہ کر حد میں تیا م کرسکیں گے اور اپنے ساتھ صرف ' جلبان سلاح'' کامطلب یو چھا تو فر ما یا میان اور اس کی تلوار۔

( ١٨٧٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ آوَّلَ مَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ فَكَانُوا يُقُرِ ثُونَ النَّاسَ قَالَ ثُمَّ قَدِمَ بِهَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَّ فَيهِ مَعْمُو بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ آهُلَ الْمَدِينَةِ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ آهُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَقَصَّلِ [راحع: ٢٠٥٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِّحُ اللَّهُ مَلِي فِي سُورٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ [راحع: ٢٠٨٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِّحُ اللَّهُ مَنْ الْمُفَصَّلِ [راحع: ٢٠٨٤]

(۱۸۷۷) حفرت براء والنظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے صحابہ والنظ میں ہمارے یہاں سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر والنظ اور ابن ام مکتوم والنظ آئے ہے، وہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے، پھر حضرت عمار والنظ ، بلال والنظ اور سعد والنظ آئے ، پھر حضرت عمر فاروق والنظ میں آ دمیوں کے ساتھ آئے ، پھر نبی علیہ بھی تشریف لے آئے ، اس وقت اہل مدید جنتے خوش تھے، میں نے انہیں اس سے زیاوہ خوش بھی نہیں دیکھا ، حتی کہ بائدیاں بھی کہنے گئیں کہ یہ نبی علیہ تشریف لے آئے ہیں ، فوٹ تیں بورہ واعلی وغیرہ مفصلات کی بچھ سورتیں پڑھ چکا تھا۔

( ١٨٧٦٨) حَلَّانُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ عَفَّانُ قَالَ آخُبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ جُلُوسٍ فِى الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَغِيثُوا الْمَظْلُومَ قَالَ عَفَّانُ وَأَعِينُوا

[راجع: ٥٧٩٨٠].

(۱۸۷۷۸) حضرت براء ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی مالیٹا کچھلوگوں کے پاس سے گذرے اور فر مایا کہ اگر تمہارا راست میں بیٹھے بغیرکوئی چارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

( ۱۸۷۸۸ م ) و حَدَّثَنَاه أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ أَعِينُوا الْمَظْلُومَ ( ۱۸۷۷۸ م ) گذشته مدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔

(١٨٧٦٩) و حَدَّثَنَا آَسُوَدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَقَالَ أَعِينُوا الْمَظْلُومُ وَكَذَا قَالَ حَسَنَ آعِينُوا وَعَنُ إِسْرَائِيلَ [راجع: ١٨٦٧٦].

(۱۸۷۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآَحُزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَلَقَدُ وَارَى التَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّ الْمَلَا قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِينَةً أَبَيْنَا وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ [راحع: ١٨٦٧٨].

( ١٨٧٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَعَنُ سُفْيَانَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْمِلُ التُّرَابَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ [مكرر ما قبله].

(۱۸۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْمِلُ التَّرَابَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۱۸۷۷) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

(۱۸۷۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ أَصَبْنَا يَوْمَ حَيْبَرَ حُمُرًا فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ [صححه مسلم(۱۹۳۸)][انظر:۱۸۸۷۳] (۱۸۵۵) خطرت براء بن عازب نُاتِّزَ عمروى م كمغروة فيبر كموقع بر بجه للرح مارح باتھ لگے، تو بي الياباك منادى نے اعلان كرديا كم بانڈيال النادو۔

( ١٨٧٧٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صححه البحاري (٢٢٥)، وابن حبان (٢٧٧)].

(۱۸۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٨٥ ) وَابْنُ جَعْفَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى [انظر: ١٩٣٦ ، ١٩٣٦ ].

(۱۸۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٨٧٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ مَوْثَلِهِ عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ قَالَ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ رَبِّى وَنَبِيِّى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا يَعْنِي بِذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُسْلِمَ [راجع: ١٨٦٧٤].

(۱۸۷۷) حضرت براء رفاط سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشادفر مایا قبر میں جب انسان سے سوال ہو کہ تیرارب کو کہ تیرارب کا کہ تیرارب کو کہ تیرارب کو کہ تیرارب کا بیرارب کے کہ کہ تیرارب کو کہ تیرارب کو کہ کہ تیرارب کو کہ تیرارب کیرارب کو کہ تیرارب کو کہ تیرارب کو کہ تیرارب کو کہ تیرارب کے کہ تیرارب کو کہ تیرارب کو کہ تیرارب کو کہ تیرارب کو کہ تیرارب کے کہ تیرارب کو کہ تیرارب کے کہ تیرارب کیرارب کو

( ١٨٧٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِى الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِى الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْخِضُهُمْ وَاللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَنْ النَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَٱبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ ٱلْتَ سَمِعْتَ الْبَرَاءَ قَالَ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَٱبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ ٱلْتَ سَمِعْتَ الْبَرَاءَ قَالَ إِلَّا مُنَافِقُ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَٱبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ ٱلْتُكَ سَمِعْتَ الْبَرَاءَ قَالَ إِيَّامَ يُحَدِّثُ [راحع: ١٨٦٩٤].

(۱۸۷۷) حضرت براء و النافز سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فر مایا انسار سے وہی مجت کرے گا جومو من ہواوران سے وہی بخض رکے گا جومو من ہواوران سے وہی بخض رکے گا جوموان سے نفرت کرے اللہ اس سے مجت کرے اللہ عکیہ وہی بخض رکے گا جوموان سے نفرت کرے اللہ عکیہ اللہ عکیہ اللہ عکیہ محت کرے اللہ عکیہ محت کرے اللہ عکیہ محت کرے اللہ عکیہ اللہ عکیہ وکٹو کا اللہ محت کہ اللہ عکیہ وکٹو کہ اللہ عکیہ وکٹو کہ اللہ عکیہ وکٹو کہ اللہ محت کہ اللہ علیہ وکٹو کہ اللہ محت اللہ علیہ وکٹو کہ اللہ محت اللہ علیہ وکٹو کہ اللہ محت کہ اللہ محت کرتا ہوں ، تو بھی اس سے مجت فرما۔

( ١٨٧٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الرَّكِيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بُنَ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ بِنَا نَاسٌ مُنْطَلِقُونَ فَقُلْنَا آيْنَ تَذُهَبُونَ فَقَالُوا بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ آتَى امْرَأَةً آبِيهِ أَنْ نَقْتُلُهُ [احرجه النسائي في الكبرى (٢٢١). استاده ضعيف لا ضطرابه].

(۱۸۷۹) حضرت براء ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک دن ہمارے پاس سے پھلوگ گذرے ہم نے ان سے بوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں نبی علیلا نے ایک آ دی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعدا پنے باپ کی بیوی (سوتیلی مال) سے شادی کرلی ہے اور ہمیں تھم دیا ہے کہ اسے قل کردیں۔

( .١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنْ عَدِى بَنِ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَاذِبٍ قَالَ مَرَّ بِى عَمِّى الْحَارِثُ بُنُ عَمْرٍ و وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَقَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَىٰ عَمِّ أَيْنَ بَعَظَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَشِنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَآمَرَنِي أَنْ أَضُرِبَ عُنْقُهُ [راجع: ١٨٧٥٦].

(۱۸۷۸) حضرت براء طاقی سے مروی ہے کہ ایک دن اپنے چا حارث بن عمرو سے میری طاقات ہوئی، ان کے پاس ایک جسند اتھا، میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جھے بی ایشانے ایک آدی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی (سوتیلی مال) سے شادی کر لی ہے اور جھے تھم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دول سے باپ کی بیوی (سوتیلی مال) سے شادی کر لی ہے اور جھے تھم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دول سے باپ کی تعدا ہے تا گائے می آئے گئے اس کی سوتی البراء بن عاذِب قال کائی فیما الشتر ط اُللَّ مَدَّمَة علی وسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ لَا يَدُخُلُهَا آحَدٌ مِنْ آصُحابِهِ بِسِلَاحٍ إِلَّا سِلَاحٍ فِي قِرَابٍ [راحع: ۱۸۷۵ ایک دور کی سے اس شرط پرس کی تھی کہ دور کہ میں صرف ' وطبان میں سال ک' نے کہ کر مہ میں صرف ' وطبان سال ک' نے کہ کر مہ میں صرف ' وطبان سال ک' نے کہ کر مہ میں داخل ہو کیس کے ، لینی میان اور تلوار۔

( ١٨٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنُ عَزْرَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْنَا صُفُوفًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ تَبِعْنَاهُ [احرجه ابويعلى (١٦٧٧). اسناده ضعيف].

(۱۸۷۸) حفرت براء ٹٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی ٹالیٹا کے پیچھے نما زپڑھتے تھے تو ہم لوگ صفوں میں کھڑے رہتے تھے، جب آپ ٹاٹٹیٹز ہجدے میں چلے جاتے تب ہم آپ کی پیرو کی کرتے تھے۔

( ۱۸۷۸۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ يُحَدِّثُ الْبُوصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْأَنْصَارِ الْبَوَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

(۱۸۷۸) حفرت براء را النظامة مروى ہے كہ میں نے نبی علیا كوانصار سے ریفر ماتے ہوئے بنا ہے كہ مير سے بعدتم لوگ ترجيحات سے آمنا سامنا كروگے، انہوں نے پوچھايار سول الله! پھر آپ جميس كيا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیا نے فر مايا صبر كرنا يہاں تك كہ دوخي كوژير مجھ سے آملو۔

( ١٨٧٨٤) حَدَّثُنَا هَاشِمْ حَدَّثُنَا لَيْتُ حَدَّثُنَا صَفُوانُ بِنُ سُلَيْمٍ عَنُ أَبِي بُسُوةً عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَاذِبٍ قَالَ سَافَرُتُ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَفَرًا فَلَمُ أَرَهُ تَرَكُ الرَّكُعَيَّيْنِ قَبْلَ الظّهْرِ [صححه ابن عزيمة: النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَفَرًا فَلَمُ أَرَهُ تَرَكُ الرَّكُعَيَّيْنِ قَبْلَ الظّهْرِ [صححه ابن عزيمة: (الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَفَرًا فَلَمُ أَرَهُ تَرَكُ الرَّكُعَيَّيْنِ قَبْلَ الظّهْرِ [صححه ابن عزيمة: (١٢٥٣)، والحاكم (١٢٥١)، وقال الترمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٢٢٢، الترمذي: ﴿ ١٥٥). [انظر: ١٨٨٠].

(۱۸۷۸) حفرت براء راء والتفائق مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے ہمراہ اٹھارہ سفر کیے ہیں، میں نے آپ تالیفیا کو بھی جمی ظہر

سے پہلے دور کعتیں چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ١٨٧٨٥) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَرَاءِ قَالَ كُنْزَلَ فِيهَا سِتَّةٌ أَنَا سَادِسُهُمْ مَاحَةً فَأُدُلِيَتُ إِلَيْنَا دَلُو قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِى فَجَعَلْنَا فِيهَا نِصْفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلُثَيْهَا فَرُفِعَتُ إِلَيْنَا وَلَوْ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِى فَجَعَلْنَا فِيهَا نِصْفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلُثَيْهَا فَرُفِعَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ فَكِدُتُ بِإِنَانِي هَلُ آجِدُ شَيْئًا آجُعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا وَجَدْتُ فَرُعِتُ اللَّهُ وَلَا أَيْ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمْ سَيَدَهُ فِيهَا فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَعِيدَتُ فَرُعُتُ اللَّهُ وَلَا فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَعِيدَتُ وَلَيْنَا الدَّلُو بِمَا فِيهَا قَالَ مُلَولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمْسَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَعِيدَتُ وَلِينَا الدَّلُو بِمَا فِيهَا قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُ آحَدُنَا أُخْرِجَ بِعُوبٍ خَشْيَةَ الْعَرَقِ قَالَ ثُمَّ سَاحَتُ يَعْنِى جَرَتُ نَهُرًا إِلَيْنَا الدَّلُو بُمَا فِيهَا قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُ آحَدُنَا أُخْرِجَ بِعُوبٍ خَشْيَةَ الْعَرَقِ قَالَ ثُمَّ سَاحَتُ يَعْنِى جَرَتُ نَهُرًا الْفَالَ مَا الْعَرَقِ قَالَ ثُمَّ سَاحَتُ يَعْنِى جَرَتُ نَهُرًا

(۱۸۷۸) حضرت براء ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طیف کے ساتھ کی سفر بیل ہے، ہم ایک کوئیں پر پہنچہ جس میں تھوڑا ساپانی رہ گیا تھا، چھآ دی جن میں سے ایک میں ہی تھا، اس میں اترے، پھر ڈول لاکائے گئے، کوئیں کی سنڈیر پر نی طیف ہی موجود تھے، ہم نے نصف یا دو تہائی کے قریب پانی ان میں ڈالا اور انہیں نی طیف کے سامنے پیش کر دیا گیا، میں نے اپنے برتن کواچھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی ہی ل جائے جے میں اپنے ملق میں ڈال سکوں، کیکن نہیں مل سکا، پھر نی طیف نی اس کے اس ذول میں ہاتھ ڈالا اور پھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی ہی ل جائے جے میں اپنے ملق میں ڈال سکوں، کیکن نہیں مل سکا، پھر نبی طیف نی ڈول میں ہاتھ ڈالا اور پھی کھات ''جواللہ کومنظور تھے'' پڑھے، اس کے بعدوہ ڈول ہمارے پاس واپس آ گیا، (جب وہ کنوئیں میں ہی تھے) میں نے اپنے آخری ساتھی کو دیکھا کہ اے کپڑے سے پکڑ کر باہر نکالا گیا کہ کہیں وہ غرق ہی نہ ہوجائے اور یانی کی جل تھل ہوگئے۔

( ١٨٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَا هُذُبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَرَاءِ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ أَيْضًا مَاحَةً

(۱۸۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزُوةً وَأَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ لِلَهَ [راجع: ٥٥٧٥٨].

(۱۸۷۸۷) حفرت براء ڈٹاٹٹزے مروی ہے کہ ہم نے نبی ملیٹا کے ہمراہ پندرہ غزوات میں شرکت کی ہے اور میں اور عبداللہ بن عمر دلائٹا ہم عمر ہیں۔

( ۱۸۷۸۸) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَغْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأَ وَنَمْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلُ اللَّهُمَّ ٱسُلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ آمْرِى إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلْيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيْكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ [راحع: ١٨٧٦] (١٨٥٨٨) حضرت براء ثلاثلاً عمروى ہے كہ نى الله الله غرابا جبتم اپ بستر پرآیا كروتو يوں كهدليا كرو 'اے الله! ميں نے اپ آپ كوتيرے حوالے كر ديا ، اپ چرے كوتيرى طرف متوجه كرليا ، اپ معاملات كوتيرے بير دكر ديا ، اور اپنى پشت كا تجھ بى كوسهارا بناليا ، تيرى بى رغبت ہے ، تجھ بى سے ڈر ہے ، تيرے علاوہ كوئى ٹھكانداور پناہ گاہ نہيں ، ميں تيرى اس كتاب پر ايمان لے آيا جوتونے نازل كى اور اس نبى پر جسے تونے بھيج ديا 'اگرتم اسى رات ميں مركھ تو فطرت پر مروكے۔

( ١٨٧٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكُ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَتَوَضَّأُ وُضُونَكَ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ اجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدُتُهَا عَلَى النَّبِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَوَدَّدُتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسُلْتَ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسُلْتَ وَالْحَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسُلْتَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسُلْتَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ إِلَيْ وَسَلَّمَ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَكُ مَنْ مُنْ وَمِنَا فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لِلللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى لَكُونُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ وَلِيْكُ فَلْكُ عُلْمُ لَا لَكُونِكُ فَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِكُ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

(۱۸۷۹) گذشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البتہ اس کے آخریس بی بھی اضافہ ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا نماز والا وضو کیا کرواور ان کلمات کوسب سے آخریس کہا کرو، میں نے نبی علیٹا کے سامنے ان کلمات کو دہرایا، جب میں آمننتُ بیکتابِکَ الَّذِی اَنْزَلْتَ پر پہنچا تو میں نے وَبِرَ سُولِکَ کہدیا، نبی علیہانے فرمایانہیں وَبِنبِیِّکَ کہو

(ُ ١٨٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَأَلَهُ عَنُ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ [اسناده ضعيف وقال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٨٨٩، الترمذي: ٣٠٤٢)]. [انظر: ١٨٨٨، ١٨٨٠، ١٨٨٠١].

(۱۸۷۹) حضرت براء رفائل سے مردی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیا کے پاس آیا اور'' کلالہ'' کے متعلق سوال بوچھا، نبی ملیا نے فرمایا اس سلسلے میں تبہارے لیے موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔ (سورة النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

( ١٨٧٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمَطْلُومَ وَاجْدَ: ٥٧٩٠]. الْمَظْلُومَ [راجَع: ٥٧٩٨].

(۱۸۷۹) حضرت براء ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کھھ انصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تہارارا ستے میں بیٹھے بغیرکوئی چارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کروہ مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

( ١٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقُرَأُ فِي دَارِهِ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِيهِ حِصَانٌ لَهُ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ حَتَّى غَشِيَتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُنُو وَتَدُنُو حَتَّى جَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا قَالَ الرَّجُلُ فَعَجِبْتُ لِلَالِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ لِلْقُرْآنِ [راحع: ١٨٦٦٦].

(۱۸۷۹۲) حضرت براء ڈلٹٹئ سے مروی ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھر میں کوئی جانور (گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کنے نگا، اس شخص نے دیکھا تو ایک بادل یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی ملٹیٹا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی ملٹِٹا نے فرمایا اے فلال! پڑھتے رہا کرو کہ بیسکینہ تھا جوقر آن کریم کی تلاوت کے وقت اتر تا ہے۔

( ١٨٧٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَنَّعًا فِى الْحَدِيدِ قَالَ أَقَاتِلُ أَوْ أُسُلِمُ قَالَ بَلُ أَسُلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَأَسُلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ بَلُ أَسُلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَأَسُلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ هَذَا قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [راحع: ١٨٧٦٤]

(۱۸۷۹۳) حضرت براء رفی شخص مروی ہے کہ نبی ملیفہ کی خدمت میں ایک انصاری آیا جولوہے میں غرق تھا، اور کہنے لگایا رسول الله! من يهل اسلام قبول كرول يا يهل جهاد مين شريك جوجاؤل؟ ني طيال في فرمايا يهل اسلام قبول كراو، پهر جهاد من شريك ہوجاؤ، چنانچداس نے ایسا ہی کیا اور اس جہاد میں شہید ہو گیا ، نبی مالیا سے فر مایا اس نے عمل تو تھوڑ اکیا کیکن اجر بہت لے گیا۔ ( ١٨٧٩٤ ) حَلَّاثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّاثَنَا زُهَيْرٌ حَلَّاثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ وَوَضَعَهُمْ مَوْضِعًا وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَى الْعَدُوِّ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ قَالَ فَهَزَمُوهُمْ قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النَّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ وَقَدْ بَدَتْ أَسُوْقُهُنَّ وَخَلَاحِلُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ فَقَالَ ٱصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ أَى قَوْمُ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْظُرُونَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّا وَاللَّهِ لَنَأْتِينَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَٱقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ رَجُلًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَضْحَابُهُ أَصَابَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ آبِي قُحَافَةَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْحَطَّابِ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْحَطَّابِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ آمَّا هَوُ لَآءِ فَقَدُ قَتِلُوا وَقَلْدُ كُفِيتُمُوهُمْ فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ أَنُ قَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدُت لَآخَيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِىَ لَكَ مَا يَسُونُكَ فَقَالَ يَوُمٌ بِيَوْمِ بَدُرٍ وَالْحَرُبُ سِجَالٌ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمُ آمُرُ بِهَا وَلَمُ

تَسُونِي ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ [صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ [صححه البحارى (٣٠٣٩)]. [انظر: ١٨٨٠].

(۱۸۷۹) حضرت براء و النائلات مروی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیا نے پیچاس تیرا ندازوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر واقع کر اللہ بن جبیر واقع کر اللہ اللہ بن ایک جبیر واقع اور انہیں ایک جبیر معین کر کے فرمادیا اگرتم ہمیں اس حال میں دیکھو کہ ہمیں پر ندے ایک کرلے جا رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگدسے اس وقت تک نہ لمنا جب تک میں تنہارے پاس پیغام نہ بھی دوں ،اور اگرتم ہمیں اس حال میں دیکھو کہ ہم وشمن پر غالب آگئے ہیں اور ہم نے انہیں روند دیا ہے تب بھی تم اپنی جگدسے اس وقت تک نہ لمنا جب تک میں تمہارے یاس پیغام نہ بھی ووں۔

چنا نچہ جنگ میں مشرکین کوشکست ہوگئ، بخدا! میں نے عورتوں کو تیزی سے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا، ان کی پیڈلیاں اور پازیبیں نظر آربی تھیں اور انہوں نے اپنے کپڑے او پر کرد کھے تھے، یددیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر ڈاٹٹؤ کے ساتھی کہنے گئے لوگو! مال غنیمت ، تہارے ساتھی غالب آ گئے، اب تم کس چیز کا انظار کررہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن جبیر ڈاٹٹؤ نے فرمایا کیا تم وہ بات فراموش کررہے ہو جو نبی علیا نے تم سے فرمائی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ ہم توان کے پاس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے پاس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے پاس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے پاس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے پاس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے پاس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے پاس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے کہ ہم توان کے باس کے تا کہ ہم توان کے باس کے باس کے تا کہ ہم توان کے باس کے باس کے باس کے تا کہ ہم توان کے باس کی باس کے باس کی باس کے باس کر کے باس کی باس کے باس کے باس کے باس کے باس کی باس کے باس ک

جبوہ ان کے پاس پنچاتو ان پر چیچے ہے حملہ ہو گیا اور وہ شکست کھا کر بھا گ گئے ، یہ وہی وقت تھا جب نبی علیظ انہیں چیچے ہے آ وازیں دیتے رہ گئے ، لیکن نبی علیظ کے ساتھ سوائے بارہ آ دمیوں کے کوئی نہ بچا اور ہمارے ستر آ دمی شہید ہوگئے ، غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیظ اور آپ کے صحابہ ڈائٹ نے مشرکین کے ایک سوچالیس آ دمیوں کا نقصان کیا تھا جن میں سے سترقل ہوئے تھے اور ستر قید ہو گئے تھے۔

 ( ١٨٧٩٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَلْجٍ يَحْيَى بُنُ آبِى سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ عَلِيٌّ الْبُصُرِيُّ عَن آبِى بَحْرٍ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَّا فَآخَذَ الْبُصُرِيُّ عَن آبِى بَحْرٍ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَّا فَآخَذَ أَخَدُهُمَا بِيلِهِ صَاحِيهِ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ تَفَرَّقًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا خَطِيئَةٌ [قال المنذرى: في اسناده اضطراب. وقال احمد: ورق عديثا منكراً. (عن ابى :لج). وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢١١٥). قال شعيب: صحيح لغيره دون: ((ثم حمد الله)). فاسناده ضعيف].

(۱۸۷۹۵) حضرت براء ناتی سے مروی ہے کہ نی ملائی نے فرمایا جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافی کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گنا و بخش دیئے جاتے ہیں۔

(١٨٧٩٦) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرِ ٱخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ أَوْ غَيْرُهُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ أُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ حَرِيرٌ فَجَعَلْنَا نَلْمِسُهُ وَنَعْجَبُ مِنْهُ وَنَقُولُ مَا رَآيْنَا ثَوْبًا خَيْرًا مِنْهُ وَٱلْيَنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُعْجِبُكُمْ هَذَا قُلْنَا نَهُمْ قَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱخْسَنُ مِنْ هَذَا وَٱلْيَنَ أَلْنَا نَهُمْ قَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱخْسَنُ مِنْ هَذَا وَٱلْيَنَ إِراحِمِ ٢٤٤٢]

(۱۸۷۹۷) حضرت براء ڈاٹھٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیقا کی خدمت میں ایک رکیٹی کیٹر اپیش کیا گیا ،لوگ اس کی خوبصورتی اور نری پرتعجب کرنے گئے، نبی ملیقانے فرما یا جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے کہیں افضل اور بہتر ہیں۔

(١٨٧٩٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا عَبْثُرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بُرُدٍ آخِى يَزِيدَ بْنِ آبِى زِيادٍ عَن الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ قِيرَاطٌ وَ مَنْ مَشَى مَعَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُدُفَنَ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُحْفَلَ عَلَيْهِا كَانَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ قِيرَاطُ وَ مَنْ مَشَى مَعَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُدُفَنَ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُحْفِقَ كَانَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ قِيرَاطُ وَ الْفِيرَاطُ وَ مَنْ مَشَى مَع الْجِنَازَةِ حَتَى تُدُفَنَ وَلَا مَنْ لَهُ مِنْ الْآجُرِ قِيرَاطُانِ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُجُدٍ إِقَالَ الأَلِبَانِي: صحيح (النساني: صحيح (النساني: صحيح (النساني: صحيح (النساني: صحيح (النساني))]. [انظر ما بعده].

(۱۸۷۹۷) حضرت براء بن عازب رہائی سے مردی ہے کہ نبی ملیائی نے ارشاد فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ میں شریک ہو، اسے ایک قیراط ثواب ملے گا، اور جو شخص دنن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے تو اسے دو قیراط ثواب ملے گا اور ہر قیراط احدیمیاڑکے برابر ہوگا۔ ( ١٨٧٩٨) قَالَ أَبُّو عَبُد الرَّحْمَنِ وَ حَدَّثَنَاه صَالِحُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ التَّرُمِذِيُّ وَأَبُّو مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْشُرُ بُنُ الْقَاسِمِ أَبُو زُبَيْدٍ عَن بُرْدٍ أَخِى يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ عَن الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَن الْبُرَاءِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [راجع ما قبله].

(۱۸۷۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٩٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن هِلَالِ بُنِ أَبِى حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَالَمَ فَوَجَدُتُ قِيَامَهُ فَرَكُعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ عَالِي عَن الْبَرَاءِ بُنِ فَعِلْسَتَهُ بَيْنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُ قِيَامَهُ فَرَكُعَتهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ فَا خَدِياً مِنْ السَّوَاءِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَهُ بَيْنَ السَّبِيمِ وَمَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ وَصححه مسلم (٤٧١)].

(۱۸۷۹) حضرت براء بناتفاسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے آپ مُلَاتِّقِاً کا قیام، رکوع، رکوع کے بعد اعتدال، مجدہ، دو مجدول کے درمیان جلسہ، قعد ہُ اخیرہ اور سلام پھیرنے سے واپس جانے کا درمیانی وقفہ تقریباً برابر ہی یایا ہے۔

( ١٨٨٠٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدُتَ فَضَعُ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ [راجع: ١٨٦٨٣].

(۱۸۸۰۰) حضرت براء ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے ارشادفر مایا جب تم سجدہ کیا کروتوا بٹی ہتصلیوں کوزمین پرر کھالیا کرواور اپنے باز واویرا ٹھا کرر کھا کرو۔

(١٨٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّمَاةِ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمْ الْعَدُوَّ وَرَأَيْتُمُ الْعَنَائِمَ عَلَيْكُمُ الْعَنَائِمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ آلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الطَّيْرَ تَخُطَفُنَا فَلَا تَبْرَحُوا فَلَمَّا رَأُوْ الْفَنَائِمَ قَالُوا عَلَيْكُمُ الْفَنَائِمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ آلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحُوا قَالَ غَيْرُهُ فَنَزَلَتْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَغْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمْ الرَّسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحُوا قَالَ غَيْرُهُ فَنَزَلَتْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَغْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمْ الرَّسُولَ مَنْ بَغْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُجَبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمْ الرَّسُولَ مِنْ بَغْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُجَبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمْ الرَّسُولَ مِنْ بَغْدِ مَا أَرَاكُمْ الْفَنَائِمَ وَهَوْيِهَةَ الْعُدُوقَ [راجع: ١٨٧٩٤].

(۱۸۸۱) حضرت براء التأخلت مروی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نجی طالبات ہاس تیراندازوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر التا اللہ علیہ کو مقرر کردیا تھا اور انہیں ایک جگہ پر متعین کر کے فرمادیا اگرتم جمیں اس حال میں دیکھو کہ جمیں پرندے اچک کرلے جارہ ہیں شب بھی تم اپنی جگہ ہے اس وقت تک نہ ہلنا جب تک میں تمہارے پاس پیغام نہ بھیج دوں الیکن جب انہوں نے مال غنیمت کو دیکھا تو کہنے گے لوگو! مال غنیمت ، حضرت عبداللہ بن جبیر التا تا فرمایا کیا تم وہ بات فراموش کررہ ہوجو نبی علیا نے تم سے فرمائی تھی؟ انہول نے ان کی بات نہیں مانی ، چنا نچہ بیر آیت نازل ہوئی ''تم نے جب اپنی پہندیدہ چیزیں دیکھیں تو نافرمانی فرمائی تھی؟ انہول نے ان کی بات نہیں مانی ، چنا نچہ بیر آیت نازل ہوئی ''تم نے جب اپنی پہندیدہ چیزیں دیکھیں تو نافرمانی

كرنے كئے اليخى مال غنيمت اور دخمن كى شكست كود كيچ كرتم نے پیغيبر كاحكم نه مانا۔

(۱۸۸۰۲) حَدَّثَنَا أَبُّو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِىءُ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُّو رَجَاءٍ عَبُدُ اللَّهِ مِنَى الْهَوَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَالِكِ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ بَصُو بِجَمَاعَةٍ فَقَالَ عَكَمَ الْجَتَمَعَ عَلَيْهِ هَوُلَاءٍ قِيلً عَلَى قَبْرٍ يَحْفِرُونَهُ قَالَ فَفَوْعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَ بَيْنَ يَدَى أَصْحَابِهِ مُسُوعًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ فَجَعًا عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَقْبَلُتُهُ مِنْ بَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَ بَيْنَ يَدَى أَصْحَابِهِ مُسُوعًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ فَجَعًا عَلَيْهِ قَالَ فَالْسَتَقْبَلُتُهُ مِنْ بَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ التَّرَى مِنْ دُمُوعِهِ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا قَالَ أَى إِخُوانِي لِمِعْلِ الْيَوْمِ فَأَعِدُوا يَكُن لِمَعْلُ الْيَوْمِ فَأَعِدُوا يَعْلَى عَلَيْهِ النَّوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهُ مِنْ بَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَالِ عَلَيْهُ عَلَى الْعَرْمُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَل

(۱۸۸۰۳) حَلَّثُنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثُنَا أَبُو رَجَاءٍ حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ لِمُ تَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَرَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَهْسِمُهَا سَبُى وَخُرِثِيٌّ قَالَ فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِي نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَهْ سَمُهَا سَبُى وَخُرُقِي قَالَ فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِى ثُمَّ قَالَ فَقَسَمَهَا خَتَى بَقِي فَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِى ثُمَّ قَالَ فَعَنْتُ بَقِي فَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِى ثُمَّ قَالَ فَعَنْتُ بَقِي فَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِى ثُمَّ قَالَ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ كَيْفَ تَأْمُرُ ونِى أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى خُذُالْبَسُ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ [الحرحه ابويعلى (١١٧٠٨). سناده ضعيف وقال الحازمى: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ [الحرحه ابويعلى (١١٧٠٨). سناده ضعيف وقال الحازمى: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ [الحرحه ابويعلى (١١٧٠٨).

(۱۸۸۰) محربن ما لک مینی کی بین کرایک مرحبہ میں نے حضرت براء ڈاٹٹو کے ہاتھ میں سونے کی اگوشی دیمی، لوگ ان سے کہدر ہے تھے کہ آپ نے سونے کی انگوشی کیوں پہن رکھی ہے جبکہ نی علیہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرحبہ ہم لوگ نبی علیہ کے پاس طاضر تھے، آپ ٹالٹیو کے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر تھا جے نبی علیہ تقسیم فرما رہے تھے، ان میں قیدی بھی تھے اور معمولی چیزیں بھی، نبی علیہ نے وہ سب چیزیں تقسیم فرما دیں، یہاں تک کہ یہ انگوشی رہ گئ، نبی علیہ نظر اللہ اس میں تعدی بھی سے اور معمولی چیزیں جھالیں، تین مرحبہ ایسانی ہوا، پھرنبی علیہ نے میرانام لے کر پکارا، میں آبکر نبی علیہ کے اٹھا کراپٹ ساتھیوں کود یکھا پھرنگا ہیں جھکالیں، تین مرحبہ ایسانی ہوا، پھرنبی علیہ نے میرانام لے کر پکارا، میں آبکر نبی علیہ کے

سامنے بیٹے گیا، نی طائی نے وہ انگوشی پکڑی اور میری چنگلیا کا گئے کی طرف سے حصہ پکڑ کرفر مایا بیاد، اور پہن لو، جو تہمیں اللہ اور رسول پہنا ویں، تو تم مجھے کس طرح اسے اتار نے کا کہدر ہے ہو جبکہ نبی علیظانے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تہمیں جو پہنا رہے ہیں، اسے پہن لو۔

( ١٨٨.٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُو بُنَ أَبِي مُوسَى يُحَدِّثُ عَنِ الْبَهِ اللَّهِ بُنِ أَبِي السَّفَوِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ أَخْيَا وَبِالسَمِكَ أَمُوتُ [صححه النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ أَخْيَا وَبِالسَمِكَ أَمُوتُ [صححه مسلم (۲۷۱۱)]. [انظر: ۱۸۸۹].

(۱۸۸۰ ) حفرت براء ڈاٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیظ جب بیدار ہوتے تو یوں کہتے''اس اللہ کاشکر جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اس کے پاس جمع ہونا ہے'' اور جب سوتے تو یوں کہتے اے اللہ! میں تیرے ہی نام سے جیتا ہوں اور تیرے ہی نام برمرتا ہوں۔ تیرے ہی نام برمرتا ہوں۔

( ١٨٨٠ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ حَلَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ حَلَّتَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى الْيَتَى الْكُفِّ [صححه ابن حزيمة: (٦٣٩)، وابن حبان (١٩١٥)، والحاكم (٢٢٧/١). اسناده ضعيف. وروى مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه. وذكر الهيثمي ال رحاله رحاله الصحيح.

(۱۸۸۰۵) حفرت براء ٹاٹٹوے مروی ہے کہ نبی مالیا ہتھیلی کے باطنی مصاور بین پر ٹیک کر بجدہ فرماتے تھے۔

( ١٨٨.٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قُلَيْحٌ عَن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَن آبِي بُسْرَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعَ عَشُرَةَ غَزُوَةً فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكُعَتَيْنِ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ [راحع: ١٨٧٨٤].

(۱۸۸۰۱) حفرت براء ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کے ہمراہ جہاد کے دیں سے زیادہ سفر کیے ہیں، میں نے آپ مالیٹو کر کھی بھی ظہرے پہلے دورکعتیں چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٧٨٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ حَرَامٍ بُنِ مُحَمِّصَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّهُ كَانَتُ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَلَخَلَتُ حَائِطًا فَٱفْسَدَتُ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى آهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُو عَلَى الْمُعْقِلِ بِالنَّهُارِ عَلَى آهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى آهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُو عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُو عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

(۱۸۸۰) حضرت براء بڑا ہوں ہے کہ ان کی ایک اوٹٹی بہت تک کرنے والی ہی ، ایک مرتبداس نے کسی باغ میں واخل ہو کر اس میں پچھ نقصان کر دیا ، نبی علیہ نے اس کا فیصلہ بی فرمایا کہ دن کے وقت باغ کی حفاظت ما لک کے ذہبے ہو اور جانوروں کی حفاظت رات کے وقت ان کے مالکوں کے ذہبے ہو اور جو جانور رات کے وقت کوئی نقصان کر دے ، اس کا تاوان جانورکے مالک پر ہوگا۔

( ١٨٨.٨ ) حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ \_ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ [راحع: ١٨٧٩ ].

(۱۸۸۰۸) حضرت براء را النظام مروی ہے کہ ایک آدمی نبی طبیع کے پاس آیا اور ''کلالہ'' کے متعلق سوال بو جھا، نبی طبیع نے فرمایا اس سلسلے میں تنہارے لیے موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔ (سورة النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

( ١٨٨.٩) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَن أَبِي الْجَهُمِ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَارِبٍ قَالَ إِنِّي لَآطُوفُ عَلَى إِبِلٍ ضَلَّتُ لِيهِ فَطَافُوا لِي فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا آجُولُ فِي آبْيَاتٍ فَإِذَا آنَا بِرَكْبٍ وَفَرَارِسَ إِذْ جَانُوا فَطَافُوا بِفِنَائِي فَاسْتَخُرَجُوا رَجُلًا فَمَا سَٱلُوهُ وَلَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنُقَهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا سَأَلُتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَرَّسَ بِامُرَأَةِ آبِيهِ [صححه الحاكم (١٩٢/٢). اسناده ضعيف لاضطرابه. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٥٦)].

(۱۸۸۰) حضرت براء ڈالٹٹو سے مروی ہے کہ ٹی علیہ کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ میراایک اونٹ کم ہوگیا، میں اس کی ملاش میں مختلف گھروں کے چکرلگار ہاتھا، اچا تک جھے پچھٹہ سوار نظر آئے ، وہ آئے اور انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کرلیا جس میں مختلف گھروں کے چکرلگار ہاتھا ، اچا تک جھے پچھٹہ سوار نظر آئے ، وہ آئے اور انہوں نے اس گھر کے اس کی گردن اڑا میں میں سے ایک آدمی کو نکالا ، اس سے پچھ بوچھا اور نہ بی کوئی بات کی ، بلکہ بغیر کسی تا خیر کے اس کی گردن اڑا دی ، جب وہ چلے گئے تو میں نے اس کے متعلق بوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی تھی۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَن مُطَرِّفٍ قَالَ أَتَوُا قَبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ قَالَ قُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا رَجُلٌ دَخَلَ بِأُمِّ امْرَآتِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُ

(۱۸۸۱) حضرت براء ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ شہسوار آئے اور انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کرلیا جس میں میں تھا اور اس میں سے ایک آ دمی کو نکالا، اور بغیر کسی تاخیر کے اس کی گردن اڑا دی، جب وہ چلے گئے تو میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرلی تھی ، ان لوگوں کو نبی میلیٹانے بھیجا تھا تا کہ اسے قل کردیں۔

( ۱۸۸۱ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَقَّارِ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِى عَدِىٌ بُنُ قَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ الْبَرَاءِ عَن آبِيهِ قَالَ لَقِيتُ خَالِي مَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ آيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ آبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَقْتُلُهُ وَنَأْخُذَ مَالَهُ قَالَ فَفَعَلُوا قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ مَا حَدَّثَ أَبِي عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَبُدِ الْعَقَّارِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ لِعِلَّتِهِ [راجع: ٢٥٧٥].

(۱۸۸۱) حضرت براء رفائٹ ہے مروی ہے کہ ایک دن اپنے ماموں سے میری ملا قات ہوئی ،ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، میں نے اس ایک جھنڈا تھا، میں نے اس ایک جھنڈا تھا، میں نے ان سے بوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی ملینا نے ایک آ دمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعدا پنے باپ کی بیوی (سوتیلی ماں) سے شادی کر لی ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ اس کی گرون اڑ ادوں اور اس کا مال چھین لوں چنا نچوانہوں نے ایسا ہی کیا۔

وابن حبان (۳٤٦٠)]. [راجع: ١٨٧٥٦].

(۱۸۸۱۲) حضرت براء رہائی سے مردی ہے کہ ابتداءِ اسلام میں جو خفس روزہ رکھتا اور افطاری کے وقت روزہ کھو لنے سے پہلے سو جاتا تو وہ اس رات اور اگلے دن شام تک پجھٹیں کھائی سکتا تھا، ایک دن فلاں انساری روزے سے تھا، افطاری کے وقت وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے بچھ ہے؟ اس نے کہائیں، کیکن میں جاکر پچھ تلاش کرتی موں، اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئ، بیوی نے آکرد بکھا تو کہنے لگی کہتمہارا تو نقصان ہوگیا۔

ا گے دن جبکہ ابھی صرف آ دھادن ہی گذراتھا کہ وہ (بھوک پیاس کی تاب نہ لاکر) بیہوش ہوگیا، نبی علیا کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو اس موقع پر بیرآیت نازل ہوئی'' تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیو بوں سے بے تکلف ہونا حلال کیا جاتا ہے۔''

( ١٨٨١٣ ) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِشْحَاقَ عَن الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ أَحَلَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ فَذَكَرَ نَحُوا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَزَلَتُ فِي أَبِي قَيْسِ بْنِ عَمُرٍو [مكرر ما قبله].

(۱۸۸۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨١٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ خَمْرًاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ جُمَّتَهُ لَتَصْرِبُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ ابْنُ أَبِى بُكَيْرٍ لَتَصْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهِ مِرَارًا مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلَّا ضَحِكَ [راحع: ١٨٦٦٥].

(۱۸۸۱۳) حضرت براء ٹاٹٹوے مروی ہے کہ ایک دن آپ تاٹٹیٹر نے سرخ جوڑا زیب تن فرمار کھاتھا، میں نے اس جوڑے میں ساری مخلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا (مٹاٹٹیٹر) اور ان کے بال کندھوں تک آتے تھے۔

( ١٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ حَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةٍ فَحَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ثَلَاتَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ وَانْفِطَاعٍ مِنْ النُّنْيَا تَنَزَّلَتُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ كَأَنَّ عَلَى وُجُوهِهِمُ الشَّمْسَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ كَفَنَّ وَحَنُوطٌ فَجَلَسُوا مِنْهُ مَّذً الْبَصَرِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُتِحَتُ لَهُ ٱبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهُلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يُغْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبِّ عَبْدُكَ فَلَانٌ فَيَقُولُ ٱرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُولُ رَبِّى اللَّهُ وَدِينِى الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ وَهِىَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَلَلِكَ حِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآحِرَةِ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَهُ صَدَقْتَ ثُمَّ يَأْتِيهِ آتٍ حَسَنُ الْوَجْهِ طُيِّبُ الرِّيحِ حَسَنُ الثِّيَابِ فَيَقُولُ آبْشِرْ بِكَرَامَةٍ مِنْ اللَّهِ وَنَعِيمٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَّا عَمَلُكَ الصَّالِحُ كُنْتَ وَاللَّهِ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَطِينًا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ الْجَنَّةِ وَبَابٌ مِنْ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ مَنْزِلَكَ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ هَذَا فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ رَبِّ عَجُلْ قِيَامَ السَّاعَةِ كَيْمَا ٱرْجِعَ إِلَى ٱهْلِي وَمَالِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِفْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ فَانْتَزَعُوا رُوحَهُ كَمَا بُنْتَزَعُ السَّفُّودُ الْكَثِيرُ الشِّعْبِ مِنْ الصُّوفِ الْمُبْتَلِّ وَتُنزَعُ نَفْسُهُ مَعَ الْعُرُوقِ فَيَلْعَنهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَدْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَتُغُلِّقُ ٱبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ آهُلِ بَابٍ إِنَّا وَهُمْ يَذْعُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَعُرُجَ رُوحُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبِّ فُكَانُ بُنُ فُكَانِ عَبْدُكَ قَالَ أَرْجِعُوهُ فَإِنِّى عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْوِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَإِنَّهُ لِيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ قَالَ

فَيُأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِينُكَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِى فَيَقُولُ لَا ذَرَيْتَ وَلَا تَلَوْتَ وَيَأْتِيهِ آتٍ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ النِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ آبُشِرْ بِهَوَانٍ مِنْ اللَّهِ وَعَذَابٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ وَأَنْتَ فَبَشَرَكَ اللَّهُ بِالشَّرِّ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْحَبِيثُ كُنْتَ بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ شَوَّا ثُمَّ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْحَبِيثُ كُنْتَ بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ شَوَّا ثُمَّ اللَّهُ عَمَلُكَ الْحَبِيثُ كُنْتَ بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ شَوَّا ثُمَّ اللَّهُ عَمَى أَصَمُّ أَبْكُمُ فِي يَدِهِ مِرْزَبَةٌ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلْ كَانَ ثُرُابًا فَيَضُوبُهُ صَرْبَةً أَنْ وَيَعْمِلُ لَكُ أَنْ عَمَلُكَ الْحَبْرِيةُ أَنْورَى فَيصِيرَ تُرَابًا ثُمَّ اللَّهُ كَمَا كَانَ فَيَضُوبُهُ ضَرْبَةً أَنُورَى فَيصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ قَالَ الْبَرَاءُ بُنُ يَعِيدُهُ اللَّهُ كُمَا كَانَ فَيَضُوبُهُ ضَرْبَةً أَنْورَى فَيصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ قَالَ الْبَرَاءُ أَنْ الْمَالِ وَيُمَهَدُ مِنْ فُرُشِ النَّارِ [راحى: ١٨٧٣].

(۱۸۸۱۵) حفرت براء دفائفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابقا کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، ہم قبر کے قریب پہنچ تو ابھی تک لحد تیار نہیں ہوئی تھی ،اس لئے نبی طابقا ہیٹھ گئے ، ہم بھی آپ کُٹاٹیٹا کے اردگر دبیٹھ گئے ،اییا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں ، نبی طابقا کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس ہے آپ مُٹاٹیٹا کا مین کوکرید رہے تھے ، پھر سراٹھا کرفر مایا اللہ سے عدا پہنے تھے کے لئے بناہ ما گلو، دو تین مرتبہ فر مایا۔

پھر فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے رضتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تواس کے پاس آسان سے روشن چروں والے فرشتے ''جن کے چرب سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں' آتے ہیں،ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے، تا حد نگاہ وہ بیٹے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی معظم نہ !اللہ کی معفرت اور خوشنو دی کی طرف نکل چل، چنا نچہ اس کی روح اس طرح بہہ کرنکل جاتی ہے جیسے مشکیز سے کے مندسے پانی کا قطرہ معفرت اور خوشنو دی کی طرف نکل چل، چنا نچہ اس کی روح اس طرح بہہ کرنکل جاتی ہے جیسے مشکیز سے کے مندسے پانی کا قطرہ بہہ جہاتا ہے، ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسر نے فرشتے پلک جھیئنے کی مقد اربھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بیں،اور اس کے جم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگو ارجموز کا جوز مین پرمحسوں ہو سکے۔

پھرفرشتے اس روح کو لے کراوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گذر ہوتا ہے، وہ گروہ پو چھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کاوہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتی کہ وہ اسے لے کر آسان دنیا تک پہنے جاتے ہیں، اور دروازے کھلواتے ہیں، جب دروازے کھلتا ہے تو ہر آسان کے فرشتے اس کی مشالعت کرتے ہیں اور اللہ تعالی مشالعت کرتے ہیں اور اللہ تعالی مشالعت کرتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال 'دعلیین' میں کھردواور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کوزمین کی مثر نے بیدا کیا ہے، اس میں انہیں لوٹاؤں گا اور اس سے دوبارہ نکالوں گا۔

چنانچہاس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، پھراس کے پاس دوفر شنتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرارب اللہ ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ پوچھے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے تینے برگا تھی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی تتاب پڑھی، اس پرائیان لا یا اور اس کی تصدیت کی، اس پرآ سان سے ایک منا دی پکارتا ہے کہ میر ہے بند سے نے بچ کہا، اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، چنا نچہ اسے جنت کی ہوائیں اور خوشبو کیں آتی رہتی ہیں اور تا صدنگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آئی اس کے وسیع کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آئی کون ہو؟ اس سے کہتا ہے کہ تہمیں خوشخری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس سے پوچھتا ہے کہتم کون ہو؟ کہتمہارا چہرہ ہی خیر کا پید دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ بیس تہارا نیک عمل ہوں، اس پروہ کہتا ہے کہ پروردگار! قیا مت ابھی قائم کردے تا کہ بیں اپنی خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔

اور جب کوئی کافرخص دنیا ہے رخصتی اور سفر آخرت پرجانے کے قریب ہوتا ہے تواس کے پاس آسان سے ساہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں ، وہ تا حد نگاہ بیٹے جاتے ہیں ، پھر طلک الموت آ کراس کے سر ہانے بیٹے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہا نے نس خبیشہ اللہ کی نارائنسگی اور غصے کی طرف پیل ، بین کراس کی روح جہم ہیں دوڑ نے گئی ہے ، اور طلک الموت اسے جہم سے اس طرح کھنچتے ہیں جیسے گیلی اون سے بیخ کھنچی جاتی ہے ، اور اس کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لیسٹ لیتے ہیں ، اور اس سے مردار کی بر بوجیسا ایک ناخوشگوار اور بد بودار جھو نکا آتا ہے۔

پھروہ اسے لے کراوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گذر ہوتا ہے، وہی گروہ کہتا ہے کہ سیکسی خبیث روح ہے؟ وہ اس کا دنیا جس لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یبال تک کداسے لے کر آسانِ دنیا پر پہنچ جاتے ہیں، وروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا، پھر نبی طیا نے بیہ آیت تلاوت فربائی ''ان کے لئے آسان کے درواز سے کھولے جائیں گے اور شدی وہ جنت میں واغل ہوں گے تا وقتیکہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوجائے'' اور اللہ تعالی فربائے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال ''میں سب سے پچلی زمین میں کھو دو، چنا نچراس کی روح کو پھیک دیا جاتا ہے پھر بیہ آست تلاوت فربائی ''جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ ایسے ہے جسے آسان سے گر پڑا، پھراسے پر ندے اچک لیس یا ہوا اسے دور در از کی حکم سے جاتا ہے کہ جاتا ہے کہ اس کے جاؤالے۔''

پھراس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دوفر شتے آگراہے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوں! مجھے کچھ پیتنہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ پھروہ ی جواب دیتا ہے، اور آسان سے ایک جواب دیتا ہے، اور آسان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ میچھوٹ بول ہے، اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو، اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو، چٹانچہ

دہاں گرمی اور لواسے پینچے گئی ہے، اور اس پر قبر تلک ہوجاتی ہے جی کہ اس کی پیلیاں ایک دوسرے میں تھس جاتی ہیں، پھر اس کے پاس ایک بدصورت آ دمی گذرے پہن کر آتا ہے جس سے بد بو آر بی ہوتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تخفے خوشخبری مبارک ہو، بیدہ بی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ پو چھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہ تیرے چہرے بی سے شرکی خبر معلوم ہوتی ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیزا گندہ عمل ہوں، تو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں ست اور اس کی نافر مانی کے کاموں میں ست اور اس کی نافر مانی کے کاموں میں چست تھا، لہذا اللہ نے تخفے برابدلہ دیا، پھر اس پر ایک ایسے فرشتے کو مسلط کر دیا جاتا ہے جواندھا، گوزگا اور بہرا ہو، اس کے مبت تھا، لہذا اللہ نے کہ گئر ہوجائے، اور وہ اس گز سے اسے ایک ضرب لگا تا ہے اور وہ تی زور سے بہتے وہ بی اللہ اسے بہلے والی حالت پر لوٹا دیتا ہے، پھر وہ اسے ایک اور ضرب لگا تا ہے جس سے وہ اتنی زور سے چیخ مارتا ہے کہ جن وانس کے علاوہ ساری مخلوق اسے نتی ہے، پھر اس کے لئے جہنم کا ایک در وازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ گئرش بچھا دیا جاتا ہے۔

( ١٨٨١٦ ) حَلَّثَنَا آبُو الرَّبِيعِ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ نُنِ عَازِبٍ مِثْلَهُ [مكرر ما قبله].

(۱۸۸۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الزَّزَّاقِ ٱلْحُبَرَنَا سُفْيَانُ عَن مَنْصُورِ وَالْآغُمَشِ عَن طَلْحَةَ عَن عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ النَّهُمِيِّ عَنِ الْبَكَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ النَّاوَلِ [راجع: ١٨٧١٦].

(۱۸۸۱۷) حضرت براء نگاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی علیٰ ان فرمایا پہلی صفوں والوں پراللہ تعالیٰ مزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں ۔۔

( ١٨٨١٨) وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمْ [راحع: ١٨٦٨٨].

(١٨٨١٨) اورقر آن كريم كواني آواز سے مزين كيا كرو\_

( ١٨٨١٩ ) وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنِ أَوْ مَنِيحَةَ وَرِقِ أَوْ هَذَى زُقَاقًا فَهُوَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ [راحع: ١٨٧١].

(۱۸۸۱۹) اور جو شخص کسی کوکوئی مبریہ شلا چاندی سونا دے ، یا کسی کو دودھ پلا دے یا کسی کومشکیز ہ دے دیے تو پہالیے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٨٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن سَفْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اضْطَجَعَ الرَّحُلُ فَتَوَسَّدَ يَمِينَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَسُلَمْتُ نَفْسِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اضْطَجَعَ الرَّحُلُ فَتَوَسَّدَ يَمِينَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَسُلَمْتُ نَفْسِى وَوَجَّهُتُ إِلَيْكَ وَجْهِى رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَاً وَلا وَقَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَأَنْجَاتُ إِلِيْكَ ظَهْرِى وَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ وَجْهِى رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلا

مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَوْ بُوِّىءَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٧٦٠].

(۱۸۸۲) حفزت براء رفائن سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پرآئے اور دائیں ہاتھ کا تکیہ بنا کریوں کہدلیا کر سے ''اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے معاملات کو تیرے سپر د کر دیا ، اور اپنی بیشت کا جھی کو سہار ابنالیا ، تیری ہی رغبت ہے ، تھے ہی سے ڈر ہے ، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ نہیں ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جھے تو نے بھیج دیا ''اگر یکلمات کہنے والا اسی رات میں مر جائے تواں کے لئے جنت میں ایک گھرینا دیا جائے گا۔

( ١٨٨٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِفَتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو خَالِدٍ الْآَحْمَنِ بُنِ عَمْرو عَن طَلْحَةَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آقِيمُوا صُّفُوفَكُمْ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ كَآوُلَادٍ الْحَدَفِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَوْلَادُ الْحَدَفِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَوْلَادُ الْحَدَفِ قَالَ سُودٌ جُرْدٌ تَكُونُ بِأَرْضِ الْيَمَنِ

(۱۸۸۲) حفرت براء ڈٹائٹئے ہے مردی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشاد فر مایاصفیں سیدھی رکھا کرو، اورصفوں کے درمیان'' حذف' جیسے بچے نہ کھڑے ہوں، کسی نے بوچھایارسول اللہ! حذف جیسے بچوں سے کیا مراد ہے؟ فر مایا وہ کالے ساہ بے ریش بچے جوسر زمین یمن میں ہوتے ہیں۔

( ۱۸۸۲۲ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُّو عَبُد الرَّحُمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَلَّهُ عَلَيْهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ قَالَ قَالَ وَلَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا [احرحه ابویعلی (۲۰۶۱). اسناده ضعیف لا ضطرابه. وذکر الهیشمی ان رحاله رحال الصحیح الا الحسن وهو ثقة].

(۱۸۸۲۲) حفرت براء النَّافِ سے مروی ہے کہ نی النِسِ نے ارشاد فر مایا جو فض دیہات میں رہتا ہے وہ اپنے او پرظم کرتا ہے۔ (۱۸۸۲۲) حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَن مُطَرِّفٍ عَن آبِی الْجَهْمِ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهُ ﴿ آبِیهِ أَنْ یَقُتُلُهُ

(۱۸۸۲۳) حضرت براء ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیا نے ایک آ دمی کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی بیوی (سوتلی ماں) سے شادی کرلی ہے کہ اس کی گردن اڑادو۔

( ١٨٨٢٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونٌ بُنُ مَغْرُوفٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَأَظُنَّ أَنِّى قَدُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى جَرِيرُ

بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمُدَائِيَّ يَقُولُ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُ صُفُوفُكُمُّ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْلُوَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ الْأُولَى [راجع: ١٨٧١].

(۱۸۸۲۳) حفزت براء بن عازب ڈٹاٹؤے مردی ہے کہ نبی علیظا صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے پیچھے مت ہوا کرو، ورنہ تمہمارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا، اور فرماتے تھے کہ پہلی صفول والوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٨٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هَلَالٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ فَٱتَمِنَا عَلَى رَكِيٍّ ذَمَّةٍ فَنَوْلَ فِيهَا سِنَّةٌ أَنَا سَابِعُهُمُ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَابِعُهُمُ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَابِعُهُمُ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَابِعُهُمُ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَابِعُهُمُ قَالَ مَاحَةً فَأَدُلِيَتُ إِلَيْنَا دَلُو وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَحَعَلْتُ فِيهَا نِصَفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلْقِهَا فَرُفِعَتُ الدَّلُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِذَتُ بِإِنَائِي هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَأَعِيدَتُ إِلَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَجَدُتُ فَعَمَسَ يَدَهُ فِيهَا وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَأُعِيدَتُ إِلَيْنَا اللَّلُو بَمَا وَعَلَى عَلَيْهُ وَلَقَدُ أُخُومِ جَافِقَ الْعَرَقِ إِمْ مَخَافَةَ الْعَرَقِ ثُمَ سَاحَتُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً رَهُبَةَ الْعَرَقِ [راحع: ١٨٧٥٥] فِيهَا وَلَقَلْ عَقَانُ مَرَّةً رَهُبَةَ الْعَرَقِ [راحع: ١٨٧٥٥]

(۱۸۸۲۵) حفرت براء ڈاٹنڈ کے مروگ ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیشا کے ساتھ کی سفر میں ہے، ہم ایک کو کی پہنچ جس میں تھوڑ اسا پانی رہ گیا تھا، چھآ دی جن میں سے ساتواں میں بھی تھا، اس میں اترے، پھرڈول لٹکائے گئے، کنو کی منڈیر پر نبی علیشا بھی موجود تھے، ہم نے نصف یا دو تہائی کے قریب پانی ان میں ڈالا اور آئییں نبی علیشا کے سامنے پیش کردیا گیا، میں نے اپنے ترن کواچھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی ہی مل جائے جسے میں اپنے حلق میں ڈال سکوں، لیکن نہیں مل سکا، پھر نبی علیشانے اس دو کو کس باتھ ڈول میں ہاتھ ڈول میں ہاتھ ڈول میں ہی تھے) میں نے اپنے آخری ساتھی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے سے پکڑ کر باہر نکالا گیا کہ کہیں وہ میں انڈ بلا گیا تو ہم کنوئیں میں ہی ہے ) میں نے اپنے آخری ساتھی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے سے پکڑ کر باہر نکالا گیا کہ کہیں وہ غرق ہی نہ ہوجائے اور یانی کی جل تھل ہوگئے۔

( ١٨٨٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَن عَاصِمٍ عَن الشَّعْبِيِّ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمُّوِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِينًا [صححه البحاری (٢٢٦) ومسلم (١٩٣٨)] (١٨٨٢) حضرت براء ثَنَّظَ عَمُ وَى بَ كُم بِي عَلِيًّا فَيْ بَمِيل عُرْ وَهُ شِيرٍ كَمُوقِع بِر بِالتَّوْكُدُ هُول كَرُوشت سَمِع قُراديا تَعَا خُواه وه كَيامُو يا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَي بِي التَّوْكُدُ هُول كَرُوشت سَمِع قُراديا تَعَا خُواه وه كَيامُو يا يَا۔

(١٨٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَن أَبِي الضَّحَى عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا فَقَالَ ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا بُيتُمْ

رَضَاعِهُ فِي الْجَنَّةِ [راجع: ١٨٧٤٩].

(۱۸۸۲۷) حفرت براء ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیائے اپنے صاحبز اوے حفرت ابراہیم ڈٹاٹٹا کی نماز جنازہ پڑھائی جن کا انقال صرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا، پھرانہیں جنت البقیع میں وفن کرنے کا تھم دیا اور فرمایا جنت میں ان کے لئے وائی مقرر کی گئے ہے جوان کی مدت رضاعت کی تکمیل کرے گی۔

( ١٨٨٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَن أَشُعَتُ عَن عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَن يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ قَالَ لَقِيَنى عَمِّى وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ مَعَنَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّ جَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِى أَنُ ٱلْفَتْلَهُ [راحع: ٢٥٧٥].

(۱۸۸۳۰) بونس بن عبید مینید کتے بین کہ مجھے (میرے آقا) محمد بن قاسم مینید نے حضرت براء ڈاٹٹوکے پاس یہ بوچھنے کے لئے بھیجا کہ نبی ملیک کا مجھنڈ اکیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا سیاہ رنگ کا چوکور جھنڈ اتھا جوچیتے کی کھال سے بناہوا تھا۔

(١٨٨٢١) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَن مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ [راجع: ١٨٦٧٣].

(۱۸۸۳۱) حضرت براء ظافئة سے مروی ہے کے عیدالاضی کے دن ٹی ملیا نے نماز کے بعد ہم سے خطاب فر مایا تھا۔

( ١٨٨٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكُوِيًّا عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ اغْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ أَنْ يَحُجَّ وَاغْتَمَرَ قَبُلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لَقَدْ عَلِمَ أَلَّهُ اغْتَمَرَ أَزْبَعَ عُمَرٍ بِغُمُرَتِهِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا [احرجه ابو يعلى (١٦٦٠). وثق الهيثمي رجاله. وقال شعيب، صحيح لغيره].

(۱۸۸۳۴) حضرت براء واللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے جے سے پہلے عمرہ کیا تھا،حضرت عائشہ واللہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ براء جانتے ہیں کہ نبی علیا نے چار مرتبہ عمرہ فرمایا تھا جن میں جج والاعمرہ بھی شامل تھا۔

(۱۸۸۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ وَابُنُ أَبِي عَدِىًّ عَن دَاوُدَ الْمَعْنَى عَن عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَذْبَعَنَّ أَحَدٌ قَبُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَذْبَعَنَّ أَحَدٌ قَبُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَذْبَعَنَّ أَحَدٌ قَبُلَ أَنُ نُصَلَّى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحُمُ فِيه كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِى عَدِى مَكُرُوهٌ وَإِنِّى أَنُ نُصَلِّى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحُمُ فِيه كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِى عَدِى مَكُرُوهٌ وَإِنِّى ذَبَحْتُ نُسُكِى فَمْلُ لِيَأْكُلَ أَهْلِى وَجِيرَانِى وَعِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ فَأَذْبَحُهَا قَالَ نَعَمُ وَلَا تُحْدِرُهُ مَا لَكُولَ أَهُلِى وَجِيرَانِى وَعِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ فَأَذْبَحُهَا قَالَ نَعَمُ وَلَا تُعْمُ وَلَا يَا مُعَلِى اللَّهُ عَذْ أَحِدٍ بَعْدَكَ وَهِى خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ [راحع: ١٨٦٧٣].

(۱۸۸۳۳) حضرت براء ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی طالیا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فر مایا کہ آخ کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کر کریں گے، (پھروایس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے) میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار ڈٹاٹٹو نے نماز عید سے پہلے ہی اپنا جانور ذرج کر لیا تھا، وہ کہنے گے یا رسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذرج کر لیا البت اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی علیا نے فرمایا اس کی جگہ ذرج کر لو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى وَقَالَ رَبِّ قِنِى عَذَّابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راحع: ١٨٧٥].

(۱۸۸۳۴) حضرت براء ڈلٹنڈے مروی ہے کہ نبی علیقہ جب سونے کا ارادہ فر ماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور بید عاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تواپنے بندوں کوجمع فر مائے گا ، مجھے اپنے عذا ب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٨٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الرَّبِيعِ بْنِ الْبَوَاءِ عَن آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [راحع:١٨٦٦٨].

(۱۸۸۳۵) حفرت براء ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیا جب بھی سفرے واپس آتے تو بید دعاء پڑھتے کہ ہم تو ہرکتے ہوئے لوٹ رہے ہیں،اورہم اپنے رب کے عبادت گذاراوراس کے ثناء خواں ہیں۔

( ۱۸۸۲۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ اسْتَصْفَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابُنَ عُمَرَ فَرُدِدُنَا يَوْمَ بَدُرٍ [صححه البحاري (٥٩٥٥)]. اسْتَصْفَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابُنَ عُمَرَ فَرُدُو بَدُرَكِمُونَعَ بِرَجِي اللهِ بن عرف اللهِ بن عرف من اللهِ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَرْدَ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ بن عمر اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ بن عمر اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَن اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَن اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَن اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

( ١٨٨٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكِمِ عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيَامُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتِيْنِ لَا نَدْرِى آيَّةُ الْفُضَلَ [راحع: ١٨٦٦١].

(۱۸۸۳۷) حضرت براء بن عازب ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیلی کی نماز کی کیفیت اس طرح تھی کہ جب آپ تا گھٹی آنماز پڑھتے ، رکوع کرتے ، رکوع سے سرا تھاتے ، سجدہ کرتے ، سجدہ سے سرا تھاتے اور دو سجدوں کے درمیان تمام مواقع پر برابر دورانیہ ہوتا تھا، ہم نبیں جانبے کدان میں سے افضل کیا ہے؟

( ١٨٨٢٨) حَدَّثَنَا حُجَيْنَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذِى الْقَفْدَةِ فَأَبَى أَهُلُ مَكَّةً أَنْ يَدْعُوهُ يَدُخُلُ مَكَّةً حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا فِي ذِى الْقَفْدَةِ فَأَبَى أَهُلُ مَكَّةً أَنْ يَدُعُوهُ يَدُخُلُ مَكَّةً رَسُولُ اللّهِ فَالُوا لَا نُقِرَّ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَتَكُ رَسُولُ اللّهِ فَالُوا لَا نُقِرَّ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَتَكُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكَوْتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ فَالَ وَاللّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ وَاللّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ وَلِللّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ وَاللّهِ لَا أَمْدُوكَ أَبَدًا فَأَولَ فَلَ إِنْ مُعَمّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ وَلَذَا عَا فَاضَى عَلَيْهِ مُحَمّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ أَنْ لَا يُدْحِلَ مَكَة السّلاحَ إِلّا السَّيْفَ فِى الْقِرَابِ وَلا يَمْنَعَ آحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمّا دَخَلَهَا وَمَصَى الْأَجَلُ أَتُوا عَلَيْهِ فَقَلُوا قُلُ لِصَاحِيكَ فَلْيَحُومُ جُ عَنّا فَقَدْ مَضَى الْآجَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْا عَلَيْ السَّدِارى (١٨٣٣) وأبن حيانا (٤٨٧٤)]. [انظر ما بعده]

( ١٨٨٢٩ ) وحَدَّثَنَاه أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْ لَا يُدْخِلَ مَكَّةَ السِّلَاحَ وَلَا يَخُرُجَ مِنْ أَهْلِهَا

(۱۸۸۳۹) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَفَرَسٌ لَهُ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمُ يَرَ شَيْءً وَسَلَّمَ فَقَالَ يَنْفِرُ فَلَحَرَجَ السَّكِينَةُ نَزَلَتُ بِالْقُرْآنِ شَيْءً وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتُ بِالْقُرْآنِ إِرَاجِعَ: ١٨٦٦٦].

(۱۸۸۴۰) حضرت براء بٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھر بیں کوئی جانور (گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کنے لگا، اس شخص نے دیکھا تو ایک باول یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی ملیُنا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی ملیٰنا نے فرمایا اے فلاں! پڑھتے رہا کرو کہ یہ سکینہ تھا جو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اثر تاہے۔

(١٨٨٤) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَامِلَةً بَرَائَةُ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ [صححه البحاري (٢٠٠٥)، ومسلم (٢٦١٨)].

(۱۸۸۳) حضرت براء طالتی سے مروی ہے کہ نبی ملیکا پر جوسورت سب سے آخر میں اور مکمل نازل ہوئی، وہ سورہ براءت تھی، اورسب سے آخری آیت جونازل ہوئی، وہ سورۂ نساء کی آخری آیت ہے۔

(۱۸۸٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَن الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِب قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِشَاءِ وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلَمُ أَسْمَعُ أَحْسَنَ صَوْتًا وَلَا أَحْسَنَ صَلَّا مُّ مِنهُ [راحع: ١٨٧٩٧]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِشَاءِ وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلَمُ أَسْمَعُ أَحْسَنَ صَوْتًا وَلَا أَحْسَنَ صَلَّا أَمُ مِنهُ وَالرَّيْتُونِ فَلَمُ السَّمَعُ أَحْسَنَ صَوْتًا وَلَا أَحْسَنَ صَلَّا وَلَا الْمَاتِ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَاتِ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّةُ اللللَّةُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ اللللللللللَّةُ ا

( ١٨٨٤٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكْتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ [راحع: ١٨٧٠.].

(۱۸۸۳۳) حضرت براء ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا ان ارشاد فر مایا صف اوّل کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٨٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَحُسَّيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ [صححه البحاري (١٧٨١) وقال الترمذي: حسن صحيح]. (۱۸۸۴۳) حضرت براء را الشخص مروی ہے کہ نبی علیا نے ماو ذیقعدہ میں بھی عمرہ کیا ہے۔

( ١٨٨٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ الْهُجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ [احرجه النسائي في الكبرى (٨٢٩٥). قال شعيب، اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٨٨٢].

(۱۸۸۴۵) حضرت براء بن عازب ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے حضرت حسان بن ثابت ڈٹاٹنڈ سے فرمایا کہ مشرکیین کی ججو بیان کرو، جبریل تمہار ہے ساتھ ہیں۔

(١٨٨٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَن أَبِى إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَن الْبَرَاءِ
بُنِ عَازِبٍ يَشْهَدُ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ

[راجع: ١٨٧١٢]

(۱۸۸٤۷) حَدَّثَنَا يَهُ حَيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آشَعَتُ بُنِ آبِى الشَّعْفَاءِ عَن مُعَاوِيةَ بُنِ سُويْدِ بُنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ الْمُويِينِ الْبَرَاءِ الْبَيْمَ وَنَصْوِ الْمَطْلُومِ وَنَهَانَ وَاتِّبَاعِ الْمَعْنَانِ وَإِجَابَةِ اللَّهَ عِي وَإِفْشَاءِ السَّكَامِ وَتَشْعِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَادِ الْقَسَمِ وَنَصْوِ الْمَطْلُومِ وَنَهَانَ عَنْ سَبْعِ وَاتِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَيَاثِيرِ الْعُصَمِ وَالْقَسِّمِ وَالْمَعْلُومِ وَنَهَانَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّيْمَ وَاللَّيْمَ وَالْمُولِيقِ الْمُعْمُولُ وَالْفَسِّمِ وَآلِيَةِ الْمُوسِيقِ الْمُعْمُولِ وَالْفَسِّمِ وَآلِيمَةِ وَالْمُولِيقِ وَالْمَيْلُومِ وَلَهُانَ وَالْمَعْلُومِ وَلَهَانَ وَالْمَعْلُومِ وَلَهَانَ اللَّهُ عَلَى وَالْمُولِي وَالْمُعَلِيمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلِيمِ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ وَلَا وَالْمُعْلُومِ وَلَهُ الْمُعْمُولُ وَلَوْلَ مَعْلُومِ وَلَوْلُ مَعْلُومِ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمُعْلُومِ وَلَالُومِ وَالْمُ وَلَا لَهُ وَلَهُ عَلَمُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَالْمُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ اللَّهُ وَلَهُ عَلَمُ وَلَهُ عَلَمُ وَلَهُ فَلَهُ وَلَمْ يَذُكُولُ فِيهِ إِفْشَاءَ السَّلَامِ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ آلِيمَة وَالْمُ وَالْمُ فَا اللَّهُ وَالْمُ فَي وَالْمُ فَا اللَّهُ وَالْمُ فَالُومِ وَالْمُومِ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ آلِيَةً وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَمُ الْمُومِ وَالْمُومِ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ آلِيَةً وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَمُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ فَي الْمُولُومِ وَالْمُ وَالْمُومِ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ آلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَمُ اللْمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَهُ وَلَمُ وَالُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُوا وَلَالَا عَلَى اللَّهُ وَل

(۱۸۸۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سند به میمی مروی ہے۔

( ١٨٨٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُوِ بْنُ عَيَّاشٍ وَعَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَن آبِى إِسْحَاقَ عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ [راحع: ١٨٧١]. (۱۸۸۴۹) حضرت براء ٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا صف اوّل کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

(١٨٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالًا حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ مِنْ بَنِى بَجُلَةً مِنْ بَنِى مَصُرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالِبٍ قَالَ بَعْ الْمَوْبِيُّ قِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِى عَمَلًا يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ عَالِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِى عَمَلًا يُدُخِلُنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْنِى النَّسَمَةِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْنِى النَّسَمَةِ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الرَّقِبَةِ أَنْ تَغُرَّدَ بِعِنْقِهَا وَقَلَ الرَّقِبَةِ أَنْ تُعْرَفِي وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى السَّوْلِ وَاللَّهُ الْوَلِي وَاللَّهُ الْوَلِي وَاللَّهُ وَالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَلَى فِي عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى فَى الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقُ ذَلِكَ فَأَطُعِمُ الْجَائِعُ وَاللَّهِ الطَّمْآنَ وَأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَانُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرُ

(۱۸۸۵) حفرت براء قُلَّوُّ عروی ہے کہ نی عَلِیْهٔ کی خدمت پس ایک دیماتی آیا اور کھنے لگایار سول اللہ! جھے کوئی ایسانگل بناوجی جو جھے جنت پس واخل کراوے؟ نی علیہ نے فر مایا بات تو تم نے خصر کی ہے کئی سوال بڑا کہا چوڑ اپو چھا ہے، عتی نسمہ اور فک رقبہ کیا کروہ اس نے کہایا رسول اللہ! کیا یہ دونوں چیزیں ایک بی نہیں جیں؟ (کیونکہ دونوں کا معنی غلام آزاد کرنا ہے) نہیں جی اور فک رقبہ سے مرادیہ ہے کہ فلام کی آزادی نبی علیہ نے فرمایا نہیں، عتی نسمہ سے مرادیہ ہے کہ تم اس کیلے پوراغلام آزاد کردو، اور فک رقبہ سے مرادیہ ہے کہ فلام کی آزادی میں تم اس کی مدوکرو، اس طرح قر بھی رشتہ دار پر چوظالم ہو، احسان اور مہر بائی کرو، اگر تم بیں اس کی طاقت نہ ہوتو بھو کے کو کھانا کھلا دو، بیاسے کو پانی بلادو، امر بالمحروف اور نبی عن الممرک قر آبی اِنستحاق قال سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبِ یَقُولُ لَمَّا نَوْلَتُ هَلِهِ الْآیَةُ وَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَی الْقَاعِدِینَ آجُورًا عَظِیمًا آتاہ اُبْنُ أُمِّ مَکُسُومٍ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُورُنِی إِلْکَیْفِ وَالدُّوا فِی ضَرِیرُ الْبُصِو قَالَ فَنَوْلَتُ غَنُو اُلِی الطَّورِ قَالَ فَقَالَ النَّینُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ النَّونِی بِالْکَیْفِ وَالدُّوا فِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ النَّونِی بِالْکَیْفِ وَالدُّوا فِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ النَّونِی بِالْکَیْفِ وَالدُّوا فِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالدَّوا فِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ اللَّوْحِ وَالدُّوا فِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ اللَّوْحِ وَالدُّوا فِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ اللَّوْحِ وَالدُّوا فِی اللَّهُ وَالدُّوا فِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الدَّورَ فَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الدَّورِی بِالْکیْتِ وَالدُّوا فِی اللَّهُ عَلَیْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّوا فِی اللَّهُ وَالدُوا فِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الدَّورِی بِالْکیْتِ وَ الدَّورِ وَالدُّوا فِی اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الدَّورَ وَ الدَّورُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالدُوا فَلْکَالَهُ اللَّهُ عَلَیْ وَ اللَّهُ الْکَامُولُ وَالْوَ الْعَالَ وَالْهُ وَالْمُ الْمُولِ الْقَالِ الْمَرْسُولَ اللَّهُ عَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّ

(۱۸۸۵۱) حفرت براء ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی کہ ''مسلمانوں ہیں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹے ہیں، وہ اور راہِ خدا میں جہاد کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے'' نی ملیلانے حضرت زید ڈاٹٹو کو بلا کر حکم دیا، وہ شانے کی ایک ہٹری لے آئے اور اس پر ہے آیت لکھ دی، اس پر حضرت ابن مکتوم ڈاٹٹو نے اپنا ہونے کی شکایت کی تواس آیت میں غیر گوری العظور بدنازل ہوا اور نی ملیلانے فرمایا میرے پاس شانے کی ہٹری یا تحق اور دوات لے کرآؤ۔

( ١٨٨٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أَبِيهِ وَعَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ عَن أَشُعَتُ بُنِ سُلَيْمٍ عَن مُعَاوِيَة بُنِ سُويُدٍ بُنِ مُقَرِّنِ قَالَ أَمَرَنَا وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَشُعَتُ بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَة بُنَ سُويُدٍ عَن الْبَوَاءِ قَالَ أَمَرَنَا وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن أَشُعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَريضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمُويِضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصُرِ الْمَظُلُومِ وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَة الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْفَصَّةِ وَالنَّهُ مِي وَالْفَصِّةِ وَالْفَسِّمِ وَالْمُؤْلُومِ وَالْمِسْتِمْرَقِ وَلَمْ يَذُكُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْمُشَرِّقِ وَلَمْ يَذُكُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْمُعَلِّيْ الْحُمْدِ وَالْمِسْتَبْرَقِ وَلَمْ يَذُكُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْمُعَلِّيْ وَالْمُعْرَقِ وَلَمْ يَذُكُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْمُعْرَقِ وَلَمْ يَدُولُ وَيَهُ اللَّهُ عَلِي وَالْفِصَّةِ [راحع: ١٨٦٩].

(۱۸۸۵۲) حضرت براء طافئ سے مروی ہے کہ نبی الیکا نے جمیں سات چیزوں کا تھم دیا ہے، اور سات چیزوں سے منع کیا ہے،
پر انہوں نے تھم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیار پرسی کا تذکرہ کیا، نیزید کہ جنازے کے ساتھ جانا، چینکنے والے کو جواب دینا، سلام کا جواب دینا، سم کھانے والے کو جواب دینا، سلام کا جواب دینا، سم کھانے والے کو سچا کرنا، دعوت کو قبول کرنا مظلوم کی مدوکرنا اور نبی الیکا نے جمیں چا ندی کے برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیبارج (تینوں ریٹم کے نام بیں) سرخ خوان پوش سے اور ریٹی کتان سے منع فر مایا ہے۔
برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیبارج (تینوں ریٹم کے نام بیں) سرخ خوان پوش سے اور ریٹی کتان سے منع فر مایا ہے۔
(۱۸۸۵۳) حَدَّثَنَا وَ کِیٹُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَدِی بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ هَا جِهِمْ أَوْ الْعُجُهُمْ فَإِنَّ جِبُولِ لَلْ مَعَكَ [راجع: ۱۸۷۷].

(۱۸۸۵۳) حضرت براء بن عازب ٹٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے حضرت حسان بن ثابت بڑاٹٹا سے فرمایا کہ مشرکیین کی جبو بیان کرو، جبریل تمہار ہے ساتھ میں ۔

( ١٨٨٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفُيَانَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ آمْرِى إِلَيْكَ رُغْبَةً وَيُتَ اللَّهِ فَلَا اللَّهُمَّ آسُلُتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ وَرَهْبَةً إِلَيْكَ الْآلِي الْمُنتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ آصْبَحْتَ آصْبَحْتَ وَقَدْ آصَبْتَ خَيْرًا [راجع: ١٨٧٠٩].

(۱۸۵۴) حضرت براء ظائفت مروی ہے کہ نبی طائلانے ایک انصاری آ دی کو عکم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کر ہے تو یوں
کہ لیا کر ہے'' اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاملات کو
تیرے پیرد کردیا، اور اپنی پشت کا بھی کی کو مہارا ابتالیا، تیری ہی رخبت ہے، بھی ہی ہے ڈر ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ
نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جھے تو نے بھیج دیا'' اگرتم اس رات میں مر کے تو
فطرت پر مروکے اور اگر میجیال تو خیر کے ساتھ می کروگے۔

( ١٨٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مُرَّةَ آوْقَالَ حَدَّثَنَا عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبُرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ شُعْبَةُ مِثْلَهُ [راحع: ١٨٦٦٢] (١٨٨٥٥) حضرت براء بن عازب را الله يع مروى ہے كه نبي مليكانماز فجراورنماز مغرب ميں قنوت نازله يوصق تھے۔

(١٨٨٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَن شُعْبَةً عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن آبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ وَكَتَبَهَا فَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَّارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ [النساء: ٥٩]. [راجع: ١٨٦٧٧].

(۱۸۵۷) حضرت براء ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کہ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹے ہیں، وہ اور راو خدامیں جہاد کرنے والے بھی برابز نہیں ہوسکتے'' نبی ملیٹھ نے حضرت زید ڈٹٹٹؤ کو بلا کرتھم دیا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر بیر آیت لکھ دی، اس پر حضرت ابن کمتوم ٹٹٹٹؤ نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں خَیْرُ أُولِی الضَّرَدِ کالفظ مزید نازل ہوا۔

( ١٨٨٥٧) حَذَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَارِبٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجُهِي اللَّكَ وَفَرَهُمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلِيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اللَّيْكَ لَا مَلْجَاً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا وَجُهِي إِلَيْكَ وَفَوَضُتُ الْمَرِي إِلِيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلِيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اللَّذِكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا لَا لَمُ اللّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ [راحع: ١٨٧٠٩].

(۱۸۸۵۷) حضرت براء الله این سروی ہے کہ ٹی ملیلا نے ایک انصاری آ دی کو تم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کر ہے تو یوں کہ دلیا کر ہے ''اے اللہ این نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے معاملات کو تیرے میر دکر دیا ، اور اپنی پشت کا بچھ ہی کو سہار ابنالیا ، تیری ہی رغبت ہے ، تجھ ہی سے ڈرہے ، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ نہیں ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جھے تو نے بھیج دیا ''اگریکلمات کہنے والا اس رات شرم رائے تو دہ فطرت برمرے گا۔

( ١٨٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ١٨٧٦٠].

(۱۸۸۵۸) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٥٩ ) قَالَ ابْنُ جَعْفَمٍ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

﴿ ١٨٨٥٩) گذشته حديث أس دوسري سندي محي مروي ہے۔

( ١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِي إِسُحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظُهُرَهُ حَتَّى يَسُجُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسْجَدَ [راحع: ١٨٧٠].

(۱۸۸۷۰) حفرت براء ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی ملیلائے پیچے نماز پڑھتے تھے تو ہم لوگ مفوں میں کھڑے رہتے تھے، جب آپ ٹاٹٹیٹا مجدے میں چلے جاتے تب ہم آپ کی پیروی کرتے تھے۔

(١٨٨٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱقْبَلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [صححه ابن حبان (٢ (٢٧). قال شعيب: صحيح].

(۱۸۸۷) حضرت براء را الفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب بھی سفر سے والی آتے تو بید دعاء پڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ،اورہم اپنے رب کے عبادت گذار اور اس کے ثناء خوال ہیں۔

( ١٨٨٦٢ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و عَن شُفْبَةَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ١٨٦٦٨]

(۱۸۸۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(۱۸۸۲) حَدَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسُحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمُ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [اخرجه الترمذي في الشمائل (٢٥٤) قال شعيب: صحيح على اختلاف في سنده][انظر:١٨٨٧٥] يَوْمُ عَبَادُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدِهِ عَلَى الْمَعْنِ عَلَى الْمَعْنِ عَلَى الْمُعْنَا عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْنَا عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْنَا عَلَى الْمُعْنَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

( ١٨٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ [راجع: ١٨٦٦٢].

(۱۸۸۷۳) حضرت براء بن عازب ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نی ملیکانماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔

( ١٨٨٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ الثَّوَابَ وَقَدُ وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدُرِهِ [راجع: ١٨٦٧٨].

(۱۸۸۷۵) حضرت براء والنظام مردی ہے کہ میں نے نبی علیا کو خندق کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آپ مالنظام الوگوں کے ساتھ مٹی الفظ الوگوں کے الوگ کے سینے کے بالول کوڈ ھانپ لیا ہے۔

( ١٨٨٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُشُهِدُكَ أَنِّى أَوَّلُ مَنْ آخْيَا سُنَّةً قَدْ أَمَاتُوهَا [راحع: ٢١٨٧٢].

- ( ١٨٨٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ [راحع: ٩٦ ٩٦].
- (۱۸۸۷۷) حضرت براء ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نی ملیفائے فرمایا ابراہیم ڈٹاٹٹ کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا گیا ہے۔
- ( ١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَن طَلُحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ كَفَدْلِ رَقَبَةٍ وَقَالَ مَرَّةً كَعِنْقِ رَقَبَةٍ [راجع: ١٨٧١].
- (۱۸۸۲۸) حضرت براء بن عازب و الفنزے مردی ہے کہ نی علیظ نے فر مایا جو محض کسی کوکوئی ہدیہ مثلاً جاندی سونا و ہے، یا کسی کو دود ھیلاد ہے یا کسی کوشکیز ہ دے دی تو یہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔
- ( ١٨٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَآيْتُ مِنْ ذِى لِمَّةٍ آخُسَنَ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَغُرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ [راحع: ١٨٦٦٥].
- (۱۸۸۹۹) حضرت براء ٹٹاٹنا ہے مروی ہے کہ ایک دن آپٹلاٹی کے سرخ جوڑا زیب تن فر مارکھاتھا، بیں نے اس جوڑ ہے میں ساری مخلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی ٹیمیں دیکھا (مُنْاٹِیْزُ) اور ان کے بال کندھوں تک آئے تھے۔
- (۱۸۸۷) عبید بن فیروز بیشتی نے حضرت براء الله تالیت پوچھا کہ ہی ملیا نے سوتھ کے جانور کی قربانی سے منتے کیا ہے اور کسے مکروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله تالیتی کے فرمایا چار جانور قربانی میں کافی نہیں ہو سکتے ، وہ کانا جانور جس کی کنگر اہت واضح ہو، وہ کانا جانور جس کی کنگر اہت واضح ہو، وہ کیاری واضح ہو، وہ کنگر اجانور جس کی کنگر اہت واضح ہواور وہ جانور جس کی بیاری

ٹوٹ کراس کا گودانکل گیا ہو، عبید نے کہا کہ میں اس جانور مکر وہ سجھتا ہوں جس کے سینگ، کان یا دانت میں کوئی نقص ہو، حضرت براء ڈاٹٹوئنے نے فرمایا کہتم جے مکروہ سجھتے ہو،اسے چھوڑ دولیکن کسی دوسرے پراسے حرام قرار نددو۔

(١٨٨٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشُوْبٍ حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَادِيلُ سَغْدِ بُنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ ٱلْيَنُ مِنْ هَذَا [راحع: ١٨٧٤٣].

(۱۸۸۸) حضرت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیلہ کی خدمت میں ایک رکیٹی کیڑا پیش کیا گیا، لوگ اس کی خوبصورتی اور نری پر تعجب کرنے گئے، نی ملیلہ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے کہیں زیادہ زم۔

( ١٨٨٧٢) حَلَّقُنَا وَكِيعٌ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزْوَةً [راجع: ١٨٧٥٨].

(۱۸۸۷) حضرت براء فالنفؤے مروی ہے کہ نبی علیا کے بندرہ غزوات میں شرکت فرمائی ہے۔

( ١٨٨٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن إِسْرَائِيلَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدُ طَبَخْنَا الْقُدُورَ فَقَالَ مَا هَذِهِ قُلْنَا حُمُرًا آصَبْنَاهَا قَالَ وَحُشِيَّةٌ أَمْ أَهْلِيَّةٌ قُلْنَا أَهْلِيَّةٌ قَالَ أَكْفِئُوهَا [راحع: ١٨٧٧٣].

(۱۸۸۷) حفرت براء بن عازب ظافلات مروی ہے کہ غزوہ نیبر کے موقع پر نبی طینی ہمارے پاس سے گذرے، اس وقت ہم کھانا پکار ہے۔ بنی علینی ان ہاتھ لگے تھے، نبی علینی کہ کہ سے ہیں جو ہمارے ہاتھ لگے تھے، نبی علینی نے بوجھا جنگی یا پالتو؟ ہم نے عرض کیا پالتو، نبی علینی نے فرمایا پھر ہانڈیاں الثادو۔

( ١٨٨٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْنِيَةِ وَالْحُدَيْنِيَةُ بِنُوْ قَالَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً قَالَ فَإِذَا فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ قَالَ فَنَزَعَ دَلُوا ثُمَّ مَضْمَضَ ثُمَّ مَجَّ وَدَعَا قَالَ فَرَوِينَا وَأَزُويْنَا [١٨٨٦٣].

(۱۸۸۷) حفرت براء بن عازب را التحقیق مروی ہے کہ ہم لوگ صدیب پنچے جوالیک کنواں تھا اوراس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چودہ سوافراد تھے، اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا، نبی علیا نے اپنے دست مبارک سے پانی لے کرکلی کی اورکلی کا پانی کنوئیں میں ہی ڈال دیا اور دعاء فرمادی اور ہم اس پانی سے خوب سیراب ہو گئے۔

( ١٨٨٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن إِسُرَائِيلَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [راحع: ١٨٨٦٣]. (۱۸۸۷۵) حضرت براء ڈٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی علیلا جب سونے کا ارادہ فر ماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور یہ دعاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فر مائے گا ، مجھے اپنے عذا ب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٨٧٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا فُضَيُلٌ يَغْنِى ابْنَ مَرُزُوقٍ عَن شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَقُرَأَهَا لَهُ يَنْسَخُهَا اللَّهُ فَانْزَلَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ مَعَ اللَّهُ أَنْ نَقُرَأَهَا لَهُ يَنْسَخُهَا اللَّهُ فَانْزَلَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ مَعَ شَقِيقٍ يُقَالُ لَهُ أَزْهَرُ وَهِى صَّلَاةُ الْعَصْرِ قَالَ قَدْ أَخْبَرُتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصِحه مسلم (١٣٠)، والحاكم (٢٨١/٢)].

(۱۸۸۷) حضرت براء طالت سے مروی ہے کہ ابتداءً میہ آیت نازل ہوئی کہ''نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پرنماز عصر کی' اور ہم اسے نبی علیہ کے دورِ باسعادت میں اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک اللہ کومنظور ہوا اور اللہ نے اسے منسوخ نہ کیا، بعد میں نماز عصر کے بجائے'' درمیانی نماز'' کالفظ نازل ہو گیا، ایک آ دمی نے حضرت براء طالت پوچھا اس کا مطلب بیہ کہ درمیانی نماز سے مرادنماز عصر ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے تہمیں بتا دیا کہ وہ کس طرح نازل ہوئی اور کیسے منسوخ ہوئی، اب اللہٰ تی بہتر جانتا ہے۔

(۱۸۸۷۷) حَلَّفْنَا أَسْبَاطٌ حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٦٧]. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٦٥]. ويما بِ المَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَافْتَتَارِ مِنْ الْهُولَ فَي يَن كُرِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَافْتَتَارِ مِنْ الْهُولِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَافْتَارِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَلَيْهُ الْمُولِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَافْتَارِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ا

( ١٨٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَغْنِى ابْنَ آبِي آنَسِ عَن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَن عُبَيْد بْنِ فَيْرُوزَ عَن الْبَرَاءُ بَنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَقَى مِنُ الضَّحَايَا فَقَالَ ٱرْبَعٌ وَقَالَ الْبَرَاءُ وَيَدِى ٱقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِى [راحع: ١٨٧٠٤].

(۱۸۸۷۸) حضرت براء ٹاٹٹنے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی ملیٹا سے پوچھا کہ قربانی میں کس قتم کے جانور سے بچاجائے؟ میرا ہاتھ نبی ملیٹا کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، جناب رسول الله کا ٹاٹٹی نے فرمایا چارجانور قربانی میں کافی نہیں ہو سکتے، وہ کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو، وہ بیار جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ کنگڑ اجانور جس کی کنگر اہٹ واضح ہواور وہ جانور جس کی ہڑی ٹوٹ کر اس کا گودانکل گیا ہو۔

( ١٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُنَاسِ مِنُ الْأَنْصَارِ فِي مَجَالِسِهِمْ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلِيمَ وَأَعِينُوا الْمَظُلُومَ [راجع:١٨٦٧٥].

(۱۸۸۷) حضرت براء نگانگئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کی جھانصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہارارا سے میں بیٹے بغیرکوئی چارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواورراستہ بتایا کرو۔

( ١٨٨٨ ) و قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ عَن شُعْبَةَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْبَرَاءِ

(۱۸۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٨٨١) حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةً الصَّيْفِ [راحع: ١٨٧٩٠].

(۱۸۸۸) حضرت براء ٹالٹن ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی ملیلہ کے پاس آیا اور ''کلالہ'' کے متعلق سوال پو جھا، نبی علیلہ نے فرمایا اس سلسلے میں تمہمارے لیے موسم گر ما میں نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔ (سورۃ النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

( ۱۸۸۸) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا حَسَّانُ اهْجُ الْمُشْوِكِينَ فَإِنَّ جِبْوِيلَ مَعَكَ أَوْ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٨٤] حَسَّانُ اهْجُ الْمُشُوكِينَ فَإِنَّ جِبُويلَ مَعَكَ أَوْ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٨٤] حَسْرَت براء بن عازب اللَّهُ عَلَيْهِ عمروى ہے كہ نبى اللَّهُ عَلَيْهِ فَ مَشْرَكِين كى جَو بِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُونَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَاحِدِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ

(۱۸۸۸) حَدَّنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَا زُهَيْوْ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَقَالَ ادْعُوا إِلَى زَيْدًا يَجِيءُ أَوْ يَأْتِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ أَوْ اللَّوْ وَالدَّوَاةِ كَتَبَ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَكَذَا نَوْلَتُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يَسُبِيلِ اللّهِ عَلَى طَهْرِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ بِعَيْنَى ضَرَرًا قَالَ فَنَوْلَتُ فَبْلُ أَنْ يَبُوحَ غَيْرُ أُولِى الضّرِدِ [راحع:١٨٦٧] خَلْفَ طَهْرِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ بِعَيْنَى ضَرَرًا قَالَ فَنَوْلَتُ فَبْلُ أَنْ يَبُوحَ غَيْرُ أُولِى الضّرَدِ [راحع:١٨٦٧] خَلْفَ طَهْرِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ بِعَيْنَى ضَرَرًا قَالَ فَنَوْلَتُ فَبْلُ أَنْ يَبُوحَ غَيْرُ أُولِى الضّرَدِ [راحع:١٨٦٧] خَلْفَ طَهْرِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ بِعَيْنَى ضَرَرًا قَالَ فَنَوْلَتُ فَبْلُ أَنْ يَبُوحَ غَيْرُ أُولِى الضّرِدِ [راحع:١٨٦٧] (١٨٨٨) حَنْمَ بِي مَنْ اللّهُ إِنَّ بِعَيْنَى صَروى ہے كما بَدَاءَ قُرْ آن كريم كى بِي آيت تازل ہوئى كه مسلمانوں ميں ہے جولوگ جہاو كا انظار مِن بيضے بين، وہ اور راہ خدا مِن جہاوكرنے والے بھى برابرنہيں ہوسكة ' نِي عَلَيْهِ نَا مِن باللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

( ١٨٨٨٤ ) حَدَّثُنَّا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ آمُرِى إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَغْمَةً وَرَهْمَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى ٱنْزَلْتَ وَبِشَيِّكَ الَّذِى ٱرْسَلْتَ فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ وَٱنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا [راحع: ١٨٧٠٩].

(۱۸۸۸) حضرت براء زلان سے مردی ہے کہ نبی نالیا نے ایک انصاری آدی کو تکم دیا کہ جب دہ اپ بستر پر آیا کر بے تو یول کہدلیا کرے'' اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنے چبرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاملات کو تیرے میرد کر دیا، اور اپنی پشت کا بچھ ہی کو سہار ابنالیا، تیری ہی رغبت ہے، تجھ ہی سے ڈر ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جسے تو نے بھیج دیا'' اگرتم اس رات میں مر گئے تو فطرت برمرو گے اور اگر ضبح یالی تو خیر کے ساتھ صبح کرو گے۔

( ١٨٨٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ وحَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًّا أَخْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ إِذَا قَرَأُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٦٩٧]

(۱۸۸۵) حضرت براء ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کونما زعشاء کی ایک رکعت میں سورہ واکنین کی تلاوت فر ماتے ہوئے سنا، میں نے ان سے اچھی قراءت کسی کی نہیں تن ۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي زِيَادٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٦٧٩]

(۱۸۸۸) حضرت براء ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کوافٹتا کے ٹماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت نبی ملیٹا کے انگو مٹھے کانوں کی لوئے برابر ہوتے تھے۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ وَادَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ أَنَى إِنْكُونِ مَكَّةَ مُفْتَمِرِينَ فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَاثًا وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السَّلَاحِ النَّسَيْفِ وَالْقَوْسِ وَتَحُوهِ فَيَذُخُلُونَ مَكَّةَ مُفْتَمِرِينَ فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَاثًا وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السَّلَاحِ السَّلَاحِ النَّسَيْفِ وَالْقَوْسِ وَتَحُوهِ فَيَدُخُلُونَ مَكَّةً مُفْتَمِرِينَ فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَاثًا وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَاقِ وَالْقَوْسِ وَتَحُوهِ

(۱۸۸۷) حفرت براء بڑا تھئے سے مروی ہے کہ ذیقعدہ کے مہینے میں نبی علیہ عمرے کے لئے روانہ ہوئے تو اہل مکہ نے انہیں مکہ مکر مدمیں داخل ہونے سے روک دیا تا آ نکہ نبی علیہ نے ان سے اس شرط پر مصالحت کرلی کہ وہ آئیدہ سال آ کر صرف تین دن مکہ مکر مدمیں قیام کریں گے، وہ مکہ مکر مدمیں سوائے نیام میں پڑی ہوئی تلوار کے کوئی اسلحہ نہ لائیں گے، مکہ مکر مدسے کسی کو نکال کرنہیں کے جائیں گے الا یہ کہ کوئی شخص خود ہی ان کے ساتھ جانا جا ہے ، اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مکہ مکر مدمیں قیام کرنے سے نہیں روکیں گے۔''

( ١٨٨٨٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِكُلِمَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ اللَّهُ مَنْ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى التَّرَابُ جِلْدَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِكُلِمَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّقُنَا وَلا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتُ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأَلْى قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا [راحع: ١٨٦٧٨].

(۱۸۸۸) حضرت براء نظافیہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کوخند تی کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آپ نظافیہ اُلوگوں کے ساتھ مٹی اٹھا تے جار ہے ہیں اے اللہ! اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پا سکتے ،صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے ،لہذا تو ہم پرسکینہ نازل فر مااور دیمن ہے آمنا سامنا ہونے پر ہمیں فاہت قدمی عطاء فرما ،ان لوگوں نے ہم پرسر شی کی ہے اور وہ جب کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں، اس آخری جملے بر نبی طابقا بی آواز بلند فرما لیتے تھے۔

( ١٨٨٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ أُهُدِيَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ حَرِيرٌ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَشُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنُ لِينِهَا فَقَالَ تَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ ٱلْيَنُ [راحع: ١٨٧٤٣].

(۱۸۸۸۹) حضرت براء ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کی خدمت میں ایک رئیٹی کپڑا بیش کیا گیا،لوگ اس کی خوبصورتی اور نرمی پرتعجب کرنے گئے، نبی ملیٹانے فر مایا جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے کہیں زیاد ہ زم بہتر ہیں۔

( ١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ بُنَ أَبِى مُوسَى يُحَدِّثُنَا مُخَمَّدُ لِلَّهِ اللَّذِى آخِيانَا مِنُ مُوسَى يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى آخِيانَا مِنُ بَعْدِ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةً هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ آخِيَا وَبِاسْمِكَ آمُونَ وَراحِع: ٤ ١٨٨٠]. آمُوتُ [راجع: ٤ ١٨٨٠].

(۱۸۸۹۰) حفرت براء والنظائف مروی ہے کہ ہی ملیہ جب بیدار ہوتے تو یوں کہتے ''اس اللہ کاشکر جس نے ہمیں موت دیئے کے بعد زندگی دی اور ای کے پاس جمع ہونا ہے'' اور جب سوتے تو یوں کہتے اے اللہ! میں تیرے ہی نام سے جیتا ہوں اور تیرے ہی نام پرمرتا ہوں۔ تیرے ہی نام پرمرتا ہوں۔

( ١٨٨٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى بَنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ [زاجع: ١٨٦٩٦]

- (۱۸۸۹) حضرت براء ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ابرا تیم ڈٹاٹٹؤ کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا گیا ہے۔
- ( ١٨٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعُبَهُ عَن عَدِى قَالَ بَهُزٌ حَدَّثَنَا عَدِى ثُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْعَشَاءَ الْعَرَاءَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى سَفَرٍ فَصَلّى الْعِشَاءَ الْعَشَاءَ الْعَرَاءَ وَقَلَ أَبِإِحْدَى الرَّكُعَيِّيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].
- (۱۸۸۹۲) حضرت براء رفحانیئئے سے مروی ہے کہ نبی علیظا ایک سفر میں تھے، آپ مالیٹیٹانے نما زعشاء کی ایک رکعت میں سور ہ والتین کی تلاوت فر مائی۔
- ( ١٨٨٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزُّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى قَالَ بَهُزُّ قَالَ آخْبَرَنَا عَدِى ثُّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ هَاجِهِمُ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ هَاجِهِمُ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ هَاجِهِمُ أَوْ قَالَ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمُ [راحع: ١٨٧٧٥].
- (۱۸۸۹۳) حضرت براء بن عا زُب طالتُك ہمروی ہے کہ نبی طلِیّا نے حضرت حسان بن ثابت طالتُک ہو ایا کہ مشرکین کی ججو بیان کرو، جبریل تمہار بے ساتھ ہیں۔
- ( ١٨٨٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ [مكرر ما قبله].
- (۱۸۸۹۴) حضرت براء بن عازب ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے حضرت حسان بن ثابت ٹٹاٹنڈ سے فرمایا کہ مشرکیین کی ججو بیان کرو، جبریل تمہار بے ساتھ ہیں۔
- ( ١٨٨٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَلَمَةِ بُنِ كُهَيْلٍ عَن أَبِي حُجَيْفَةَ عَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةً قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْدِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِى إِلَّا جَذَعَةٌ وَأَظُنَّهُ قَدُ قَالَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُهَا مَكَانَهَا وَلَنُ يَجْزَىءَ أَوْ تُولِفِّى عَنْ أَحَدٍ بَعُدَكَ [صححه البحارى (١٥٥٥)، ومسلم (١٩٦١)، وابن حبان (١٩٥٥) إ
- (۱۸۸۹۵) حفزت براء ڈاٹٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) حفزت ابو بردہ بن نیاز ٹاٹٹٹ نمازعید ہے پہلے بی اپنا جانور ذرخ کرلیا، نبی ملیکا نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے کوئی اور جانور قربان کرلو، وہ کہنے لگے یارسول اللہ! اب تو میرے پاس جھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی ملیکا نے فرمایا اس کو اس کی جگہ ذرج کرلو، لیکن تمہار سے ملاوہ کسی کواس کی جگہ ذرج کرلو، لیکن تمہار سے ملاوہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔
- ( ١٨٨٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ

الْبَوَاءَ يُحَدِّثُ قَوْمًا فِيهِمْ كَعُبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَعَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَكَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَعَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَكَيْهِ وَراجع: ١٨٦٧٩].

(۱۸۸۹) حفرت براء طَّاتَّ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو افتتا تِ نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (۱۸۸۹) حَدَّ فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّ فَنَا شُعْبَةُ عَن زُبَیْدِ الْإِیَامِیِّ عَن الشَّغْیِیِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِی یَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّی ثُمَّ نَرُجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِی یَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّی ثُمَّ نَرُجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِی یَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّی ثُمَّ نَرُجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ أَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمَّ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النَّسُكِ فِی شَیْءٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو بُرُدَةً بُنُ نِیَارٍ قَدُ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِی جَذَعَةً خَیْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اذْبَحُهَا وَلَنُ تُجْزِیءَ عَنْ أَحَدٍ بَعُدَكَ [راحع: ۱۸۲۷]

(۱۸۸۹) حضرت براء ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی مایٹائے ہمیں خطبہ دیے ہوئے فر مایا کہ آئ کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں گے، پھرواپس گھر پہنچ کر قربائی کریں گے، جو تحض اسی طرح کرے قوہ ہمارے طریقے تک پہنچ کر قربائی کریں گے، جو تحض اسی طرح کرے قوہ ہمارے طریقے تک پہنچ گیا، اور جو نمازعید سے پہلے قربائی کرلے تو وہ محض گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل خانہ کو پہلے دے دیا، اس کا قربائی ہے کوئی تعلق نہیں، میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیاز ڈاٹٹونے نمازعید سے پہلے ہی اپنا جانور ذکے کرلیا تھا، وہ کہنے گی یارسول اللہ! بھی نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذکے کرلیا البت اب میرے پاس چھاہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، ٹی مالیٹ نے فرمایا اس کی جانور سے بھی بہتر ہے، ٹی مالیٹ نے فرمایا اس کی جگہ ذرکے کرلوں کی نہارے علاوہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَن مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنْدَقِ قَالَ وَعَرَّضَ لَنَا صَخْرَةٌ فِي مَكَانِ مِنُ الْحَنْدَقِ لَا تَأْخُذُ فِيهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَعْوَلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَوْفَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَضَعَ تَوْبَهُ ثُمَّ هَبَطَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَأَخَذَ الْمِعْولَ فَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ فَضَرَبَ صَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجْرِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِى هَذَا ثُمَّ فَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَضَرَبَ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِى هَذَا ثُمَّ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَضَرَبَ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ النَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ اللَّهُ أَكْبُو مُنَوم وَقَالَ اللَّهُ أَكْبُو مُنْ اللَّهُ أَكْبُو اللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ اللَّهُ أَعْرَى فَقَلَعَ بَقِيَّةَ الْحَجْرِ فَقَالَ اللَّهُ وَصَرَبَ صَرْبَةً أُخْرَى فَقَلَعَ بَقِيَّةَ الْحَجْرِ فَقَالَ اللَّهُ وَصَرَبَ صَرْبَةً أُخْرَى فَقَلَعَ بَقِيَّةَ الْحَجُولِ فَقَالَ اللَّهُ وَصَرَبَ صَرْبَةً أُخْرَى فَقَلَعَ بَقِيَّةَ الْحَجُولِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبُولُ اللَّهُ أَكْبُولُ اللَّهُ أَنْ الْعَلْمَ لَوْ اللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ أَبُولُونَ مَنْ مَكَانِى هَذَا [احرحه ابويعلى فَقَالَ اللَّهُ أَلْمُ مُنْ مَكَانِى هَذَا [احرحه ابويعلى

(١٦٨٥). اسناده ضعيف. وقال ابن كثير: غريب]. [تكرر بعده].

(۱۸۸۹۸) حضرت براء ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ نبی بالیلائے ہمیں (غزوہ احزاب کے موقع پر) خندق کھودنے کا حکم دیا، خندق کھودتے ہوئے ایک جگہ پہنچ کرایک ایسی چٹان آ گئی کہ جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی تھی، صحابہ ٹٹاٹٹانے نبی بالیلاسے اس کی شکایت کی، نبی بالیلا خود تشریف لائے اور چٹان پر چڑھ کر کدال ہاتھ میں پکڑی اور بسم اللہ کہہ کرایک ضرب لگائی جس سے اس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا، نبی علی<sup>قیا</sup> نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فرمایا مجھے شام کی تنجیاں دے دی گئیں، بخدا! میں اپنی اس جگہ ہے اس کے سرخ محلات و کیور ہا ہوں، پھر بسم اللہ کہہ کرایک اور ضرب لگائی جس سے ایک تہائی حصہ مزید ٹوٹ گیا اور نبی علی<sup>قیا</sup> نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا مجھے فارس کی تنجیاں وے دی گئیں، بخدا! میں شہر مدائن اور اس کے سفید محلات اپنی اس جگہ ہے د کیور ہا ہوں، پھر بسم اللہ کہہ کر فرمایا مجھے یمن کی تنجیاں وے دی گئیں، بخدا! میں شہر گیا اور نبی علی<sup>قیا</sup> نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا مجھے یمن کی تنجیاں وے دی گئیں، بخدا! میں صنعاء کے دروازے اپنی اس جگہ ہے د کیور ہا ہوں۔

( ١٨٨٩٩ ) حَدَّثَنَا هَوُ ذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن مَيْمُونٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ الْأَنْصَارِيُّ فَذَكَرَهُ

(۱۸۸۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٩٠) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ حَدِّهِ عِنْدَ مَنَامِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راحع: ١٥٧٥] ( ١٨٩٠٠) حضرت براء ثَلِّئَةُ سے مروی ہے کہ نِی طِیٹا جب سونے کا اراده فریاتے تو داکیں ہاتھ کا کلیے بناتے اور پردعاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تو اینے بندوں کو تیمع فرمائے گا، جھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٩.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ اهْجُ الْمُشُوكِينَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ مَعَكَ [راحع: ١٨٧٢].

(۱۸۹۰۱) حضرت براء بن عازب بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلائے حضرت حسان بن ثابت رٹاٹھ سے فر مایا کہ مشرکین کی ججو بیان کرو، جبریل تمہار بے ساتھ ہیں۔

( ١٨٩.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابْنُ بُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَن عَدِى ّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ يَزِيدُ إِنَّ عَدِىّ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ٱخْبَرَهُ آنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْآخِرَةَ وَقَرَأَ فِيهَا بِالنِّينِ وَالزَّيْنُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۹۰۲) حضرت براء ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی ملیٹا کے پیچیے نماز عشاء پڑھی، آپ مُٹاٹٹیڈ کے اس کی ایک رکعت میں سورۂ واکتین کی تلاوت فر مائی۔

( ١٨٩.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ٱخْبَرَنَا الْآجُلَحُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ ٱنْ يَتَفَرَّقًا [راجع: ١٨٧٤٦].

(۱۸۹۰۳) حضرت براء ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیلائے فرمایا جب دومسلمان آلیں میں مطقے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں توان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

( ١٨٩٠٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْآجُلَحُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبُوَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَآيُتُ رَجُلًا قَطُّ آخُسَنَ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ خَمْرَاءَ [راجع: ١٨٦٦].

(۱۸۹۰۳) حضرت براء ڈٹاٹٹو نے مروی ہے کہ ایک دن آپ تکاٹیٹر کے سرخ جوڑا زیب تن فر مارکھاتھا، میں نے اس جوڑ ہے میں ساری مخلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں ویکھا۔ (مُٹاٹیٹیر)

( ١٨٩.٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّهُ وَصَفَ السَّجُودَ قَالَ فَبَسَطَ كَفَّيُهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَخَوَّى وَقَالَ هَكَذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة: (٦٤٦)، والحاكم (٢٢٧/١) وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩٦،٥ والنسائي: ٢١٨٨)].

(۱۸۹۰۵) حضرت براء ڈٹاٹٹٹا کے حوالے سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے سجدہ کرنے کا طریقہ سجدہ کرکے دکھایا ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھا اور اپنی سرین کو او نچار کھا اور پیٹ کو زمین سے الگ رکھا ، پھر فر مایا کہ نبی علیق بھی اسی طرح سجدہ کرتے تھے۔

( ۱۸۹.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنُ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٦٧٩].
قالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِن أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٩٠٩].
وقت نى النَّا كَ الْكُوشِ عَلَى الْوَلَ كَبُرَابِهُ وَتَعْدِيلًا كَوَافْتُنَا فِي مَالِئِهِ كَانُول كَى الربوتَ تَقِد.

( ١٨٩.٧) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِ عَن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَنْصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا قَالَ أَنْصَلِّى فِي عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَنْصَلَى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا قَالَ أَبُو عَبُد مَرَابِضِ الْفَيْمِ قَالَ لَعْمُ قَالَ آلْهُ عَلْمُ اللَّهِ مَن الْعَمْ قَالَ آلْهُ عَلْمُ اللَّهِ مَن يَعْمُ قَالَ آلَهُ عَلْمُ اللَّهِ مُن عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ رَازِيٌّ وَكَانَ قَاضِى الرَّى وَكَانَتُ جَدَّتُهُ مَوْلَاةً لِعَلِيٍّ أَوْ جَارِيَةً وَرَوَاهُ عَنْهُ آدَمُ وَسَعِيدُ بُنُ مَسُرُوقِ وَكَانَ ثِقَةً [راحع: ١٨٧٣٧].

(٥٠٤) حفرت براء ٹائٹا سے مردی ہے کہ کسی شخص نے نبی ملیٹا سے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے متعلق پوچھا تو نبی علیٹا نے فر مایا وضو کرلیا کرو، پھراونوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال پوچھا گیا تو نبی ملیٹا نے فر مایاان میں نماز نہ پڑھا کرو، پھر بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال پوچھا گیا تو نبی علیٹا نے فر مایاان میں نماز پڑھ لیا کرو پھر یہ سوال ہوا کہ بمری کا گوشت کھا کرہم وضو کیا کریں؟ نبی علیٹانے فر مایانہیں۔

( ١٨٩.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْيَامِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْسَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنْحَ مَنِيحَةَ وَرِقِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا أَوْ سَقَى لَبُنًا كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راحع: ١٨٧١٠].

(۱۸۹۰۸) حضرت براء بن عازب را النفاس مروی ہے کہ بی علیہ ان فرمایا جو شخص کسی کوکوئی ہدیہ مثلاً جاندی سونا دے، یا کسی کو دود در بلا دے یا کسی کوشکیز ہ دے دی تو یہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٩.٩) وَمَنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلٌّ شَىءَ ۚ قَدِيرٌ عَشَرَ مِرَادٍ كَانَ لَهُ عَذْلُ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راحع: ١٨٧١].

(١٨٩٠٩) اور جو فخض وس مرتبه يه كلمات كهدك لا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ توبيا يك غلام آزادكر خَنِي كل طرح ہے۔

( ١٨٩١ ) وَكَانَ يَأْتِينَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمُسَحُ صُدُورَنَا أَوْ عَوَاتِقَنَا يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ آوُ الصُّفُوفِ الْأَوَلِ [راحع: ١٨٧١٢]

(۱۸۹۱۰) اور نی طابقہ صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سیٹے اور کندھے درست کرتے ہوئے

آتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے چیچے مت ہوا کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف بیدا ہو جائے گا، اور فرماتے تھے کہ پیلی صفوں والوں پراللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاءر حمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٩١١) وَقَالَ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمْ كُنْتُ نُسِّيتُهَا فَلَكَّرَنِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِم [راحع: ١٨٦٨٨].

(١٨٩١١) اورنبي عليه في ارشا وفر ما يا قرآن كريم كواني آواز سے مزين كيا كرو\_

( ١٨٩١٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ عَن مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ ابْنُ لَهُ ابْنَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَهُوَ رَضِيعٌ قَالَ يَخْيَى أُرَاهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ [راجع: ٩ ١٨٧٤].

(۱۸۹۱۲) حفرت براء و النظامة مروى بركه في عليناك صاحبر أو ي حفرت ابرابيم والنظ كانتقال صرف سوله مهيني كاعمر مين مو كيا تقاء نبي عليلان فرمايا جنت مين ان كي لئے وائي مقرر كي گئ ہے جوان كي مدت رضاعت كي تحيل كرے گي ۔

( ١٨٩١٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَوَلَيْنُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّنُهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبِلِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ وَأَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَازِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ وَأَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَازِثِ آخِذُ بِلَجَامِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَّا ابُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ [راجع: ١٨٦٦٠].

(۱۸۹۱۳) حفرت براء بٹائٹا سے قبیلہ قیس کے ایک آ دمی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ غز وہ حنین کے موقع پر نبی علیا کوچھوڑ کر بھاگ اٹھے تھے؟ حضرت براء بٹائٹانے فرمایا کہ نبی علیا تو نہیں بھاگے تھے، دراصل پجھ جلد بازلوگ بھاگے تو ان پر بنو ہوازن کے لوگ سامنے سے تیروں کی ہو چھاڑ کرنے لگے، میں نے اس وقت نبی علیقا کوایک سفید خچر پرسوار دیکھا، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث ڈاٹنڈ نے تھام رکھی تھی اور نبی علیقا کہتے جا رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

(١٨٩١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرُ شَهُرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وُجِّة إِلَى الْكُعْبَةِ وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُولِّيَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ذَلِكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُولِّيَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةَ قَالَ فَمَرَّ رَجُلٌ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَادِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِى صَلَاةِ الْعَصْرِ نَدْءَو بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَهُ قَدُ وَجَدٍ إِلَى الْكَعْمَةِ قَالَ فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِى صَلَاةِ الْعَصْرِ [راحع: ١٨٦٩٠].

(۱۸۹۱ه) حضرت براء ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نی علیہ جب مدید منورہ تشریف لائے تو آپ کاٹھٹے انے سولہ (یاسترہ) مہینے بیت المتدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جبکہ آپ کی خواہش بیتھی کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب ہو، چنا نچے اللہ تعالی نے بیآ بیت نازل فرمادی 'نہم آپ کا آسان کی طرف بار بارچرہ کرنا و کھور ہے ہیں، ہم آپ کواس قبلے کی جانب پھیر کر رہیں گے جو آپ کی خواہش ہے اب آپ اپنارخ مسجد حرام کی طرف کر کیے ہے''اور آپ ماٹھٹے کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سب سے پہلی جونماز پڑھی، وہ نماز عصرتھی، جس میں پچھاوگ نبی علیہ کے ساتھ شریک تھے، ان بی میں سے ایک آ وی با ہر لکلاتو کس مجد کے قریب سے گذراجہاں نمازی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے رکوع کی حالت میں تھے، اس نے کہا کہ میں اللہ کے نام پر گواہی ویتا ہوں کہ بیت اللہ کی جانب موں کہ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے، چنانچہ وہ لوگ اس حال میں بیت اللہ کی جانب موں کہ میں گھوم گئے۔

( ١٨٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مِسْعَرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ قَالَ مُحَمَّدٌ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۹۱۵) حضرت براء ڈاٹنؤے سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائیا کونما زعشاء کی ایک رکعت میں سورہ والتین کی حلاوت فرماتے ہوئے سٹا۔

( ١٨٩١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَن طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ عَن عَبُدالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُواتِكُمْ [راحع: ١٨٦٨٨]. (١٨٩١٧) حَرْت براء اللَّهُ عَلَيْهِ عَن الْبَرَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَارِمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَارِمُ اللَّهِ صَلَّى (١٨٩١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى (١٨٩١٧)

. . . . 13

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَنْ وَجُلٌّ مِنَّا ظَهُوَهُ حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ نَسْجُدَ إِراحِعِنه ١٨٩٠٠] (١٨٩١) حفرت براء وَلَا يَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ جب ركوع سے سرا الله تقصق و صحابه كرام وَلَيْهُ اللهِ وقت تك كور مدرجة جب تك نى عَلِيْهِ مجدب يل خدوه تجدب يل جاتے تھے۔

( ١٨٩١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَوٌ عَن ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ عَن ابُنِ الْبَرَاءِ عَن الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبَّ أَوْ نُحِبُّ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راحع: ١٨٧٥].

(۱۸۹۱۸) حضرت براء ظائفات مروی ہے کہ ہم لوگ جب نی ملیلائے پیچیے نماز پڑھتے تو اس بات کواچھا سیھتے تھے کہ نبی ملیلا کی دائیں جانب کھڑے ہوں، اور میں نے نبی ملیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار! جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا، چھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَنَابٍ عَن يَزِيدَ بُنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا [صححه ابن السكن وقال الألباني: حسن (ابو داود: ١١٤٥). قال شعيب صحيح واسناده هذا ضعيف].

(۱۸۹۱۹) حضرت براء بن عازب رفانتا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے کمان یالاٹھی پرسہارا لے کرخطبہ دیا ہے۔

### حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكُكٍ ﴿ النَّهُ

#### حضرت ابوالسنامل بن يعكك رثاثنؤ كي حديثين

( ١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبُكَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ وَلَدَتُ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِشَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَشَوَّفَتُ فَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلُ فَقَدُ مَضَى أَجَلُهَا [صححه ابن حباد (٢٩٩١)، وقال الترمذي: مشهور غريب. قال الالباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٢٧، الترمذي: ١١٩٣، النسائي: ١٩٠٦). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(١٨٩٢١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ جِ وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ أَبِى السَّنَابِلِ بُنِ بَعْكَكٍ قَالَ وَضَعَتُ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتُ تَشَوَّفَتُ لِلنِّكَاحِ فَٱنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ عَفَّانُ فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا

(۱۸۹۲) حضرت ابوالسنابل ڈٹاٹئے ہے مروی ہے کہ سیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی بیچے کی ولادت ہو گئی، اور وہ دوسرے دشتے کے لئے تیار ہونے لگیس، نبی ملیٹا کے پاس کسی نے آ کراس کی خبر دی، تو نبی ملیٹا نے فر مایا اگردہ الیا کرتی ہے تو (ٹھیک ہے کیونکہ) اس کی عدت گذر چکی ہے۔

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَدِيٌّ بُنِ الْحَمْرَاءِ الزُّهُوكِيِّ الْأَنْهُ

### حفرت عبدالله بن عدى بن حمراء زهرى والثن كي حديثين

( ١٨٩٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْيُمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنُ الزُّهُوِى أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَدِى بُنِ الْحَمْوَاءِ الزَّهُوِى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَزُورَةِ فِي سُوقِ مَكَّةَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلُولًا أَنِّى أُخُوجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلُولًا أَنِّى أُخُوجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلُولًا أَنِّى أُخُورِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلُولًا أَنِّى أُخُورِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَلُولُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللهِ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

(۱۸۹۲۲) حضرت عبداللہ بن عدی ڈاٹنئ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طایقا کومقام حزورہ''جو مکہ تکرمہ کی ایک منڈی میں واقع تھا'' میں کھڑے ہو کریے فرماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کوسب سے محبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں بھی یہاں سے نہ جاتا۔

(١٨٩٢٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِى بْنِ الْحَمْرَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ
بِالْحَزُورَةِ مِنْ مَكَّةَ يَقُولُ لِمَكَّةَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَآخِيرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِي
بِالْحَزُورَةِ مِنْ مَكَّةَ يَقُولُ لِمَكَّةَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَآخِيرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِي
اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِي

(۱۸۹۲۳) حصرت عبداللہ بن عدی دائلہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو مقام مزورہ ''جو مکہ کرمہ کی ایک منڈی ش واقع تھا'' میں کھڑے ہو کریے فرماتے ہوئے سنا کہ بخداتو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کوسب سے مجوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں بھی یہاں سے نہ جاتا۔

( ١٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَقَفَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَزُورَةِ فَقَالَ عَلِمْتُ أَنَّكِ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخُرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْحَزُورَةُ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّاطِينَ [احرحه النسائي في الكبرى (٤٢٥٤). قال شعيب: صحيح على وهم في اسناده].

(۱۸۹۲۳) حفرت عبداللہ بن عدی واقع سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو مقام حزورہ'' جو مکہ مکرمہ کی ایک منڈی میں واقع تھا'' میں کھڑے ہوکر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرز مین ہے اور اللہ کوسب سے مجبوب زمین ہے ،اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں بھی یہاں سے نہ جاتا۔

( ١٨٩٢٥ ) حَلَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَلَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابِ الزَّهْرِیِّ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ وَهُوَ فِی سُوقِ الْحَزُورَةِ وَالله إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ الله وَأَحَبُّ الْكَرْضِ إِلَى الله وَلَوْ لَا آنِّی أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ [انظر ما قبله].

(۱۸۹۲۵) حضرت عبداللہ بن عدی اللہ تھا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو مقام جزورہ ''جو مکہ مکرمہ کی ایک منڈی میں واقع تھا'' میں کھڑے ہو کریے فرماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کوسب سے مجبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالانہ جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔

# حَدِيثُ أَبِى ثُوْرٍ الْفَهُومِیِّ ثَالِّيُّ حضرت ابوثو رقبمی فالنیُو کی حدیث

( ١٨٩٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى ثَوْرٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ الْفَهْمِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأْتِىَ بِثَوْبٍ مِنْ ثِيَابِ الْمَعَافِرِ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لَعَنَ اللَّهُ هَذَا الثَّوْبَ وَلَعَنَ مَنْ يَعْمَلُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ إِسْحَاقُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُهُ

(۱۸۹۲۷) حضرت ابوثور نہی ڈٹاٹٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علی<sup>نیں</sup> کے پاس موجود تھے کہ آپ ٹٹاٹیٹا کی خدمت میں خاکشری رنگ کا ایک کپڑالا یا گیا، حضرت ابوسفیان ڈٹاٹٹا کہنے گئے کہ اس کپڑے پراوراس کے بنانے والے پرانڈ کی لعنت ہو، نبی علی<sup>نیں</sup> نے فرمایاان لوگوں پرلعنت مت بھیجو کیونکہ وہ جھےسے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

### حَدِيثُ حَرِّ مَلَةَ الْعَنْبَرِ حِّ رَهْاتُنَا حضرت حرمله عنبری راهٔنهٔ کی حدیث

( ١٨٩٢٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ضِرْغَامَةَ بْنِ عُلَيْبَةَ بْنِ حَرْمَلَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ آبِيهِ

### هي مُنالاً امَّهُ مَنْ بِل يَنْ مَنْ مِنْ الْمُرَافِينِ مِنْ الْمُرْفِينِ مِنْ الْمُرْفِينِين لِيَّةً مُنْ الْمُرْفِينِين لِيَّةً مُنْ الْمُرْفِينِين لِيَّةً مُنْ الْمُرْفِينِين لِيَّةً مِنْ الْمُرْفِقِينِين لِيَّالِي الْمُرْفِقِينِين لِيَّالِينَ لِيَّالِينِ لِيَنْ الْمُرْفِقِينِين لِينِينِ لِيَنْ الْمُرْفِقِينِين لِيَّالِي الْمُرْفِقِينِين لِينِ لِينَالِينِ لِينَّالِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِينِينِ لِينِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِينَالِينِ لِينَالِينِ للْمُؤْمِلِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِينَالِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِلِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِ لْمُؤْمِلِينِينِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِينِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِينِينِينِينِيلِينِينِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِيلِينِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِينِينِينِ لِلْمُؤْمِلِينِين

قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى إللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْصِنِي قَالَ اتَّقِ اللّهَ وَإِذَا كُنْتَ فِيْ مَجُلِسٍ قُوْمٍ فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا يُعْجِبُكَ فَأْتِهِ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا تَكُرَهُ فَاتُوكُهُ [الحرجة عبد بن حمية (٤٣٣): قَالُ شعب: حسن اسناده ضعيف]:

### حَدِيثُ نَبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ اللَّهُ

#### حفرت ببيط بن شريط والفؤ كي حديثين

( ١٨٩٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نُبِيْطٍ عَنُ آبِيهِ وَكَانَ قَدُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيَتُهُ يَخُطُبُ يَوْمَ عَرَفَةً عَلَى بَعِيرِهِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٢٨٦، النسائي:/ ٢٥٣/٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٩٣٠].

(۱۸۹۲۸) حضرت عبط ٹاٹھٹاسے مروی ہے' جنہوں نے نبی ملیٹا کے ساتھ فج کیا تھا'' کہ میں نے نبی ملیٹا کو عرفہ کے دن اپنے اونٹ پرخطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔

( ۱۸۹۲۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ آبِي زَائِدَةً حَدَّثَنِي آبُو مَالِكٍ الْآشُجَعِيُّ حَدَّثَنِي نَبُيطُ بُنُ شَرِيطٍ قَالَ إِنِّي لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى عَجُزِ الرَّاحِلَةِ فَوَضَعْتُ لَرَدِيفُ آبِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِذْ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى عَجُزِ الرَّاحِلَةِ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى عَاتِقِ آبِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّ يَوْمٍ آخَرَمُ قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ لَيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ آخُرَمُ قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ آخُرَمُ قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَآيُ شَهْرٍ آخُرَمُ قَالُوا هَذَا الشَّهُرُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاتَكُمُ وَآمُوالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرٍ كُمُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرٍ كُمُ هَذَا فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا فِي الْكِرى (٩٧٠ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

(۱۸۹۲۹) حفرت فیط دانش مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر میں اپنے والدصاحب کے پیچے سواری پر بیٹھا ہوا تھا،

نی مالیہ نے جب خطبہ شروع فرمایا تو میں اپنی سواری کے پیچلے جھے پر کھڑا ہو گیا اور اپنے والدے کندھے پر ہاتھ رکھ لئے ، میں
نے کو یہ فرمائے ہوئے سنا کہ کون سادن سب سے زیادہ حرمت والا ہے؟ صحابہ ان اللہ اُن کے کادن، نی علیہ نے پوچھا
سب سے زیادہ حرمت والاشہرکون سا ہے؟ صحابہ ان اللہ نے عرض کیا ہی شہر (کمد) پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ حرمت والامہینہ
کون سا ہے؟ صحابہ ان اللہ نے عرض کیا موجودہ مہینہ، نی علیہ نے فرمایا پھرتمہاری جان اور مال ایک دوسرے کے لئے اس طرح

قابل احترام وحرمت میں جیسے تمہارے اس شہر میں ، اس مہینے کے اس دن کی حرمت ہے ، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ ٹوئٹنز نے عرض کیا جی ہاں! نبی ملینا نے فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہ ، اے اللہ! تو گواہ رہ۔

( ١٨٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نَبَيْطٍ قَالَ كَانَ آبِي وَجَدِّى وَعَمِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخُبَرَنِى آبِى قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ قَالَ قَالَ سَلَمَةُ أَوْصَانِى آبِى بِصَلَاةِ السَّحَرِ قُلْتُ يَا آبَتُ إِنِّى لَا يَخُطُبُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ قَالَ قَالَ سَلَمَةُ أَوْصَانِى آبِى بِصَلَاةِ السَّحَرِ قُلْتُ يَا آبَتُ إِنِّى لَا يَخْطُبُ عَشِيَةً عَرَفَةً عَلَى جَمَلٍ أَخْمَرَ قَالَ قَالَ سَلَمَةُ أَوْصَانِى آبِى بِصَلَاةِ السَّحَرِ قُلْتُ يَا آبَتُ إِنِّى لَا أَطِيقُهُا قَالَ فَانْظُرُ الرَّكُعَيِّنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا تَذَعَنَّهُمَا وَلَا تَشْخَصَنَّ فِى الْفِتْنَةِ [راحع: ١٩٩٨ ع: ١٨

(۱۸۹۳) حضرت عبیط ٹاٹنؤ سے مروی ہے' جنہوں نے نبی ملیٹا کے ساتھ نج کیا تھا'' کہ میں نے نبی ملیٹا کوعرفہ کے دن اپ سرخ اونٹ برخطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔

( ١٨٩٣١) حَذَّنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا رَافِعُ بُنُ سَلَمَةَ يَعْنِى الْٱشْجَعِيَّ وَسَالِمُ بُنُ آبِي الْجَعُدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةً بُنُ نُبُيْطٍ الْأَشْجَعِيُّ آنَّ أَبَاهُ قَدْ آذْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رِدُفَّا خَلُفَ آبِيهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَقُلْتُ يَا آبَتِ آرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْ فَخُذُ بِوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَالَ فَقُمْتُ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْ فَخُذُ بِوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَالَ فَقُمْتُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْ فَخُذُ بِوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَالَ الْقُمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْ فَحُدُ بِوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَالَ الْقُمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعْمَلِ الْمُعَمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۸۹۳) حفرت عبط التلون سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر میں اپنے والدصاحب کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنے والدصاحب کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنے والدصاحب سے کہا اہم جان! مجھے دکھا ہے کہ نبی علیقا کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا کھڑے ہو کر کجاوے کو پکڑلو، چنا نچہ میں نے اپنا ہی کیا، انہوں نے کہا کہ اس شرخ اونٹ والے کودیکھو جوا پنے ہاتھ سے اشارے کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔

### حَدِيثُ أَبِي كَاهِلٍ اللَّهُ حضرت الوكا ال اللَّهُ كِي حديث

(۱۸۹۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِي كَاهِلِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَلْ رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَرُمَاءَ وَحَبَشِيَّ مُمُسِكُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَرُمَاءَ وَحَبَشِيَّ مُمُسِكُ فَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى الْكَاهِ الرَاحِينَ مَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْكَ الْمَالَاقُ وَالْكَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْكَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْكِالِي الْمَعْلَمِ وَلَا لِهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ الْمَعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ الْمَعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ الْمَعَلَى الْمَعَلَمُ وَلَمُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ الْمُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَلَيْكُ الْمُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ الْمُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَالْمُ الْمُعَلِي وَلَا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي الللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَالْمُ الْمُعَلِّقُ وَلَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ الْمُعُلِي وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُعَلِمُ وَالْكُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ع

## حَدِيثُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبٍ رَالُهُمُ

### حضرت حارثة بن وبهب ثانثة كي حديثين

(١٨٩٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمُشِى بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِى أُغْطِيهَا لَوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الَّذِى أُغُطِيهَا لَوْ جَنْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ قَبِلُتُهَا وَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةً لِى فِيهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا [صححه البحارى (١٤١١)، ومسلم جِنْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ قَبِلُتُهَا وَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةً لِى فِيهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا [صححه البحارى (٢١٤١)، ومسلم (١٠١١)، وابن حبان (٢٦٧٨). [انظر: ١٨٩٣٦].

(۱۸۹۳) حضرت حارث و النظام مروى ب كه مل نے بى الله كو يرفر باتے ہوئے سا ب صدقہ فيرات كيا كرو، كيونكه عفر يب ايباوقت بحى آئے گا كدا كيك وى مدقہ فيرات كيا كرو، كيونكه عفر يب ايباوقت بحى آئے گا كدا كيك وى مدقہ كى چيز لے كر نظے گا، جدرے گاوہ كم كا كدا كرتم يكل لے كرآئے ہوتے تو مل اللہ على الله كا جواس كاصد قر قبول كر لے۔ مل اللہ كا جواس كاصد قر قبول كر لے۔ (١٨٩٢٤) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِفَةَ بُنِ وَهُبِ اللَّهُ عَلَيْ الله عَلَيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُو وَالْعَصْرَ بِمِنَى الْكُورَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ وَكُعَتَيْنِ [صححه البحاری (١٠٨٣)، وابن حربہ (١٠٨٦)]. [انظر: ١٩٩٨].

(۱۸۹۳۳) حضرت حارثہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ میں نے لوگوں کی کثرت اور امن کے زمانے میں نبی ملیکا کے ساتھ میدانِ منی میں ظہراور عصر کی دودور کھتیں پڑھی ہیں۔

( ١٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلّتَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ جَعْظَرِيٍّ مُسْتَكْبِرٍ [صححه البحاري (٢٠٧١)، ومسلم (٢٨٥٣)، وابن ماحة: (٢١٠١)، والترمذي: (٢١٠٥)، وابن حبان (٢٧٩). [انظر: ١٨٩٣٧) والترمذي: (٢٠٠٥)، وابن حبان (٢٧٩). [انظر: ١٨٩٣٩)

(۱۸۹۳۵) حضرت حارثہ ڈاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی طایع نے فرمایا کیا میں تنہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ آ دی جو کمزور ہواورا ہے دبایا جا تاہولیکن اگروہ اللہ کے نام کی قتم کھالے تو اللہ اس کی قتم کو پورا کردے ، کیا میں تنہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ بدخلق آ دمی جو کیپنہ پروراور متنکم ہو۔

( ١٨٩٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدُ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخُرُجَ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ [راحع: ١٨٩٣٣]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُ فَرَات كَيا كُرو، كَيْلَا كُويهِ فَمَاتَ بُوعَ سَا بِصَدَقَ فَيْرات كَيا كُرو، كَيْلَكُ الْمَاسِلُ الْمَاسِدُ مَا اللَّهُ عَرَات كَيا كُرو، كَيْلَكُ اللَّهُ عَرَات كَيا كُرو، كَيْلَكُ

عنقریب ایساونت بھی آئے گا کہ ایک آ دی صدقہ کی چیز لے کر نکلے گا،لیکن اسے کوئی آ دمی ایسانہیں ملے گاجواس کا صدقہ قبول کرلے۔

( ١٨٩٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِئٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبِنُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ صَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ ٱقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَّهُ أَلَا أُنْبَنُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُنُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرِ [راحع: ١٨٩٣].

(۱۸۹۳۷) حضرت حارثہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کیا میں تنہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ آ دمی جو گمزور ہوا دراسے دبایا جاتا ہولیکن اگروہ اللہ کے نام کی قتم کھالے تو اللہ اس کی قتم کو پور اکر دے ، کیا میں تنہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ بدخلق آ دمی جو کینہ پرورا ورمتکبر ہو۔

( ١٨٩٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ بِعِنَى رَكْعَتَيْنِ [راجع: ١٨٩٣٤].

(۱۸۹۳۸) حضرت حارثہ رفائق سے مروی ہے کہ میں نے لوگول کی کشرت اور امن کے زمانے میں نی مالیلا کے ساتھ میدانِ منی میں ظہراور عضر کی دود ورکعتیں ردھی ہیں۔

( ١٨٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَّرُ الْحَدِيثَ [راجع: ١٨٩٣٥].

(۱۸۹۳۹) حدیث نمبر (۱۸۹۳۵) ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ رَالْفَهُ

#### حضرت عمروبن حريث ذلاثنؤ كي حديثين

( ١٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَالْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْفَجُورِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [التكوير: اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَي الْفَجُورِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [التكوير: ١٧].

(۱۸۹۴) حفرت عمرو بن حریث و الکی سے مروی ہے کہ یس نے نبی ملیکا کو فیرکی نماز میں سورہ "اڈا الشمس کورت" پڑھتے ہوئے سناجس میں "واللیل اڈا عسعس" بھی ہے۔

( ١٨٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًاءُ [صححه مسلم (٣٥٥١)].

### هي مُنلهَامَرُن بَل يَيدِمتُ اللهِ مَن اللهَ المَرْن بَل يَيدِمتُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۸۹۴) حضرت عمرو بن حریث رفان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقانے لوگوں کے سامنے سیاہ رنگ کا عمامہ باندھ کرخطبہ ارشاد فرمایا۔

( ١٨٩٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ السَّدِّى عَمَّنْ سَمِعَ عَمْرًو بْنَ حُرِيْثٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ [اخرجه عبد بن حميد (٢٨٥) قال شعيب، صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف][انظر ما بعده] (١٨٩٣٢) حفرت عمرو بن حريث والمُن عمروى بركما يك مرتب بي علياً في جوتياں بهن كرنما زيرهي -

( ١٨٩٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ السُّلَّىِّ حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْتٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَيْنِ [مكرر ما قىله].

(۱۸۹۳۳) حضرت عمرو بن حریث رفاظ سے مروی ہے کہ ایک مرجبہ نبی ملیا نے گانٹھی ہوئی جو تیاں پہن کرنماز پڑھی۔

( ١٨٩٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَجَّاجِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ آبِي الْأَسُودِ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ لَا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْحَوَارِ الْكُنَّسِ قَالَ صَلَيْتُ عَلْمُ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ لَا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْحَوَارِ الْكُنَّسِ الْحَوَارِ الْكُنَّسِ الْحَوَارِ الْكُنْسِ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ لَا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْحَوَارِ الْكُنَّسِ التَحْوَارِ الْكُنْسِ التَحْوَارِ الْكُنْسِ التَحْوِيرِ: ١٦٥-١٦]. [احرحه النسائي في الكبرى (١١٦٥٠). قال شعب: صحيح]

(۱۸۹۳۳) حضرت عمرو بن حریث رفان سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا ا کونماز میں سور م "اذا الشمس کورت" پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

( ١٨٩٤٥ ) خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ الْوَلِيدِ بُنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَاللَّيلِ إِذَا عَسْعَسَ [راحع: ١٨٩٤٠].

(۱۸۹۴۵) حفرت عُرو بن حریث الکُلُونے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیک کو فجرکی نماز میں سورہ ''اذا الشعب کو دت'' پڑھتے ہوئے ساجس میں وَاللَّدِلِ إِذَا عَسْعَسَ بھی ہے۔

### حَدِيثُ سَعِيدِ بُنِ حُرَيْثٍ رَاللَّهُ

#### حفرت معيد بن حريث رظائف كي مديث

( ١٨٩٤٦) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ حَلَّنَنِي إِسُمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ يَغْنِي اَبْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ حُرَيْثٍ آخِ لِعَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلُ عُرَيْثٍ آخِ لِعَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلُ ثَمْنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ [ضعف اسناده البوصيري وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٤٩٠). قال شعب: حسن بمتابعاته وشواهده. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۹۳۲) حضرت سعید بن حریث والتفاسے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشاد فرمایا جو محض مکان یا جائیداد بیجے اوراس کی قمت کو

### هي مُنالاً اَمُرُانُ بِل يَنْ حَرِي كُو هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اس جیسی چیز میں نہ لگائے تو وہ اس بات کا حقد ارہے کہ ان پیپوں میں اس کے لئے برکت ندر کھی جائے۔

### حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ اللَّهِ

#### حضرت عبداللدين يزيدانصاري والنفظ كي حديثين

(١٨٩٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ قِالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ [صححه البحارى (٢٤٧٤)]. [انظر: ١٨٩٤٩].

(۱۸۹۳۷) حضرت عبداللہ بن بزیدانصاری ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی نے لوٹ مارکرنے اور لاشوں کے اعضاء یا جسم کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔

(١٨٩٤٨) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ حَلَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْخَطْمِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُعْرُوفٍ صَدَقَةٌ [اعرجه البحاري الأدب المفرد (٣٣١). قال شعيب: اسناده قوى].

(۱۸۹۴۸) حضرت عبدالله بن يزيدانساري رفاتظ ہے مروى ہے كەنبى ئاليلانے ارشادفر مايا برنيكى صدقہ ہے۔

(١٨٩٤٩) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْخَطُمِيِّ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ [راحع: ١٨٩٤].

(۱۸۹۳۹) حَضرت عبدالله بن يزيد انصاري الله الله عمروي ہے كہ نبي نے لوٹ ماركر نے اور لاشوں كے اعضاء يا جسم كا شخ سے منع فرما يا ہے۔

#### حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ رُلِيْنَوْ

#### حفرت ابو جميفه طالفهٔ كي حديثين

( ١٨٩٥ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَلِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ صَلَّى بِالْبَطُحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظَّهْرَ رَكُعَيَّنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَيَّنِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرْآةُ وَالْحِمَارُ [انظر: ١٨٩٦٩].

(۱۸۹۵۰) حضرت ابو جیفہ رٹائٹڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کرظہراور عصر کی دو دور کعتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آگے سے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔ (١٨٩٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَكَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى الظُّهُرَ بِالْبُطْحَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَتَوَضَّا فَجَعَلُ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ وَفِي حَدِيثِ عَوْنٍ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ [صححه البحارى (١٨٧)، ومسلم (٥٠٠٥)]. [انظر: ١٨٩٧٤،١٨٩٧٤].

(۱۸۹۵) حضرت ابو جحیفہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینیہ نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیزہ گاڑ کرظہراورعصر کی دو دور کعتیں پڑھیں اور وضو کیا ،لوگ اس وضو کے باقی ماندہ پانی کو حاصل کرنے لگے،اورعون کی حدیث میں ہے کہ اس نیز بے کے آگے سے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔

(١٨٩٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آشْبَةَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ [صححه البحارى (٣٥٤٣)، ومسلم (٢٣٤٣)، والحاكم (١٦٨/٣)]. [انظر: ١٨٩٥٥].

(۱۸۹۵۲) حضرت ابو جحیفہ دلائن سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی طایقا کی زیارت کی ہے، نبی طایقا کے سب سے زیادہ مشابہہ حضرت امام حسن بٹائٹو تھے۔

( ١٨٩٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ آبِى زَائِدَةَ قَالَ آخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ وَعُمَرُ بُنُ آبِى زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِى جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآبُطَحِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَلْ آقَامَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا النَّاسُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرُ آةُ [انظر: ١٨٩٦٩]

(۱۸۹۵۳) حضرت ابو جحیفہ ڈاٹنئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیزہ گاڑ کرظہراورعصر کی دودورکعتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آگے ہے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ [انظر: ١٨٩٥٧، ١٨٩٥، ١٨٩٦٢، ١٨٩٦٥، ١٨٩٧٢].

(۱۸۹۵۳) حضرت الوجیفه و التختی مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ کے ساتھ وادی بطحاء میں عصری وور کعتیں پڑھیں۔ (۱۸۹۵۵) حَدَّفَنَا يَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ وَٱيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ ٱشْبَةَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي [راجع: ۲۵۹۵].

(۱۸۹۵۵) حفرت ابو بخیفہ واللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا کی زیارت کی ہے، نبی ملیا کے سب سے زیادہ مشابہہ م حضرت امام حسن والتو تھے۔

( ١٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَوْنٍ بْنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ , [انظر: ١٨٩٦٩].

- (۱۸۹۵۲) حضرت ابو جحیفہ بھاٹھئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کر ظہر آور عصر کی دو دور کعتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آگے سے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٩٥٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ قِيلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَنِذٍ قَالَ أَبْرِى النَّبُلَ وَأَرِيشُهَا [راحع: ١٨٩٥٤].
  - (۱۸۹۵) حضرت ابو جیفه ناتین سروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیا کے ساتھ وادی بطحاء میں عصر کی دور کعتیں پڑھیں۔
- ( ١٨٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَوْنِ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي
- حُلَّةٍ حَمْرَاءَ فَرَكَزَ عَنَزَةً فَجَعَلَ يُصَلِّى إِلَيْهَا بِالْبُطْحَاءِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكُلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْ أَةُ [انظر:٩٦٩،١٨٩]
- (۱۸۹۵۸) حضرت ابو جیفہ ناٹیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیا نے سرخ جوڑے میں بلوس ہو کر وادی بطحاء میں اپنے
  - سامنے نیز ہ گا ژکرظہراورعصر کی دودور کعتیں پڑھیں اوراس نیزے کے آگے ہے عورتیں اور گدھے کتے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٩٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوائِيِّ
- قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً بَيْنَهُ
  - وَبَيْنَ مَارَّةِ الطَّرِيقِ وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ بِعَنْفَقَتِهِ أَسْفَلَ مِنْ شَفَتِهِ السُّفْلَى [راجع: ١٨٩٥]. [انظر: ١٨٩٧].
- (١٨٩٥٩) حضرت الوجميف التافي عروى بكدايك مرتبيس في ويكفاكم في عليه في وادى بطحاء من اين سامن نيزه كاز
  - کرعصر کی دور گعتیں پڑھیں اور میں نے نبی علیکا کے نچلے ہونٹ کے بالول میں چندسفید بال دیکھے ہیں۔
- ( ١٨٩٦. ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ
- اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَبْطَحِ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَكُعَتَيْنِ [انظر: ١٨٩٦٩].
- (۱۸۹۷۰) حضرت ابو جحیفہ نظانیو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی علیلانے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز وگاڑ
- كرعمركى دوركعتيں پڑھيں۔ (١٨٩٦١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَفْمَرِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو جُعَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
- اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكُلُ مُتَّكِنًا [صححه البحاري (٣٩٩٥) وابن حباد (٢٤٠)].[انظر: ١٨٩٧٣،١٨٩٧١].
  - (۱۸۹۲۱) حضرت ابو جحیفه رفان است مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالْتَیْجَانے ارشا وفر مایا میں فیک نگا کر کھا نانہیں کھا تا۔
- ( ١٨٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ السُّوَّائِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۸۹۲) حضرت ابو جیفہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیا کے ساتھ وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کر عصر کی دور کعثیں پڑھیں ۔

( ١٨٩٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ خُكَتَنَا شُعْبَةُ ٱلْحُبَرَنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ آبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتُ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكُلُبِ فَكُسِرَتُ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكُلُبِ فَكُسِرَتُ قَالَ فَسَأَلُتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكُلُبِ وَكُسِبِ الْبَعِيِّ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ [صححه البحارى (٢٠٨٦) وابن حبان (٤٩٣٩). [انظر: ١٨٩٧].

(۱۸۹۲) عون بن الی جیفه میناتیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ایک بینگی لگانے والا غلام خریدا، پھرانہوں نے بینگی لگانے کے اوزار کے متعلق تھم دیا تواسے تو ژدیا گیا، میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ ٹی ملیا اسے خون کی قیمت ، کئے کی قیمت اور فاحشہ عورت کی کمائی سے منع فرمایا ہے اور جسم گودنے اور گدوانے والی عورت ، سود کھانے اور کھلانے والے اور مصور پرلھنت فرمائی ہے۔

( ١٨٩٦٤ ) حَلَّاثَنَا بَهُزُّ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ آخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ قَالَ فَتَوَشَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ فَصَلَّى الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ [راجع: ١٨٩٥١].

(۱۸۹۲۳) حضرت ابو جمیفہ طالفتا ہے مروی ہے کہ ایک دن دو پہر کے وقت نبی مایشا کطے اور وضوفر مایا ، لوگ بقیہ ماندہ وضو کے پانی کواپے جسم پر ملنے لگے، پھر نبی ملیشانے اپنے سامنے نیز ہ کا ڈکر ظہر کی دور کعتیس پڑھا کمیں۔

( ١٨٩٦٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهُبٍ وَهُوَ أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ أَمَّنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِّى فَرَكَزَ عَنَزَةً لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى بِنَا رَكُعَتَيْنِ [راحع: ١٨٩٥]

(۱۸۹۷۵) حضرت ابو جحیفہ وٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹاً نے وادی منی میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کر ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں۔

(١٨٩٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَٱتَنَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَأُصُبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ أُرَاهَا مِنْ آدَم قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَسَمِعْتُهُ بِمَكَّةَ قَالَ بِالْبَطْحَاءِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكُلُبُ وَالْمَرُآةُ وَالْحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّى ٱنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ نُرَاهَا حِبَرَةً [انظر: ١٨٩٦٩]. (۱۸۹۲۷) حفرت الوجیفہ ڈاٹٹا ہے مردی ہے کہ میں نے حفرت بلال ڈاٹٹ کو ایک مرتبہ اذان دیتے ہوئے ویکھا، وہ گھوم رہے تھا اور بھی اس طرف منہ کرتے اور بھی اس طرف اس دوران انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے رکھی تھیں، نبی طیاب اس دفت ایک سرخ رنگ کے خیے میں تھے جو غالبًا چڑے کا تھا، پھر حضرت بلال ڈاٹٹ ایک نیز ہ لے کر نکلے اور نبی طیاب کے سامنے سے گئے ، عورتیں اور گدھے گذرتے رہے، اس مانے اسے گاڑ دیا اور نبی طیاب نماز پڑھانے لگے اور آپ تا گھی کے سامنے سے کئے ، عورتیں اور گدھے گذرتے رہے، اس وقت نبی طیاب نے سرخ رنگ کا جوڑا کہن رکھا تھا اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی طیاب کی پنڈلیوں کی سفیدی اور چک اب بھی میری آئی میران کے سامنے ہے اور بیس اسے دیکھ رہا ہوں۔

( ١٨٩٦٧) حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ آبِي زَائِدَةَ حَدَّنَنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيْفَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ قُبَّةً حَمْرًاءَ مِنْ أَدَمٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآيْتُ بِلاَلا خَرَجَ بِوَضُوءٍ لِيَصُبَّهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَمَنْ آخَذَ مِنْهُ شَيْنًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ مِنْهُ شَيْنًا آخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ وَرَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مُشَمِّرًا وَرَآيْتُ بِلاَلا آخُرَجَ عَنزَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا يَمُنُّ مِنْ وَرَافِهَا الدَّوَاتِ وَانتَّاسُ [مكرر ما قبله]

(۱۸۹۷) حضرت الوجیفہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کا ایک خیمدد یکھا جو چڑے کا تھا اور سرخ رنگ کا تھا ، اور میں نے حضرت بلال ڈٹائٹ کو دیکھا کہ وہ وضوکا پانی لے کرآئے ، لوگ اس کی طرف دوڑے ، جے وہ پانی مل گیا اس نے اپنے اوپر اسے مل لیا اور جے نہیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری لے لی ، پھر میں نے دیکھا کہ نبی ملیکا سرخ رنگ کے ایک جوڑے میں اپنی پنڈلیوں سے تہبند کو او نچا کیے ہوئے نکے پھر حضرت بلال ڈٹائٹا ایک ٹیڑ ہے کر نگے اور نبی ملیکا کے سامنے اسے گئے ورشی اور گدھے گذرتے رہے۔
گاڑ دیا اور نبی علیکا نماز پڑھانے گے اور آپ کے سامنے سے کتے ، عورشی اور گدھے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عَنَزَةٍ أَوْ شَبَهِهَا وَالطَّرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا [انظر ما بعده].

(۱۸۹۲۸) حفرت ابو جیفہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کرنماز پڑھائی جبکہ اس کے آگ گذرگاہ رہی۔

(١٨٩٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّلَنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ فَمِنُ نَاضِحٍ وَنَائِلَ قَالَ قَاذَّنَ بِلَالٌ فَكُنْتُ آتَنَبُّعُ فَاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي يَمِينًا وَشِمَالًا قَالَ ثُمَّ رُكِزَتُ لَهُ عَنَزَةٌ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرًاءُ أَوْ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ فَكَانِّي ٱنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ فَصَلَّى بِنَا إِلَى الْعَنزَةِ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ تَمُرُّ الْمَرُأَةُ وَالْكُلُبُ وَالْحِمَارُ لَا يُمُنِعُ ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَى آتَى الْمَدِينَةَ وَقَالَ (۱۸۹۷) حضرت ابو جمیفہ دلائٹو سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیہ کا ایک خیمہ دیکھا جو چڑے کا تھا اور سرخ رنگ کا تھا، اور میں نے حضرت بلال دلائٹو کو دیکھا کہ وہ وضو کا پانی لے کرآئے ، لوگ اس کی طرف دوڑے، جمیے وہ پانی مل گیا اس نے اپنے او پر اسے ل لیا اور جسے نہیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری لے لی، پھر میں نے دیکھا کہ نبی علیہ سرخ رنگ کے ایک جوڑے میں اپنی پنڈلیوں سے تہبند کو او نبچا کیے ہوئے نکلے پھر حضرت بلال ڈاٹٹوا کی نیز ہ لے کر نکلے اور نبی علیہ کے سامنے اسے گاڑ دیا اور نبی علیہ نماز پڑھانے لگے اور آئے ہے کے سامنے سے کتے ، عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَوْنٍ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَعِيِّ

(١٨٩٥) حضرت الوجيف الثافة عروى بكر في عليهان فاحشة عورت كي كما كي منع فرمايا بـ

( ١٨٩٧١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ قَالَ أَبِي وَابُنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَّكِنًا [راجع: ١٨٩٦١]

(۱۸۹۷)حضرت ابو جیفه رفانند سے مروی ہے کہ نبی ملیق نے ارشاد فر مایا میں فیک لگا کرنہیں کھا تا۔

( ١٨٩٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُوائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ [انظر: ١٨٩٥].

(۱۸۹۷) حضرت ابوجیفه ڈاٹنو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کومٹی میں دور تعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٨٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْٱقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَّكِنًا [راجع: ١٨٩٦١].

(١٨٩٤٣) حضرت الوجيف والتؤليب مروى بركم في عليهاف ارشادفر ما يا من عبك لكا كرنبين كها تا

(١٨٩٧٤) حَلَّنُنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ أَخْبَرَنِى شُغْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا جُحَيْفَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَشَّا وَصَلَّى الظَّهُرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَلْمُواْةً قَالَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيُهِ عَنَزَةٌ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ آبِيهِ آبِي جُحَيْفَةَ وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَوْآةُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيُهِ عَنَزَةٌ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ آبِيهِ آبِي جُحَيْفَة وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَوْآةُ قَالَ حَجَاجٌ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَهُ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ فَآخَذُتُ يَدَهُ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجُهِى فَإِذَا هِى آبْرَدُ مِنْ الثَّلْجِ وَٱطْيَبُ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ [راج: ١٨٩٥].

(۱۸۹۷) حضرت ابو جحیقہ گاٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے وادی بطیاء میں اپنے سامنے نیزہ گاڑ کرظہر اور عصر کی دودور کعتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آگے سے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے، راوی کہتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کرنبی علیہ کا دست مبارک پکڑ کراپنے چروں پر ملنے لگے، میں نے بھی اسی طرح کیا تو نبی علیہ کا دست مبارک برف سے زیادہ مشتد ااور مشک سے زیادہ خوشبودارتھا۔

(۱۸۹۷) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّنَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَوْنِ بَنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ الشَّرَى غُلَامًا حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتُ فَقُلْتُ لَهُ أَتَكُسِرُهَا قَالَ نَعُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَفَيَنِ الْمُعَوِّرَ إِراحِع: ١٨٩٦٣] وَقَمَنِ الْمُصَوِّرَ إِراحِع: ١٨٩٦٣] وَقَمَنِ الْمُصَوِّرَ إِراحِع: ١٨٩٣] عون بن الى جَيْه يُولِيَّة كَبِ بَيْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ إِراحِع: ١٨٩٧٥) عون بن الى جَيْه يُولِيَّة كَبِ بَيْلَ كَالِي مِرتب مِن فَي اللهِ والدَّود يكما كانبول في اللهُ واللهُ واللهُ والمُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ واللهُ وال

(۱۸۹۷۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وآبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ مِنْهُ وَآشَارَ إِلَى عَنْفَقِيهِ بَيْضَاءُ فَقِيلَ لِآبِي جُحَيْفَةَ وَمِثْلُ مَنْ آنْتَ يَوْمَئِذٍ قَالَ آبْرِى النَّبُلَ وَآرِيشُهَا [صححه البحارى (٢٥٤٥)، ومسلم (٢٣٤٢)]. [راجع: ١٨٩٥٩].

(۱۸۹۷) حضرت الوجیفہ والنوسے مروی ہے کہ میں نے نبی طین کودیکھاہے، آپ النوسی کے یہ بال' اشارہ نچلے ہونٹ کے پیغوالے بالوں کی طرف تھا''سفید سے ، کسی نے حضرت ابوجیفہ والنوں سے بالوں کی طرف تھا' سفید سے ، کسی نے حضرت ابوجیفہ والنوں سے بالوں کی المرف تیر راشتا اور اس میں برلگا تا تھا۔

(١٨٩٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ابْنِ آبِى خَالِدٍ عَنْ وَهْبِ الشَّوَائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَلِهِ مِنْ هَلِهِ وَإِنْ كَادَتُ لَتَسْبِقُهَا وَجَمَعَ الْأَعْمَشُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ مَرَّةً إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِي

(۱۸۹۷) حضرت وہب سوائی دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیائے ارشاد فر مایا محصاور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے (اعمش نے شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشار ہ کرے دکھایا) ہوسکتا ہے کہ بیاس ہے آ گے نکل جائے۔

(۱۸۹۷۸) و حَدَّثَنَاه آبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ عَنِّ الْأَغْمَشِ عَنْ آبِي خَالِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ بُعِثْتُ مِنْ السَّاعَةِ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ [انظر: ۱۸۹۷۹، ۲۱۱۲، ۲۱۲۹۲]. (۱۸۹۷۸) حضرت وہالب سوائی ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے آرشاد فر مایا مجھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے (اعمش نے شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشار ہ کر کے دکھایا ) ہوسکتا ہے کہ بیاس ہے آ گے نکل جائے۔

( ١٨٩٧٩) و قَالَ عِيسَي بْنُ يُونُسَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الشَّوَائِيِّ قَالَ آبِي حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِإِضْبَعِهِ

(۱۸۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَغْمَرُ اللَّهُ

#### حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر الثاثنة كي حديثين

(۱۸۹۸) حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر والتحقيق مروى ہے كدا يك آدى نے نبى مليا سے عرف كے دن ج كے متعلق بوچھا تو ميں نے نبى مليا كوفر ماتے ہوئے سنا كہ ج تو ہوتا ہى عرف كے دن ہے، جوشخص مزدلفہ كى رات نما نے فجر ہونے سے پہلے بچى ميدان عرفات كو پالے اتواس كا ج كمل ہوگيا، اور منى كے تين دن ہيں، سوجوشخص پہلے ہى دودن ميں واپس آجائے تواس پركوئى گناه نہيں۔

(١٨٩٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ بُكَيْرٍ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْتِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ يَقُولُ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَآتَاهُ نَاسٌ مِنْ آهُلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمْعٍ فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ آيَامُ مِنَّى اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ ثَعَجَّلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخِّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ ٱزْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِى بِهِ وَمَنْ آمَامُ وَمَنْ آمَامُ وَمَنْ آمَامُ وَمَالًا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاحِدُونَ وَمَالًا الْمُعَلِّقُولُ الْمُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاحَدُونَ وَالْمُ عَلَيْهِ ثُمَّ ٱزْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِى اللهِ بَعْنَ وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخِّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ ٱزُدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِى اللّهِ وَمُولَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ اللّهُ وَمُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ فُلْ أَوْدُولَ وَمُؤْلًا إِلْمُ عَلَيْهِ ثُمُ الْمُعَلِّ وَلَقُلُولُولُهُ وَلَعُلُولُهُ وَلَا إِلَى اللّهُ وَالْفَاهُ وَالْمُ اللّهُ وَمُعْمَلِ يَلْمُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ مِنْ اللّهَ عَلَيْهِ فَلَا إِلَيْمَ عَلَيْهِ فَلَا إِلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا إِلْمُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُولَ اللّهُ الْمُلْعُلُولُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۱۸۹۸۱) حضرت عبدالرحل بن يعمر التلائي مروى ب كه يجها الل نجد ني آكر ني الياسي ج كمتعلق بوجها توجس نے الم ۱۸۹۸) مضرت عبدالرحل بن يليا كوفر مات بوي عناكم جي تو بوتا بي عرف كدن ب، جوفض مردلفه كي رات نما ز فجر بونے سے پہلے بھي ميدان عرفات

كو پاك تواس كا جَ مَمَل مو كَيا، اور مَنْي كِين دن بين، سوجُوفْ بِهلي بي دودن مِين واليُن آجا عِيْواس بِركوني كناه نهين اور جو بعد مين آجائين آجائين كوني كناه نهين بير بي عَلَيْها نے ايك آدى كوا بي بيج بشاليا جوان باتوں كى منادى كرنے لگا۔ ( ١٨٩٨٢) حَدَّفَنَا رَوْحٌ حَدَّفَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُكُيْرٍ بُنِ عَطَاءٍ اللَّيْفِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَعْمَرَ اللّه بِلَيْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَعْمَرَ اللّه بِلِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَةِ بُنَ بُكُورِ بُنِ عَطَاءٍ اللَّيْفِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَعْمَرَ اللّه بِلِي قَالَ سَمِعْتُ مَبْدَ الرَّحْمَةِ يَوْمُ عَرَفَاتٍ أَوْ عَرَفَة سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجَّ يَوْمُ عَرَفَاتٍ أَوْ عَرَفَة مَنْ أَذُرَكَ لَيْلَةً جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الصَّبْحَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ آيَّامُ مِنَى ثَلَاثَةُ أَيَامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ ثَاتَحْرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: ٢٠٣].

(۱۸۹۸۲) حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر مثلاثین مروی ہے کہ ايک آ دی نے نبئ الیا سے جج کے متعلق پو چھاتو میں نے نبی ملیا کا فرماتے ہوئے سنا کہ جج تو ہوتا ہی عرف کے دن ہے، جو محض مز دلفہ کی رات نماز فجر ہونے سے پہلے بھی میدان عرفات کو پالے تو اس کا بچ مکمل ہوگیا ، اور منی کے نئین دن ہیں ، سوجو محض پہلے ہی دودن میں واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو بعد میں آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔

# حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ اللَّهُ اللَّهُ

### حضرت عطية قرظى ذالنذكى حديث

(۱۸۹۸۳) حَلَثَنَا وَكِيعٌ حَلَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُيلً وَلَمْ يُنْبِتْ خُلِّى سَبِيلِي إقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٠٤٤ و ٤٤٠٥، ابن ماجة: ٢٥٤١ فَخُمِّلِي سَبِيلِي إقال الترمذي: ١٥٥٨، النسائي: ٢٥٥١، و ١٩٢٨). [انظر: ١٩٦٤١، ١٩٦٤، ١٩٦٤، ٢٣٠٣٦]. و ٢٥٤٢ النرمذي: ١٨٩٨٣) حضرت عظيد قرطي والمنظمة على والمنظمة على والمنظمة على والمنظمة عن المنظمة المن

### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ثَلَاثُوْ

### بنوثقیف کے ایک صحابی طائعتی کی روایت

( ١٨٩٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ عَامِرٍ أَخْبَرَنِى فُلانَّ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكُرَةَ وَكَانَ مَمْلُوكًا وَأَسْلَمَ قَبُلْنَا فَقَالَ لَا هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الشَّبَاءِ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِيهِ [راجع: ١].

(۱۸۹۸) ایک ثقفی صحابی بڑا تھئے سے مروی ہے کہ ہم نے نبی علیا سے تین چیزوں کی درخواست کی تھی لیکن نبی نایئا نے ہمیں رخصت نہیں دی ہم نے نبی علیا سے عرض کیا کہ ہماراعلاقہ بہت شعندا ہے ،ہمیں نماز سے قبل وضونہ کرنے کی رخصت دے دیں ، لیکن نبی علیا نے اس کی اجازت نہیں دی ، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما گلی تو اس وقت اس کی بھی اجازت نہیں دی ، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما گلی تو اس وقت اس کی بھی اجازت نہیں دی ، پھر ہم نے درخواست کی کہ ابو بکرہ کو ہمارے حوالے کر دیں ؟ لیکن نبی علیا نے انکار کر دیا اور فر مایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا آزاد کردہ ہے ، دراصل نبی علیا نے جس وقت طاکف کا محاصرہ کیا تھا تو حضرت ابو بکرہ ڈاٹھنے نے وہاں سے نکل کر اسلام قبول کر لیا تھا۔

### حَديثُ صَخْرِ بُنِ عَيْلَةَ ثَالَٰمُ

### حفرت صخر بن عيله طالفة كاحديث

( ١٨٩٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثِنِى عُمُومَتِى عَنْ جَدِّهِمْ صَخْرِ بُنِ عَيْلَةَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الْإِسُلَامُ فَأَخَذْتُهَا فَٱسْلَمُوا فَخَاصَمُونِى فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِذَا أَسُلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ

(۱۸۹۸۵) حضرت صحر بن عیلہ رفائنڈ سے مروی ہے کہ جب اسلام آیا تو بنوسلیم کے پچھلوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر بھاگ گئے، میں نے ان پر قبضہ کرلیا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور ان جائیدا دوں کے متعلق نبی علیظا کے سامنے میرے خلاف مقدمہ کر دیا، نبی علیظانے وہ جائیدادیں انہیں واپس لوٹا دیں، اور فر مایا جب کوئی شخص مسلمان ہوجائے تو اپنی زمین اور مال کا سب سے زیادہ حقد اروہی ہے۔

## حَدِيثُ أَبِي أُمَيَّةَ الْفَزَارِيِّ الْأَنْفَ

#### حفرت ابواميه فزاري ذالتناكى کا حدیث

( ١٨٩٨٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِى جَعْفَوٍ الْفَرَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَيَّةَ الْفَزَادِيَّ قَالَ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَقُلُ أَبُّو نُعَيْمٍ مَرَّةً الْفَرَّاءَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَلَمْ يَقُلُ الْفَرَّاءَ (١٨٩٨٢) حضرت ابواميه وَلَيْحَ سے مروى ہے كہ میں نے نبی طیا کوسکی لگواتے ہوئے دیکھاہے۔

### حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُكَيْمٍ وَالنَّوْ حضرت عبدالله بن عکیم والنَّوْ کی حدیث

(۱۸۹۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْيْمٍ الْجُهْنِيِّ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمَعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْيْمٍ الْجُهْنِيِّ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْمَنْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ [صححه ابن حبان (۱۲۷۸). بأرض جُهَيْنَة وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصْبٍ [صححه ابن حبان (۱۲۷۸). اسناده ضعيف لا نقطاعه واضطرابه. وترك احمد هذا الحديث لا ضطرابه. وقد حسنه الترمذي. واشار الحازمي الى اضطرابه. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۲۱ ٤) ابن ماجة: ۳۱۲۳، الترمذي: ۱۷۲۹، النسائي: ۱۷۰/۷)]. وانظر: ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۸۹۱، ۱۹۹۱، ۱۸۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۸۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱

(۱۸۹۸۷) حضرت عبداللہ بن عکیم ڈٹاٹٹ سے مردی ہے کہ ٹی طابقہ کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جبینہ میں رہتے تھے، اور میں اس وقت نوجوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پھول ہے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَحِيهِ عِيسَى بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُكْيْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ نَعُودُهُ فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَعَلَّقُتَ شَيْنًا فَقَالَ أَتَعَلَّقُ شَيْنًا وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقُ شَيْنًا وَهُو مَرِيضٌ نَعُودُهُ فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَعَلَّقُتَ شَيْنًا فَقَالَ أَتَعَلَّقُ شَيْنًا وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقُ شَيْنًا وُكِلَ إِلَيْهِ [صححه الحاكم ٢٠٢٤). قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٠٧٢). قال شعب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٩٩٣].

(۱۸۹۸) عیسیٰ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عکیم ڈٹاٹٹٹا ایک مرتبہ بیار ہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو کسی نے کہا کہ آپ کوئی تعویذ وغیرہ گلے میں ڈال لیتے ؟ انہوں نے فرمایا میں کوئی چیز لٹکا وَں گا؟ جبکہ نبی علیسا نے فرمایا ہے کہ جوشخص کوئی بھی چیز لٹکائے گا، وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔

( ١٨٩٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ وَقَاتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [اسناده إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ وَقَاتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [اسناده ضعيف وترك احمد هذا الحديث لما اضطرابوا فيه وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢٨ ٤)].

(۱۸۹۸۹) حضرت عبداللہ بن عکیم ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مایٹا کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جہینہ میں رہتے تھے، اور میں اس وقت نوجوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پھوں ہے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٨.) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنِ الْمَحِكِمِ بُنِ عُتَيْبَةً عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱرْضِ جُهَيْنَةً قَالَ وَأَنَّا عُكَرُمْ شَاتُ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَنْ لَاتَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [راحع:١٨٩٨٧] (١٨٩٩) حضرت عبدالله بن عليم الله على عروى ب كه نبى الله كاليك خط جارے پاس آيا جبكه بم جبيد ميں رہتے تھے، اور ميں اس وقت نوجوان تفاكم مردار جانور كى كھال اور پھول سے كوئى فاكدة مت اشاؤ \_

( ١٨٩٩١ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ جَائَنَا أَوْ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [مكرر ما قبله].

(۱۸۹۹۱) حضرت عبدالله بن عليم الثانيئ مروى ہے كه بى مليك كا ايك خط ہمارے پاس آيا جبكه ہم جہينہ ميں رہتے تھے ، اور ميں اس وفت نوجوان تھا كەمردار جانوركى كھال اور پھوں ہے كوئى فاكد ، مت اشاؤ۔

( ١٨٩٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ٱرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

(۱۸۹۹۲) حضرت عبداللہ بن علیم رفائنڈ سے مروی ہے کہ نبی طینا کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جہینہ میں رہتے تھے ،اور میں اس وقت نوجوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پھٹوں ہے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنُ أَخِيهِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى الِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا أُكِلَ عَلَيْهِ أَوْ إِلَيْهِ [راحع: ١٨٩٨٨]

(۱۸۹۹۳) خضرت عبداللہ بن عکیم بلافٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ہے کہ جوففس کوئی بھی چیز لٹکائے گا، وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔

### حَدِيثُ طَارِقِ بَنِ سُوَيْدٍ اللَّهُ حَفرت طارق بن سويد اللَّهُ كَلَ حديث

( ١٨٩٩٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَأَبُو كَامِلِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عَلْقَمَةً بُنِ وَائِلِ عَنْ طَارِقِ بُنِ سُويَدٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَعَاوَدُتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهَا لِلْمَرِيضِ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ شِفَاءً وَلَكِنَّهُ ذَاءٌ [صحححه ابن حبان (١٣٨٩). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٥٥٠)]. [انظر: ٢٢٨٦٩].

(۱۸۹۹۳) حضرت طارق بن سوید را الله است مروی ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیایا رسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم انہیں نچوڑ کر (ان کی شراب) پی سکتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا نہیں، میں نے اپنی بات کی تکرار کی،

### هي مُنالًا اَخْرَانُ بل يَيْدِ مِنْ الْكُوفِيين ﴿ ١٣٣ ﴿ مُنَالًا الْكُوفِيين ﴾ مُنالًا الْكُوفِيين ﴿

نبی مایشانے پھر فر مایانہیں، میں نے عرض کیا کہ ہم مریض کوعلاج کے طور پر بلا سکتے ہیں؟ نبی ملیشانے فر مایا اس میں شفاء نہیں بلکہ بہ تو نری بیاری ہے۔

﴿ ١٨٩٩٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَالِلِ عَنْ ٱبِيهِ وَائِلِ بْنِ خُجْرٍ الْحَضْوَمِيِّ قَالَ حَجَّاجٌ إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ خُنْعَمِ يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَوْ طَارِقُ بْنُ سُويَدٍ الْجُعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [صححه مسلم (١٩٨٤)]. [انظر: ١٩٠١٧، ١٩٠١) ١٠ [٢٧٧٩٠]

(۱۸۹۹۵) گذشته صدیث اس دوسری سندیم جی مروی ہے۔

### حَدِيْثُ خِدَاشٍ أَبِى سَلَامَةَ ثَلَّيْنَ

#### خضرت خداش الوسلامه ذلاننو كي حديثين

( ١٨٩٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِي سَلَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى الرَّجُلَ بِأُمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأُمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِمَوْلَاهُ اللَّهِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ آذًى يُؤْذِيهِ [قال الألباني: ضعيف أُوصِى الرَّجُلَ بِمَوْلَاهُ اللَّهِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ آذًى يُؤْذِيهِ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣٦٥٧)]. [انظر: ١٨٩٩٨ ١٨٩٩٧]

(۱۸۹۹۷) حضرت ابوسلامہ ڈاٹنئے ہمروی ہے کہ ایک موقع پر نبی علیکا نے تین مرتبہ فرمایا میں ہر شخص کواس کی والدہ سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور میں ہر شخص کواس کے والد سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور میں ہر شخص کواس کے فلام سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چیان افراد سے اے کوئی تکلیف ہی پہنچتی ہو۔

(١٨٩٩٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ عُرُفُطَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ خِدَاشٍ أَبِى سَلَامَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أُوصِى امْرَأً بِأَنْهِ أُوصِى امْرَأً بِالْهِ أُوصِى امْرَأً بِأُمِّهِ أُوصِى امْرَأُ بِإَبِهِ أُوصِى امْرَأَ بِإَبِيهِ أُوصِى امْرَأَ بِمَوْلَاهُ الَّذِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيهِ آذَاةٌ تُؤْذِيهِ

(۱۸۹۹۷) حضرت ابوسلاً مہ بڑائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائبا نے تین مرتبہ فر مایا بیں ہر شخص کو اس کی والدہ سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ، پھر دومر تنبہ فر مایا بیں ہر شخص کو اس کے والدہے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور میں ہر شخص کو اس کے غلام سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چدان افرادہے اسے کوئی تکلیف ہی پہنچتی ہو۔

( ١٨٩٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُرُفُطَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ خِدَاشٍ آبِي سَلَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِي امْرًا قَذَكَرَ مَعْنَاهُ (۱۸۹۹۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ ضِرَارِ بُنِ الْأَزُورِ ثَالَثُنُ

### حضرت ضراربن ازور ثلاثنظ كي حديث

( ١٨٩٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سِنَانٍ عَنْ ضِرَادٍ بُنِ الْأَزُورِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو يَهُحُلُبُ فَقَالَ ذَعُ دَاعِيَ اللَّبَنِ [انظر: ١٩١٩]

(۱۸۹۹۹) حضرت ضرارین از ور بڑائٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹائیلا ان کے پاس سے گذر ہے، وہ اس وقت دودھ دوہ رہے تھے، نبی ٹائیلا نے فر مایا کہ اس کے تقنوں میں اتناد ودھ رہنے دو کہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

### حَدِيثُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثَالَّهُمْ

#### حضرت وحيكلبى فالثنؤ كاحديث

( ... ١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ مِنْ آلِ حُذَيْفَةَ عَنِ الشَّغْمِيِّ عَنُ دِحْيَةَ الْكَلْمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَحْمِلُ لَكِ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ فَيُنْتِجَ لَكَ بَغْلًا فَتَرْكَبُهَا قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(۱۹۰۰۰) حضرت دحید کلبی ناتش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں ایسانہ کروں کہ آپ کے لئے گدھے کو گھوڑ ہے پر سوار کرووں (جفتی کرواؤں) جس سے ایک خچر پیدا ہواور آپ اس پر سواری کر سکیس؟ ٹی ملیٹھ نے فرمایا میکام وہ لوگ کرتے ہیں جو کچھنیں جائے۔

### حَدِيثُ رَجُلٍ

### ايك صحالي ظائفة كي حديث

(١٩.٠١) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةً قَالَ كُنْتُ فِى بَيْتٍ فِيهِ عُنْبَةُ بُنُ فَرُقَدٍ فَارَدُتُ أَنُ أُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ قَالَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ أَوْلَكُمْ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ قَالَ فَحَدَّتَ الرَّجُلُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِى رَمَضَانَ تُفَتَّحُ أَبُوابُ أَوْلَكُمْ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ قَالَ فِى رَمَضَانَ تُفَتَّحُ أَبُوابُ أَوْلَكُمْ وَيَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِى رَمَضَانَ تُفَتَّحُ أَبُوابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا السَّمَاءِ وَتُعَلَّقُ أَبُوابُ النَّالِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا السَّمَاءِ وَتُعَلِّقُ أَبُوابُ النَّالِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا السَّمَاءِ وَتُعَلِّقُ أَبُوابُ اللَّالِي وَيُصَافَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَوْدِ عَلَى الْعَانِ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَوْدِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَابُ وَاللَّهُ وَلَاللَالَى: عَمْدِ السَالَى: ١٣٠٤ (النسائى: ١٣٠٤). قال شعب: صحيح اسناده حسن]. [انظر:٢٠٤/٢٥].

(۱۹۰۰۱) عرفجہ بین کہ بین کہ میں ایک گریس تھا جہاں عتبہ بن فرقد بھی موجود تھے، میں نے وہاں ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کمیالیکن وہاں نبی علیہ کے ایک صحافی نگاٹن بھی موجود تھے اور وہی حدیث بیان کرنے کے زیادہ حقد ارتھے، چنا نچہ انہوں نے بید حدیث بیان کی کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ماہ رمضان میں آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں ہر مرکش شیطان کو پا بندسلاسل کردیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی نداء لگا تا ہے دروازے طالب! آگے بڑھا وراے شرکے طالب! آگے بڑھا وراے شرکے طالب! رک جا۔

(١٩٠.٢) حَدَّنَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَّنِ حَدَّلَنِي عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُتْبَةَ بَٰنِ فَوْقَلِدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْمَّا رَآهُ عُنْبَةً هَابَهُ فَسَكَتَ قَالَ فَحَدَّتَ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عُنْبَةً هَابَهُ فَسَكَتَ قَالَ فَحَدَّتَ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي وَمُضَانَ تُعَلَّقُ فِيهِ آبُوابُ النَّارِ وَتُفَتَّحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ قَالَ وَيُنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي الْخَوْدِ الْشَوْرُ الشَّوْرُ الْفَيْرُ وَتُفَعِيلُ وَمُضَانُ إِمَا مُؤَلِّ وَمُحَدِّلًا وَيُنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي

(۱۹۰۰۲) عرفجہ مُنظیہ کہتے ہیں کہ میں ایک گھر میں تھا جہاں عتبہ بن فرقد بھی موجود تھے، عتبہ نے وہاں ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیالیکن وہاں نبی علیہ ایک صحابی ڈاٹٹو آ گئے ، عتبہ انہیں و کیے کرخاموش ہو گئے چنا نچہ انہوں نے سے حدیث بیان کی کہ نبی ایک معالی میں آسان کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے درواز سے بند کردیئے جاتے ہیں اور اس میں ہرسرکش شیطان کو پا بند سلاسل کر دیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی نداء لگاتا ہے کہ اسے خیر کے طالب! آگے بڑھاورا سے شرکے طالب! آگے بڑھاورا سے شرکے طالب! آگے بڑھاورا سے شرکے طالب! رک جا۔

### حَديثُ جُندُبِ البَجَلِيِّ وَالنَّهُ وَالنَّهُ البَحَلِيِّ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَ حضرت جندب والنَّهُ كَي حديثين

(۱۹۰۰۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُندُبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ قَالَتُ الْمُرَأَةُ لِللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَدُ أَبْطًا عَلَيْكَ قَالَ فَنزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ مَا وَدَّعَكَ لِللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَدُ أَبْطًا عَلَيْكَ قَالَ فَنزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ مَا وَدَّعَكَ لِللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَدُ أَبْطًا عَلَيْكَ قَالَ فَلَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ مَا وَدَّعَكَ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى صَاحِبَهُ إِلَّا قَدُ أَبْطًا عَلَيْكَ قَالَ فَلَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ مَا وَدَّعَكَ وَمُا لَكُهُ وَسَلَّمَ مَا أَرَى مَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ (١٧٩٧)، وابن حبان (١٩٠٥٥). والطر: ١٩٠١، ١٩٠١)

 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَجَرٌ فَكَمِيتُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ [صححه البحاري (٢٨٠٨)، ومسلم (١٧٩٦)، وابن حبان (٢٥٧٧)]. [انظر: ١٩٠١٣].

(۱۹۰۰۴) حضرت جندب ر النفظ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا کی انگلی پرکوئی زخم آیا اور اس میں سے خون بہنے لگا ، تو نبی علیا فی نے ملیا است میں تخفیے کوئی بڑی تکلیف تو نہیں آئی۔ نے فر مایا تو ایک انگلی ہی تو ہے جوخون آلود ہوگئی ہے اور اللہ کے راستے میں تخفیے کوئی بڑی تکلیف تو نہیں آئی۔

( ١٩٠٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى الْأَسُودُ بُنُ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالُ مَنْ كَأْنَ ذَبَحَ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُعِدُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَسُومِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يُذْبَحُ فِاللَّهِ إِسْمِ اللَّهِ [صححه البحارى (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠)، والنرو (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠)، والنرو (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠)، والنرو (٩٨٥)، والنرو والنرو اله ١٩٠٠)، والنرو وا

(۱۹۰۰۵) حفرت جندب فٹائٹا ہے مروی ہے کہ وہ اس وقت نی ملیٹا کی خدمت میں حاضر تھے جب نی ملیٹا نے نماز پڑھ کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نمازعیر سے پہلے جانور ذرج نہ کیا ہوتو اب اللہ کا نام لے کر ذرج کر لے۔

(١٩٠.٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا أَبِى أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِيِّ حَلَّثَنَا جُندُبُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطُلَقَ عِقَالَهَا ثُمَّ رَكِبَهَا ثُمَّ نَاذَى اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشُوكُ فِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقُولُونَ هَذَا أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ قَالُوا رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقُولُونَ هَذَا أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسُمعُوا مَا قَالَ قَالُوا بَلُكَ عَلَيْهِ وَاسِعَةً إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الْخَلَاقِ عَلَيْهِ وَاسِعَةً إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الْخَلَاقِ عَلَيْهُ وَإِنْسُهَا وَبِهَائِمُهَا وَعِنْدَهُ بِسُعُونَ أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ [قال الألبانى: صحيح دون (فقال رسول.)) (ابو داود: ٥٨٥٤) اسناده ضعيف لاضطرابه].

(۱۹۰۰۹) حضرت جندب ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیباتی آیا، اپن اوٹٹی بھائی، اے باندھااور نبی الیا کے پیچے نماز میں شریک ہوگیا، نمازے فراغت کے بعدوہ اپنی سواری کے پاس آیا، اس کی ری کھولی اور اس پر سوار ہوگیا، پھر اس نے بلند آواز سے بید وعاء کی کہ اے اللہ! مجھ پر اور گھر (مُلَا لِیْمُنَا) پر اپنی رحمتیں نازل فر بااور اپنی اس رحمت میں ہمازے ساتھ کسی کو شریک نہ فرما، نبی الیا نے صحابہ دولگئا سے فرمایا بیبہ تاو کہ بیٹھ خض زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنائیس کہ اس نے کیا کہا ہو جمتیں ہو جمتیں ہو تھی سے ایک رحمت نازل فرما دی، اس کا نتیجہ ہے کہ تمام مخلوقات جن وانس اور جانور تک ایک دوسرے پر رحم پیدا کی ہیں جن میں سے ایک رحمت نازل فرما دی، اس کا نتیجہ ہے کہ تمام مخلوقات جن وانس اور جانور تک ایک دوسرے پر رحم اور مہر بانی کرتے ہیں اور بھی نانوے رحمتیں اس کے پاس ہیں، اب بتاؤ کہ بیزیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟

(۱۹.۰۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَعْنِى الْقَطَّانَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ جُنَّدُ الْآَ وَجُلَّا أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ فَطَعَنَ بِهِ فِي لَبَّتِهِ فَلَكَوُوا ذَلِكَ أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ فَطَعَنَ بِهِ فِي لَبَتِهِ فَلَكَمُ وَاحَدُهُ فَاسْتَخُرَجَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَطَعَنَ بِهِ فِي لَبَّتِهِ فَلَكَرُوا ذَلِكَ عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صححه البحارى عِنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صححه البحارى عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صححه البحارى عن رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صححه البحارى عن رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صححه البحارى (۲٤٦٣)، ومسلم (۱۲۳)، وابن حبان (۹۸۹ه)].

(۱۹۰۰۷) حضرت جندب نظافۂ سے مردی ہے کہ ایک آ دمی کو (میدانِ جنگ میں) کوئی زخم لگ گیا، اسے اٹھا کرلوگ گھر لے آئے، جب اسے درد کی شدت زیادہ محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اپنے سینے میں اسے خود ہی گھونپ لیا، نبی ملیٹ کے سامنے جب یہ بات ذکر کی گئی تو نبی ملیٹانے اللہ تعالی کا یہ ارشاد فقل کیا کہ میرے بندے نے اپنی جان کے معالم میں مجھ سے سبقت کرلی۔

( ١٩٠.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بُنَ سُفْيَانَ يَقُولُ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيُلْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمُ أَرَهُ قَرَبَكَ مُنْدُ لَيُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيُلْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمُ أَرَهُ قَرَبَكَ مُنْدُ لَيُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمُ أَرَهُ قَرَبَكَ مُنْدُ لَيْلَاثِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الصحى: ٢-٣] لَيْلُولِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الصحى: ٢-٣] [راحع: ٢٠٠٣].

(۱۹۰۰۸) حضرت جندب ڈٹاٹٹوئٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیظا نی علیظا بیار ہو گئے جس کی وجہ سے دو تین را تیں قیام نہیں کر سکے، ایک عورت نے آگر نبی علیظا سے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا ساتھی کافی عرصے سے تمہارے پاس نہیں آیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی'' تیرے رب نے مجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے''۔

( ١٩.٠٩) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى الْآسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِىِّ ثُمَّ الْعَلَقِیِّ آنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَذَبَائِحِ الْأَضْحَى فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتُ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتُ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتُ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَذْبَحُ مَكَانَهَا أَخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذُبَحُ مِكَانَهَا أَخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحُ مِكَانَهَا أَخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ [راحع: ٥ ١٩٠٠].

(۱۹۰۰۹) حطرت جندب والتفاس مروی ہے کہ وہ اس وقت نبی علیہ کی خدمت میں حاضر سے جب نبی علیه نماز عید الاضحیٰ پڑھ کر واپس ہوئے تو گوشت اور قربانی کے ذرح شدہ جانور نظر آئے ، نبی علیہ سمجھ گئے کہ ان جانوروں کونماز عید سے پہلے ہی ذرح کر لیا گیا ہے، سونبی علیه نے فرمایا جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذرج نہ کیا ہوقو اب اللہ کا نام لے کرذرج کرلے۔

( ١٩٠١) حَلَّاثَنَا أَشُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّاثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ

(١٩.١١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيُلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَٱتَتُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَٱتَتُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ وَالشَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الضحى: ١-٣]. [راجع: ١٩٠٠].

(۱۹۰۱۱) حضرت جندب ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقا نبی طلیقا بیار ہو گئے جس کی وجہ سے دو تین را تیں قیام نہیں کر سکے، ایک عورت نے آ کر ٹبی طلیقا ہے کہا کہ میں دیکھے رہی ہوں کہ تمہار اساتھی کا فی عرصے سے تمہارے پاس نہیں آیا، اس پر سے آیت نا زل ہوئی'' تیرے رب نے تجھے چھوڑ اہے اور نہ ہی نا راض ہواہے''۔

(۱۹.۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُاتِ بَنْ سَفْيَانَ الْعَلَقِيَّ حَيَّ مِنْ بَجِيلَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبُدُالرَّحْمَنِ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَصْحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَبَحُوا أَوْ نَحَرُوا أَوْ قَوْمٍ لَمْ يَذُبَحُوا أَوْ لَمْ يَنْحَرُوا وَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَصْحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَبَحُوا أَوْ نَحَرُوا أَوْ قَوْمٍ لَمْ يَذُبَحُوا أَوْ لَمْ يَنْحَرُوا وَ لَمْ يَنْحَرُوا أَوْ نَحَرُوا أَوْ لَمْ يَنْحُوا أَوْ لَمْ يَنْحَرُوا أَوْ نَحَولُوا أَوْ فَوْمٍ لَمْ يَذَبَحُوا أَوْ لَمْ يَنْحَرُوا فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ أَوْنَحَو قَبْلَ صَلَاتِنَا فَلْيُعِدُ وَمَنْ لَمْ يَذَبَحُ أَوْيَنْحَرُ فَلْيَابُحُوا أَوْ لَمْ يَذْبَحُوا أَوْ لَمْ يَنْحُوا أَوْ لَمْ يَنْحُوا أَوْ لَمْ يَنْحُوا أَوْ لَمْ يَنْحَرُوا أَوْ لَمْ يَنْحُوا أَوْيَعُوا أَوْ لَمْ يَعْلَى مَوْمِ الْمُدُوا أَوْلَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَعْمُ لَا عَلَى مُعْولِا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَا يَعْدِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْمَت مِن عَلَيْهِ مَعْ وَمَا مَا عَرَاقً عَلَى مَا يَعْدِلُ عَلَى مُوالَّونَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَل

(۱۹.۱۳) خُدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيَّ يُحَدِّثُ آنَّ جِبْرِيلَ أَبْطَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزِعَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ قَالَ فَنزَلَتُ وَالطَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ آنُتِ إِلَّا وَبَنَى قَالَ وَسَمِعْت جُنْدُبًا يَقُولُ دَمِيتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ آنْتِ إِلَّا وَضَبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ [الضحى: ٢-٣]: [صححه النحارى (٢٩٨٩)، ومسلم (٢٩٨٧)، وابن

حبان (٢٠٤)]. [راجع: ١٩٠٠٤،١٩٠٠].

(۱۹۰۱۳) حفزت جندب ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل الیٹی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے میں کچھ تا خمر کر دی، جس سے نبی الیٹی بے چین ہو گئے ، کسی نے اس پر پچھ کہددیا ، اس پر بیرآ بیت نا زل ہوئی'' تیرے دب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی نا راض ہوا ہے''۔ اور حفرت جندب النافي عن مروى م كما يك مرتب بن اليه كا الله يك يك بن الميه الما الله يك الكان بن الكان الكان

(۱۹۰۱۵) حضرت جندب نگافتئے سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے ارشاد فر مایا میں حوض کوٹر پرتمہارا منتظر ہوں گا۔

( ١٩٠١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُباً يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ شُفْيَانُ الْفَرَطُ الَّذِى يَسْبِقُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۰۱۲) حضرت جندب الْاَثْوَے مروی ہے کہ میں نے نَی عَلِیْه کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں حوض کو ثر پر تہارا منتظر ہوں گا۔ (۱۹۰۱۶م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَیْرٍ عَنْ جُنْدُب قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم یَقُولُ أَنَا فَرَطُّکُمْ عَلَی الْحَوْضِ [سقط من المیمنیة].

(۱۹۰۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْآَسُودِ بْنِ قَيْسِ آنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ يُحَدِّثُ آنَّهُ شَهِدَ (۱۹۰۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْآَسُودِ بْنِ قَيْسِ آنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ يُحَدِّثُ آنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ آنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدُ مَكَّانَهَا أُخُرى وَرُبُتَمَا قَالَ فَلْيُعِدُ أُخُرَى وَمَنْ لَا فَلْيَذُبَحْ عَلَى اشْمِ اللَّهِ تَعَالَى [راجع: ١٩٠٠٥].

(۱۹۰۱۷) حضرت جندب ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ وہ اس وقت نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر تھے جب نبی ملیٹانے نماز پڑھ کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نمازعید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نمازعید سے پہلے جانور ذرج نہ کیا ہوتو اب اللہ کا نام لے کر ذرج کرلے۔

( ١٩٠١٨) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبِّدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ سَمِعَهُ مِنْ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ سُفْيَانُ الْفَرَطُ الَّذِي يَسُبِقُ [راجع: ١٩٠١٥].

(١٩٠١٨) حضرت جندب والتفاس مروى ب كه نبي عليات ارشاد فرمايا مين حض كوثر برتمها را منظر مون كار

( ١٩.١٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَإِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَّ قَالَا أَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ آبِى هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَانْظُوْ يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَطْلُبُنَكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ [راحع: ١٩٠١].

(۱۹۰۱۹) حضرت جندب و النفؤ سے مروی ہے کہ نبی اگر م تالی فیانے ارشاد فرمایا جو محص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمد داری میں آجاتا ہے، لہٰذاتم اللہ کی ذمد داری کو ہلکا (حقیر) مت مجھواور وہ تم سے اپنے ذیے کی کسی چیز کامطالبہ نہ کرے۔

( .٩٩.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنِ الْاَسُودِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعِيدَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدْ أُصْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذُبَحُ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدْ أُصْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذُبَحُ عَلَى الشَّمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٠٠٥].

(۱۹۰۲۰) حفرت جندب التفات مروی ہے کہ وہ اس وقت نبی طایقہ کی خدمت میں حاضر تھے جب نبی طایقہ نے نماز پڑھ کر خطبہ ویتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذکح ندکیا ہوتو اب اللہ کا نام لے کر ذرج کر لے۔

( ١٩٠٢) حَلَّاثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُهْدِى حَلَّاثَنَا سَلَّامُ بُنُ آبِي مُطِيعٍ عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَوُوْا الْقُرْآنَ مَا انْتَلَفَتُ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا قَالَ يَعْنِى عَبُدَ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ [صححه البحاري (٢١٥٠)، ومسلم (٢٦٦٧)، وابن حبان (٢٣٢)].

(۱۹۰۲۱) حضرت جندب دلالات سروی ہے کہ نبی الیائے ارشاد فرمایا قرآن کریم اس دقت تک پڑھا کروجب تک تمہارے دلوں میں نشاط کی کیفیت ہواور جب ریکفیت ختم ہونے لگے تو اٹھ جایا کرو۔

### حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ اللَّهُ

### حضرت سلمه بن قبس رالفي كي حديث

(۱۹.۲۲) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَصَّأْتَ فَانْتُورُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأُوْتِرُ [صححه ابن حبان (۲۳۱)]. وقال اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَصَّأْتَ فَانْتُورُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأُوْتِرُ [صححه ابن حبان (۲۳۱)]. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۰ ٤، الترمذي: ۲۷، النسائي: ۱/۱ و ۲۷)]. [انظر: ۱۳ م ۲۰ ما الترمذي: ۲۷، النسائي: ۱/۱ و ۲۷)].

(۱۹۰۲۲) حضرت سلمہ بن قیس بڑھنے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے قرمایا جب وضوکیا کروتو ناک صاف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے لیے ڈھیلے استعال کیا کروتو طاق عدد میں ڈھیلے لیا کرو۔

### هي مُنالًا اَمَيْنَ شِل اِنَتِ مِنْ الْ اللهِ ال

(١٩٠٢٢) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ سَلَمَةً بُنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَآوُتِرُ

(۱۹۰۲۳) حضرت سلمہ بن قیس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>ق</sup> نے فر مایا جب وضو کیا کروتو نا ک صاف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے لیے ڈھیلے استعال کیا کروتو طاق عدد میں ڈھیلے لیا کرو۔

### حَدِيثُ رَجُلٍ ثَالِّيُّ ايک صحابي شِالنَّيُّهُ کی حدیثیں

( ١٩.٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى حَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى حَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ أَوَ لَا يَتَلَقَّى حَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَوَّاةً أَوْ أَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ مَا يَتْ مَعْهَا صَاعًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاقَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۱۹۰۲۳) ایک صحابی دلاتھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا تیج نے ارشاد فر مایا باہر ہے آنے والے تاجروں سے بہلے نہ طا جائے ، کوئی شہری کی دیماتی کا سامانِ تجارت فروخت نہ کرے اور جو شخص کوئی الی بکری یا او بٹنی فرید تا ہے جس کے تھن بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے پھولے ہوئے ہوں تو جب وہ دودھ دو ہے (اور اس پراصلیت ظاہر ہوجائے) تو اسے دو میں سے کی ایک صورت کو اختیار کر لینا جائز ہے (یا تو اسے اس حال میں اپنے پاس رکھ لے) اور اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاع گندم (یا تھجور) بھی دے۔

( ١٩٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْوِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْوِ [وذكر الهيشي ان رحاله رحال الصحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٧٠٥ النسائي: ٢٨٨/٨)]. [انظر: ١٩٠٣١].

(١٩٠٢٥) ايك صحابي الثانية سے مروى ہے كہ نبى مليكانے كى اور كي مجوراور مشمش اور كھجور سے منع فر مايا ہے۔

(١٩٠٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ مَا لَا بُنُ جَعْفَوٍ مَا لَا بُنُ جَعْفَوٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلُقُ وَسَلَّمَ لَا يَتَكُفَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلُقُ وَسَلَّمَ لَا يَتَكُو وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَكُو وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَكُو وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتُكُو وَسَلَّمَ لَا يَتَكُو وَسَلَّمَ لَا يَتَكُو وَسَلَّمَ لَا يَتَكُو وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَا يَبِعُ حَاصِرٌ لِبَادٍ وَمَنَ الشَّتَرَى مُصَوَّاةً فَهُو فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَعْمُ وَلَا اللَّهُ مَعْفَو إِلَا يَعْمُو وَلَا اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُو وَلَا اللَّهُ مَعْفَو إِلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَكُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

جائے ،کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت فروخت نہ کرے اور جوشن کوئی ایسی بحری یا اونٹنی خرید تا ہے جس کے بھن بندھے ہوئے ہوئے ہوں تو جب وہ دودہ دو ہے (اوراس پراصلیت ظاہر ہوجائے) تو اسے دو میں ہے کسی ایک صورت کو اختیار کر لینا جائز ہے (یا تو اسے ای حال میں اپنے پاس رکھ لے) اور اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاح گندم (یا مجبور) بھی دے۔ ا

(۱۹۰۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِی لَیْلَی قَالَ حَدَّثِیٰی رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النِّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَی عَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهُی عَنْ اللَّهِ عَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اِنْکَ تُواصِلُ إِلَی السَّحِرِ فَقَالَ الْمِحِامَةِ وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ یُحَرِّمُهَا إِبْقَاءً عَلَی أَصْحَابِهِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَی السَّحِرِ فَقَالَ الْمُحَرِّمُهِا إِنْفَاءً عَلَی أَصْحَابِهِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَی السَّحِرِ فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱۹۰۴۷) ایک صحابی ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طالع نے سینگی لگوانے اور صوم وصال سے منع فریایا ہے لیکن اسے حرام قرار نہیں دیا ، تا کہ صحابہ کے لئے اس کی اجازت باقی رہے ، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ خود تو صوم وصال فرماتے ہیں ؟ نبی طالیہ نے فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے میر ارب کھلا تا اور پلاتا ہے۔

( ١٩٠٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ إِنِّى وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ إِنِّى وَالْمُواصَلُ إِلَى السَّحَرِ وَإِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُنِي وَيَسُقِينِي [مكرد ما فبله].

(۱۹۰۲۸) ایک صحابی بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے سینگی لگوانے اور صوم وصال سے منع فرمایا ہے لیکن اسے حرام قرار نہیں دیا ، تا کہ صحابۃ کے لئے اس کی اُجازت باقی رہے ، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ خودتو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نبی ملیاتا فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے میر ارب کھلاتا اور پلاتا ہے۔

(١٩.٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِيْعِي بْنِ حِرَاشٍ عَنْ بَغْضِ أَصْحَابٍ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدًا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ
بِالْمُسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا [صححه الحاكم (٢٩٧/١). قال الألباني:
صحيح (ابو داود: ٢٣٣٩)]. [سياتي في مسند بريدة: ٢٥٤/٥].

(۱۹۰۲۹) ایک صحابی رفی انتخاصے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے ماہ رمضان کے ۳۰ وین دن کا بھی روزہ رکھا ہوا تھا کہ دودیہاتی آدمی نبی علینا کی خدمت میں طاخر ہوئے اور شہادت وی کہ کل رات انہوں نے عید کا جا نددیکھا تھا، تو نبی علینا نے لوگوں کوروزہ

( ١٩٠٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ ٱصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ حَتَّى تُكُمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوْا الْهِلَالَ وَصُومُوا وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ يَرَوْا الْهِلَالَ [صححه ابن حزيمة: (١٩١١)، وابن حبان (٥٨ ٣٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٢٦ النسائي: ١٣٥/٤)].

(۱۹۰۳۰) ایک صحابی نافظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا اے قرمایا اگلام بیندا سوفت تک شروع ند کیا کر وجب تک گنتی ممل نہ موجائے يا چاند ند د مکيولو، پھرروز ه رکھا کرو،ای طرح اس وقت تک عيدالفطر نه منايا کرو جب تک گنتي مکمل نه ہوجائے يا چاند ند د مکيولو۔ ( ١٩.٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ [راحع: ٢٥٠١٥] (۱۹۰۳۱) ایک صحائی نافظ سے مروی ہے کہ نبی طایعائے بھی اور کی تھجور اور کشمش اور تھجور ہے منع فر مایا ہے۔

### حَدِيثُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ثَلِيْتُهُ

### حضرت طارق بن شهاب ڈاٹٹنڈ کی حدیثیں

( ١٩٠٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مُخَارِقٍ بْنِ خَلِيْقُةَ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ طَارِقٍ أَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ يَا رْسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ

(۱۹۰۳۲) حضرت طارق ولانتفاہے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مقداد ولائٹفائے بار گاور سالت میں عرض کیایارسول الله! ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موئ علیا سے کہددیا تھا کہتم اور تمہارارب جا کرلزو،ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کارب جا کراڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اڑائی میں شریک ہیں۔

( ١٩٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ طَارِقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الْجِهَادِ ٱلْفَضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَتَّى عِنْدَ إِمَامٍ جَالِرٍ [انظر: ١٩٠٣٥].

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق براتنظ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کون ساجہاد سب ے افضل ہے؟ می ملیا نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔

( ١٩٠٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ بِضُعًا وَأَرْبَعِينَ

أَوْ بِضُعًا وَثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ غَوْوَةٍ وَسَرِيَّةٍ و قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَأَرْبَعِينَ مِنْ غَوْوَةٍ إِلَى سَرِيَّةٍ [صححه الحاكم (٨٠/٣). وصحح رحاله الهيثمي. قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ٨٠٤٠].

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق رفائق سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کی زیارت کی ہے اور حضرات شیخین رفائق کے دور خلافت میں تمیں، چالیس سے او پرغز وات وسرایا میں شرکت کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔

( ١٩.٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرُثَةٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَصَعَ رِجُلَهُ فِى الْعَرْزِ أَيُّ الْجِهَادِ ٱفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر [راجع: ١٩٠٣].

(۱۹۰۳۲) حفرت طارق ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیاری ایس نہیں چھوڑی جس کا علاج نہ ہو، لہذاتم گائے کے دودھ کواپنے او پر لازم کرلو، کیونکہ وہ ہر درخت سے چارہ حاصل کرتی ہے (اس میں تمام نباتاتی اجزاء شامل ہوتے ہیں)

(١٩٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ آجُنَبَ رَجُلَانِ فَتَيَمَّمَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّى وَلَمْ يُعِبُ عَلَيْهِمَا [انظر ما بعده]. أَحَدُهُمَا فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ الْآخَرُ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبُ عَلَيْهِمَا [انظر ما بعده]. (١٩٠٣٤) حضرت طارق وَلَا تَنْ الْآئِرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاجب بوكيا، ان مِن سے ايک نے يَمِّ مَرك مَا زيرُه لي

اور دوسرے نے پانی نہ طنے کی وجہ سے نماز نہ پڑھی، وہ دونوں نبی علیظا کے پاس آئے تو نبی علیظانے ان میں سے کسی کوبھی مطعون نبیدی ہ

( ١٩٠٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ بَجِيلَةَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْسُوا الْبَجَلِيِّينَ وَابْلَاؤُوْا بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْسُوا الْبَجَلِيِّينَ وَابْلَاؤُوْا بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَحْمَسِيِّينَ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَقُولُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمْ مُخَارِقٌ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمْ مُخَارِقٌ اللَّذِى يَشُكُ [احرحه الطيالسي (١٢٨١). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۹۰۴۸) حضرت طارق و النظر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں ' بجیلہ'' کا وفد آیا، نبی علیہ نے سے ابد خالیہ اسے فرمایا بجیلہ والوں کو اباس بہناؤاوراس کا آغاز' ' آمس'' والوں سے کرو، قبیلہ قیس کا ایک آدمی پیچےرہ گیا جو بید کھنا چاہتا تھا کہ نبی علیہ ان کے لئے کیا دعاء فرماتے ہیں ،اس کا کہنا ہے کہ نبی علیہ نے مرتبہ ان کے لئے کیا دعاء فرماتے ہیں ،اس کا کہنا ہے کہ نبی علیہ نے پانچ مرتبہ ان کے لئے کیا دعاء فرماتے ہیں ،اس کا کہنا ہے کہ نبی علیہ نے پانچ مرتبہ ان کے لئے ''اللَّھُ مَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ '' کہہ کر دعاء فرمائی۔

( ١٩.٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ أَحْمَسُ وَوَفُدُ فَيْسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْدَؤُواْ بِالْآخُمَسِيِّينَ قَبْلَ الْقَيْسِيِّينَ وَدَعَا لِأَحْمَسَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي آخْمَسَ وَخَيْلِهَا وَرِجَالِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ

(۱۹۰۳۹) حفرت طارق ڈٹاٹٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹ کی خدمت میں'' بجیلہ'' کا وفد آیا، نبی ملیٹا نے صحابہ ڈٹاٹیڈ سے فر ما یا بجیلہ والوں کولہاس پہنا وَاوراس کا آغاز'' آحس'' والوں سے کرو، قبیلہ قیس کا ایک آ دمی پیچھےرہ گیا جوید دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی ملیٹاان کے لئے کیا دعاء فر ماتے ہیں ، اس کا کہنا ہے کہ نبی ملیٹا نے سات مرتبہ ان کے لئے ''الملھم صل علیھم'' کہہ کروعا ء فر مائی۔

( ١٩.٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَّوْتُ فِى خِلَافَةِ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَأَرْبَعِينَ مِنْ غَزُوةٍ إِلَى سَوِيَّةٍ [راحع: ١٩٠٣٤].

( ۱۹۰۴۰) حضرت طارق ڈاٹٹڑے مروی ہے کہ میں نے ٹبی علی<sup>قا ک</sup>ی زیارت کی ہےاور حضرات شیخین ٹٹائٹر کے دورخلافت میں تمیں، جالیس سےاو پرغزوات وسرایا میں شرکت کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔

### حَدِيثُ رَجُلِ ثَالِثُنَا

### ا كيك صحافي طالنيط كي روايت

(١٩٠٤١) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا عَلَى آصُحَابِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحِرِ قَالَ إِنْ أُواصِلُ إِلَى السَّجِرِ فَرَبِّى عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُنِي وَيَشْقِينِي [راحع: ٢٧ - ١٩].

(۱۹۰۳۱) ایک صحابی را این اجازت باتی رہے کہ نبی طالع نے سیکی لگوانے اور صوم وصال مصافح فرمایا ہے کین اسے حرام قرار نہیں دیا ، تا کہ صحابہ کے لئے اس کی اجازت باتی رہے ، کسی نے پوچھایار سول اللہ! آپ خودتو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نبی مالیا نے

#### مُنلاً اعْدِرَ فِيل يَسِيدُ مِنْكُم مِن اللهِ اعْدِرَ فِيل اللهِ مِنْكُم مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مستكالكوفتين

فر مايا اگر مين ايبا كرتا مول تو مجھے مير ارب كھلا تا اور پلاتا ہے۔

### حَدِيثُ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ مَثَالِيَّا مُ

#### زگوۃ وصول کرنے والے ایک صحافی ڈاٹنڈ کی روایت

( ١٩٠٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا هِلَالُ بْنُ حَبَّابٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْسَرَةُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجُلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِى أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَهَنٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُوْمَاءَ فَقَالَ خُذُهَا فَٱبَى أَنْ يَأْخُذَهَا ۗ [تالُ الألباني: حسن (أبو داود: ٥٨٠١، ابن ماحة: ١٨٠١، النسائي:: ٥/٩٦)].

(۱۹۰۳۲) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی ملیا کی طرف سے زکو ہ وصول کرنے والے ایک صحافی والنظا آئے ، سوید کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جیٹھا تو انہیں یہ کہتے ہوئے سا کہ جھے یہ وصیت کی گئی ہے کہ کسی وودھ دینے والے جانور کو نہلوں اور متفرق کوجمع اورجمع کومتفرق نہ کیا جائے ، پھران کے پاس ایک آ دمی ایک بڑے کو ہان والی اوْٹنی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ پیر لے کیجے انگین انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔

#### خامس مسند الكوفييين

### حَدِيْثُ وَائِلِ بْنِ حُجْمٍ طَالَتُنَا حضرت وائل بن حجر طالثنة كي مرويات

( ١٩٠٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَهْلِي عَنْ أَبِي قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلُوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ فِي الدَّلُوِ ثُمَّ صَبَّ فِي الْبِئُرِ ٱوْ شَرِبَ مِنْ الدَّلُوِ ثُمَّ مَجَّ فِي الْبِنْرِ فَقَاحَ مِنْهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ [انظر: ١٩٠٧٩].

(١٩٠٢٣) حفرت واكل والل الماثنات مروى بركم ني الله كى خدمت مين ايك وول پين كيا كيا، ني مليه في اس مي يحمد باني پیا اور ڈول میں کلی کر دی، پھراس ڈول کو کئو میں میں الٹاویا، یا ڈول میں سے پانی پی کر کٹو میں میں کلی کر دی جس سے وہ کئواں

( ١٩٠٤٤ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الْحَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ [انظر: ١٩٠٥، ١٩٠٦، ١٩٠٦].

(۱۹۰۴۳) حضرت واکل ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو دیکھا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے تو اپنی ناک زمین پررکھ

د یے تھے۔

( ١٩.٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ بَكُرِ بُنِ خُنَيْسٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَاثِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ آبِيهِ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ عَلَى أَنْفِهِ مَعَ جَبُهَتِهِ [مكرر ما قبله]. (١٩٠٣٥) حضرت وأكل التَّاتِّ مروى ہے كہ مِن نے بِي طَيْنَا كُود يَكُما ہے كہ جب وہ مجدہ كرتے تو اپنی ناك اور بيثاني پر مجدہ كرتے تھے۔

( ١٩٠٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٥٥٨) قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(١٩٠٣١) حفرت واكل والفظ سے مروى ہے كمانبول نے نبى اليا كو آمين كہتے ہوئے سا ہے۔

( ١٩٠٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً وَلَا الصَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ [حسنه الترمذي. وصححه ابن حجر سنده، وصححه الدارقطني واعله ابن القطان. وقال الألبائي: صحيح (ابو داود: ٩٣٢، ١٩٣١ الترمذي: ٢٤٨، ٢٤٨)].

(۱۹۰۴۷) حضرت واکل ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے ٹی علیا کو "وَلَا الصَّالِّينَ" کہنے کے بعد بلند آواز ہے آ مین کہتے ہوئے سا ہے۔

( ١٩.٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَقَالَ شُفَّةُ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

(۱۹۰،۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے اور اس میں پست آواز کا ذکر ہے۔

( ١٩.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ حَدَّثِنِى آهُلُ بَيْتِى عَنْ آبِى آنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ بَيْنَ كَفَيْهِ

(۱۹۰ ۲۹) حضرت واکل ٹاٹھٹاسے مروی ہے کہ انہول نے ٹی طایع کو دونوں ہاتھوں کے درمیان چرہ رکھ کر تجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۱۹۰۵۰) حضرت واکل بھاتھ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا کو بجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کا لیکھ آگے ہاتھ کا نوں کے قریب تھے۔

( ١٩٠٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُمَيْرٍ الْعَنْيَرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنَ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٢/ ٢٠)].

(۱۹۰۵۲) حضرت وائل بڑائٹا سے مروی ہے کہ میں موسم سر مامیں نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے صحابہ رہ نگاتا کو دیکھا کہ دہ اپنے ہاتھوں کواپنی چا دروں کے اندر ہی سے اٹھار ہے تھے۔

( ١٩٠٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ آبِي الْبَخْتَوِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُحْرٍ الْحَضُورَمِيِّ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَحُ يَلَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ [انظر: ٥٩ . ١٩].

(١٩٠٥٣) حفرت وائل فالنوس مروى ب كديس نے ني اليا كوكبير كے ساتھ بى رفع يدين كرتے ہوئے ويكھا ب\_

( ١٩٠٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطُوْ عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاذَتُ إِبْهَامُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٧٣٧، النسائي: ٢٣/٢). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(۱۹۰۵) حضرت وائل ٹائٹٹ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کونماز کے آغاز میں ہی رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے یہاں تک کدانگو شھے کا نوں کی لُو کے برابر ہوجاتے۔

( ١٩٠٥٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ وَائِلٍ بُنِ حُجْمٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ كَيْفَ يُصَلِّى قَالَ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَلُو مَنْكِبَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَحَلَّ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ قَالَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَوْكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَلُو مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيَّهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَلُو مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيَّهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَلُو مَنْكَبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ عَلَى كَانَتَا حَلُو مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَّ وَضَعَ يَدَيْهِ مِنْ وَجُهِم بِلَيْكَ الْمَوْصِعِ فَلَمَّا قَعْدَ الْمُتَوَى وَخَعَ يَدَهُ وَضَعَ يَدَيْهِ مِنْ وَجُهِم بِلَيْكَ الْمَوْصِعِ فَلَمَّا قَعْدَ الْمُتَوسَ وَخَلَقَ الْيُسُرَى وَوَضَعَ يَدَهُ وَاصِمَ عَلَى فَيْعِذِهِ النَّمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَاشَارَ الْمُنْكَى وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَاشَارَ الْمُعْعِيهِ السَّبَابَةِ [راجع: ١٩٠٥].

(۱۹۰۵۵) حضرت واکل رفائق مروی ہے کہ میں نبی الیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں بیضرور دیکھوں گا کہ نبی الیا کہ میں مالیا کہ نبی الیا کہ نبی الیا کہ کہ میں طرح نماز پڑھتے ہیں، چنانچہ نبی الیا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر

دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیئے، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو بائیں پاؤل کو بچھا کردائیں پاؤل کو کھڑ اکر لیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھ لیا اور کہنی کی حدکودائیں ران پر رکھ لیا اور تمیں کے عدد کا دائر ہینا کر حلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فر مایا۔

( ١٩.٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيَعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنَ وَائِلٍ يَذْكُرُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَلْهِ مِنْ مَاءٍ فَشَوِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ [انظر: ١٩٠٧].

(۱۹۰۵۲) حضرت وانگل ڈٹاٹٹو کے مروی ہے کہ نبی ملیٹی کی خدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا، نبی ملیٹی نے اس میں سے پچھ پانی پیااور ڈول میں کلی کردی، پھراس ڈول کو کئو کیں میں الٹادیا۔

( ۱۹.۵۷ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنُ عَبْدِ الْحَبَّارِ بْنِ وَائِلِ حَدَّثَنِى آهُلُ بَيْتِى عَنْ آبِى أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ فِي الصَّلَاقِ[قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥ ٧٧)] ( ١٩٠٥ ) حضرت واكل ثالثُنُ مع مروى ہے كہ انہوں نے نبی علیاً الوكئير كے ساتھ ہى رفع يدين كرتے ہوئے و يجھا ہے اور نماز كے دوران اپنا داياں ہاتھ بائيں ہاتھ پر ركھے ہوئے و يجھا۔

( ١٩٠٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِى الطَّائِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ
بْنِ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا
خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ وَيَرُفَعُ يَكَيْهِ عِنُدَ التَّكْبِيرِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ لِى أَبَانُ يَعْنِى ابْنَ
تَغْلِبَ فِى الْحَدِيثِ حَتَّى يَبُدُو وَضَحُ وَجْهِهِ فَقُلْتُ لِعَمْرُو آفِى الْحَدِيثِ حَتَّى يَبُدُو وَضَحُ وَجْهِهِ فَقَالَ
عَمْرُو آوْ نَحُو ذَلِكَ [احرجه الدارمي (١٢٥٥). قال شعيب: صحيح]. [راجع: ١٩٠٥]

(۱۹۰۵۸) حضرت وائل ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کے ساتھ نماز پڑھی، آپ تکاٹٹؤ کم ہر مرتبہ جھکتے اور اٹھتے ہوئے تکمیر کہتے تھے اور تھا وراٹھے ہوئے تھے۔ تھے اور دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔

( ١٩٠٥٩) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ آبِي الْعَبَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يُخِدُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ أَوْ سَمِعَهُ حُجُرٌ مِنْ وَائِلٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ وَوضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِينَ قَالَ آمِينَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ وَوضَعَ يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيدِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ [احرحه الطيالسي (٢٤٠). قال شعب: صحيح دود: ((واحفي صوته))].

(19-09) حضرت واكل والتي سروى ب كه ني عليه في مين نماز يرهائي مين في ني عليه كو "و لاالصالين" كمن ك بعد

آ سَدَ آ والْرَتِ آ مِينَ كَبَتِهِ مُوتَ سَا اور بَي عَلِيُنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِم بِن كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ (١٩.٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ وَحِينَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ حِينَ دَخَلَ وَرَفَعَ يَدَهُ وَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحِينَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ وَجَافَى وَفَرَّشَ فَخِذَهُ الْيُسُرَى مِنْ النَّهُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ وَجَافَى وَفَرَّشَ فَخِذَهُ الْيُسُرَى مِنْ النَّهُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ [انظر: ١٩٠٥].

(۱۹۰۲) حضرت واکل رفائق سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کے پیچھے نماز پڑھی، نبی علیہ ان قبلہ کی طرف رخ کر کے تبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے میں گئے بلند کیا، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو چہرے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو بائیس پاؤں کو بچھا کر دائیس پاؤں کو کھڑا کرلیا، اور بائیس ہاتھ کو بائیس گھٹے پررکھ لیا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔

(١٩.٦١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ وَيَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَزِيدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ مَعَ جَبْهَتِهِ [راحع: ١٩٠٤٤].

(۱۲ • ۱۹) حَضَرت وائل ڈائٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طائلا کود یکھا ہے کہ جب وہ محبدہ کرتے تو اپنی ناک اور پیشانی پر مجدہ کرتے تھے۔

( ١٩.٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٩٣٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۹.٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيُهِ حِينَ كَبَّرَ يَغْنِى اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ وَرَفَعَ يَدَيُهِ حِينَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيُهِ حِينَ كَبَرَ وَرَفَعَ يَدَيُهِ حِينَ كَالِهُ حِينَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَسَجَدَ فَوضَعَ يَدَيُهِ حَلْقَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ حَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسُرَى وَوضَعَ ذِرَاعَهُ النَّهُ نَيْهِ ثُمَّ حَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجُلَهُ النِّسُورَى ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ النَّهُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَسَحَدَ فَوضَعَ ذِرَاعَهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَى وَكُبَيْهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

### هُ مُنالًا امَّهُ رَضَّ لِيَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ فِيلِين ﴿ مُنَالًا امْرُانَ اللهِ فِيلِين ﴾ وه الله منال الكوفيلين ﴿ مُنَالًا امْرُانَ اللَّهِ فِيلِينَ ﴾ وه الله منال الكوفيلين ﴿ مُنَالًا المُؤْمِنُ اللَّهِ فِيلِينَ ﴾ وه الله منال الكوفيلين الله منال الله الله منال الله

اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع پدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع پدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے پس گئے تو اپنے ہاتھوں کو چرے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیس گھٹے پر رکھ لیا اور شہادت کی انگل سے اشارہ فر مایا پھر دوسر اسجدہ کیا اور آپ شائی تھے کے مالت میں کا نوں کے برابر تھے۔

( ١٩٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنِّى ٱصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتُ بِدَوَاءٍ [راحع: ٩٥٥].

(۱۹۰۲) حضرت سوید بن طارق بڑا تخذیہ مروی ہے کہ انہوں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں ، کیا ہم انہیں نچے ڈکر (ان کی شراب) پی سکتے ہیں؟ نبی الیٹھ نے فرمایا نہیں ، نے عرض کیا کہ ہم مریض کو علاج کے طور پر بلا سکتے ہیں؟ نبی علیٹھ نے فرمایا اس میں شفائییں بلکہ میڈونری بیاری ہے۔

( ١٩٠٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلِ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْقَائِلُ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَرَدُتُ إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ لَقَدُ فُتِحَتُ لَهَا آبُوابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْقَائِلُ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَرَدُتُ إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ لَقَدُ فُتِحَتُ لَهَا آبُوابُ عَلَى اللَّهُ وَمَا أَرَدُتُ إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ لَقَدُ فُتِحَتُ لَهَا آبُوابُ السَّمَاءِ فَلَمْ يُنَهْنِهُهَا دُونَ الْقَرْشِ [قال الألباني: ضعيف (اس ماحه: ٢٨٠٢، النسائي: ١٤٥/٢). قال شعيب صحيح لغيره]

(۱۹۰ ۲۵) حضرت واکل بڑائی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کے ساتھ نماز پڑھی، دوران نماز ایک آ دمی کہنے لگا"المحمدلله کشیراً طیبا مباد کا فیه" نماز سے فراغت کے بعد نبی علیہ نے بوچھا بیکلمات کس نے کہے تھے؟اس آ دمی نے کہایارسول اللہ! میں نے کہے تھے اور صرف خیر بی کے اراد ہے سے کہے تھے، نبی علیہ نے فرمایا ان کلمات کے لئے آسان کے درواز رکھل گئے اور عرش تک وہنی سے کوئی چیز انہیں روک نہ کی۔

(١٩.٦١) حَلَّتُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَشَعَتُ بُنُ سَوَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْوٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لِى مِنْ وَجْهِهِ مَا لَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهِ مِنْ وَجُهِ رَجُلٍ مِنْ بَادِيَةِ الْعَرَبِ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ وَكَانَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ وَرَفَعَ وَوَضَعَ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [احرحه الطيالسي (٢٢٢). قال شعيب: صحيح دون رفع البدين عن السحود].

(١٩٠٢١) حضرت واكل والتفاعي مروى ہے كہ ميں نبي الله كى خدمت ميں حاضر ہوا، مجھے ان كے رخ انور كى زيارت ك

بد کے میں کوئی چیزمحبوب نہ تھی ، میں نے نبی علیا کے ساتھ نماز پڑھی ، آپ میکا ٹیٹو اہر مرتبہ جھکتے اور اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے اور تکبیر کہتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔

(١٩.٦٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةً بُنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ طَارِقَ بُنَ سُويَدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا نَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسُ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ [راحع: ١٨٩٩٥].

(19. 12) حضرت طارق بن سوید دان شخص مروی ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیایا رسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم انہیں نچوڑ کر (ان کی شراب) پی سکتے ہیں؟ نبی طابعہ نے فرمایا نہیں، انہوں نے عرض کیا کہ ہم مریض کوعلاج کے طور پر بیا سکتے ہیں؟ نبی طابعہ نے فرمایا اس میں شفانہیں بلکہ بیتو نری بیاری ہے۔

( ١٩٠٦٨) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ آخْبَرَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُحْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي آرْضِ فَقَالَ آحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى آرْضِى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ انْتَزَى عَلَى آرْضِى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِفُدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ فَقَالَ لَهُ بَيِّنَتُكَ قَالَ لَيْسَ لِى بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذًا يَلْهَبُ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِي لِيَحْلِفَ قَالَ لَيْسَ لِى بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذًا يَلْهَبُ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا فَلِكَ قَالَ فَلَمَا قَامَ لِيكُولُ لَكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَطَعَ آرْضًا ظَالِمًا لَقِى اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَطَعَ آرْضًا ظَالِمًا لَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمَ لَلُهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى وَمَا الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمَا فَالِ فَعَنْهِ وَسُلَمَ مَنْ اقْتَطَعَ آرُضًا ظَالِمًا لَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمُ الْعَلَامَةِ وَهُو اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَيْ عَنْ مَالُولُولُهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ عَلْمُهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَي

(۱۹۰ ۱۸) حضرت وائل ٹھاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرجبہ ہیں نبی علیہ کی خدمت ہیں حاضر تھا، کہ دوآ دی نبی علیہ کے پاس ایک زمین کا جھٹرا لے کرآئے ،ان میں سے ایک نے کہایار سول اللہ! اس شخص نے زمانہ جاہلیت میں میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا (یہ کہنے والا امر وُ القیس بن عالب کندی تھا اور اس کا مخالف ربیعہ بن عبدان تھا) نبی علیہ نے اس سے گواہوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ گواہ تو میری زمین لے جائے کے کہا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہیں، نبی علیہ نے فرمایا پھر بیتم کھائے گا، اس نے کہا کہ اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا، نبی علیہ نے فرمایا جو شخص ظلماً کسی کی گا، نبی علیہ نے فرمایا جو شخص ظلماً کسی کی زمین ہے، جب وہ دو سرا آدی تم کھانے لگا تو نبی علیہ نے فرمایا جو شخص ظلماً کسی کی زمین ہے ، وہ وہ اس میں ملا قات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔

(١٩.٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبُدِ الْحَبَّارِ بْنِ وَالِلِ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَسُجُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَاضِعًا جَبْهَتَهُ وَٱنْفَهُ فِي سُجُودِهِ [راجع: ٤٤، ١٩].

(۱۹۰۲۹) حضرت واکل نظافظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کودیکھا ہے کہ جب وہ مجدہ کرتے تو اپنی ناک اور پیشانی پرسجدہ کرتے تھے۔

( ١٩٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ خُجْرٍ

قَالَ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ [راجع: ١٩٠٥.].

( ۱۹۰۷) حضرت واکل ٹھاٹھئے سے مروکی ہے کہ میں نے نبی علیقی کو دیکھا کہ آپ میکاٹھیٹی کے رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پررکھ دیئے۔

(۱۹.۷۱) حَلَّثَنَا عَقَانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً قَالَ حَلَّثِنِي عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ وَائِلِ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلِ وَمَوْلَى لَهُمُ أَنَّهُمَا حَلَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيُهِ حِينَ دَخَلُ فِي الصَّلَاةِ كَبَرُ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيالَ أُذُنيهِ ثُمَّ الْتَحفُ بِعُولِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا دَخَلُ فِي الصَّلَاةِ كَبَرُ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيالَ أُذُنيهِ ثُمَّ الْتَحفُ بِعُولِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليَّمُنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَنْحَرَجَ يَدَيُهِ مِنُ التَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَكَبَّرُ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا فَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا فَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا فَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا فَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَرَعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالْعَمُ مَا فَكَبُرُ وَان عزيمة : (٢٠٠٥)

(۱۷۰۱) حفرت وائل نگاتئ سے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نی علیہ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھرا پنے کپڑے میں لیٹ کر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تواپنے ہاتھ باہر نکال کر پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے سراتھایا اور سمع الله لمن حمدہ کہاتو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب مجدے میں گئے تواپنی تھیلیوں کے درمیان مجدہ کیا۔

( ١٩٠٧٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ٥ ، ٥ ، ١].

(۱۹۰۲) حضرت واکل بڑا تھا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیم کو مجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ مل اللہ اللہ کا نوں عقریب تھے۔

( ١٩.٧٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ ثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْوٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ

(١٩٠٤٣) حفرت وائل والنواس مروى بكرانبول في اليه كوا من كمت بوع ساب

( ١٩٠٧٤) حَدَّثَنَا ٱلسُّوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُهَرُ بآمِينَ

( ٣ ١٩٠ ) حضرت واكل ولا التحقيق عروى ب كه مين في الله كو "وَلا الصَّالِينَ" كَيْمَ كَ بعد بلندا واز س آمين كيت موئ ساب ـ

(١٩٠٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بُنَ حُجْوٍ الْحَضْرَمِيَّ

أَخْبَرُهُ قَالَ قُلْتُ لَانْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّى قَالَ فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أَذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كُفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْخِ وَالسَّاعِدِ ثُمَّ قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرُكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ وَأُسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَيْهِ بِحِذَاءِ أَذُنْيِهِ ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَوضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسُرَى وَجَعَلَ حَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ بَعْرَكُ كُو عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدُعُو عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَعِدِهِ الْيُسْرَى وَكَمَا يَدُعُو عَلَقَ عَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ النَّيْسِ مِنْ تَحْوَقُ النَّيْسُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُعْرِقِ الْيُسْرَى عَلَى فَعِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَعَلَى اللَّيْسُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمُ النِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَقُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ النِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُ النِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْيُسْرَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۵۷-۱۹) حضرت واکل و انتخاص مروی کے کہ میں نی علیا کی خدمت میں حاض ہواتو سوچا کہ میں بیضرور دیکھوں گا کہ نی علیا کی مرحت میں حاض ہواتو سوچا کہ میں بیضرور دیکھوں گا کہ نی علیا کی مرح میں اللہ کی طرف رخ کر کے تبییر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے ، پھر وائمیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پھڑ لیا ، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور جب بیشے تو کیا ، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھا ہو ہوں گئٹوں پر رکھ دیے ، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور جب بیسے تو باتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور جب بیسے تو باتھوں کو چرے کے قریب رکھ دیا ، اور جب بیسے تو باتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور جب بیسے تو باتھوں کو پھر سے کے قریب رکھ دیا اور جب بیسے تو باتھوں کو کندوں کی حدکودا کیں ران پر کھایا اور جب بیسے تو باتھوں کو کیوں رواں کو چی کہ دکا دائر ہ بنا کر طقہ بنالیا اور شہادت کی انگی سے اشارہ فر بایا بھوع سے بعدین دوبارہ آیا تو وہ سردی کا موسم تھا، میں نے کے عدد کا دائر ہ بنا کر طقہ بنالیا اور شہادت کی انگی سے اشارہ فر بایا کہ عرصے بعدین دوبارہ آیا تو وہ سردی کا موسم تھا، میں نے کہ سے باتھوں کو چاروں کے نیچ سے بی حکمت دے در ہے ہیں۔ دیکھا کہ لگئٹ عبد نہ نو الگئٹ کے قرون کا کھینہ کو کہ کہ اللّه کی مدکود اللّه کھٹ کو کھٹ کی الگہ کی مدکود کا موسم کھٹ کو کھٹ کا کہ کہ کہ کہ کھی فیخیادہ اللّه کھٹ کے کہ کہ کہ دو میں موسم کا کہ کھی فیخیادہ اللّه کھٹ کے کہ کہ دو مدارہ کا کہ کہ دو مدارہ کی کھٹ کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کے کہ کھل کو کھٹ کو کھٹ کو کہ کھٹ کو کہ کہ کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کی کھٹ کو کھٹ

ب سبب بی دورسے یا بار میں ہیں ہے کہ میں نے نبی ایک کود یکھا کہ نبی ایک نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کبی اور دونوں ہاتھ کود یکھا کہ نبی ایک دونوں ہاتھ کے برابر بلند کیے، پھر دائیں ہاتھ سے ہائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کیا، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کک برابر بلند کیا، اور جب بیٹھے تو ہائیں یاؤں کو بھڑا کر لیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹے پر کھ لیا اور تیس

کے عدد کا دائر ہ بنا کر حلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی ہے اشار ہ فرمایا۔

( ۱۹.۷۷) حَدَّثَنَا مَعُمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَكُوهَتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا عَهُوا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَوْ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللللهُ اللللللّ

(۱۹۰۷۷) حضرت وائل برگافؤے مروی ہے کہ بی علیا کے دور باسعادت میں ایک عورت کے ساتھ زنا بالجبر کا واقعہ پیش آیا، بی نے اس عورت سے سز اکومعاف کر دیا اور مرد پر سز اجاری فرمائی، راوی نے بید ڈکرنہیں کیا کہ نبی علیا نے اس کے لئے مہر بھی مقرر کیا (یانہیں؟)

( ۱۹.۷۸) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بَنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِى الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ الرُّسْغِ وَوَضَعَ يَدَهُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَلَا الطَّالِينَ فَقَالَ آمِينَ يَجْهَرُ عِينَ يُوجِبُ حَتَّى يَبْلُغَا أُذُنَهِ وَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَقَرَآ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ فَقَالَ آمِينَ يَجْهَرُ عِينَ يُوجِبُ حَتَّى يَبْلُغَا أُذُنَهِ وَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَقَرَآ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ فَقَالَ آمِينَ يَجْهَرُ وَالسَالَى: ٢٩٠٨]. [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٧٢/٢) قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٠٥].

(۱۹۰۷) حضرت واکل رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کود یکھا کہ نماز میں وہ اپنادایاں ہاتھ با کمیں ہاتھ پر گموں کے قریب رکھتے تھے، اور نماز شروع کرتے وقت کا نول تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور میں نے آپ تا اللہ المحالين "کہ کر بلندآ وازے آمن کبی۔ آپ تا الله المصالين "کہ کر بلندآ وازے آمن کبی۔

( ١٩.٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي الْمَسْكِ أَوْ قَالَ مِسْكُ وَاسْتَنْفَرَ خَارِجًا مِنْ الدَّلُو [قال بِدَلُو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَتَمَضْمَضَ فَمَجَّ فِيهِ أَطْيَبَ مِّنُ الْمِسْكِ أَوْ قَالَ مِسْكُ وَاسْتَنْفَرَ خَارِجًا مِنْ الدَّلُو [قال الدُوسيري: هذا اسناد منقطع وقال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ١٥٥٥). قال شعيب: حسن]. [راجع: ٥٩٥٦].

(۱۹۰۷) حضرت وائل بڑائیڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کی خدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا، نبی ملیٹانے اس میں سے پچھ پانی پیااور ڈول میں کلی کردی، پھراس ڈول کو کنوئیں میں الٹادیا، یا ڈول میں سے پانی پی کر کنوئیں میں کلی کردی جس سے وہ کنواں مشک کی طرح میکنے لگااور ڈول سے مثا کرنا کے صاف کی۔

( ۱۹۰۸) حَنَّاثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَنَّثَنَا زُهُيْرٌ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِالْحَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْيُسْرَى فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ آبِى بَكْرٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْيُسْرَى فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ آبِى بَكْرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْيُسْرَى فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ آبِى بَكْرٍ (١٩٠٨٠) مديث بُر (١٩٠٧٨) الدوسرى سند بي جمي مروى ب

( ١٩٠٨١ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ٱنَّ ٱبَاهُ ٱخْبَرَهُ ٱنَّ وَائِلَ بْنَ خُجْرٍ

أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَآنُظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّى فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أَذُنَيْهِ ثُمَّ آخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أَذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عِذَاءَ أَذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُخُبَتِهِ الْكُسُرَى فَجِدِهِ فِي صِقَةٍ عَاصِمٍ ثُمَّ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَجِدِهِ وَوَضَعَ كَلَّهُ الْكُسُرَى عَلَى وَخُلَهُ الْيُسُرَى فَجِدِهِ فِي صِقَةٍ عَاصِمٍ ثُمَّ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَجِدِهِ الْيُسُرَى فَجِدِهِ فِي صِقَةٍ عَاصِمٍ ثُمَّ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَجِدِهِ الْيُسُرَى فَجِدِهِ أَيْ مُولَى وَقَبَصَ لَلَكُ وَكَنَا وَأَشَارَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتِهِ الْأُولَى وَقَبَصَ إِصْبَعَيْنِ وَحَلَّقَ الْإِبْهَامَ عَلَى السَّبَابَةِ الثَّانِيَةِ [راحع: ١٩٠٠].

(۱۹۰۸۱) حضرت واکل ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں بیضرور دیکھوں گا کہ نبی علیشا کس طرح نماز پڑھتے ہیں، چنا نچہ نبی علیشا نے قبلہ کی طرف رخ کر ہے تکبیر کبی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر وائیں ہاتھ سے بائیس ہاتھ کو کھڑ لیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیئے، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب سجد ہے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا، اور جب ہیشے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا، اور جب ہیشے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا، اور جب ہیشے تو اپنے ہاتھوں کو بھیا کردا کمیں پاؤں کو کھڑ اگر لیا، اور با کمیں ہاتھ کو با کمیں گھٹنے پر رکھ لیا اور کہٹی کی حدکودا کمیں ران پر رکھ لیا اور تھیں کے عدد کا دائز و بنا کر صلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی ہے اشارہ فر مایا۔

( ١٩.٨٢) قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ وَحَدَّثِنِي عَبُدُ الْجَبَّارِ عَنْ بَغْضِ آهْلِهِ آنَّ وَائِلًا قَالَ أَتَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى وَعَلَى النَّاسِ ثِيَابٌ فِيهَا الْبُرَانِسُ وَفِيهَا الْأَكْسِيَةُ فَرَآيَتُهُمْ يَقُولُونَ هَكَذَا تَحْتَ الثِّيَابِ

(۱۹۰۸۲) حطرت وائل والنظ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر موسم سر ما میں نبی طیلی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے صحابہ وٹائٹیز کودیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کواپنی جا دروں کے اندر ہی سے اٹھار ہے تھے۔

(١٩٠٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عُنْ وَائِلِ الْحَضُرَمِيِّ آنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيُهِ وَحَوَّى فِى رُكُوعِهِ وَحَوَّى فِى سُجُودِهِ فَلَمَّا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ وَضَعَ فَجِذَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَائِةِ وَحَلَّقَ بِالْوُسُطَى [راحع: ١٥٠٥]

(۱۹۰۸۳) حفرت واکل بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو دیکھا کہ نبی ملیٹ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کن مردوں کے برابر بلند کیے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکون کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے سراتھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بیٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا کردائیں پاؤں کو کھڑا کرلیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹے بررکھ لیا اور تمیں

کےعدد کا دائز ہ بنا کر حلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی سے اشار ہ فر مایا۔

(۱۹۰۸٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنُ وَاثِلِ بُنِ حُجُو الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ وَوُصَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُرَى قَالَ وَزَادَ فِيهِ شُعْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا كَانَ فِى الرَّكُوعِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكُبَتِيْهِ وَجَافَى فِى الرُّكُوعِ [محرر ما تبله]. (۱۹۰۸۴) گذشته مديث آل دوسرى سندسے بحى مردى ہے۔

## حَدَيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَّالَّتُوَ

#### حضرت عمارين ياسر طالفي كي حديثين

( ١٩٠٨٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبُيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكْعَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَارِثِ بَا آبَا الْيَقُظَانِ لَا الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَارِثِ بَا آبَا الْهَقُظَانِ لَا اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَارِثِ بَا آبَا الْهَقُظَانِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ السَّهُو إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَالِحِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَالَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا وَتُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ شُبُعُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِوِ الْعَدَدِ [صححه ابن حبان (١٨٨٩). قال شعب: صحيح اسناده حسن].

(۱۹۰۸۵) ابوبکر بن عبدالرحمٰن بین کی ایک مرتبه حضرت کار را گافیز مسجد میں داخل ہوئے اور دو بلکی لیکن کھمل رکعتیں پڑھیں ، اس کے بعد بیٹھ گئے ، ابوبکر بن عبدالرحمٰن بینڈ نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوالیقظان! آپ نے یہ دورکعتیں تو بہت ہی بلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہائییں ، البعۃ آپ نے بہت مخضر کر ہی بلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہائییں ، البعۃ آپ نے بہت مخضر کر کے پڑھا ہے ، انہوں نے فر مایا ہیں نے ان رکعتوں میں بھو لئے پر سبقت کی ہے ، کیونکہ میں نے نبی عالیقا کو یہ فر ماتے ہوئے سا کے پڑھا ہے ، انہوں نے فر مایا ہیں نے ان رکعتوں میں بھو لئے پر سبقت کی ہے ، کیونکہ میں نے نبی عالیقا کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے کہ ایک آ دمی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے نماز کا دسوال ، نواں ، آٹھواں یا ساتواں حصہ ہی نصیب ہو یا تا ہے یہاں تک کہ آخری عدد تک پہنچ گئے۔

( ١٩٠٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتِرِيِّ فَالَ قَالَ عَمَّارٌ يَوْمَ صِفْينَ ائْتُونِي بِشَرْبَةٍ بِشَرْبَةٍ لَبَنٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ شَرْبَةٍ تَشُرَبُهَا مِنُ الدُّنْيَا شَرْبَةُ لَبَنٍ فَأَتِي بِشَرُبَةٍ لِبَنِ فَشَوبَهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ [صححه الحاكم (٣٨٩/٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه].

[انظر: ١٩٠٨٩]

(١٩٠٨١) ابوالبخرى كين كم حيد ميل كه جنگ صفين كے موقع پر حضرت عمار بن ياسر بالنظ في فرمايا ميرے ياس دوده كا بياله

# هي مُنلاً اعَبُونَ بن يَنْ مُنْ مُن الكوفيتين ﴿ مُنظاً اعْبُونُ لِينَ مُنظاً الكوفيتين ﴿ مُسْتَذُا لكوفيتين ﴿ وَ

لاؤ، کیونکہ نبی علیا نے فرمایا تھا دنیا میں سب سے آخری گھونٹ جوتم ہو گےوہ دودھ کا گھونٹ ہوگا، چنا نچہ ان کے پاس دودھ لایا گیا، انہوں نے اسے نوش فرمایا اور آ کے بڑھ گئے اور شہید ہوگئے۔

( ١٩٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زِيَادٌ أَبُو عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أُمَّتِى مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدُرَى أَوَّلُهُ حَيْرٌ آَمْ آخِرُهُ

(۱۹۰۸۷) حفرت عمار بن یاسر دلائش ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا میری امت کی مثال بارش کی ہے جس کے بارے بارے کی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا آغاز بہتر ہے یا اختیام؟

( ١٩٠٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ يَغْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ٱنْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٱبْزَى قَالَ كُنَّا عِنْدَ هُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ٱمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لَا نَجِدُ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُصَلَّىَ حَتَّى آجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا بِمَكَانِ كَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الْإِيلَ فَتَعْلَمُ أَنَّا ٱجْنَبْنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي تَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَضَحِكَ وَقَالَ كَانَ الصَّعِيدُ الطَّيْبُ كَافِيَكَ وَضَرَبَ بِكُفَّيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارٌ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِنْتَ لَمْ آذْكُرُهُ مَا عِشْتُ أَوْ مَا حَييتُ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ وَلَكِنْ نُولِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَولَّيْتَ [راحع:٢١٥٥] (۱۹۰۸۸)عبدالرحمٰن بن ابزی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی ہمارے سامنے حضرت عمر طاشؤ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیرالمؤمنین! بعض اوقات ہمیں ایک ایک دودومہینے پانی نہیں ملتا؟ حضرت عمر دلافڈنے فرمایا میں تو اس حال میں بھی نمازنہیں پڑھوں گا تا آ نکہ یانی مل جائے ،حضرت عمار رہا تا کہ کے کہ امیر المؤمنین! کیا آپ کو یا ذہیں ہے کہ میں اور آپ ایک لشکر میں تھے، ہم دونوں پڑشل واجب ہو گیا اور پانی نہیں ملاءتو آپ نے تو نما زنہیں پڑھی جبکہ میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کرنما ذیڑھ لی، پھر جب ہم نی طایق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے نبی علیق سے اس واقعے کا ذکر کیا اور نبی علیق نے بنس كر فرمایا تہارے لیے پاک مٹی ہی کافی تھی ، یہ کہ نی الیا اے زمین پر ہاتھ مارا ، پھراس پر پھونک ماری اورا سے اپنے چبرے اور ہاتھوں ير پھيرليا؟ حضرت عمر مثانثؤنے فرمايا عمار الله ہے ڈرو، انہوں نے کہا کہ اے امير المؤمنين ااگر آپ کہتے ہيں تو ميں آئدہ مرتے دم تک اس مدیث کوبیان نمیں کروں گا؟انہوں نے فر مایا ہر گزنہیں ، ہم تہمیں اس چیز کے پیر دکرتے ہیں جوتم اختیار کرلو ( ١٩٠٨٩) حَلَّثُنَّا عَبْدُالرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْبُخُتُرِيِّ أَنَّ عَمَّارَ بُنَ بَاسِرٍ أَتِيَ بِشَرْبَةِ لَهَنٍ فَضَحِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آخِرَ شَرَابٍ ٱشْرَبُهُ لَبَنْ حَتَّى أَمُوتَ [راحع: ١٩٠٨٦]. (١٩٠٨٩) ابوالبختري مين كلي الله على كلي الله المحلفين كموقع برحضرت عمارين ياسر والنواك ياس دوده الايا كميا توانهول ني ہنس کر فر مایا نبی علیظانے فر مایا تھا دنیا میں سب ہے آخری گھونٹ جوتم پیو کے وہ دو دھے کا گھونٹ ہوگا۔

( ١٩.٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِ بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَلَمَةَ يَقُولُ رَآيْتُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفِّينَ شَيْخًا كَبِيرًا آدَمَ طُوالًا آخِدًا الْحَرْبَةَ بِيدِهِ وَيَدُهُ تَرْعَدُ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَقَدُ قَالَتُ بِهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَقَدُ قَالَتُ بِهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوَ قَالَتُ بِهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ فَاللَّهُ عَلَى الطَّلَالَةِ إلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوَ ضَرَبُونَا حَتَى يَبُلُغُوا بِنَا شَعَفَاتٍ هَجَرَ لَعَرَفُتُ أَنَّ مُصُلِحِينَا عَلَى الْمُحَقِّ وَأَنَّهُمْ عَلَى الصَّلَالَةِ [صححه ابن حَلَى الْحَلَقُ وَأَنَّهُمْ عَلَى الصَّلَالَةِ [صححه ابن

(۱۹۰۹) عبداللہ بن سلمہ ڈاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار ڈاٹھ کو دیکھا، وہ انہائی بوڑھے، عمر رسیدہ، گندم گوں اور لمبے قد کے آ دمی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں نیزہ پکڑر لفاتھا اور ان کے ہاتھ کا نپ رہے تھے، انہوں نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نے تین مرتبہ نبی علینا کی معیت میں اس جھنڈے کو لئے کر قال کیا ہے، اور یہ چوتھی مرتبہ ہے، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ ہمیں مارتے ہوئے، جرکی چوٹیوں تک بھی پہنچ جا کھی تب بھی میں یہی جھوں گا کہ ہمار مے مسلمین برحق ہیں اور وہ فلطی پر ہیں۔

(١٩٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي نَضُرةً قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ أَبَا نَضُرةً عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارٍ ٱرَأَيْتَ قِتَالَكُمْ رَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ فَإِنَّ الرَّأْيَ يُخْطِيءُ وَيُصِيبُ أَوْ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ حَجَّاجٌ أَرَأَيْتَ هَذَا الْأَمْرَ يَعْنِي قِتَالَهُمْ رَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ فَإِنَّ الرَّأْيَ يُخْطِيءُ وَيُصِيبُ أَوْ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَمُهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَمُهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَمُهُولُ اللَّهِ صَلَّى قَالَ شُعْبَةً وَيَحْسِبُهُ قَالَ حَدَّنِي حُدَيْفَةً إِنَّ عَشَرَ مُنَافِقًا فَقَالَ لَا يَذْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ فِي أُمَّتِي اثْنَى عَشَرَ مُنَافِقًا فَقَالَ لَا يَذْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ فَى أُمَّتِي النَّذَى عُشَرَ مُنْهُمْ اللَّهُ يَلُكُ سُرَاجٌ مِنْ نَارٍ يَظُهَرُ فِي ٱكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ فِي صُدُورِهِمْ [صحم مسلم رُبُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْدِ فِي اللَّهُ الْوَلِهُ الْعَرْدِ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ مَنْ الْولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقَالَ لَا يَعْجَلُونَ الْمَعْرَاقِي فَى الْقَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْدِ فِي الْعُمْ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُمْلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْعُو

(۱۹۰۹۱) قیس بن عباد میسید کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت عمار بن یا سر رفائش سے پوچھا اے ابوالیقظان! یہ بتا ہے کہ جس مسئلے میں آپ لوگ پڑچکے ہیں، وہ آپ کی اپنی رائے ہے یا نبی بیش کی کوئی خاص وصیت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی بیش نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ الیک کوئی وصیت نہیں فرمائی جوعام لوگوں کو نہ کی بیش نے نبی بیش نے نبی اس کے ہوں ہوں کے اور نداس کی مہک پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے تاکے ہیں واضل ہوجائے ، ان میں سے آٹھ وہ لوگ ہوں گے جن سے تمہاری کفایت ''ویپلڈ' کرے گا، یہ آگ کا ایک پھوڑ اہوگا جو ان کے کندھوں پر نمودار ہوگا اور سینے تک سوراخ کردے گا۔

( ١٩.٩٢) حَدَّثَنَا بَهْزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ

قَدِمْتُ عَلَى آهُلِى لَيْلًا وَقَدُ تَشَقَّقَتُ يَدَاى فَضَمَّخُونِى بِالزَّعُفَرَان فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُ فَسَلَّمُ ثَمَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى وَلَمْ يُرَحِّبُ بِي فَقَالَ اغْسِلُ هَذَا قَالَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِنْتُ وَقَدُ بَقِي عَلَى مِنهُ شَيْءٌ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى وَلَمْ يُرَحِّبُ بِي وَقَالَ اغْسِلُ هَذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ بِعَنْ عَلَى مِنهُ شَيْءٌ فَسَلَّمُ ثُمَّ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَى وَلَمْ يَرُدُّ عَلَى وَقَالَ إِنَّ الْمَلائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَضَمِّخَ جِنْتُ فَسَلَّمُ مُن عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَى وَرَحَّبَ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمَلائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَضَمِّخَ جِنْتُ فَسَلَّمُ مَن وَلَا الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَصَمِّخَ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَصَمِّخَ بَاللهُ الْمَلْوَلُكَةً لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِر وَلَا الْمُتَصَمِّعَ وَاللهُ الْوَلَمُ اللهُ الْمُلْوَلِكَةَ لَا تَعْوَقَالًا إِنَّ الْمُلَائِقَ مَا الْمُلَافِر وَلَا الْمُلَائِقَ عَلَى الْمُلْولِ وَلَا الْمُلَائِقُ عَلَى إِنْ الْمُلَائِقُ عَلَى الْمُلِي عَلَى الْمُلْولِكُةَ لَا تَعْمَلُونُ عَلَى اللّهُ الْمُمَالِقُ عَلَى الْمُعَالِقُ مَا مُ أَوْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوَصَّا إِلْمَالَى الرَّمِذَى: حسن صحيح. قال الألباني: صَعيف (ابو داود: ٢٠٥ و ٢٧٦ و ٤٧٠ الرود الله ١٤٠ المَدَى: على اللهُ المُسْلِمَةُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللهُ اللهُ المُرافِى اللهُ المُعْلِقُ الْمُلْولِي اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْتِ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْمِلِي اللْمُلْمُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِ

(۱۹۰۹۲) حضرت محار ولا تنظیر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آیا، میرے ہاتھ بھٹ چے بھے اس لئے انہوں نے میرے ہاتھ ہاں مل دی، ضح کو میں نی الیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ کا الیا نے انہوں نے میرے ہاتھ ہا کہ فر مایا اسے دھوکر آؤ، میں نے باکراسے دھولیالیکن جب والی آیا تو پھر بھی بھر بھی بھی خوش آمد بد کہا، بلکہ فر مایا اسے دھوکر آؤ، میں نے جا کراسے دھولیالیکن جب والی آیا تو پھر بھی بھی بھی خوش آمد بد کہا بلکہ فر مایا اسے دھوکر آؤ، میں بھی خوش آمد بد کہا بلکہ فر مایا اسے دھوکر آؤ، چنا نچاس مرتبہ میں بنا اور خوش آمد بد کھی کہا آؤ، چنا نچاس مرتبہ میں نے اسے اچھی طرح دھویا اور پھر حاضر ہوکر سلام کیا تو نبی بلیلا نے جواب بھی و یا اور خوش آمد بد بھی کہا اور فرمایا کہ رحمت کے فرشتے کا فر کے جنا ذے، زعفر ان ملنے والے اور جنبی کے پاس نہیں آتے اور نبی بلیلا نے جنبی آدی کو وضو کر کے سوجانے یا کھانے بینے کی رخصت دی ہے۔

( ١٩.٩٢) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٱبْزَى عَنْ آبِيهِ آنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ التَّيَشُّمِ فَلَمْ يَدُرِ مَا يَقُولُ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ آمَا تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَآجُنَبْتُ فَتَمَعَّكُتُ فِي النُّرَابِ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكُفِيكَ هَكَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً [راحع: ١٨٥٢٢].

فَلَخُلَ عَلَيْهَا أَبُو بَكُو فَقَالَ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ لَقَدْ نَزَلَ عَلَيْنَا فِيكِ رُخُصَةٌ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا إِلَى وُجُوهِنَا وَضَرَبْنَا فِيكِ رُخُصَةٌ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا إِلَى وُجُوهِنَا وَضَرَبْنَا فِيكِ رُخُصَةٌ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا طَرُبَةً إِلَى الْمُنَاكِبِ وَالْآبَاطِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣١٨ و ٣١٩، ابن ماحة: ٥٦٥ و ٥٧١). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]. [انظر: ٩٧، ٩٩، ٩٩، ٩٩].

(۱۹۰۹) حضرت ممارین یاسر شانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ہمراہ تھے، کہ حضرت عائشہ شانا کا ہاتھی دانت کا ایک ہارٹوٹ کرگر پڑا، لوگ ان کا ہار تلاش کرنے کے لئے رک گئے، پیسلسلہ طلوع فجر تک چاتار ہا، اور لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا (کہ نماز پڑھکیں) حضرت ابو بحر شانشہ نے حضرت عائشہ شان کو سخت ست کہا، اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو میں رخصت کا پہلولین پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھم نازل فرما دیا، حضرت صدیق اکبر شانشہ نے اپنی صاحبز ادی حضرت عائشہ شانسہ شانسہ شانسہ شانسہ نے تیمی وجہ سے ہم پر دخصت نازل فرما دی ہے عائشہ میں مزال فرما دی ہے، اللہ نے تیمی وجہ سے ہم پر دخصت نازل فرما دی ہے، دیا نجے ہم نے ایک ضرب چرے کے لئے لگائی، اور ایک ضرب سے کندھوں اور بظوں تک ہاتھ چھیرلیا۔

( ١٩٠٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا آبُو رَاشِدٍ قَالَ خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَتَجَوَّزَ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَقَدْ قُلْتَ قَوْلًا شِفَاءً فَلَوْ أَنَّكَ أَطَلْتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُطِيلَ الْخُطْبَةَ [صححه الحاكم (٢٨٩/١). اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١١٠٦)].

(۱۹۰۹۵) ابو وائل وکیٹیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار ٹاٹٹانے ہمیں انتہائی بلیغ اور مختصر خطبہ ارشاد فریایا، جب وہ منبر سے پنچا ترے تو ایک قریش آ دمی نے عرض کیا اے ابوالیقطان! آپ نے نہایت بلیغ اور مختصر خطبہ دیا، اگر آپ طویل گفتگوفر ماتے تو کیا خوب ہوتا، انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیٰ الے لیے خطبے سے منع فرمایا ہے۔

(١٩.٩١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُويُج وَرَوْحٌ حَلَّنَنَا ابْنُ جُويُج أَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْحَوَّادِ

أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَغْمَرَ يُخْبِرُ عَنُ رَجُلُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ زَعَمَ عُمَرُ أَنَّ يَحْيَى قَدْ سَمَّى ذَلِكَ

الرَّجُلُ وَنَسِيهُ عُمَرُ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ تَحَلَّقُتُ خَلُوقًا فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي الْرَّجُلُ وَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي الْمَا قَالَ وَقَالَ الْمُعَلِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي أَيْضًا قَالَ وَقَالَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي أَيْضًا قَالَ وَقَالَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي آيَضًا قَالَ الْجَعْقُ فَاكُونُ عَمَّالٍ فَاخْدِلُ عَلَى الْمُنَاقِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُنَاقِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى الْمُنْ أَمَّ عَمَّالٍ فَاخْتُهَ وَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى الْمُنَاقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُنْ عَلَى الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُنْ الْعُلِي الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِلَى الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(۱۹۰۹۲) حطرت عمار مخافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے'' خلوق''نامی خوشبولگالی، جب بار گاہ نبوت میں حاضر ہوا تو نبی علی<sup>ا</sup> نے مجھے جھڑک کر فرمایا ابن ام عمار! اسے دھوکر آؤ، میں نے جا کراسے دھولیالیکن جب واپس آیا تو اس مرتبہ بھی نبی علی<sup>ا</sup> نے جھڑک کر فرمایا اسے دھوکر آؤ، تین مرتبہ اس طرح ہوا۔

(١٩٠٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُنْدَا اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ الللهِ اللَّهِ الللهِ اللَّهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ

يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَعَهُ عَائِشَةُ فَهَلَكَ عِقْدُهَا فَحُبِسَ النَّاسُ فِي الْبِعَائِهِ حَتَّى أَصْبَحُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَتَزَلَ التَّيْشُمُ قَالُ عَمَّارٌ فَقَامُوا فَمَسَحُوا بِهَا فَصَرَبُوا أَيْدِيَهُمْ فَا فَعَسَجُوا وُجُوهَهُمْ ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ ثَانِيَةً ثُمَّ مَسَحُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِبطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ فَمَسَحُوا وَجُوهَهُمْ ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ ثَانِيَةً ثُمَّ مَسَحُوا آيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِبطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ فَمَسَحُوا وَجُوهَهُمْ ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ ثَانِيَةً ثُمَّ مَسَحُوا آيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِبطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَرَاحِع: ١٩٠٤٤].

(۱۹۰۹) حفرت عمار بن یاسر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ہمراہ سے، کہ حفرت عائشہ بڑا کا ہاتھی دانت کا ایک ہارٹوٹ کر گر پڑا، لوگ ان کا ہار تاش کرنے کے لئے رک گئے، پرسلسلہ طلوع فجر تک چلتار ہا، اور لوگوں کے پاس یانی بھی نہیں تھا (کہ نماز پڑھ سکیں، حضرت ابو بکر ٹاٹھ نے حضرت عائشہ ٹڑ ٹھا کو سخت سب کہا) اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو میں رخصت کا پہلولیعنی پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا حکم نازل فرمادیا، (حضرت صدیق اکبر ٹاٹھ نے اپنی صاحبز ادی حضرت عائشہ ٹھ تھی وجہ سے ہم پر رخصت نازل فرمادی ہے) عائشہ صدیقہ ٹھا سے فرمایا بخدا الجھے معلوم نہ تھا کہ تو اتنی مبارک ہے، اللہ نے تیری وجہ سے ہم پر رخصت نازل فرمادی ہے) چنا نے ہم نے ایک ضرب چرے کے لئے لگائی، اور ایک ضرب سے کندھوں اور بغلوں تک ہاتھ پھیر لیا۔

( ١٩.٩٨) حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشٍ بْنِ آنَسٍ سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٍّ يَعْنِى عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ كُنْتُ أَجِدُ الْمَذْى فَاسُتَحْيَيْتُ أَنَّ أَسُأَلَهُ أَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِى فَقُلْتُ لِعَمَّارٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَكُفِى مِنْهُ الْوُضُوءُ [قال أَجِدُ الْمَذْى فَاسُتَحْيَيْتُ أَنَّ أَسُأَلَهُ أَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِى فَقُلْتُ لِعَمَّارٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَكُفِى مِنْهُ الْوُضُوءُ [قال المعنى]. الألباني: منكر بذكر عمار (النسائي: ٩٦/١). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۰۹۸) حضرت علی التفائے ایک مرتبہ برسرمنبر کوفہ فر مایا کہ جھے ندی کے خروج کا مرض تھا، میں اس وجہ سے بی ملیا سے یہ مسئلہ پوچھو، مسئلہ پوچھتے ہوئے شرماتا تھا کہ ان کی صاحبزادی میرے لکاح میں تھیں ، تو میں نے حضرت عمار والتفائے کہا کہتم بیمسئلہ پوچھو، انہوں نے بیوچھا تو نبی ملیا ہے ضرمایا ایسی صورت میں وضوکافی ہے۔

(١٩.٩٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ الرُّخْصَةَ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّعِيدِ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمْ ضَرَبُوا يَاسِرِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ الرُّخُصَةَ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّعِيدِ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمْ ضَرَبُوا أَكُفَّهُمْ فِي الصَّعِيدِ فَمَسَحُوا بِهِ وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا فَصَسَحُوا أَيْدِيهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ أَنْ الرَّانِ اللَّهُ عَلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ [راحع: ١٩٠٩٤].

(۹۹ و ۱۹) حدیث نمبر (۱۹۰۹۴) ای دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( . ١٩١٠) حَدَّثَنَا صَفُوانَ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجُلانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَنْمَةً قَالَ وَأَيْتُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَأَخَفَّ الصَّلَاةَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمُتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ خَقَفْتَ قَالَ فَهَلُ رَأَيْتَنِى انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّى بَادَرْتُ بِهَا سَهُوةَ الشَّيْطَانِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا

عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا حُمُسُهَا رَبِعُهَا ثُلَثُهَا نِصْفُهَا إِمَالَ الألباني: حسن (ابو داود: ٧٩٦). قال

(۱۹۱۰) ابوبکر بن عبدالرحل میناند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار ڈاٹٹڈ معجد میں داخل ہوئے اور دو ہلکی لیکن کمل رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ گئے، ابوبکر بن عبدالرحلن میناند نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوالیقطان! آپ نے یہ دور کعتیں تو بہت ہی ہلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہانہیں، البتہ آپ نے بہت مخضر کر کی ہے؟ انہوں نے کہانہیں، البتہ آپ نے بہت مخضر کر کے پڑھا ہے، انہوں نے کہانہیں واپر میں بھو لنے پر سبقت کی ہے، کیونکہ میں نے نبی ایکیا کو یہ فر ماتے ہوئے نا کے پڑھا ہے، انہوں نے نبی ایکیا کو یہ فر ماتے ہوئے نا ہے کہ ایک آ دمی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے نماز کا دسواں، نوال، آٹھوال یاسا توال حصہ ہی نصیب ہویا تا ہے۔

### حَدِيثُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَنَّاتُكُمُ مُ

### چند صحابه فالله کی روایت

(۱۹۱۰) ایک مرتبه عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب نے یومِ شک کے حوالے سے خطبہ ویتے ہوئے کہا کہ میں نبی عالیہ کے صابہ شکائیۃ کی مجالس میں بیٹھا ہوں اور میں نے ان سے اس کے متعلق بوچھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا چاند دیکھ کرروزہ رکھواور چاند دیکھ کرعید مناؤ، اور قربانی کرواوراگر بادل چھائے ہوں تو تعیس کا عدد بورا کرواوراگر دومسلمان چاند دیکھ کے گواہی دے دیں توروزہ رکھ لیا کرواورعید منالیا کرو۔

# حَدِيثُ كَغْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ رَالْتُهُ

#### حضرت کعب بن مره ببنری ڈاٹٹؤ کی حدیثیں

( ١٩١٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ رَجُلِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةً الْبَهْزِيِّ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللَّلِلِ ٱجْوَبُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ٱسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ

#### ﴿ مُنالِهَا مَرْنَ شِلْ يَسْاسُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ ال

(۱۹۱۰۲) حضرت کعب بن مرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طبیعا سے پوچھا کہ رات کے کس حصیبی دعاء سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی طبیعا نے فرمایارات کے آخری پہر میں۔

( ١٩١.٣ ) وَمَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنْ النَّارِ

(۱۹۱۰۳)اور جو شخص کسی غلام کوآ زاد کرے،اللہ اس کے ہرعضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہرعضو کوجہنم کی آگ سے آزاد فرمادےگا۔

( ١٩١٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنُ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بُنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ الْصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظَّلُّ قِيمَ الْبَهْزِيِّ قَالَ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظَّلُّ قِيمَ يُصَلَّى الْفَجْرُ ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى يَقُومَ الظَّلُّ قِيمَ السَّمُ اللَّهُ مَعْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمُسُ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمُحَيْنِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَكُونَ الشَّمُسُ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمُحَيْنِ ثُمَّ الْعَلَاقُ عَتَى يَكُونَ الشَّمُسُ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمُحَيْنِ ثُمَّ لَا اللَّهُ مَلْ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمُسُ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمُحَيْنِ ثُمَّ لَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ صَلَاةً عَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجُلَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ

(۱۹۱۰) حضرت کسب بن مرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یار سول اللہ! رات کے کون
سے پہر میں دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا آخری پہر میں، پھر نماز فجر تک نماز قبول ہوتی ہے، نماز فجر کے بعد کوئی
نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج ایک یا دو نیزوں کے برابر ہوجائے، پھر نماز مقبول ہوتی ہے حتیٰ کہ سایہ ایک نیزے کے برابر ہوجائے، پھر فروب
چائے، پھر زوال میں تک کوئی نماز نہیں ہے، پھر نماز مقبول ہوتی ہے حتیٰ کہ سورج ایک دو نیزوں کے برابر رہ جائے، پھر فروب
آ فاب تک کوئی نماز نہیں ہے، اور فر مایا کہ جب تم اپنا چرہ وھوتے ہوتو چہرے کے گناہ خارج ہوجاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہوتو

#### حَدِيثُ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ طَالْتُهُ

#### حضرت خریم بن فاتک طالفتا کی حدیثیں

(١٩١٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ النَّعْمَانِ الْاَسَدِيِّ آحَدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ آسَدٍ عَنْ خُرِيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْآسَدِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْمِسْرَفِي فَيْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْمِسْرَاكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّورِ الْمِسْرَاكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّورِ الْمِسْرَاقِ فَا اللهِ عَنْ وَجَلَّ ثُمَّ مَنْ مَا مَاحَةً لَلَهُ عَيْرَ مُشْورِكِينَ بِهِ [الحج: ٣٠ - ٣]. [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥ و ٢٥ ، أبن ماحة: ٢٣٧٢)].

(۱۹۱۰۵) حضرت خریم طاقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیگانے نماز فجر پڑھی، جب نمازے فارغ ہوئے تو اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی کوشرک کے برابر قرار دیا گیا ہے، کھرنبی ملیکانے بیآ یت تلاوت فرمائی'' جھوٹی بات کہنے سے بچو، اللہ کیلئے یکسو ہوجاؤاوراس کے ساتھ کسی کوشریک ندکھبراؤ۔''

(١٩١.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شِمْرٍ عَنْ خُرِيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ اثْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ اثْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ الْعَنْدِي كُنْتَ أَنْتَ فَالَ إِنْ وَاحِدَةً وَهَذَا اسناد وَتُوفِّقُ شَعْرَكَ قَالَ لَا جَرَمَ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ [صححه الحاكم (١٩٥/٥). قال شعب: حسن بطرقه وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٢٤، ١٩١٠/١].

(۱۹۱۰) حضرت خریم ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ان سے فر مایا اگرتم میں دوچیزیں نہ ہوتیں تو تم ،تم ہوتے ،عرض کیا کہ مجھے ایک ہی بات کا فی ہے، نبی ملیکانے فر مایا تم اپنا تہبند شخنے سے نیچے لٹکاتے ہواور بال خوب لمجے کرتے ہو،عرض کیا اللہ کی قسم! اب یقیناً ایسانہیں کروں گا۔

(١٩١٠٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الْأَغْمَالُ سِتَّةٌ وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ فَمُوجِبَانِ وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ آمْقَالِهَا وَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ فَأَمَّا الْمُوجِبَانِ فَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشُوكُ بِاللّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشُوكُ بِاللّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَأَمَّا مِثْلُ بِمِثْلِ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ حَتَّى يَشْعُرَهَا قَلْبُهُ وَيَعْلَمَهَا اللّهُ مِنهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ مَسَنَةً فَيعَشْرِ آمُثَالِهَا وَمَنْ آنْفَق نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللّهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ الْمَا وَالْآخِرَةِ وَمُوسَلًا عَلَيْهِ فِي اللّهُ الْمَالِي وَالْآخِرَةِ وَمُوسَلًا عَلْمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللّهُ عَلَيْهِ فِي الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

(۱۹۱۷) حضرت خریم بھا تھا ہے۔ کہ نی دایشانے ارشاد فرمایا اٹھال چھطرے کے ہیں اور لوگ چارطرے ہیں، دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں، ایک چیز برابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا اور ایک نیکی کا ثواب سات سوگنا ہے، واجب کرنے والی ہیں، ایک چیز برابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا اور ایک نیکی کا ثواب سات سوگنا ہو واجب کرنے والی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ جو شخص اس حال ہیں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک منظم اس حال ہیں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک منظم اور جو اللہ کے سات ہوگا اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جہنم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی کھودی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا ممل سرانجا میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی کھودی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا ممل سرانجا میں خرج کرنے ایک برائی کھی جاتی ہے اور جو شخص را و خدا میں خرج کرنے والی نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رہاوگ ، توان میں سے بعض پر دنیا میں کشادگی اور آخرت میں تنگی ہوتی ہے، بعض پر دنیا میں تنگی اور آخرت میں

کشادگی بعض پردنیاوآخرت دونوں میں تنگی اور بعض پردنیاوآخرت دونوں میں کشادگی ہوتی ہے۔

( ١٩١.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوعَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ شِمُو بُنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكِ الْأَسَدِى قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا خُرَيْمُ لُوْلَا خُلَّنَانِ فِيكَ قُلْتُ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَالُكَ إِزَارَكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَعْرَكَ [راحع: ١٩١٠٦].

(۱۹۱۰۸) حضرت خریم طاقت مروی ہے کہ نبی طاقی نے ان سے فرمایا اگرتم میں دو چیزیں نہ ہوتیں تو تم ،تم ہوتے ، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ کیا؟ نبی طاقی نے فرمایا تم اپنا تہبند شخنے سے پنچالٹکاتے ہواور بال خوب لیج کرتے ہو، (عرض کیا اللہ کی قتم! اب یقینا ایسانہیں کروں گا)۔

( ١٩١.٩ ) حَكَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ فَاتِكِ بُنِ فَضَالَةَ عَنْ أَيْمَنَ بُنِ خُرَيْمٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اجْعَنِبُوا الرِّجْسَ مِنُ الْأُوْفَانِ وَاجْعَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [راحع: ٧٤٧١]

(۱۹۱۰۹) حضرت خریم الانتخاص مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹ خطبہ دینے کے لئے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور تین مرتبہ فرمایا جھوٹی گوائی کوشرک کے برابر قرار دیا گیا ہے، پھر نبی ملیٹیانے بیرآیت تلاوت فرمائی'' بنوں کی گندگی سے بچواور جھوٹی بات کئے سے بچو۔''

### حَديثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### حضرت قطب بن ما لك طالي كا مديث

( ١٩١٨) حَلَّثُنَا يَعْلَى حَلَّثُنَا مِسْعَرٌّ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْفَجُرِ وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ [صححه مسلم (٧٥٤)، وابن حبان (١٨١٤)، وابن حزيمة: (٢٧ ه و ١٩٩١)، والحاكم (٢٤/٢)].

(۱۹۱۱) حضرت قطبہ بن ما لک را الفظامے مروی ہے کہ میں نے ٹبی الیا کونماز فجر میں "والنحل باسقت" کی الاوت کرتے ہوئے ساہ۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَكُرِ بْنِ وَائِلٍ اللهُ ا

( ١٩١١١) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِى ابْنَ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكُرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ

## ﴿ مُنلْهَا مُنْ الْمُ اللَّهِ عَنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُغْشِرُ قَوْمِي فَقَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْإِشْلَامِ عُشُورٌ [راجع: ١٩٩٠].

(۱۹۱۱) بکربن واکل کے ایک صاحب اپنے ماموں سے قتل کرتے ہیں کدا یک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی قوم سے ٹیکس وصول کرتا ہوں؟ نبی ملیسا نے فر مایا ٹیکس تو یہود ونصاری پر ہوتا ہے، مسلمانوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔

## حَدِيثُ ضِرَارِ بْنِ الْأَزُورِ ثِلْمُنْهُ

#### حضرت ضراربن ازور ڈالٹنڈ کی حدیث

( ١٩١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً قَالَا ثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارِ بُنِ الْأَزُورِ قَالَ بَعَثَنِى أَهْلِى بِلَقُوحٍ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً بِلَقِّحَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱتَّيَنَّهُ بِهَا فَٱمَرَنِى أَنْ أَحْلُبُهَا ثُمَّ قَالَ ذَعْ دَاعِى اللَّبَنِ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ لَا تُجْهِدَنَّهَا [راحع: ١٦٨٢٢].

(۱۹۱۱۲) حضرت ضرار بن از در ڈلٹٹئئے مر وی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میرے گھر والوں نے ایک دودھ دینے والی اونٹنی دے کر نبی طبیلا کے پاس بھیجا، میں حاضر ہوا تو نبی طبیلانے بچھے اس کا دودھ دو ہے کا تھم دیا ، پھر نبی طبیلا نے فر مایا کہ اس کے تھنوں میں اتنا دودھ رہنے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

## حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَمْعَةَ اللَّهِ

#### حضرت عبدالله بن زمعه فالنفؤ كي حديث

(۱۹۱۱۳) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ الزَّهْوِيُّ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِي بَكُو بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَة بْنِ الْأَسُودِ بْنِ الْمُطّلِبِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ لَمَّا السَّعُوزَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فِي نَفَوِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ دُعَا بِلَالًا لِلصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا مَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَ فَخَرَجُتُ فَإِذَا عُمَرُ فِي النَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكُو عَائِمَ فَقَالَ قُمْ يَا عُمَرُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْا عَمْرُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْقَةُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُجْهِرًا فَقَالَ وَلَمْ لَكُو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْقَةُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُجْهِرًا فَقَالَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْبَى اللَّهُ فَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ قَالَ فَعَتَ إِلَى آبِى بَكُو فَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمْرُ وَلَكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ وَاللَّهِ مَا طَنَيْتُ حِينَ أَمُونَ قَالَ عَمْرُ وَيُحَلِى مَا فَا إِلَى مَالَى اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا فَالَاهِ مَا طَنَيْتُ حِينَ أَمُونَ قَالَ لِي عُمْرُ وَيُحَلِى مَا فَالَا فِي عَالَى اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا ظَنَيْتُ حِينَ أَمْرُكَ بِذَلِكَ وَلَوْلًا ذَلِكَ مَا صَلَّيْتُ بِالنَّاسِ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَمَرُنِي رَسُولُ اللَّهِ مَا أَمْرَئِي رَسُولُ اللَّهِ مَا قَالَ فَلَكُ وَاللَّهِ مَا أَمْرَئِي رَسُولُ اللَّهِ مَا قَالَ عُلَى وَاللَّهِ مَا أَمْرَئِي وَلَوْلًا فَلُكُ وَاللَّهِ مَا أَمْرَئِي رَسُولُ اللَّهِ مَا أَمْرَئِي وَلَوْلًا فَلَالًا مِاللَهُ مَا أَمْرُقِي وَسُلَمَ وَاللَّهُ مَا أَمْرُئِي وَلُولًا فَلَا اللَّهِ مَا أَمْرَئِي وَلَولًا لَا لَهُ وَلَو لَا فَلَا اللَّهُ مِا أَمْرَاقً وَلَا لَاللَهُ مَا أَمْرَاقً وَلَا لَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْرَاقً اللَّهُ مَا أَمْرَاقً وَلَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَا لَلُكُوا لَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حِينَ لَمْ أَرَ أَبَا بَكُو رَأَيْتُكَ أَحَقَّ مَنْ حَضَرَ بِالصَّلَاقِ [قال الألياني: حسن صحيح (ابو داود: ٤٦٦٠). قال شعيب: في اسناده ابن اسحاق وان صرح بالتحديث فقد احتلف عليه وفي متنه ما يمنع القول بصحته .

(۱۹۱۱۳) حفزت عبداللہ بن زمعہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ جب نبی علیظ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو میں مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں موجود تھا، اتنے میں حضرت بلال ڈاٹھؤ نے نماز کے لئے اذان دی، نبی علیظ نے فرمایا کس سے کہہ دو کہ لوگوں کونماز پڑھاد ہے، میں باہر فکلاتو حضرت عمر ڈاٹھؤ لوگوں میں موجود تھے، اور حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹھؤ موجود نہے، میں نے کہا کہ عمر! آگے بڑھ کرنماز پڑھا ہے، چنانچے حضرت عمر ڈاٹھؤ آگے بڑھ گئے، جب انہوں نے تکبیر کہی اور نبی علیظ نے ان کی آواز بلند تھی، تو فرمایا کہ الو بکر کہاں ہیں؟ اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں۔

پھر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئے پاس کی کو بھیج کر انہیں بلایا، جب وہ آئے تو حضرت عمر ڈاٹٹوئو کو وہ نماز پڑھا چکے تھے، پھر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئے لوگوں کو نماز پڑھائی، عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹوئے نے مجھے سے ڈر مایا ہائے افسول ا اے ابن زمعہ! بیتم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بخدا! جب تم نے مجھے آگے بڑھنے کے لئے کہا تو میں یہی سمجھا کہ اس کا حکم تہمیں نبی طابقانے دیا ہے، اگر ایسانہیں تھا تو میں لوگوں کو بھی بھی نماز نہ پڑھا تا، میں نے ان سے کہا کہ بخدا مجھے نبی طابقانے اس کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ مجھے حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو دکھائی نہیں دیئے تھے تو میں نے حاضرین میں آپ سے بڑھ کرکسی کوامامت کا مستحق نہیں یایا۔

# حَديثُ المِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهُرِيِّ وَمَرُوانَ بْنِ الحَكَمِ حَديثُ المِسُورِ بْنِ الحَكمِ حَرْدَ ال

( ١٩١١٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أُمُّ بَكُرٍ بِنْتُ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ عَنُ عَبِيدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى رَافِعٍ عَنِ الْمِسُورِ أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ حَسَنُ بُنُ حَسَنٍ يَخْطُبُ ابْنَتَهُ فَقَالَ لَهُ قُلُ لَهُ قُلْيَلُقَنِى فِى الْعَنَمَةِ قَالَ فَلَقِيهُ فَحَمِدَ الْمِسُورُ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَمَّا بَعْدُ وَاللَّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبَبٍ وَلَا صِهْرِ الْعَتَمَةِ قَالَ فَلَقِيهُ فَحَمِدَ الْمِسُورُ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَمَّا بَعْدُ وَاللَّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبَبٍ وَلَا صِهْرِ الْمَعْقَلِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةً مُضَعَةً مِنِّى يَقْبِضَنِى مَا أَكُولُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةً مُضَعِي وَعِنْدَكَ ابْنَتُهَا وَلَكُ وَاللَّهِ عَلَى وَعِنْدَكَ الْمَنْعَةَ عَيْرَ نَسَيِى وَسَبَبِى وَصِهُورِى وَعِنْدَكَ الْمَنْعَةَ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَاللَّهُ وَلَكُ فَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِهُورِى وَعِنْدَكَ الْمَنَعَ عَيْرَ نَسَيِى وَسَبَبِى وَصِهُورِى وَعِنْدَكَ الْمَنْعَةَ وَلَوْ رَوَّجُتُكَ لَقَبَطَعَ اللَّهُ وَلَكُ قَالَ فَانْطَلَقَ عَاذِرًا لَهُ [انظر: ١٩٦٨].

(۱۹۱۱ه) حضرت مسور والفئاس مروى ہے كمايك مرتبد حسن بن حسن ميشان نے ان كے پاس ان كى بيٹى سے اپنے ليے پيام

نکاح بھیجا، انہوں نے قاصد سے کہا کہ حسن سے کہنا کہ وہ عشاء میں جھے سے ملیں، جب ملاقات ہوئی تو مسور وٹاٹٹانے اللہ کی حمہ و شاء بیان کی اور اما بعد کہ کر فر مایا خدا کی قسم! تمہار بے نسب اور سرال سے زیادہ کوئی حسب نسب اور سرال جھے مجبوب نہیں، کیان نی علیلیا نے فر مایا ہے فاطمہ میر ہے جگر کا فکڑا ہے، جس چیز سے وہ تنگ ہوتی ہے، میں بھی تنگ ہوتا ہوں اور جس چیز سے وہ تنگ ہوتی ہے، میں بھی خوش ہوتا ہوں، اور قیامت کے دن میر بے حسب نسب اور سسرال کے علاوہ سب نسب نامے ختم ہو جا کیں گئا ہوتی ہے۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح میں حضرت فاطمہ ڈاٹھا کی بیٹی پہلے سے ہے، اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا تو نبی علیلا گئا ہوں گئا ہوں کی معذرت قبول کرلی اور والیس چلے گئے۔

( ١٩١١٥) حَدَّثَنَا آبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّ بَكُرٍ عَنِ الْمِسُورِ قَالَ مَرَّ بِى يَهُودِنَّ وَأَنَا قَائِمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا قَالَ فَقَالَ ارْفَعُ أَوْ اكْشِفُ ثَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِى مِنْ الْمَاءِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِى مِنْ الْمَاءِ

(۱۹۱۱۵) حضرت مسور فٹاٹھڑسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی میرے پاس سے گذرا، میں نبی ملیٹا کے پیچھے کھڑا تھا اور نبی علیٹا وضوفر مارہے تھے، اس نے کہا کہ ان کا کپڑا ان کی پشت پرسے ہٹا دو، میں ہٹانے کے لئے آگے بڑھا تو نبی ملیٹانے میرے منہ پریانی کا چھینٹادے مارا۔

( ١٩١١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرُوةً عَنْ مَرُوَانَ وَالْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى بِضْعَ عَشْرَةً مِانَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِنِى الْحُلَيْفِةِ قَلَّدَ الْهَدْى وَأَشْعَرَ وَأَخْرَمَ مِنْهَا وَبَعَتْ عَيْنًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا [انظر ما بعده].

(۱۹۱۱۲) حضرت مسور ٹاٹنڈا در مردان ٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ بی نالیا حدید بیدے سال ایک ہزارے او پر صحابہ ٹاٹنڈ کوساتھ لے کر نکے ، ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی کے جانور کے ملے میں قلادہ باندھا، اس کا شعار کیا اور وہاں سے احرام باندھ لیا، اور اپنے آگ ایک جاسوں بھیج کرخود بھی روانہ ہوگئے۔

( ١٩١١٧) حَكَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ مُحَمَّدِ بُنِ مُسُلِمٍ بُنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ قَالًا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُ الْهَدْى سَبْعِينَ بَدَنَةً وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ عَامَ الْحُدَيْسِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيدُ قِتَالًا وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْى سَبْعِينَ بَدَنَةً وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ فَكَانَتُ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ قَالَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيمَهُ بِشُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيمَهُ بِشُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيمَهُ بِشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيمَهُ بِشُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيمَهُ بِشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَنُوهً أَبُدًا وَهَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِى خَيْلِهِمْ قَدِمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَنُوةً أَبَدًا وَهَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِى خَيْلِهِمْ قَدِمُوا لَكِيهُمْ عَنُوةً أَبَدًا وَهَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِى خَيْلِهِمْ قَدِمُوا لَيَالُهُ اللَّهُ الْذَا لَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِيدِ فِى خَيْلِهِمْ قَدْوةً أَبَدًا وَهَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِى خَيْلِهِمْ قَدْمُوا

إِلَى كُرَاعَ الْعَمِيمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَيُحَ قُرَيْشٍ لَقَدُ أَكَلَتْهُمْ الْحَرْبُ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُواْ بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا وَإِنْ أَظُهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ وَاقِرُونَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ فَمَاذَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ وَاللَّهِ إِنِّى لَا أَزَالُ أَجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ لَهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَسَلَكُوا ذَاتَ الْيَمِينِ بَيْنَ ظَهْرَىُ الْحَمْضِ عَلَى طَرِيقٍ تُخْرِجُهُ عَلَى تَنِيَّةِ الْمِرَارِ وَالْحُدَيْبِيَةِ مِنْ ٱسْفَلِ مَكَّةَ قَالَ فَسَلَكَ بِالْجَيْشِ تِلْكَ الطَّرِيقَ فَلَمَّا رَأَتُ خَيْلُ قُرَيْشٍ قَتَرَةَ الْجَيْشِ قَدُ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ نَكَصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا سَلَكَ ثَنِيَّةَ الْمِرَارِ بَرَكَتُ نَاقَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ خَلَأَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَآتُ وَمَا هُوَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةَ وَاللَّهِ لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْأَلُونِي فِيهَا صِلَةَ الرَّحِمِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ انْزِلُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بِالْوَادِي مِنْ مَاءٍ يَنْزِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَٱخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَّا مِنْ كِنَانَتِهِ فَأَعْطَاهُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَنَزَلَ فِي قَلِيبٍ مِنْ تِلْكَ الْقُلْبِ فَغَرَزَهُ فِيهِ فَجَاشَ الْمَاءُ بِالرَّوَاءِ حَتَى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنٍ فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُدَيْلُ بُنُ وَرْقَاءَ فِى رِجَالٍ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ لَهُمْ كَقَوْلِهِ لِبُشَيْرِ بْنِ سُفْيَانَ فَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَأْتِ لِقِتَالِ إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لَحَقِّهِ فَاتَّهَمُوهُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ يَغُنِي ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتُ خُزَاعَةُ فِي غَيْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا لَا يُخْفُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا كَانَ بِمَكَّةَ قَالُوا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَاءَ لِلَالِكَ فَلَا وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُهَا أَبَدًا عَلَيْنَا عَنُوَةً وَلَا تَتَحَدَّثُ بِلَاكَ الْعَرَبُ ثُمَّ بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْآخْيَفِ آحَدَ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَى فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا رَجُلٌ غَادِرٌ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِمَّا كَلَّمَ بِهِ ٱصْحَابَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَٱخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَعَثُوا إِلَيْهِ الْحِلْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيَّ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْأَحَابِشِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَأَلَّهُونَ فَابْعَثُوا الْهَدْى فِي وَجِهِهِ فَبَعَثُوا الْهَدْيَ فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ قَدْ أَكُلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ رَجَعَ وَلَمْ يَصِلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِغْظَامًا لِمَا رَأَى فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَدُ رَأَيْتُ مَا لَا يَحِلُّ صَدُّهُ الْهَدْى فِي قَلَائِدِهِ قَدْ أَكُلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ فَقَالُوا اجْلِسُ إِنَّمَا أَنْتَ أَغُرَابِيٌّ لَا عِلْمَ لَكَ فَبَعَثُوا إِلَيْهِ عُرُواةً بْنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَا يَلْقَى

مِنْكُمْ مَنْ تَبْعَثُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ إِذَا جَائِكُمْ مِنْ التَّغْنِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ وَقَدُ عَرَفْتُمْ انَّكُمْ وَالِدٌ وَأَنَّى وَلَدٌ وَقَدْ سَمِعْتُ بِالَّذِي نَابَكُمْ فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى آسَيْتُكُمْ بِنَفْسِي قَالُوا صَدَقْتَ مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهَمٍ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ بَيْنَ يُدَيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جَمَعْتَ أَوْبَاشَ النَّاسِ ثُمَّ جِنْتَ بِهِمْ لِبَيْضَتِكَ لِتَفُصَّهَا إِنَّهَا قُرَيْشٌ قَدْ خَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَيِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ يُعَاهِدُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَدُخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنُوةً أَبَدًا وَأَيْمُ اللَّهِ لَكَأْنِّي بِهَوْلَاءِ قَدْ انْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًّا قَالَ وَأَبُو بَكُرٍ الصِّدِّيقُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فَقَالَ امْصُصْ بَظُرَ الَّلَاتِ أَنَحُنُ نَنْكَشِفُ عَنْهُ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ وَاللَّهِ لَوْ لَا يَدُّ كَانَتُ لَكَ عِنْدِى لَكَافَأْتُكَ بِهَا وَلَكِنَّ هَذِهِ بِهَا ثُمَّ تَنَاوَلَ لِخُيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيدِ قَالَ يَقُرَعُ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ ٱمْسِكْ يَدَكَ عِنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَاللَّهِ لَا تَصِلُ إِلَيْكَ قَالَ وَيُحَكَ مَا ٱفَظَّكَ وَٱخْلَطَكَ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا ابْنُ آخِيكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ أَغُدَرُ هَلْ غَسَلْتَ سَوَّ أَتَكَ إِلَّا بِالْأَمْسِ قَالَ فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَا كَلَّمَ بِهِ ٱصْحَابَهُ فَٱخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ يُوِيدُ حَرْبًا قَالَ فَقَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ لَا يَتَوَضَّأُ وُصُوءًا إِلَّا ابْتَذَرُوهُ وَلَا يَيْسُقُ بُسَاقًا إِلَّا ابْتَدَرُوهُ وَلَا يَسْقُطُ مِنْ شَعَرِهِ شَيْءً إِلَّا أَخَذُوهُ فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي جِئْتُ كِسْرَى فِي مُلْكِهِ وَجِئْتُ قَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيُّ فِي مُلْكِهِمَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فِي أَصْحَابِهِ وَلَقَدُ رَآيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءٍ أَبَدًا فَرُوا رَأْيَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ بَعَثَ حِرَاشَ بْنَ أُمَيَّةَ الْخُزَاعِيَّ إِلَى مَكَّةَ وَحَمَلَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ النَّعْلَبُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَقَرَتْ بِهِ قُرَيْشٌ وَأَرَادُوا قَتْلَ خِرَاشٍ فَمَنَعَهُمْ الْآحَابِشُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا عُمَرَ لِيَبْعَثَهُ إِلَى مَكَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ٱخَافُ قُرَيْشًا عَلَى نَفُسِى وَلَيْسَ بِهَا مِنْ بَنِي عَدِيٌّ أَحَدٌ يَمْنَعُنِي وَقَدُ عَرَفَتُ قُرَيْشٌ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا وَغِلْظَتِي عَلَيْهَا وَلَكِنُ ٱذْلُكَ عَلَى رَجُلٍ هُوَ أَعَزُّ مِنَّى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ إِلَى قُرَيْشٍ يُخُبِرُهُمُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبِ وَأَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لِحُرْمَتِهِ فَخَرَجَ عُثْمَانُ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ وَلَقِيَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَنَزَلَ عَنْ دَائِتِهِ وَحَمَلَهُ بَيْنَ يَكَيْهِ وَرَدِفَ خَلْفَهُ وَأَجَارَهُ حَتَّى بَلَّغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ حَتَّى أَتَى أَبًا سُفْيَانَ وَعُظَمَاءَ قُرَيْشٍ فَبَلَّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ فَقَالُوا لِعُثْمَانَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفُ بِهِ فَقَالُ مَا

كُنْتُ لِٱلْفَعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحْتَبَسَتُهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَا فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمِينَ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ قُرَيْشًا بَعَثُوا سُهَيْلَ بُنَ عَمْرٍوْ أَحَدَ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَى فَقَالُوا اثْتِ مُحَمَّدًا فَصَالِحُهُ وَلَا يَكُونُ فِي صُلْحِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامَهُ هَذَا فَوَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّهُ دَخَلَهَا عَلَيْنَا عَنُوَةً أَبَدًا فَأَتَاهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَرَادَ الْقَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَنُوا هَذَا الرَّجُلَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُلَّمَا وَأَطَالًا الْكَلَامَ وَتَوَاجَعَا حَتَّى جَرَى بَيْنَهُمَّا الصُّلْحُ فَلَمَّا الْتَآمَ الْأَمُرُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْكِتَابُ وَثَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَتَى أَبَا بَكُرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرٍ أَوَلَيْسَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ أَوَلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِى الذِّلَّةَ فِي دِينِنَا فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا عُمَرُ الْزَمْ خَرْزَهُ حَيْثُ كَانَ فَإِنِّي ٱشْهَدُ آنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عُمَرُ وَآنَا ٱشْهَدُ ثُمَّ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوَّلَسُنَا بِالْمُسْلِمِينَ أَوَلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِى اللَّلَةَ فِي دِينَا فَقَالَ أَنَّا عَبُّدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَنْ أُخَالِفَ آمْرَهُ وَلَنْ يُصَيِّعَنِي ثُمَّ قَالَ عُمَرٌ مَا زِلْتُ آصُومُ وَأَتَصَدَّقُ وَأُصَلِّي وَأَعْتِقُ مِنُ الَّذِي صَنَعْتُ مَخَافَةً كَلَامِي الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّى رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لَا أَعْرِفُ هَذَا وَلَكِنُ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِالسَّمِكَ اللَّهُمَّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو لَوْ شَهِدْتُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أَقَاتِلُكَ وَلَكِنْ اكْتُبُ هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و عَلَى وَضُعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ وَيَكُّفَّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَى قُرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ بَيْنَا عَيْبَةً مَكُفُوفَةً وَإِنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ وَكَانَ فِي شَرُطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ أَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذُخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ ذَخَلَ فِيهِ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدُخُلُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ فَتَوَاثَبَتُ خُزَاعَةُ فَقَالُوا نَحْنُ مَعَ عَقْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِهِ وَتَوَاثَبَتُ بَنُو بَكُو فَقَالُوا نَحُنُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ وَٱنَّكَ تَرُجِعُ عَنَّا عَامَنَا هَذَا فَلَا تَدُخُلُ عَلَيْنَا مَكَّةً وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٍ خَرَّجْنَا عَنْكَ فَتَدُخُلُهَا بِأَصْحَابِكَ وَأَقَمْتَ فِيهِمْ ثَلَاثًا مَعَكَ سِلَاحُ الرَّاكِبِ لَا تَدْخُلُهَا بِغَيْرِ السُّيُوفِ فِي الْقُرُبِ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ إِذُ جَانَهُ أَبُو جَنْدَلِ بُنُ سُهَيْلِ بُنِ عَمْرٍو فِي الْحَدِيدِ قَدُ انْفَلَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدُ

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُوا وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي الْفَتْحِ لِرُوْيًا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَوْا مَا رَأَوْا مِنْ الصُّلْحِ وَالْرُّجُوعِ وَمَا تَحَمَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِهِ دَخَلَ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَهْلَكُوا فَلَمَّا رَأَى سُهَيْلٌ أَبَا جَنْدَلٍ قَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ وَجُهَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدُ لُجَّتُ الْقَضِيَّةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَبْلَ آنُ يَأْتِيَكَ هَذَا قَالَ صَدَفُتَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ قَالَ وَصَرَخَ أَبُو جَنْدَلٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أَثَرُدُونَنِي إِلَى أَهُلِ الشِّرْكِ فَيَفُتِنُونِي فِي دِينِي قَالَ فَزَادَ النَّاسُ شَرًّا إِلَى مَا بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا جَنْدَلِ اصْبِرُ وَاحْتَسِبُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا إِنَّا قَدْ عَقَدُنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا فَأَغْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَعْطَوْنَا عَلَيْهِ عَهْدًا وَإِنَّا لَنْ نَغْدِرَ بِهِمْ قَالَ فَوَقَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ أَبِي حَنْدَلٍ فَجَعَلَ يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَقُولُ اصْبِرْ أَبَا جَنْدَلٍ فَإِنَّمَا هُمْ الْمُشْرِكُونَ وَإِنَّمَا ذَمُ أَحَدِهِمْ ذَهُ كُلُبٍ قَالَ وَيُدُنِى قَائِمَ السَّيْفِ مِنْهُ قَالَ يَقُولُ رَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ فَيَضُوِبَ بِهِ أَبَاهُ قَالَ فَضَنَّ الرَّجُلُ بِأَبِيهِ وَنَفَذَتُ الْقَضِيَّةُ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ الْكِتَابِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُصْطَرِبٌ فِي الْحِلِّ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْحَرُوا وَاحْلِقُوا قَالَ فَمَا قَامَ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ حَتَّى عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَى أُمٌّ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلَهُمْ مَا قَدْ رَأَيْتَ فَلَا تُكَلِّمَنَّ مِنْهُمْ إِنْسَانًا وَاغْمِدْ إِلَى هَدْيِكَ خَيْثُ كَانَ فَانْحَرْهُ وَاحْلِقْ فَلَوْ قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا حَتَّى أَتَى هَذْيَهُ فَنَحَرَهُ ثُمَّ جَلَسَ فَحَلَقَ فَقَامَ النَّاسُ يَنْحَرُونَ وَيَحْلِقُونَ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ [صححه البخارى (١٦٩٤)، وابن حزيمة: (٢٩٠٦ و٢٩٠٧)، والحاكم (٢٩٩٥)]. [انظر: ۱۹۱۲۸، ۱۹۱۳۲، ۱۹۱۳۲، ۱۹۱۳۷]، [راجع: ۹۱۱۲].

(۱۹۱۱) حضرت مسور بن مخر مه اور مروان سے روایت ہے کہ رسول الله منافظ میں سے سال مدینہ سے چلے ای وقت آ پ منافظ کی سے مرکاب ایک بڑار چندسوآ دی تھے، عسفان کے قریب پنچے تھے کہ جاسوں ' دجس کا نام بشر بن سفیان کعی تھا'' والی آیا اور عرض کیا کہ قریش نے آپ کے مقابلہ کے لیے بہت فوجیں جمع کی ہیں اور مختلف قبائل کو اکٹھا کیا ہے وہ آپ سے لڑنے کے لئے تیار ہیں اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے آپ کوروک دیں گے اور خالد بن ولید بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کراع جمیم تک بڑھا تے ہیں۔

اورجولوگ خانہ کعبہ سے مجھے روکنا چاہتے ہیں میں ان کے اہل وعیال کو گرفتار کرلوں اگر وہ لوگ اپنے بال بچوں کی مددگوآ کیں گے۔ قوان کا گروہ ٹوٹ جائے گاور نہ ہم ان کومفلس کر کے چھوڑ دیں گے، بہر حال ان کا نقصان ہے صدیق اکبر بڑا ٹھڑنے نے عرض کیا یارسول اللہ مٹا ٹھٹی کے خانہ کعبہ کی نیت سے چلے ہیں لڑائی کے اراد سے منہیں نگلے آپ کوخانہ کعبہ کارخ کرنا چاہئے پھر جو ہم کوروکے گاہم اس سے لڑیں گے ، حضور مُٹا ٹھٹی نے فرمایا، اچھا (تو خدا کا نام لے کرچل دو) چنا نچر سب چلے دیئے۔

ا ثناراہ میں حضور کا ٹیٹے نے فر مایا کہ خالد بن ولید قریش کے (دوسو) سواروں کو لئے (مقام) عمیم میں ہماراراستہ روک پڑا ہے البذائم بھی دائی طرف کوبی (خالد کی جانب) چلو، سب لوگوں نے دائی طرف کا رخ کرلیا اوراس وقت تک خالد کو فجرنہ ہوئی جب تک لشکر کا غبار اڑتا ہوا انہوں نے نہ دیکھ لیا، غبارا ٹرتا دیکھ کرخالد نے جلدی سے جا کر قریش کورسول الله کا ٹیٹے کی آلا مے درایا، رسول الله کا ٹیٹے کہ حسب معمول چلتے رہے یہاں تک کہ جب اس پہاڑی پہنچے، جس کی طرف سے لوگ مکہ میں اتر تے بیں تو آپ کی افٹی کی اوٹی کی نے دوگ مکہ میں اتر تے بیں تو آپ کی اوٹی اوٹی اوٹی کے بہت کوشش کی لیکن اوٹی نہ اوٹی و بیں جم گئے ۔ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن اوٹی نہ اٹھی و بیں جم گئے ۔ لوگ کہنے کے کے تصواء (حضور مُلَّا اللهُ کَا اللهُ کُلُولُولُ کَا اللهُ کَا الله

اس کے بعد آپ منگائی آن کی کوجھڑ کا اونٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ منگائی کے کہ دالوں کی راہ سے بچ کر دوسری طرف کا رخ کر کے چلے اور حدید یہ سے دوسری طرف اس جگہ اترے جہاں تھوڑ اتھوڑ اپانی تھا۔ لوگوں نے وہی تھوڑ اپانی لے لیا جب سب پانی تھی چے اور پانی بالکل ندر ہا تو حضور طالی کے پاس پانی ند ہونے کی شکایت آئی۔ حضور طالی کے اپنی میں سے ایک تیر لکال کر صحابہ شائل کے دیا اور کئم دیا کہ اس کو پانی میں رکھا فوراً ایک تیر لکال کر صحابہ شائل کے دویا اور کئم دیا کہ اس کو پانی میں رکھا فوراً پانی میں ایسا جوش آیا کہ سب لوگ سیراب ہوکر داپس ہوئے اور پانی چر بھی نی کر ہا۔

ای دوران بدیل بن ورقہ فزاعی جورسول اللہ کالیٹی کا راز دار تھا اپنی قوم کے آدمیوں کوہمراہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میں خاندان کعب بن لوی اور قبائل عامر بن لوی کو حدیدیہ کے جاری پانی پر چھوڑ کر آیا ہوں ان کے ساتھ دود دوالی اونٹیاں بھی ہیں اور ان کے اہل وعیال بھی ہیں اور تعداد میں حدیدیہ کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں وہ آپ سے لڑنے کے لئے اور آپ کو خانہ کعبہ سے روک دینے کے لئے تیار ہیں۔ حضور کالیٹی نے فرایا ہم کی سے لڑنے نہیں آئے سرف عمرہ کرنے آتے ہیں۔ انہی لڑا ئیوں نے قریش کو کرنے آتے ہیں۔ انہی لڑا ئیوں نے قریش کو کمزور کر دیا ہے اور نقصان پہنچائے ہیں۔ اگروہ صلح کرنا چاہیں تو میں ان کے لئے مت مقرر کر دوں گا کہ اس میں نہ ہم ان سے لڑیں گے اور ندوہ ہم سے لڑیں۔ باقی دیگر کفار عرب کے معاملہ میں وہ دخل نددیں اس دوران اگر کا فر مجمی پرغالب آگیا تو قریش کو اختیار ہے اگروہ اس (دین) میں داخل ہونا چاہیں تو میں اور لوگ داخل ہو گئے تو داخل ہو جائیں اور اگر مسلمان ہونا نہ چاہیں تو مدت سلح میں تو ان کو میں داخل ہونا چاہیں تو مدت سلے میں تو ان کو میں داخل ہونا چاہیں تو مدت سلے میں تو ان کی مراد حاصل ہو جائے گی اور اگر میں کا فروں پرغالب آگیا تو قریش کو اختیار ہے اگروہ اس کو میں تو ان کی مراد حاصل ہو جائے گی اور اگر میں کا فروں پرغالب آگیا تو قریش کو اختیان ہونا نہ چاہیں تو مدت سلے میں تو ان کی مراد حاصل ہو جائیں اور اگر مسلمان ہونا نہ چاہیں تو مدت سلے میں تو ان کی مراد حاصل میں داخل ہونا کیں وہ انہیں اور اگر مسلمان ہونا نہ چاہیں تو مدت سلے میں تو ان کی مراد حاصل کو کا کھوٹر کے تو داخل ہو جائیں اور اگر مسلمان ہونا نہ چاہیں تو مدت سلے میں تو ان کو کی کوٹر کی کوٹر کے داخل ہونا کی میں داخل ہونا نہ جائی دیا گئے تو داخل ہو جائی ہونا کی داخل ہونا نہ چاہیں تو میں ان کے جس میں اور لوگ داخل ہو گئے تو داخل ہو جائیں اور اگر مسلمان ہونا نہ چاہی تو مدی کی دوران اس کوٹر کی کی دوران کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کے کا دوران کی کوٹر کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹ

تکلیف اٹھائی ہی نہیں پڑے گی۔ اگر قرلیش ان باتوں میں سے کی کونہ مانیں گے تو اس خدا کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اپنے امر ( دین ) پر ان سے اس وقت تک برابر لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن تن سے جدانہ ہو جائے اور میافینی بات ہے کہ خدا تعالی اپنے وین کوغلبہ عطاء فر مائے گا۔ بدیل بولا میں آپ کی بات قریش کو پہنچا دوں گا۔

یہ کہ کربدیل چلاگیا اور قریش کے پاس پہنچ کران سے کہا ہم فلاں آدمی کے پاس سے تہمارے پاس آئے ہیں اس نے ہم کوکئ ہم سے ایک بات کہی ہے اگرتم چا ہوتو ہم تہمارے سامنے اس کا اظہار کردیں۔ قریش کے بیوقوف آدمی تو کہنے گئے ہم کوکئ ضرورت نہیں کہتم اس کی باتیں ہمارے سامنے بیان کرولیکن ہم دارلوگوں نے کہاتم ان کا قول بیان کرو۔ بدیل نے حضور منافیلی کا تمام فرمان نقل کردیا۔ بین کرعروہ بن مسعود کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے قوم کیا میں تہمارا باپ نہیں ہوں۔ سب نے کہا بے شک ہو۔ کہنے لگا کہا تم محصم مشکوک آدمی سمجھتے ہو؟ سب نے کہا بیس عروہ بولا کیا تم محصم مشکوک آدمی سمجھتے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ عروہ بولا کیا تم کو معلوم نہیں اہل عکا ظکو میں نے بی تہماری مدد کے لئے بلایا تھا اور جب وہ نہ آئے تو میں اپنے اہل وعیال اور متعلقین و زیر دست لوگوں کو لئے کرتم سے آکر مل گیا۔ سب نے کہا بے شک ،عروہ بولا اس شخص نے سب سے پہلے تھیک بات کہی ہے تم اس کو قبول کر لواور جھے کو اس کے پاس جائے کی اجازت دو، لوگوں نے کہا جاؤ۔

واقعہ بیتھا کہ مغیرہ بن شعبہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک قوم کے پاس جا کررہے تھے اور دھوکے سے ان کوتل کرکے مال لے کر چلتے ہوئے تھے اور پھر آ کرمسلمان ہو گئے تھے اور حضور مَنْ اللّٰهِ کَلَى بیعت لیتے وقت فرما دیا تھا کہ اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن مال والے معاصلے سے جھے کوئی تعلق نہیں ، حاصل کلام یہ ہے کہ عروہ آ تکھیں پھاڑ بھاڑ کرصحابہ ٹائٹٹا کود کیھنے لگا۔ خداکی قتم رسول الله مَنْ الله عَنْ الله ع

پیسب با تیں دیکھنے کے بعد عروہ واپس آیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا ہے قوم خدا کی قتم میں بادشاہوں کے پاس قاصد

بن کر گیا ہوں۔ قیصر و کسر کی اور نجاشی کے در باروں میں بھی رہا ہوں لیکن میں نے بھی کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے

آ دمی اس کی الیی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمومتا لیٹیا کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہیں ، خدا کی قتم جب وہ تھوک بھینکتا ہے تو جس شخص

کے ہاتھ وہ لگ جاتا ہے وہ اس کواپنے چہرہ اور بدن پر ش لیتا ہے اگر وہ کسی کام کا تھم ویتا ہے تو ہرا کی دوسرے سے پہلے اس کی

تقبیل کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ جس وقت وہ وہ وہ کو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی پرلوگ کشت وخون کرنے کے لیے تیار ہوجاتے

ہیں اس کے سامنے کلام کرتے وقت سب آوازیں بہت رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم کے لیے کوئی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں

و کھتا۔ اس نے تمہارے سامنے بہترین بات پیش کی ہے لہذاتم اس کو قبول کر لو۔

عروہ جب اپنا کلام خم کر چکا تو قبیلہ بنی کنانہ کا ایک آوی بولا مجھے ذراان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ سب لوگوں نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ حضور گائیڈ کے پاس حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا۔ جب سامنے سے نمودار ہوا تو حضور کا ٹیڈ کے نے فرمایا یہ فلاں شخص فلاں قوم میں سے ہے، اس کی قوم قربانی کے اونٹوں کی بہت عزت وحرمت کرتی ہے لہٰذا قربانی کے اونٹ اس کی نظر کے سامنے کر دو، حسب الحکم قربانی کے اونٹ اس کے سامنے چیش کیے گئے اور لوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے آئے، جب اس نے یہ فالت دیکھی تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو کعبہ سے دو کناکسی طرح مناسب نہیں، سرد کھے کروہ واپس آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا میں نے ان کے اونٹوں کے گئے میں ہار پڑے دیکھے جی اور اشعار کی علامت ویکھی ہے، میرے نزد یک مناسب نہیں کہ خانہ کعبہ سے ان کوروکا جائے۔

اس کی تقریرین کر کمرزنامی ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا ذرامجھان کے پاس اور جانے دو،سب نے اجازت دے دی اور وہ مخصور کا گفتار کی خص اٹھا اور کہنے لگا ذرامجھان کے پاس اور جانے دو،سب نے اجازت دے دی اور وہ مضور کا گفتار کی خدمت میں جانے گئے گئے اور حضور کا گفتار کے گفتاگو کی بھتاگو کہ بھا کہ قریش کی طرف سے سمیل بن عمر د آگیا، مشریہ ہے، مکرز خدمت میں بہنے گیا اور حضور کا گفتار کی اور حضور کا گفتار کی اور حضور کا گفتار کی کھتے۔ حضور کا گفتار کی کھتے۔ حضور کا گفتار کی کہتے۔ کا دور کھتے۔ کے کہتے۔ کا دور کھتے۔ کا دور کھتے۔ کا دور کھتے اور کھتے۔ کا دور کھتے۔ کا دور کھتے۔ کا دور کھتے۔ کا دور کھتے۔ کو دور کھتے۔ کا دور کھتے۔ کو دور کھتے کے دور کھتے۔ کو دور کھتے کے دور کھتے۔ کو دور کھتے کے دور کھتے کر کھتے کے دور کھتے کی دور کھتے کے دور کھتے کہتے کے دور کھتے کے دور ک

حضور مَنَّ النَّيْلِمِ فِي كَا تِبِ كُوبِلُوا يا اور فر ما يالكھو بِيسْمِ اللَّهِ الوَّحْمليٰ الوَّحِيمُ، سهيل بولا خدا كُ قتم مِيں رحمٰن كوتو جا سابئ نهيں كە كياچيز ہے؟ بيرز لكھو بلكہ جس طرح پہلے باسمك اللَّهُمَّ لكھا كرتے تھے وہى اب لكھو،مسلمان بولے خداكى قتم ہم تو بسم الله

## هُ مُنالًا امَرُانَ بْلِ يَنْ مُنْ مُنْ الْكُونِيين ﴿ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْكُونِيين ﴿ مُنْ الْكُونِيين ﴿ وَ

الرحن الرحيم بى تكھيں گے،حضور طَالْيَعْ نِي فرمايا باسمك اللَّهُمَّ بى لكەدو،اس كے بعد فرمايا تكھوبيىلى نامەو، ہے جس پرمحدرسول اللّه مَالْيُعْ اللّهِ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه سے لڑتے اس لئے محدرسول اللّه مَالِيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله رسول ہوں (اجھا) محد بن عبدالله بى لكھدو۔

زہری کہتے ہیں بیزی حضور مُنافیخ ان اس لئے کی کہ پہلے فرما بچکے تھے کہ جس بات میں حرم الہی کی عزت وحرمت برقر ار رہے گی اور قریش مجھ سے اس کا مطالبہ کریں گے وہیں ضرور وے دوں گا، خیر حضور مُنافیخ نے فرمایا بیسٹے نامہ اس شرط پر ہے کہتم لوگ ہم کو خانہ کعبہ کی طرف جانے دوتا کہ ہم طواف کرلیں سہیل بولا خدا کی تتم عرب اس کاچ چا کریں گے کہ ہم پر دباؤ ڈال کرمجبور کیا گیا (اس کئے اس سال نہیں) آئندہ سال بیہ وسکتا ہے، کا تب نے بیہ بات بھی لکھ دی پھر سہیل نے کہا کہ صلح نامہ میں بیشرط بھی ہوئی چاہئے کہ جو شخص ہم میں سے نکل کرتم سے ل جائے گا وہ خواہ تہمارے دین پر ہی ہولیکن تم کو داپس ضرور کرنا ہوگا ، مسلمان کہنے لگے سجان اللہ جو شخص مسلمان ہو کر آ جائے وہ مشرکوں کو کیسے دیا جاسکتا ہے۔

لوگ ای گفتگویس سے کہ ہیل بن عمر وکا بیٹا ابوجندل بیڑیوں یں جکڑا ہوا آیا جو کہ کے شیبی علاقہ سے نکل کر بھاگ آیا تھا،

آتے ہی مسلما نوں کے سامنے گر پڑا ، سہبل بولا محمر (مَنْ الْنَظِمَ) ہی سب سے پہلی شرط ہے جس پر بیس تم سے سلم کروں گا، اس وتم ہمیں واپس دے دو، حضور مُنا اللّٰ بیٹو نے فرمایا ابھی تو ہم سلم نام کمل نہیں لکھ پائے ہیں ، سہبل بولا خدا کی شم پھر میں بھی کسی شرط پر سلم نہیں کروں گا، حضور مُنا اللّٰ نے فرمایا اس کی تو مجھ اجازت دے دو، سہبل نے کہا میں اجازت نہ دوں گا، حضور مُنا اللّٰ نے فرمایا اس کی تو مجھ اجازت دے دو، سہبل نے کہا میں اجازت نہ دوں گا، حضور مُنا اللّٰ نہم اس کی تو تم کو اجازت و سے ہیں (لیکن کرز کا قول تسلیم نہیں کیا گیا) ابو جندل ہولے مسلمان وا میں مسلمان ہوکر آگیا گھر بھی جھے مشرکوں کو واپس دیا جائے گا حالا نکہ جو تکلیفیں میں نے ان کی طرف سے برداشت کیں وہ تم دیکھر ہے مسلمان ہوکر آگیا چر بھی جھے مشرکوں کو واپس دیا جائے گا حالا نکہ جو تکلیفیں میں نے ان کی طرف سے برداشت کیں وہ تم دیکھر ہو بیو وہ بیدواقعہ ہے کہ ابوجندل کو کا فروں نے سخت عذا ہو دیا تھا۔

حضرت عمر دان تا مرائ الله المنظم الم

حضرت عمر ٹالٹو فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر ٹلٹٹو کے پاس آیا اور ان سے کہا ابو بکر! پیضدا کے سیچے نبی نہیں ہیں؟ ابو بکر بٹلٹو نے کہاضرور ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ حق پراور ہارے دشن باطل پڑنیس ہیں، ابو بکر ٹلٹٹو کہاضرور ہیں، میں نے کہا تو ہم اپنے دین میں ذات پیدا نہ ہونے دیں گے، ابو بکر تا تلاہ و کہ اے خص وہ ضرور خدا کے رسول ہیں اپنے رب کی نافر مانی نہیں کریں گے، وہی ان کا ملادگار ہے تو ان کے علم کے موافق عمل کر ، خدا کی ضم وہ حق پر ہیں ، عمر تا تلانے کہا کیا وہ ہم سے میہ بیان نہیں کیا کرتے تھے کہ ہم عقر یب کعب بی کی کرطواف کریں گے، ابو بکر ٹا تلائے نے کہا ہے، کہا تھا، لیکن کیا تم سے بھی کہد یا تھا کہا سیال تم کعبہ میں نہنچو گے ، میں نے کہا نہیں ، ابو بکر بولے تو تم کعبہ کو نہن کو روزاں کا طواف کرو گے۔ سے یہ بھی کہد یا تھا کہ اس سال تم کعبہ میں نہنچو گے ، میں نے کہا نہیں ، ابو بکر بولے تو تم کعبہ کو نہن کی نیک عمل کے ، راوی کا معالی سے کہ جب سے نام ممل ہوگیا تو حضور مثل تی نے نے میں نے گئی نیک عمل کے ، راوی کا بیان ہے کہ جب سے نام ممل ہوگیا تو حضور مثل تی نے نے خواجہ کو گئی نہ اٹھا، جب کو ئی نہ اٹھا یہاں تک کہ حضور مثل تی نے نے نہیں مرتبہ فر مایا گئی کی اور تھا تو حضور مثل تی نہیں ہے کہ کہ کو کہا تھا، جب کوئی نہ اٹھا ہو میں ہوتا ہے کہا ، اس کہ رفتی کہ بورے جا کر فود قربانی کریں اور تجام کو بلا کر مرمنڈ ان ہیں ، جب مشورہ کر کے صفور مثل نیا ہوگی ہو گئی کہ ہوئے جا کر قربانی کی اور تجام کو بلا کر مرمنڈ ان ہیں ، جب مشورہ کر کے صفور مثل نیا ہی میں ہورہ کی کے ہوئے جا کر قربانی کی اور تھا کہ بعض کو مار و خور میں اور میا ہم ایک دو سرے کا مرمونڈ نے گئے اور جوم کی وجہ سے قریب تھا کہ بعض بعض کو مار و خور میں دورہ و کے دار کی کہ مورے خواکہ کی وجہ سے قریب تھا کہ بعض بھی اور مدید میں اور مدید متورہ و کے دورم سے کا مرمونڈ نے گئے اور جوم کی وجہ سے قریب تھا کہ بعض بھی اور مدید متورہ و کے دورم سے کا مرمونڈ نے گئے اور جوم کی وجہ سے قریب تھا کہ بعض بعض کو مار کے دورم سے کا مرمونڈ نے گئے اور جوم کی وجہ سے قریب تھا کہ بعض بعض ہو کہ کہ دیں ہو گئے نازل ہوگئی۔

( ١٩١٨) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْمُسُورِ بُنِ مَخُومَةَ أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ آبِي جَهْلٍ فَوَعَدَ بِالنِّكَاحِ فَٱتَتُ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ آتَكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَآنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ آبِي جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى وَآنَا ٱكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بُنَ الرَّبِيعِ فَٱكْثَرَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةٍ نَبِى اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُو ّ اللَّهِ فَرَفَضَ عَلِى ذَلِكَ الْعَاصِ بُنَ الرَّبِيعِ فَٱكْثَرَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةٍ نَبِى اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُو ّ اللَّهِ فَرَفَضَ عَلِى ذَلِكَ الْعَاصِ بُنَ الرَّبِيعِ فَٱكْثَرَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةٍ نَبِى اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُو ّ اللَّهِ فَرَفَضَ عَلِى ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَرَعُصَ عَلَيْ ذَلِكَ الْعَلَامِ الْعَلَامِ بُنَ الرَّبِيعِ فَٱكْثَرَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةٍ نَبِى اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُو اللَّهِ فَرَفَضَ عَلَى ذَلِكَ

(۱۹۱۱۸) حفرت مسور طافئ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت علی ڈاٹٹ نے (حفرت فاطمہ ڈاٹٹا کی موجودگی میں) ابوجہل کی بیٹی کے پاس پیغام نکاح بھیجا اور نکاح کا وعدہ کر لیا ، اس پر حفرت فاطمہ ڈاٹٹا ، بی طابق کی خدمت میں حاضر ہو کئیں اور کہنے گئیں آ ہے کہ قوم کے لوگ آ بس میں ہے مار کی جو تھا ہیں ہی خدید سے بی طابق کی خدمت میں حاضر ہو کئی واٹٹو کے بیٹ کے باس پیغام نکاح بھیجا ہے ، میں کرنی طابق صحابہ مخالف کے درمیان کھڑے ہوئے ، اللہ کی حدوث اور میان کی اور فرایا فاطمہ میرے جگر کا کھڑا ہے ، میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ اسے آز مائش میں جتالا کیا جائے ، چر نبی طابھ نے اپنے برخے درمیان کی خوب تعریف فرمائی ، پھرفر مایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے برخ درمیان کے بیٹ کے باس بیٹا کا ذکر کیا اور ان کی خوب تعریف فرمائی ، پھرفر مایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے درمیان کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ، چنانچے حضرت علی ڈاٹٹو نے یہ خیال ترک کردیا۔

(١٩١٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِى آخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ حُسَيْنِ أَنَّ الْمِسُورَ بُنَّ مَخْرَمَةَ أَخَبَرَهُ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتُ عَلِيٌّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابُنَةَ أَبِي جَهُلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ النَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا بِلَكَ فَاطِمَةُ أَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ النَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّنُونَ النَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنِّ فَاعِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضَعَةٌ مِنِّى وَأَنَا أَكُرَهُ أَنْ الْمُعْوِلِ اللَّهِ وَابْنَةً عَدُقِ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبُدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِي الْخُطْبَة وَاللَهُ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ الْبَنَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَابْنَةً عَدُو ّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبُدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِي الْحُمْهُ وَاللَهُ لَا تَجْتَمِعُ الْبَنَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَابْنَةً عَدُو ّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبُدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِي الْخُومُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبُدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِي الْحَمْدَ اللّهُ عَلْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبُدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِي الْمُعْمَالِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۱۹۱۱۹) حضرت مسور ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹوئٹ (حضرت فاطمہ ڈٹاٹھ) کی موجودگی میں ) ابوجہل کی بیٹی کے پاس پیغام نکاح بھیجا اور نکاح کا وعدہ کرلیا، اس پر حضرت فاطمہ ڈٹاٹھ)، نبی نایشا کی خدمت میں حاضر ہو ئیں اور کہے لگیس آپ کی قوم کے لوگ آپس میں میں بید باتیں کرتے ہیں کہ آپ کواپی سیٹیوں کے معاسلے میں بھی خصہ نیس آتا، کیونکہ حضرت علی ڈٹاٹھ نے ابوجہل کی بیٹی کے پاس بیغام نکاح بھیجا ہے، میں کرنبی نالیشا صحابہ ڈٹاٹھ کے درمیان کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد وثناء میان کی اور فر مایا فاطمہ میر ے جگر کا مکڑا ہے، میں اس بات کوا چھا نہیں سمجھتا کہ اسے آز ماکش میں مبتلا کیا جائے، پھرنبی نالیشا نے اپ بڑے داما دحضرت آبوالعاص بن الربیع ڈٹاٹھ کا ذکر کیا اور ان کی خوب تعریف فرمائی، پھرفر مایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جھنہیں ہوسکتی، چنا نچے حضرت علی ڈٹاٹھ نے میرخیال ترک کر دیا۔

( ١٩١٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا آيِى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَهُ الْمَدِينَةَ مِنْ عَنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ اللَّوَلِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيًّ لَقِيهُ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ هَلْ لَكَ إِلَى مِن حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَآيَمُ اللَّهِ لَئِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا وَآنَا يَوْمَئِذِ مُحْلِمٌ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا وَآنَا يَوْمَئِذِ مُحْلِمٌ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا وَآنَا يَوْمَئِذِ مُحْلِمٌ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا وَآنَا يَوْمَئِذِ مُعْلِمٌ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا وَآنَا يَوْمَئِذِ مُعْلِمٌ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَنِهُ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مَثَى وَآنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَيَعْدِي فَوَفَى لِى وَإِنِّى لَسُتُ أَحَرِهُ مَكْلًا وَلَا اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا وَالْكَ وَلَكُنُ وَاللَّهِ مَلَا لَكُ وَلَكُنُ وَاللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا وَلِكُونُ وَاللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا وَاحِدًا أَبَدًا وَاحِدًا أَبَدًا وَاحِدًا أَلَالًا وَاحِدًا أَلِكُونُ وَاللَّهُ مَلَالًا وَاحِدًا أَلَالًا وَاحِدًا أَلَالًا وَاحِدًا أَلَا وَاحِدًا أَلِكُونُ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاحِدًا أَلَا وَاحِدًا أَلَالًا وَاحِدًا أَلَالًا وَاحِدًا أَلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَالًا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ الْفَالَا وَاحِدًا أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا

(۱۹۱۲۰) امام زین العابدین و الله فرماتے میں کہ حضرت امام حسین والنو کی شہادت کے بعد جب وہ لوگ بزید کے پاس سے

مَخُرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْبَنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ وَزَعَمَ عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ مَرُوانَ وَالْمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِينَ جَاءَةً وَفُدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَالُوا أَنْ يَرُدُّ إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِى مَنْ تَرَوْنَ وَآحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ رَادٌ إِلَيْهِمُ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا الْسَبْنَ وَإِمَّا الْمَالُ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالْمَى عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفْلَ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ قَالَمَ الْمَالُ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنِثُ بِكُمْ وَكَانَ أَنْظُرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالْمَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالْمَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالْمَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالْمَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالْمَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ خَرَوْنَ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى أَلُولُ كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَوْلُولُ كُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُمْ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُرُوهُ أَنَّهُمْ فَلَا وَأَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْلُولُ كُمْ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولَولُكُمْ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ

(۱۹۱۲) خطرت مروان بڑاٹھ اورمسور بڑاٹھ سے مروی ہے کہ جب بنو ہواڑن کے مسلمانوں کا وفد نبی ملیق کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان لوگوں نے درخواست کی کہ ان کے قیدی اور مال و دولت واپس کر دیا جائے ( کیونکہ اب و ہمسلمان ہو گئے ہیں ) نی عاید است نور مایا میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں، تم انہیں و کھ رہے ہو، بھی بات مجھے سب سے زیادہ پسندہ، اس لئے دومیں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لویا قیدی یا مال؟ میں تہمیں سوچنے کاوقت دیتا ہوں۔

نی ملیسا نے طاکف ہے واپسی کے بعد دس سے بھے اوپر اتیں انہیں سوچنے کی مہلت دی، جب انہیں یقین ہوگیا کہ نی طیسا انہیں صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے تو وہ کہنے گئے کہ ہم قیدیوں کو چیڑا نے والی صورت کو ترجیج دیتے ہیں، چنا نچہ نی طیسا مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء اس کے شایانِ شان کی چھرا ما بعد کہہ کر فرمایا کہ تمہارے بھائی تا ئب ہوکر آئے ہیں، میری رائے یہ بن رہی ہے کہ انہیں ان کے قیدی واپس لوٹا دوں، سوتم میں سے جو شخص اپنے دل کی خوشی سے ایسا کہ رہوں موتم میں سے جو شخص اپنے دل کی خوشی سے ایسا کرسکتا ہوتو وہ ایسا ہی کرے اور جو شخص میں چاہے کہ وہ اپنے حصے پر ہی رہے اور جب پہلا مالی فیمت ہمارے پاس آئے تو

لوگ کہنے لگے کہ ہم خوش سے اس کی اجازت ویتے ہیں، نی طلیقی نے فرمایا ہمیں کیا معلوم کہتم میں سے کس نے اپنی خوش سے اس کے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں؟ اس لئے ابتم لوگ واپس چلے جاؤ، یہاں تک کہتمہارے بڑے ہمارے سائے تمہاری اجازت کا معالمہ پیش کریں، چنانچہ لوگ واپس چلے گئے، پھران کے بیووں نے ان سے بات کی اور واپس آ کرنمی کو بتایا کہ سب نے اپنی خوش سے ہی اجازت دی ہے، بنوہوازن کے قیدیوں کے متعلق مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔

( ١٩١٢) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ آنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْوَمَةَ أَخْبَرَهُ آنَّ عَمْرُو ابْنَ عَوْفٍ الْمَنْصَارِىَّ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُوَّى وَكَانَ قَلْ شَهِدَ بَلُوًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ آبًا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَوَّاحِ إِلَى الْبَحُرَيْنِ يَأْتِى بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ آبًا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَوَّاحِ إِلَى الْبَحُرَيْنِ يَأْتِى بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ آهُلَ الْبَحْرَيْنِ وَآمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ آبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ آهُلَ الْبَحْرَيْنِ وَآمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ آبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَلَكُو الْحَارِيثَ يَعْنِى مِثْلَ حَدِيثٍ مَعْمَدٍ [تقدم في مسند عمرو بن عوف: ١٧٣٦٦].

(۱۹۱۲۲) حضرت عمرو بن عوف الثاثؤ ''جو كه غزوه بدر ك شركاء مين سے شخ' سے مروى ہے كه نبى عليا في ايك مرتبه حضرت ابوعبيده بن جراح الثاثؤ كو بحرين كى طرف بھيجا، تا كه و ہال سے جزيه وصول كر كے لائيں، نبى عليا في الل بحرين سے سلم كر لى تقى اوران پر حضرت علاء بن حضرى الثاثؤ كو امير بنا ديا تھا، چنا نچه ابوعبيده الثاثؤ بحرين سے مال لے كر آئے ..... پھر داوى نے پورى حديث ذكر كى۔

( ١٩١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعَتُ الْكُورَيُنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى الْبُحْرَيُنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى الْبُحْرَيُنِ فَوَافُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَرَّضُوا فَلَمَّا رَآهُمُ فَوَافُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَرَّضُوا فَلَمَّا رَآهُمُ تَبَسَّمَ وَقَالَ لَعَلَّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ قَدِمَ وَقَدِمَ بِمَالٍ قَالُوا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ

أَبْشِرُوا وَأَمْلُوا خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا الْفَقُرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنُ إِذَا صُبَّتْ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا فَتَنَافَسُتُمُوهَا كَمَا تَنَافَسَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

(۱۹۱۲۳) حفزت مور بن مخرمہ ڈلاٹٹا ہے مروی ہے کہ ابوعبیدہ ڈلاٹٹا بحرین سے مال لے کرآئے ، انصار کو جب ان کے آنے کا پید چلاتو وہ نما زِفجر میں نبی علیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

نی علیگا جب نماز فجر پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہ سامنے آئے، نی علیک انہیں دیکھ کر مسکرا پڑے، اور فرمایا شاید تم نے
ابوعبیدہ کی واپسی اوران کے پچھ لے آنے کی خبر سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! نی علیک نے فرمایا خوش ہوجا وَ اور
اس چیز کی امیدر کھوجس سے تم خوش ہوجا و گے، بخدا مجھے تم پرفقر وفاقہ کا اندیشہ نیں، بلکہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا اسی طرح
کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئ تھی ، اور تم اس میں ان ہی کی طرح مقابلہ بازی کرنے لگو گے۔
( ۱۹۸۶ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُومَ قَعَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمِسْورَ بُنَ مَخْوَمَةَ أَخْسَرَهُ

( ١٩١٢٥ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعُنِى ابْنَ الطَّبَّاعِ قَالَ أَخْرَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتُ بَعْدَ وَفَاقٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَلْتِ فَالْكُومِي [صححه البحارى ( ٥٣٢ ٥ )]. [انظر: ٢٦ ١٩١] [راجع ما قبله].

(۱۹۱۲-۱۹۱۳) حضرت مسور بن مخر مد اللفؤے مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے چندون بعد ہی بیچے کی ولا دت ہوگئی، نبی ملائی مطال ہو چکی ہوالہذا تکاح کرسکتی ہو۔

( ١٩١٢٠) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌّ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِى حَامِلٌ فَلَمْ تَمُكُثُ إِلَّا لَيَالِى حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النِّكَاحِ فَآذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ فَنكَحَتُ

(۱۹۱۲۷) حضرت مسور بن مخرمہ ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف چندون بعد ہی بنچ کی ولا دت ہوگئی،اوروہ دوسرے رشتے کے لئے تیارہونے لگیس،اور نبی ٹائیلاسے نکاح کی اجازت ما تکی، نبی ٹائیلانے انہیں اجازت درے دوسرا نکاح کرلیا۔

(١٩١٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمِسُوَدِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةً فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۱۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْحَبَرَنَا مَعْمَرٌّ عَنِ الرُّهُوِىِّ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسُوَرِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ قَالَا قَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدِّى وَآشُعَرَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَٱخْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ حَلَقَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فی عُمْرَتِهِ وَأَمَوَ أَصْحَابَهُ بِلَاكَ وَنَحَرَ بِالْحُدَيْبِيةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَوَ أَصْحَابَهُ بِلَالِكَ [راجع: ١٩١١٧]. (١٩١٢٨) حضرت مسور رُلِيُّ اور مروان رُلِيُّ سے مروی ہے کہ نبی الیَّا نے ذوالحلیقہ بُنِی کر ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ باندھا،اس کا شعار کیا اور وہاں سے احرام باندھ لیا،حدیبیہ میں طلق کرلیا اور اپنے صحابہ رُمَائینُم کوبھی اس کا حکم دیا اور طلق کرنے سے پہلے ہی قربانی کرلی اور صحابہ رُمُلَیْنَ کوبھی اس کا حکم دیا۔

( ١٩١٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِى عَائِشَةَ لِأُمِّهَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عَبُدُ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِى بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعُطَتُهُ وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَو لَآخُجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَوقَالَ هَذَا قَالُوا نَعُمُ قَالَتُ هُو لِلَّهِ عَلَى ّنَذُرٌ أَنُ لَا أَكُلَّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةً أَبَدًا فَقَالَتُ عَائِشَةُ وَعَبُدُ اللَّهِ بَنُ النَّاسُودِ بْنِ عَبْدِ يَعُوتَ وَهُمَا مِنْ بَنِي فَاسْتَشْفَعَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ يَعُوتَ وَهُمَا مِنْ بَنِي فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبْيِرِ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْآسُودِ بْنِ عَبْدِ يَعُوتَ وَهُمَا مِنْ بَنِي فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلْمَ وَعَلْمَ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةً إِلَّا كَلَّمَتُهُ وَقَبِلَتُ مِنْهُ وَيَقُولَانِ لَهَا وَعُمْ الْمَنْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ نَهُ عَلَى اللَّهِ مِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ نَهِى عَمَّا قَلْ عَلِمْتِ مِنْ الْهَجْرِ إِنَّهُ لَا يَعِلُ لُهُمُ لَو لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ نَهِى عَمَّا قَلْ عَلِمْتِ مِنْ الْهَجْرِ إِنَّةً لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالِ [صححه المحارى (٢٠٧٣)].

(۱۹۱۲۹) حضرت عائشہ ڈاٹھا کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے کوئی بیجے کی یا کسی کوکوئی بخشش دی تو حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھی (جوان کے بھانجے بھے) نے کہا کہ بخدا! عائشہ ڈاٹھا کور کنا پڑے گا ور نہ میں انہیں اب پچھ نہیں دوں گا، حضرت عائشہ ہوں کہ عائشہ ڈاٹھا کو معلوم ہوا تو فر مایا کیا اس نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں! فر مایا میں اللہ کے نام پر منت ما نتی ہوں کہ آئی کے بعد ابن زبیر ڈاٹھی نے حضرت مسور بن مخر مہ ڈاٹھی اور حضرت ما تو بر ڈاٹھی نے حضرت مسور بن مخر مہ ڈاٹھی اور حضرت عائشہ ڈاٹھی کو ابن زبیر ڈاٹھی نے حضرت ما کشر ڈاٹھی نے حضرت ما کشر ڈاٹھی نے میں اور کہنے کے بعد ابن کی معذرت قبول کرنے کے لئے تشمیس دیتے رہے اور کہنے لگ کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نبی علیا نے قطع بات کرنے اور ان کی معذرت قبول کرنے کے لئے تشمیس دیتے رہے اور کہنے لگ کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نبی علیا نے قطع کلامی جا ترنہیں ہے۔

( ١٩١٣ ) حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِیُّ عَنِ الطُّفَيْلِ بُنِ الْحَارِثِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَزْدِ ضَنُوأَةً وَكَانَ أَخًا لِعَائِشَةَ لِلْمُهَا أُمِّ رُومَانَ فَلَاكَرَ الْحَدِيثَ فَاسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِالْمِسْوَرِ بُنِ مَخُرَمَةَ وَعَبْد الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْأَسُودِ بُنِ عَبْدِ يَعُوثَ فَاسْتَأْذَنَا عَلَيْهَا فَأَذِنَتُ لَهُمَا فَكُلَّمَاهَا وَنَاشَدَاهَا اللَّهُ وَالْقَرَابَةُ وَقُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

(۱۹۱۳۰) طفیل بن حارث''جو کہ از دشنوء ہ کے ایک فرو تھے اور حصرت عائشہ ڈھٹا کے ماں شریک بھائی تھے'' سے مروی ہے۔ ہے ۔۔۔ پھر عبداللہ بن زبیر ٹلگٹانے حضرت مسور بن مخر مہ ڈلگٹا اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود ڈلگٹا''جن کا تعلق بنوز ہرہ سے تھا'' سے سفارش کروائی ۔۔ بیدونوں حضرت عائشہ ڈلگٹا کو ابن زبیر ٹلگٹاسے بات کرنے اور ان کی معذرت قبول کرنے کے لئے قتمیں دیتے رہے اور کہنے لگے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نبی علیا نے قطع کلامی سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ کس مسلمان کے لئے اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی جائز نہیں ہے۔

( ١٩١٣٠ ) حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ حَدَّثَنِى عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ وَهُوَ ابْنُ أَخِى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۱۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩١٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ مَرُوانَ وَالْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَزِيدُ ٱحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى بِضْعَ عَشُرَةَ مِائَةً مِنْ ٱصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدُى وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مِنْ عُمْرَةٍ وَلَمْ يُسَمِّ الْمِسْورَ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا [راحع: ١٩١١٧]

(۱۹۱۳۲) حضرت مسور طانتیا اور مروان طانتیا سے مروی ہے کہ نبی طانع صدیبیے کے سال ایک بزار سے او پر صحابہ شانتی کوساتھ لے کر نکلے، ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ باندھا، اس کا شعار کیا اور وہاں سے احرام باندھ لیا، اور اپنے آگے ایک جاسوں بھیج کرخود بھی روانہ ہوگئے۔

( ١٩١٣٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرُوَانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِى مِجَنَّ وَالْبَعِيرُ ٱفْضَلُ مِنْ الْمِجَنِّ

(۱۹۱۳۳) حفرت مروان ڈٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی علیائے ایک ڈھال چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا تھا تو اونٹ تو ڈھال ہے۔ افضل ہے۔

( ١٩١٣٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِى عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِى هِشَامِ بُنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَا آذَنُ ثُمَّ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمُنْوَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مُنْ الْمُعْرَةِ السَّالَةُ لُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِي بُن آلِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَا آذَنُ ثُمَّ قَالَ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولًا الْمُعْلَى الْمُنْفِي وَاللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ مُن الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُسْلَمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْ

(۱۹۱۳۳) حضرت مسور طالت مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو برسرمنبر بیفر ماتے ہوئے شاہے کہ بنوہشام بن مغیرہ جھسے اس بات کی اجازت بھی خبیں دوں گا، تین مرتبہ فرمایا، اس بات کی اجازت بھی خبیں دوں گا، تین مرتبہ فرمایا، میری بیٹی میرے جگر کا نکل ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے میری بیٹی میرے جگر کا نکلزاہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے میں پریشان کرتی ہے اور جواسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے میں تکلیف پہنچاتی ہے۔

(۱۹۱۲) حَدِّنَنَا هَاشِمْ حَدِّنَنَا لَيْنَ حَدَّنِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُينِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ أَهْدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِينَةٌ مُزَرَّرَةٌ بِاللَّهِ فَقَسَمَ الْفِيعَ فَقَالَ مَخْرَمَةً يَا مِسُورُ الْمُعْرَمَةُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ ادْحُلُ قَالَ الْمُعُورَةِ لِلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ قَلْ ذَكِرَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ ادْحُلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ قَلْ خَبَاتُ لَكَ هَذَا يَا مَخْرَمَةً قَالَ الْمُعُلِّ لِلِيهِ فَقَالَ لِي قَلَ لَكَ هَذَا يَا مَخْرَمَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَى عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَيَا وَمِي عَلَيْهِ وَمَا لَهُ وَمَلِيهِ وَمُورَعِي اللَّهِ مَا وَلَا فَعَرَمَةً إِلَى وَعَلَيْهِ فَيَا لَكَ عَبْلُولُ وَلَا وَمَ عَلَيْهِ وَمُعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمُ مِن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا وَمُ مِن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُوالِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ

(١٩١٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ الزُّهْرِیُّ أَخْبَرَنی عُرُوهُ بُنُ الزُّیْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةَ وَمَرُوانَ بَنِ الْمَحْكَمِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِيهِ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَدِينِيةِ فِي بِضُع عَشُرَةً عَالْمَةً مِنْ أَصُحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِى الْحُلْفَةِ قَلْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُرَةِ وَيَعَتَ بَيْنَ يَكَيْهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ حُزَاعَةَ يُخْمِرُهُ عَنْ قُرَيْشِ وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُحُورَةِ وَيَعَتَ بَيْنَ يَكَيْهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ حُزَاعَةً يُخْمِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ الْمَعْرَةِ وَيَعْمَوا لَكَ جُمُوعًا وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِسُورُ وَاعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَوا عَلَى آثَرُونَ أَنْ نَمِيلَ إِلَى فَرَارِى هَوْلَا إِلَى فَرَارِى هَوْلَا لِكَ الْمُعْرَولُ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيرُوا عَلَى آثَرُونَ أَنْ نَعِمُ الْمُولُوكِ مَحْولُ وَنِى الْمُعْمَولُ وَعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرُولِينَ وَإِنْ يَحْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَى وَالْمُ وَعُورِينَ وَإِنْ يَحْمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ النَّيْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَولُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى الْمُعَرِيقِ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

حَتَّى إِذَا هُوَ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْكُصُ نَذِيرًا لِقُرَيْشِ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بَرَكَتُ بِهَا رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْ حَلْ فَٱلنَّحْتُ فَقَالُوا خَلَآتُ الْقَصُوَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَاثُ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعُطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتُ بِهِ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهَا حَتَّى نَزَلَ بِٱقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ إِنَّمَا يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَكُمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ أَنُ نَزَحُوهُ فَشُكِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهُمَّا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آهْلِ تِهَامَةَ وَقَالَ إِنِّى تَرَكْتُ كَغُبُّ بْنَ لُؤَيِّ وَعَامِرَ بْنَ لُوَكَّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَجِءُ لِقِتَالٍ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِنْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكَّتُهُمُ الْحَرْبُ فَأَضَرَّتُ بِهِمْ فَإِنْ شَائُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُنحَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرُ فَإِنْ شَائُوا أَنْ يَدُخُلُوا فِيمَا دُخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدُ جَمَوْا وَإِنْ هُمْ أَبُوا وَإِلَّا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِى أَوْ لَيُّنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ قَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ حَتَّى تَنْفَرِدَ قَالَ فَإِنْ شَائُوا مَادَذْنَاهُمُ مُدَّةً قَالَ بُدَيْلٌ سَأَبُلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا فَإِنْ شِنْتُمْ نَعُرِضُهُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمُ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أَنْ تُحَدِّثَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ إِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرُوَّةُ بُنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ فَقَالَ آئَ قَوْمُ ٱلسُّنُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ ٱوَلَسْتُ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلْ تَتَّهِمُونِي قَالُوا لَا قَالَ ٱلسُّتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَىَّ جِنْتُكُمُ بِٱهْلِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا ائْتِهِ فَأَتَاهُ قَالَ فَجَعَلَ يُكَلَّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ فَقَالَ عُرُواةً عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ مُحَمَّدُ ٱرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ هَلُ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ ٱهْلَهُ قَبْلَكَ وَإِنْ تَكُنْ الْأُخْرَى فَوَاللَّهِ إِنِّي لَآرًى وُجُوهًا وَآرَى أَوْبَاشًا مِنْ النَّاسِ خُلُقًا أَنْ يَقِرُّوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ نَحْنُ نَفِرٌ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَمَا وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَآجَبْتُكَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ

وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ وَكُلَّمَا أَهُوى عُرُوَةً بِيكِهِ إِلَى لِخُيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَصْلِ السَّيْفِ وَقَالَ ٱخْرُ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ عُرُورَةُ يَدَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغْبَةَ قَالَ أَى غُدَرُ أَوَلَسْتُ ٱسْعَى فِي غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ آمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرُوةَ جَعَلَ يَرْمُقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كُفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَلَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَكَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَصُوا أَصُوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَغْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسُرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنْ يَتَنَجَّمُ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذًا أَمَرَهُمْ ابْتَكَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَعِلُونَ عَلَى وَصُولِهِ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَصُوا أَصُوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا انْتِهِ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فُكَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْبُدُنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلُهُ الْقَوْمُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِهَوْكَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدُنَ قَدُ قُلَّدَتُ وَأُشْعِرَتُ فَلَمْ أَرَ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بُنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا اثْتِهِ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَةٌ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ قَالَ الزُّهُرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا الْكَاتِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ بِشِّجِ اللَّهِ الزَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا آدْرِى مَا هُوَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارِكِ مَا هُوَ وَلَكِنُ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكُتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ مَا نَكْتُهُمَّا إِلَّا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ آنَكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنُ اكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَوَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ

كَذَّبُتُمُونِي اكْتُبُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ تُحَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذُنَا ضُغُطَةً وَلَكِنْ لَكَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيُفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشُوكِينَ وَقَلْ جَاءً مُسْلِمًا فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ وَقَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ يَرْصُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَفْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَا نُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجِزُهُ لِي قَالَ مَا أَنَا بِمُجِيزُهُ لَكَ قَالَ بَلَى فَافْعَلُ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ قَالَ مِكْرَزٌ بَلَى قَدْ أَجَزُنَاهُ لَكَ فَقَالَ أَبُو جَنْدَلِ أَيْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ حِنْتُ مُسْلِمًا أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَاماً شَدِيدًا فِي اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ٱلسَّتَ نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ بَلَى قُلْتُ ٱلسَّنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا إِذًا قَالَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِى قُلْتُ أَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى قَالَ ٱفَٱخْبَرْتُكَ ٱنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَطَوِّفٌ بِهِ قَالَ فَٱتَيْتُ أَبَا بَكُو ِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكُرٍ ٱلَّيْسَ هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ ٱلْسُنَا عَلَى الْحَقّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ آيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْسَ يَعْصِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ بِغَرْزِهِ وَقَالَ تَطَوَّفُ بِغَرْزِهِ حَتَّى تَمُوتَ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقِّ قُلْتُ أَوَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا آنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى قَالَ أَفَأَخُبَرَكَ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَطَوِّفٌ بِهِ قَالَ الزُّهُورِيُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِلَاكَ آعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالٍ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَخَذٌ قَامَ فَذَخَلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنُ النَّاس فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجُ ثُمَّ لَا تُكَلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدُنَكَ وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَقَامَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكُلِّمُ آحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ هَذْيَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَغُضُهُمْ يَحْلِقُ بَغُضًا حَتَّى كَادَ بَغْضُهُمْ يَقْتُلُ بَغْضًا غَمَّا ثُمَّ جَاءَهُ نِسُوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ حَتَّى بَلَغَ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ قَالَ

فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَنَا لَهُ فِي الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمًا مُعَاوِيَةُ بْنُ آبِي سُفْيَانَ وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاتَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَقَالَ يَحْيَى عَنِ أَبْنِ الْمُبَارَكِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرِ بُنُ أُسَيْلٍ الثَّقَفِيُّ مُسْلِمًا مُهَاجِرًا فَاسْتَأْجَرَ الْأَخْنَسَ بْنَ شَرِيقٍ رَجُلًا كَافِرًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَكُّ وَمَوْلًى مَعَهُ وَكَتَبَ مَعَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْوَفَاءَ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنَ فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا بِهِ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَرَى سَيْفَكَ يَا فَكَانُ هَذَا جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبُتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَآمُكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَلَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعُدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَى هَذَا ذُعُوًّا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ آبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ ٱوْفَى اللَّهُ فِمَّتَكَ قَدْ رَدَدُتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ ٱنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ أُمَّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ آنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبُحْرِ قَالَ وَيَتَفَلَّتُ أَبُو جَنْدَلِ بُنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخُرُجُ مِنْ فُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدُ ٱسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى أَجْتَمَعَتُ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتُ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اغْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمُوالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ لَمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ أَنَاهُ فَهُو آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ حَتَّى بَلَغَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمُ يُقِرُّوا آنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُقِرُّوا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ [راحع: ١٩١١٧].

(۱۹۱۳ ) مسور بن مخر مداور مروان سے روایت ہے کہ رسول الله مَالله عَلَیْ الله مَالله عَلَیْ الله مَالله عَلَیْ الله عَلَیْ الله مَالله عَلَیْ الله عَلی الله عَلَیْ الله عَلی الله علی الله الله علی ال

حضور منگانی خانے ہمراہیان کو مخاطب کر کے فرمایا لوگو! کیا مشورہ ہے، کیا میں ان کے اہل وعیال کی طرف مائل ہو جاؤں اور جولوگ خانہ کعبہ سے مجھے رو کنا جا ہے ہیں میں ان کے اہل وعیال کو گرفتار کرلوں اگروہ لوگ اپنے بال بچوں کی مدوکو آئیں گے تو ان کا گروہ ٹوٹ جائے گاور نہ ہم ان کومفلس کر کے چھوڑ دیں گے، بہر حال ان کا نقصان ہے صدیق اکبر ڈٹاٹٹڑنے نے عرض کیا یا رسول اللّٰدُٹُٹاٹٹٹٹٹ پ خانہ کعبہ کی نیت سے چلے ہیں لڑائی کے اراد سے نہیں نکلے آپ کوخانہ کعبہ کارخ کرنا چاہئے پھر جو ہم کورو کے گاہم اس سے لڑیں گے، حضور مُٹاٹٹٹٹٹ نے فر مایا ، اچھا ( تو خدا کا نام لے کرچل دو) چنانچے سب چلے دیے۔

ا ثناراہ میں حضور طَالِیُّنِیِ نے فر مایا کہ خالد بن ولید قریش کے (دوسو) سواروں کو لئے (مقام) عمیم میں ہماراراستہ روک پڑا ہے البندائم بھی دائی طرف کوبی (خالد کی جانب) چلو، سب لوگوں نے دائی طرف کارخ کرلیا اوراس وقت تک خالد کو فہر نہ ہوئی جب تک لشکر کا غبار اڑتا ہوا انہوں نے نہ دہ کیے لیا، غبار اڑتا و کیے کرخالد نے جلدی ہے جا کر قر ایش کو رسول الله طَالَّیْ الله کی جب اس بہاڑی پر پہنچی، جس کی طرف ہے لوگ مکہ میں از تے درایا، رسول الله طَالِیْ الله کی جب اس بہاڑی پر پہنچی، جس کی طرف ہے لوگ مکہ میں از تے بین تو آپ مَلَّیْ الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی کہ جب اس بہاڑی پر پہنچی، جس کی طرف ہے لوگ مکہ میں از تے بین تو آپ مُلَّیْ کی اوگ کہنے گئے کہ قسواء (حضور طَالِیْ الله کی نہ اوگ کہنے گئے کہ قسواء (حضور طَالِیْ الله کی کہ اوگ کہنے گئے کہ قسواء (حضور طَالِیْ الله کی کہ اوگ کہنے گئے کہ قسواء (حضور طَالِیْ کُلُول کی کہ اوگ کے اوگ کہنے گئے کہ قسواء (حضور طَالِیْ کُلُول کی کہ اوگ کی کہ اوگ کہنے گئے کہ قسواء کو دایا ہے اس کی ہما دہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کو اس نے روک دیا ہے جس نے اصحاب فیل کو روکا تھا۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مکہ والے عظمت حرم برقر ار رکھنے کے لئے بھوسے جو بچھ خواہش کریں گے میں دے دول گا۔

اس کے بعد آپ منگانی کے اور کی کوچھڑ کا اور ٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کا ٹیٹے کمہ والوں کی راہ سے کا کر دوسری طرف کا رخ کر کے چلے اور حدید یہ دسری طرف اس جگہ اتر ہے جہاں تھوڑ اتھوڑ اپانی تھا۔ لوگوں نے وہی تھوڑ اپانی لے لیاجب سب پانی تھی اور دیا نی بالکل ندر ہاتو حضور منگائی کے باس پانی نہ ہونے کی شکایت آئی۔ حضور منگائی کے اپ بن میں سے ایک تیر نکال کر صحابہ شکلتا کو دیا اور تھم دیا کہ اس کو پانی میں رکھا فوراً ایک تیر نکال کر صحابہ شکلتا کے دیا گئا ہے کہ اس کو پانی میں رکھا فوراً پانی میں ایسا جوش آیا کہ سب لوگ سیراب ہوکر واپس ہوئے اور پانی پھر بھی کے رہا۔

ای دوران بدیل بن ورقہ خزائی جورسول اللہ کا گھڑا کا راز دارتھا اپی قوم کے آدمیوں کوہمراہ لے کرآیا اور کہنے لگا کہ میں خاندان کعب بن لوی اور قبائل عامر بن لوی کو حدید بیرے جاری پانی پر چوڑ کرآیا ہوں ان کے ساتھ دودھوا کی اونٹیاں بھی ہیں اوران کے اللہ وعیال بھی ہیں اور تعداد میں حدید بیرے پانی کے قطروں کے برابر ہیں وہ آپ سے لڑنے کے لئے اور آپ کو خانہ کعبہ سے روک دینے کے لئے تیار ہیں۔ حضور مُلُ گھڑا نے فر مایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ انہی لڑا کیوں نے قربی ان کے لئے مت مقرد کردوں گا انہی لڑا کیوں نے قربی کو کمزور کردیا ہے اور نفصان پہنچائے ہیں۔ اگر وہ صلح کرنا چاہیں قومیں ان کے لئے مت مقرد کردوں گا کہ ماں میں نہ ہم ان سے لڑیں گے اور نہ وہ ہم سے لڑیں۔ باقی دیگر کفار عرب کے معاملہ میں وہ دخل نہ دیں اس دوران اگر کا فر محمد بھی پرغالب آگیا تو قربی کو اختیار ہے اگر وہ اس (دین) میں داخل ہونا چاہیں تو مدت سلح میں تو ان کو میں بڑے گی دائر کر بھی کو نہ مانیں گے تو اس خدا کی تو میں میں میں کو نہ مانیں بڑے گی دائر کی میں تو ان کو میں بڑے گی دیں ہی بھی بڑے گی دائل ہو کے تو داخل ہو جا نمیں اور اگر مسلمان ہونا نہ چاہیں تو مدت سلے میں تو ان خدا کی تم جس کے قبائی ہی نہیں بڑے گی۔ اگر قربی ان باتوں میں سے کی کونہ مانیں گے تو اس خدا کی تم جس کے قونہ میں میں کی جان

ہے میں اپنے امر ( دین ) پر ان سے اس وقت تک برابراٹر تا رہوں گا جب تک میری گردن تن سے جدا نہ ہو جائے اور یہ یقیی بات ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کوغلبہ عطاء فر مائے گا۔ بدیل بولا میں آپ کی بات قریش کو پہنچا دوں گا۔

یہ کہ کربدیل چلاگیا اور قریش کے پاس پہنچ کران سے کہا ہم فلاں آدمی کے پاس سے تہارے پاس آئے ہیں اس نے ہم کوکی ہم سے ایک بات کہی ہے اگر تم چاہوتو ہم تہارے سامنے اس کا اظہار کردیں۔ قریش کے بیوقوف آدمی تو کہنے گئے ہم کوکوئی ضرورت نہیں کہ تم اس کی با تیں ہمارے سامنے بیان کرولیکن مجھ دارلوگوں نے کہا تم ان کا قول بیان کرو۔ بدیل نے حضور سکا لیا تھا مزمان نقل کردیا۔ بیس کرع وہ بن مسعود کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہے قوم کیا ہیں تہارا باپ نہیں ہوں۔ سب نے کہا ہیں سے دہ ہوا کہا گئے ہم کوہ لولا ہو۔ کہنے لگا کیا تم میری اولا دنییں ہو، سب نے کہا ہیں۔ عروہ بولا کیا تم مجھے مشکوک آدمی تجھے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ عروہ بولا کیا تم محمد مشکوک آدمی تجھے ہو؟ سب نے کہا نہیں ورہ بولا کیا تم کومعلوم نہیں اہل عکا ظکو ہیں نے ہی تہاری مدد کے لئے بلایا تھا اور جب وہ ند آئے تو ہیں اپنے اہل وعیال اور شعلقین و زیر دست لوگوں کو لے کرتم سے آ کر سل گیا۔ سب نے کہا ہے شک ،عروہ بولا اس شخص نے سب سے پہلے تھیک بات کہی ہے تم اس کو قبول کرلوا ورجھے کواس کے پاس جانے کی اجازت دو، لوگوں نے کہا جاؤ۔

واقعہ پی تھا کہ مغیرہ بن شعبہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک قوم کے پاس جا کررہے تھے اور دھوکے سے ان کوئل کر کے مال کے کر چلتے ہوئے تھے اور پھر آ کر مسلمان ہوگئے تھے اور حضور کا لیکٹی کی بیعت لیتے وفت فرما دیا تھا کہ اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن مال والے معاملے سے مجھے کوئی تعلق نہیں ، حاصل کلام یہ ہے کہ عروہ آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کرصحابہ ٹائٹی کود کیھنے لگا۔ خدا کی فتم رسول اللّٰدُ کَالْتُیْکِیْ جُولعا ب وہن منہ سے پھیکتے تھے تو زمین پرگرنے سے قبل جس مختص کے ہاتھ لگ جاتا تھا وہ اس کو اپنے چہرہ پر

#### ﴿ مُنْ لِمُ الْمُرْضِ لِيَنِي مِنْ الْمُونِينِينَ ﴾ ﴿ ٢٩١ ﴿ مُنْ لِمُا الْمُؤْنِينِ لَهِ اللَّهِ فَيْنِينَ الْمُؤْنِينِينَ الْمُؤْنِينِينَ الْمُؤْنِينِينَ الْمُؤْنِينِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مل لیتا تھااور جو ہال آپ مُنگانِیُمُ کا گرتا تھا صحابہ زمین پر گرنے سے قبل اس کولے لیتے تھے جس کام کا آپ مُنگانِیُمُ کم دیتے تھے ہر ایک دوسرے سے پہلے اس کے کرنے کو تیار ہو جاتا تھا اور حضور طُلِنْیُمُ کے وضو کے پانی پر کشت وخون کے قریب نوبت پہنچ جاتی تھی ، صحابہ ٹوکلیُمُ کلام کرتے وقت حضور طُلَنْیُمُ کے سامنے پست آ واز سے با نیس کرتے تھے اور انتہائی عظمت کی وجہ سے تیز نظر ۔ سے حضور طُلَنْیُمُ کی طرف نہ د کیکھتے تھے۔

یں کر گیا ہوں۔ قیصر و کیھنے کے بعد عروہ واپس آیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا اِنے قوم خدا کی قتم میں بادشا ہوں کے پاس قاصد

بن کر گیا ہوں۔ قیصر و کسر کی اور نجاشی کے درباروں میں بھی رہا ہوں لیکن میں نے بھی کوئی بادشاہ ایسانہیں دیکھا کہ اس کے

آدمی اس کی الی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد منافی اس کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کی قتم جب وہ تھوک بھینکتا ہے تو جس شخص

کے ہاتھ وہ لگ جاتا ہے وہ اس کو اپنے جہرہ اور بدن پر مل لیتا ہے اگر وہ کسی کام کا تھم دیتا ہے تو ہرایک دوسرے سے پہلے اس کی

نقیم کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ جس وقت وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی پرلوگ کشت وخون کرنے کے لیے تیار ہوجاتے

ہیں اس کے سامنے کلام کرتے وقت سب آوازیں بہت رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم کے لیے کوئی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں

و کی تا۔ اس نے تمہارے سامنے بہترین بات ویش کی ہے لہٰ ذاتم اس کو قبول کر لو۔

عروہ جب اپنا کلام ختم کر چکا تو قبیلہ بنی کنانہ کا آیک آدی بولا بھے ذراان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ سب لوگوں نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ حضور مُلَا الْیُخْرِ کے پاس حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا۔ جب سامنے سے نمودار ہوا تو حضور مُلَا اللّٰهِ نَا نے فرمایا یہ فلال شخص فلال قوم میں سے ہے، اس کی قوم قربانی کے اونٹوں کی بہت عزت وحرمت کرتی ہے لہٰ دا قربانی کے اونٹ اس کی نظر کے سامنے کر دو، حسب الحکم قربانی کے اونٹ اس کے سامنے چیش کیے گئے اور لوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے آئے ، جب اس نے بیرحالت دیکھی تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو کعبہ سے روکنا کسی طرح مناسب نہیں ، بیدد کھے کروہ والی آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا میں نے ان کے اونٹوں کے گلے میں بار پڑے دیکھے جیں اور اشعار کی علامت دیکھی ہے، میرے نزد یک مناسب نہیں کہ خانہ کعبہ سے ان کوروکا جائے۔

اس کی تقریرین کر کررنامی ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا ذرا مجھے ان کے پاس اور جانے دو،سب نے اجازت دے دی اور وہ مضور مُلِی تُنْیِ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا ،صحابہ کے سامنے نمود اربوا تو حضور مُلِی تُنْیِ کی خدمت میں بیٹنی کی اور حضور مُلِی تُنْیِ کی اور حضور مُلِی تُنْی کی میں کی اور حضور مُلِی تا ہم کی ہے۔ حضور مُلِی تُنْی کی میں ایک منظم نام کھے۔ حضور مُلِی اللہ ہے ، ہمارا اپنا ایک منظم نام لکھے۔

حضور طُلِيَّةُ أَنَى كَا سِبُ كُوبُوايا اور فرمايا كھويسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ بولا خدا كُتْم مِيں رَمَٰن كُولَة جا مَنَا بَيْنِين كه كيا چيز ہے؟ بيرند كھو بلكہ جس طرح پہلے باسمك اللهم كھا كرتے تھے وہى اب كھو،مسلمان بولے خدا كُتْم ہم تو بسم الله الرحمٰن الرحيم بى كھيں گے،حضور مُنَافِيْمُ نے فرما ياباسمك اللَّهُم بى كھدو،اس كے بعد فرمايا كھويسكے نامدہ ہے جس پرمحدرسول اللّهُ كَالْتُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّ سے لڑتے اس لئے محدرسول اللّهُ ظَالِيْتُ اللّهُ مُعِيد اللّهُ لَكُنوهِ حَضُورَ ظَالِيْتُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ رسول ہوں (اجیما) محمد بن عبداللّه بی لکھ دو۔

زہری کہتے ہیں بیزمی حضور مُنَافِیْخ اِنے اس لئے کی کہ پہلے فرما بچکے تھے کہ جس بات میں حرم الہی کی عزت وحرمت برقرار رہے گا اور قریش جھے ہے اس کا مطالبہ کریں گے قو میں ضرور دے دوں گا، خیر حضور مُنَافِیْخ نے فرمایا میں خامداس شرط پر ہے کہتم لوگ ہم کو خانہ کعبہ کی طرف جانے دوتا کہ ہم طواف کرلیں سہیل بولا خدا کی شم عرب اس کا چرچا کریں گے کہ ہم پر دباؤ ڈال کر مجبور کیا گیا (اس لئے اس سال نہیں) آئندہ سال بیہ وسکتا ہے، کا تب نے بیات بھی لکھ دی پھر سہیل نے کہا کہ ملح نامہ میں بیشرط بھی ہونی چاہئے کہ جو شخص ہم میں سے نکل کرتم سے مل جائے گا وہ خواہ تمہارے دین پر ہی ہولیکن تم کو واپس ضرور کرنا ہوگا ، سلمان کہنے لگے سے ان اللہ جو شخص مسلمان ہو کرآ جائے وہ شرکوں کو کیسے دیا جاسکتا ہے۔

لوگ ای گفتگویس سے کہ مہیل بن عمر و کا بیٹا ابوجندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا آیا جو کمہ کنشبی علاقہ نے نکل کر بھاگ آیا تھا،
آتے ہی مسلمانوں کے سامنے کر پڑا اسہیل بولا تحر (مَالْیَیْنِ) یہ سب سے پہلی شرط ہے جس پر میں تم سے کروں گا، اس وہم ہمیں واپس دے دو، حضور تَالِیْنِیْ نے فر مایا ابھی تو ہم سلم نامہ کمل نہیں لکھ پائے ہیں ، سہیل بولا خدا کی شم پھر میں بھی کسی شرط پر سلم نہیں کروں گا، حضور تَالیُنِیْنِ نے فر مایا اس کی تو مجھے اجازت دے دو، سہیل نے کہا میں اجازت نددوں گا، حضور تَالیُنِیْنِ نے فر مایا نہیں بے تو کردو، سہیل بولا نہیں کروں گا، مکرز بولا ہم اس کی تو تم کو اجازت دیتے جی (لیکن مکرز کا قول تسلیم نہیں کیا گیا) ابوجندل ہولے مسلمانو! میں مسلمان ہوکر آگیا پھر بھی جھے مشرکوں کو واپس دیا جائے گا حالا نکہ جو تکلیفیں میں نے ان کی طرف سے برداشت کیں وہ تم دیکے دے مسلمان ہوکر آگیا پھر بھی جھے مشرکوں کو واپس دیا جائے گا حالا نکہ جو تکلیفیں میں نے ان کی طرف سے برداشت کیں وہ تم دیکے دے موہ بیدواقعہ ہے کہ ابوجندل کو کا فروں نے شخت عذاب دیا تھا۔

حضرت عمر و الشفالية المين المرحضور فل الله فل المنظمة المين المرحة اورع ض كيايا رسول الشفالية الميا آب خداك بي بين بين المين المين

حضرت عمر ولا تُنْ فرماتے ہیں کہ میں حضرت الویکر ولا تائے پاس آیا اوران سے کہاالویکر ایر خدا کے بچ نی نہیں ہیں؟ الویکر ولا تائی نے کہا ضرور ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ جی پراور ہمارے دشمن باطل پڑئیں ہیں، الویکر ولا تائی کہا ضرور ہیں، میں نے کہا تو ہم اپنے دین میں ذات پیدا نہ ہونے دیں گے، ابویکر ولا تی لاکے کہا شخص وہ ضرور خدا کے رسول ہیں اپنے رب کی نافر مائی نہیں کریں گے، وہی ان کا مددگار ہے تو ان کے حکم کے موافق عمل کر، خدا کی قشم وہ تن پر ہیں، عمر تفاقظ نے کہا کیا وہ ہم

سے یہ بیان نہیں کیا کرتے تھے کہ ہم عفقہ یہ کو بیٹی کر طواف کریں گے، ابو بکر فاتلائے کہا ہے بیٹی کہد یا تھا کہ کہ میں اور کہ بیانی کیا تم

سے یہ بی کہد یا تھا کہ اس سال تم کو بیس بہنچ گے، میں نے کہائیں، ابو بکر بولے تم کو بہر بیٹی کہد یا تھا کہ کہ دیا تھا کہ کہ میں تو قت کہ بہر بیٹی کہ بدیا تھا کہ کہ میں تو تھا کہ بی بیٹی کہ بھی کوئی نہ الفواف کر وگا ور سرمنڈ او کیوں سے بہر اور کا بیان کے دجب سے کہ جب سے کہ بیس نے گئی نیا عمل کیے، داوی کا بیان کوئی خص نہ اٹھا یہ اس کو کہ تو تھا گئی ہوں سے اپنے کہ بھی کوئی نہ اٹھا اس کا تذکر وہ اور سرمنڈ او کیکن سے بھی کہ کی نہ اٹھا اس کا تذکر وہ اور سرمنڈ اور کہوں کہ یا کہ سرمنڈ اور کہوں کو بلا کر سرمنڈ اٹھی نے عرض کیا یا کہوں الشری سے بھی ہوں کہ ہوئے جا کر خو قربانی کریں اور تا ہوگوں نے جو بہر دول کو بلا کر سرمنڈ ایا، اور توام کو بلا کر سرمنڈ الی کی اور توام کو بلا کر سرمنڈ ایا، اور توام کو بلا کر سرمنڈ ایا، اور توام کو بلا کر سرمنڈ ایل کی اور توام کو بلا کر سرمنڈ ایل کی اور توام کو بلا کر سرمنڈ ایل اور توام کو بلا کر سرمنڈ ایل کی اور توام کو بلائن کا گئی گئی ہوں کے بلائن کی اور توام کی جب سے تر سے تو معاولی توام کی تھی ہوئی کی اور توام کی توام کی توام کے بلائن کی توام کی توام

مدیدہ تنجنے کے بعدایک قریش ابوبھیرنا می مسلمان ہوکر خدمت والا ہیں حاضر ہوئے ، کافروں نے ان کی تلاش ہیں دو

آدی بھیجے ، دونوں نے آکر عرض کیا اپنا محاہدہ پورا کیجئے ، حضور طافین نے ابوبھیر کو دونوں کے حوالہ کر دیا ، وہ ان کوہمراہ لے کر
نظافہ والمحلفہ ہیں پہنچ قواتر کر کھوریں کھانے گئے ، ابوبھیر نے ان دونوں ہیں سے ایک شخص سے کہا خدا کی تم میر سے خیال ہیں
تیکی ذو المحلفہ ہیں پہنچ قواتر کر کھوریں کھانے گئے ، ابوبھیر نے ان دونوں ہیں سے ایک شخص سے کہا خدا کی تم میر سے خیال ہیں
تیری پہنگوا رہ بھی دونوں ہے دوسرے نے اس کو نیام سے کھی کے کہا ہاں بہت عمدہ ہے ، ہیں نے بار ہا اس کا تجربہ کیا ہے ،
ابوبھیر بولے نے ذرا مجھے دکھانا ، اس نے ابوبھیر کے ہاتھ ہیں دروری ، ابوبھیر نے اس کو تلوار سے قبل کر دیا ، دوسر ابھاگ کر مدید
پہنچا اور بھاگ کر مہر ہیں داخل ہو گیا ، حضور تا گئی گئی اور کہتی ڈرگیا ہے ، وہ خدمت والا ہیں پہنچا اورع ض کیا
میرا ساتھی مارا گیا اور ہیں بھی مارے جانے کے قریب ہوں اسے میں ابوبھیر بھی آگے اور کہتے گئے یارسول الفرش گئی گئی خدا کی حشم
میرا ساتھی مارا گیا اور ہیں بھی مارے جانے کا کوئی مددگار ہوتا (اور ابوبھیر کو کیڈ کر مکہ لے جاتا) ابوبھیر نے جب دیکھا کہ بخت الزائی کی آگ بھر کیوالہ کردیں گووہ وہ ہاں سے نکل کرساحل کی طرف چل دیے ، اورابوبھیر سے ان ابوبھیر سے لی جو ان ہو جدل بھی کہ جب دیکھا کہ ابوبھیر سے اس کو ان ہو تھوں کہ جوشس قرار ہوتا (اور ابوبھیر کو کیڈ کر مکہ لے جاتا) ابوبھیر نے جب دیکھا کہ ابوبھیر سے مار کل گئے پھر میحال ہوا کہ جوشس قرار کیش کے باس سے مسلمان ہوکر بھاگا وہ ابوبھیر سے ل جاتا کیا ہوتا کہ بھوشس قرار کی کے باس سے مسلمان ہوکر بھاگا وہ ابوبھیر سے ل جاتا کیا ہوتا کی بیاں تک کہ

ان کا تقریباً سرّ آدمیوں کا ایک جھا ہوگیا، اب تو پیصورت ہوگی کے قریش کا جوقا فلہ شام کوجا تا اور ان کو فجر ہوجاتی توراسے میں روک کر قافلہ والوں کو قل کر دیتے اور مال لوٹ لیت ، مجبوراً قریش نے کسی کو حضور سُکا ﷺ کے پاس بھیجا اور خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ کسی طرح ابوبصیراور اس کے ہمراہیوں کو مدینہ میں بالیس، اگر ابوبصیروغیرہ مدینہ آجا کیں گے تو بھر ہم میں ہے جو بھی آپ کے پاس مسلمان ہوکر جائے گاوہ امن میں ہے (ہم اس کووالیس نہ لیس گے) حضور سُکا ﷺ نے ابوبصیروغیرہ سب لوگوں کو مدینہ بلالیا اور خدا تعالی نے بیم آیت نازل فرمائی و ھو الذی کف ایدید ہم عنکم و ایدیکم عنهم الی قولہ حمیة المجاهلية حمیت جابلیت کے بیم عنی ہیں کہ قریش نے رسول اللہ مُنظینہ کی نبوت کا قر ارنہیں کیا اور بسم الرحمٰن الرحیم لکھنا گوارا نہ کیا اور مسلمانوں کو خانہ کو بیہ ہے دوک دیا۔

حضور طُلُقَیْنَ کے پاس بھیجا اور خدا اور شنہ داری کا واسط دے کرکہا کہ کی طرح ابوبصیرا وراس کے ہمراہیوں کومدیند میں بلالیں ،
اگر ابوبصیر وغیرہ مدینہ آجائیں گے تو پھر ہم میں سے جو بھی آپ کے پاس مسلمان ہو کر جائے گا وہ امن میں ہے (ہم اس کو واپس نہ لیس گے) حضور طُلُقِیْم نے ابوبصیر وغیرہ سب لوگوں کو مدینہ بلالیا اور خدا تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَ هُوَ الَّذِی عُنْ اَیْدِیکُمْ عَنْهُمُ الی قوله حَمِیّةِ الْجَاهِلِیَّةِ حمیت جابلیت کے بیمنی ہیں کہ قریش نے رسول اللہ طُلُقِیْم کی نبوت کا اقر ارتبیں کیا اور ہم الرحمٰن الرحیم لکھنا گوارانہ کیا اور مسلمانوں کو خانہ کعب سے روک ویا۔

( ١٩١٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكَّىُ حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَوٍ غَنُ أُمِّ بَكُو وَجَعْفَوٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى رَافِعٍ عَنَ الْمِسُورِ قَالَ بَعَثَ حَسَنُ بُنُ حَسَنٍ إِلَى الْمِسُورِ يَخْطُبُ بِنْتًا لَهُ قَالَ لَهُ تُوَافِينِى فِى الْعَتَمَةِ فَلَقِيَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ الْمِسُورُ فَقَالَ مَا مِنْ سَبَبٍ وَلَا نَسَبٍ وَلَا صِهْرٍ أَحَبُ إِلَى مِنْ مَن سَبَبٍ وَلَا نَسَبٍ وَلا صِهْرٍ أَحَبُ إِلَى مِن مَسَكُم وَصِهْرِ كُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ شُجْنَةٌ مِنِّى يَبْسُطُهِا وَلِكَ فَاجَعَدَ ابْنَتُهَا وَلَوْ فَالِهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُنَّ مِنْ مَنْ فَيْمَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ شُجْنَةٌ مِنِّى يَبْسُطُهَا وَلِكَ فَاجَعَلَ ابْنَتُهَا وَلَوْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُونَ وَسَهُم وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ مِنْ وَعِهُ وَلَكُ فَا لَعُلَى وَلَكُ فَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۹۱۳) حفرت مسور ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حسن بن حسن بھائی ان کے پاس ان کی بیٹی سے اپنے لیے پیغام اکاح بھیجا، انہوں نے قاصد سے کہا کہ حسن سے کہنا کہ وہ عشاء میں مجھ سے ملیں، جب طاقات ہو کی تو مسور ڈاٹھ نے اللہ کی حمہ و ثناء بیان کی اور اما بعد کہ کر فرمایا خدا کی فتم! تمہار بے نسب اور سرال سے زیادہ کوئی حسب نسب اور سرال مجھے مجوب نہیں، لیکن نبی طابیہ نے فرمایا ہے قاطمہ میر ہے جگر کا گلڑا ہے، جس چیز سے وہ شک ہوتی ہے، جس بھی شک ہوتا ہوں اور جس چیز سے وہ خوش ہوتی ہے، جس بھی شک ہوتا ہوں اور جس چیز سے وہ خوش ہوتی ہے، جس بھی شک ہوتا ہوں اور جس نے تم ہو خوش ہوتی ہے، جس بھی خوش ہوتا ہوں، اور قیامت کے دن میر ہے حسب نسب اور سرال کے غلاوہ سب نسب نامی ختم ہو جا کیں گیا ہوتی ہوتی کو ان کی میٹی کہا تھی کہ دیا تو نبی طابیہ کے دیا تھی کہوں گے۔ بیس کر حسن نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا تو نبی طابیہ تھی ہوں گے، بیس کر حسن نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا تو نبی طابیہ تھی ہوں گے، بیس کر حسن نے ان کی معذرت قبول کر لی اور واپس میلے گئے۔

# حَدِيثُ صُهَيْبِ بَنِ سِنَانٍ مِنَ النَّمِرِ بَنِ قَاسِطٍ اللَّهُوَ حضرت صهيب بن سَان اللَّهُ كَي صديقين

( ١٩١٣٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ لَيْتُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثِنِي بَكُرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْلَشَجِّ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ضُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَرَرُّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلَّى فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ إِلَى إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَرَرُّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدًّ إِلَى إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنّهُ قَالَ إِشَارَةً إِلَى إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنّهُ قَالَ إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنّهُ قَالَ إِلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدًّ إِلَى إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنّهُ قَالَ إِلَى إِنْ مَا عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدًّ إِلَى إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدًّ إِلَى إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدً إِلَى إِنْ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ وَسَلَّمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

٣٦٧، النسائي: ٥/٣). قال شعيب: صحيح استاده حسن].

(۱۹۱۳۹) حضرت صهیب رفانظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کے پاس سے گذرا، آپ مَلَا نَفِیْ مُمَاز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا تو آ بے مَلَا اُلْفِیْ اِنْ اِنْ کے اشارے سے جواب دیا۔

( ١٩١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَادِى قَالَ حَدَّنِي رَجُلْ مَنُ النَّهِ النَّيْمِ الْمَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا النَّمِوِ بْنِ قَاسِطٍ قَالَ سَمِعْتُ صُهَيْب بْنَ سِنَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهُ اللَّهُ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِى اللَّهَ رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَانَهُ إِللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ آدَانَهُ إِلَيْهِ فَعَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ لَقِى اللَّه يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ آدَانَهُ إِلَيْهِ فَعَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ لَقِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۹۱۴) حفرت صہیب ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشادفر مایا جو مفس کی عورت کا مہر مقرر کرے اور اللہ جانتا ہو کہ اس کا وہ مہر اداکر نے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اللہ کے تام ہے دھو کہ دے کرناخی اس کی شرمگاہ کواپنے لیے حلال کر لیتا ہے تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شارز انیوں میں ہوگا، اور جو مفس کی آ دمی سے قرض کے طور پر پھے پیسے لے اور اللہ جانتا ہو کہ اس کا وہ قرض والیس اداکرنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اللہ کے نام سے دھو کہ دے کرناخی کسی کے مال کواسیے او پر حلال کرتا ہے تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شارچوروں میں ہوگا۔

(۱۹۱۱) حَدَّثُنَا وَكِيمٌ عَنْ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صُهِيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُ شَفَتُهِ أَيَّامٌ حُنَيْنٍ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَفُعلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَبِيًّا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَعْجَبَتُهُ أُمَّتُهُ فَقَالَ لَنْ يَرُومَ هَوُلَاءٍ شَيْءٌ فَأَنُ قَالَ النَّبِي مَلَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ أَوْ الْجُوعَ أَوْ الْمَوْتَ قَالَ خَيْرُهُمْ بَيْنَ إِخْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ أَوْ الْجُوعَ أَوْ الْمَوْتَ قَالَ فَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فَقَالُوا أَمَّا الْقَتْلُ أَوْ الْجُوعُ فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَلَكِنُ الْمَوْتُ قَالَ وَاللَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فَقَالُ الْقَالُ الْأَنَ اللَّهُمَّ بِكَ أَحُولُ وَبِكَ آصُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَات فِي ثَلَاثٍ سَبْعُونَ ٱلْفَا قَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَآنَا ٱقُولُ الْآنَ اللَّهُمَّ بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ آصُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَالِكُونَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَات فِى ثَلَاثٍ سَبْعُونَ ٱلْفَا قَالَ فَقَالَ فَآنَا ٱقُولُ الْآنَ اللَّهُمَّ بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ آصُولُ وَبِكَ آصُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ الْوَالِمَالَى: صَحِيح (الترمذى: ٢٣٤ عَيْهِ وَاللَّ الرَّمِنَى: حَسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذى: ٢٣٤ عَلَيْهِ وَالله الرَّمَلَى: عَسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذى: ٤٣٠٤) إلى المُولِمُ فَيْسُتُهُ اللَّهُ الْفَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّوْلُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ

731P1. 431P1. 773375 373373.

(۱۹۱۳) حضرت صہیب بڑا تھا۔ بعد میں فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک پیغیبر سے ، انہیں اپنی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوشی ہوئی آپ مالی تی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوشی ہوئی اور مایا کہ پہلی امتوں میں ایک پیغیبر سے ، انہیں اپنی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوشی ہوئی اور انہیں تین میں اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ یہ لوگ بھی شکست نہیں کھا سکتے ، اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی طرف وی جمیجی اور انہیں تین میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ یا تو ان پر کسی وشمن کو مسلط کردوں جو ان کا خون بہائے ، یا بھوک کو مسلط کردوں یا موت کو؟ وہ

کہنے گئے کو آل اور بھوک کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے، البنة موت ہم پر مسلط کر دی جائے، نبی علیہ فی ملی اس فی میں ان کے ستر ہزار آ دمی مرکعے، اس لئے اب میں بیر کہتا ہوں کدا سے اللہ! میں تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے قال کرتا ہوں ۔

(۱۹۱۲) حضرت صہیب ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فر مایا جھے تو مسلمانوں کے معاملات پر تجب ہوتا ہے کہ اس کے معاطر سے میں مراسر خیر ہی خیر ہے، اور بیسعادت مؤمن کے علاوہ کی کو حاصل نہیں ہے کہ اگراسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شرکرتا ہے اور بیٹ کی سرا سرخیر ہے، اور اگراسے کوئی تکلیف پنیتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور بیٹ کی سرا سرخیر ہے۔ اور اگراسے کوئی تکلیف پنیتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور بیٹ کی سرا سرخیر ہے۔ اور اگراسے کوئی تکلیف پنیتی ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور بیٹ کی سرا سرخیر ہے۔ صبح ہیٹ ہوتا کہ بیٹ اللہ منازی من اللہ علیہ وسکم اللہ علیہ وسکم اللہ اللہ علیہ وسکم اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ من اللہ منازی من اللہ علیہ وسکم اللہ اللہ منازی منازی منازی منازی منازی منازی اللہ منازی منازی

(١٩١٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نُودُوا يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا فَقَالُوا أَلَمْ يُتَظِّلُ مَوَازِينَنَا وَيُعْطِينَا كُتُبُنَا بِأَيْمَانِنَا وَيُدْخِلُنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِينَا مِنْ النَّطْرِ النَّارِ فَيُكْشَفُ الْجِجَابُ قَالَ فَيَتَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ قَالَ فَمَا أَعْطَاهُمْ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّطْرِ النَّارِ فَيُكْشَفُ الْجِجَابُ قَالَ فَيَتَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ قَالَ فَمَا أَعْطَاهُمْ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّطْرِ

إِلَيْهِ [انظر: ١٩١٤٤، ١٩١١، ٢٤٤٢].

(۱۹۱۳۳) حضرت صہیب ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشادفر مایا جب جنتی جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اے اہل جنت! اللہ کاتم سے ایک وعدہ ہاتی ہے جو ابھی تک تم نے نہیں دیکھا جنتی کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمارے میزانِ عمل کو بھاری نہیں کیا اور ہمارا نامہ اعمال داکیں ہاتھ میں نہیں دیا اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کیا؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اپنے پروردگار کی زیارت کرسکیں گے، بخدا! اللہ نے انہیں جنتی نعمتیں عطاء کررکھی ہوں گی ، انہیں اس نعت سے زیادہ محبوب کوئی نعت نہ ہوگی۔

( ١٩١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغِنى ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْكَ عَنْ صُهِيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى هَمَسَ شَيْنًا لَا تَفْهَمُهُ وَلَا يُحَدِّثُنَا بِهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطِنْتُمْ لِي قَالَ قَائِلٌ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّى قَدُ ذَكُرْتُ نَبِيًا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ مَنْ يُكَافِىءُ هَوُلَاءِ آوْ مَنْ يَقُومُ لِهَوُلَاءِ آوْ كَلِمَةً شَيِهةً بِهلِهِ شَكَّ سَلَيْمَانُ قَالَ أَعْلَى جُنُودًا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْمُوتَ سَلَّى اللَّهُ لِكِهُ الْمَوْتَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اخْتَرُ لِقَوْمِكَ بَيْنَ إِحْدَى لَلَاثٍ إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْمُوتَ فَالَ فَصَلَّى قَالَ اللَّهُ لِكِلْ إِلْيَكَ فَحِرْ لَنَا قَالَ فَقَامَ إِلَى صَلَابِهِ قَالَ وَكَانُوا قَالَ فَصَلَّى قَالَ أَمَّا عَدُو مِنْ لِلْكَ إِلْيَكَ فَحِرْ لَنَا قَالَ فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَصَلَّى قَالَ أَمَّاتَ مِنْهُمْ سَهُعُونَ الْفًا فَهَمْسِى الَّذِى تَرَوْنَ أَنِّى أَقُولُ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ بِكَ فَعَلَى وَبُكُ أَصَاولُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوْمَةً إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩١٤] .

 ( ١٩١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً بِهَذَا الْحَدِيثِ سَوَاءً بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلُ فِيهِ كَانُوا إِذَا فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

(۱۹۱۳۲) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَّرَ وَكَانَ خَيْرًا وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا [راجع: ٢٤١٤٢].

(۱۹۱۲) حفرت صهيب المافقة عمروى ہے كه بى طينا ئے ارشاد فرمايا مجھة وسلمانوں كه معاملات پر تعجب بوتا ہے كه الى ك معاطے يس سراسر فير بى فير ہے ، اور بي سعادت مومن كعلاده كى كو حاصل نيس ہے كه اگراسكوئى بھلائى حاصل بوتى ہے تو وہ شكر كرتا ہے جوكه الى سكى تقريب ، اور اگراسكوئى تكيف بنی ہے ہو وہ مبر كرتا ہے اور يہى سراسر فير ہے۔ به وہ مثل كرتا ہے اور يہى سراسر فير ہے۔ (١٩١٤٨) حَدَّفَنا عَفَّانُ حَدَّفَنا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّفَنا قابِتُ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهِيْبِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَيَّامَ حُرَّفًا فَعَالُهُ فَمَا هَذَا الّذِى تُحَرِّكُ صَفَيْكُ قَالَ إِنَّ نَبِيًّا فِيمَنْ كَانَ فَيْلُكُمْ أَعْجَبُتُهُ كُنُوةً أُمَّيّهِ فَقَالَ لَنْ يَرُومَ هَوُلًا ءِ شَىءٌ فَقَالُوا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۱۴۸) حضرت صہیب رفائٹ سے مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ کے ہون بلتے رہتے تھے، اس سے پہلے ہمی آ ب من ایک پینیم رہتے ، انہیں اپنی امت کی تعداد پراطمینان اورخوشی ہوئی آ ب من ایک پینیم رہتے ، انہیں اپنی امت کی تعداد پراطمینان اورخوشی ہوئی اور انہیں تین میں اور ان کے مندسے پر جملہ نکل گیا کہ پرلوگ بھی شکست نہیں کھا گئے ، اللہ تعالیٰ نے اس پران کی طرف وی بھیجی اور انہیں تین میں سے کی ایک بات کا احتیار دیا کہ یا تو ان پرکسی دیشن کو مسلط کر دول جو ان کا خوف بہائے ، یا بھوک کو مسلط کر دول یا موت کو؟ وہ کہنے گئے گئی اور بھوک کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے ، البتہ موت ہم پر مسلط کر دی جائے ، نبی علیہ ان فر مایا صرف تین دن میں ان کے ستر ہزار آ دمی مرکبے ، اس لئے اب میں ان کی کثر ت دیکھر کہتا ہوں کہا ہا اللہ! میں تیری ہی مددسے حیلہ کرتا ہوں ، تیری ہی مددسے حیلہ کرتا ہوں ۔ تیری ہی مددسے حیلہ کرتا ہوں ۔ تیری ہی مددسے حیلہ کرتا ہوں ۔

( ١٩١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ قَالَ إِذَا ذَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَآهُلُ النَّارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا هَلِهِ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَّ كُمُوهُ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ أَلَمْ يُثَقِّلُ النَّارِ نَادَى مُنَادٍ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَّ كُمُوهُ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ أَلَمْ يُثَقِّلُ مَوَازِينَنَا وَيُبَيِّضُ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلُنَا الْجَنَّةَ وَيُجِزُنَا مِنُ النَّارِ قَالَ فَيْكُشَفُ لَهُمْ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْنًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّطْرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ بِأَعْيَنِهِمْ [راحع: ١٩١٤٣].

(۱۹۱۳۹) حفرت صهیب نگافئوسے مروی ہے کہ بی علیا آنے ہے آ بت علاوت کر کے ''ان لوگوں کے لئے جنہوں نے نیکیاں کیں،
عمد و بدلہ اور ' مریداضافہ'' ہے'' ارشا و فر مایا جب جنتی جنت میں واخل ہوجا نیں گے تو انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اے اہل جنت!
اللّٰد کا تم سے ایک وعدہ باقی ہے جو ابھی تک تم نے نہیں دیکھا، جنتی کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کیا ہے نے ہمارے چمروں کوروشن نہیں کیا اور جمیں جنم سے بچا کر جنت میں واخل نہیں کیا؟ اس کے جواب میں جاب اٹھا ویا جائے گا اور جنتی اپنے پروروگار کی نہیں کیا اور جمیں جنم سے بچا کر جنت میں واخل نہیں عطاء کررکھی ہوں گی، انہیں اس نعت سے زیادہ محبوب کو کی نعت نہ ہوگ ۔

زیارت کر سکیں گے ، بخدا! اللہ نے انہیں جنتی معظاء کررکھی ہوں گی، انہیں اس نعت سے زیادہ محبوب کو کی نعت نہ ہوگ ۔

( ١٩١٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخْبَرَنَا زَيْدُ بُنُ آسُلَمَ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِصُهَيْبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا لَوْلَا ثَلَاثُ خِصَالٍ فِيكَ لَمْ يَكُنْ بِكَ بَأْسٌ قَالَ وَمَا هُنَّ فَوَاللَّهِ مَا نَرَاكَ تَعِيبُ شَيْئًا قَالَ اكْتِنَاوُكَ بِآبِي يَخْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَادِّعَاوُكَ إِلَى النَّمِرِ بُنِ قَاسِطٍ وَآنْتَ رَجُلْ الْكُنُ وَآتَكَ لَا تُمْسِكُ الْمَالَ قَالَ آمَّا الْحَيْقِ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَادِّعَاوُكَ إِلَى النَّمِرِ بُنِ قَاسِطٍ وَآنْتَ رَجُلْ الْكُنُ وَآتَكَ لَا تُمُسِكُ الْمَالَ قَالَ آمَّا الْمَالَ قَالَ آمَّا الْحَانِي بِهَا فَلَا آدَعُهَا حَتَّى الْقَاهُ وَآمَّا الْحَانِي إِلَى النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِي بِهَا فَلَا آدَعُهَا حَتَّى الْقَاهُ وَآمَّا الْحَالِي إِلَى النَّهِ فَهَذِهِ اللَّكُنَةُ مِنْ ذَاكَ وَآمَّا الْمَالُ فَهَلُ تُوانِي النَّهُ عَلَيْهِ اللَّكُنَةُ مِنْ ذَاكَ وَآمًا الْمَالُ فَهَلُ تُوانِي النَّالِلَةِ فَهَذِهِ اللَّكُنَةُ مِنْ ذَاكَ وَآمًا الْمَالُ فَهَلُ تُوانِي النَّهِ فَهَذِهِ اللَّكُنَةُ مِنْ ذَاكَ وَآمًا الْمَالُ فَهَلُ تُوانِي أَنْفِقُ إِلَا فِي حَقَّى الْمُؤُو مِنْهُمْ وَلَكِنُ اسْتُرْضِعَ لِي بِالْآيْلَةِ فَهَذِهِ اللَّكُنَةُ مِنْ ذَاكَ وَآمًا الْمَالُ فَهَلُ تُوانِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَهَذِهِ اللَّكُنَةُ مِنْ ذَاكَ وَآمًا الْمَالُ فَهَلُ تُوانِي أَنْفِقُ إِلَّا فِي حَقَّى

(۱۹۱۵) زید بن اسلم مُیشنی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم اللہ نے حضرت صہیب اللہ سے فر مایا اگرتم میں تین چیزیں نہ ہوتیں تو تم میں کوئی عیب نہ ہوتا، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو جھی آ پ کوکس چیز میں عیب نکالے ہوئے و یکھا بی نہیں نہ ہوتا وہ نہاں کوئی اولا د بی نہیں ہے، ہوئے و یکھا بی نہیں ، انہوں نے فر مایا ایک تو یہ کہم اپنی کنیت ابو یکی رکھتے ہو حالا تکہ تمہارے یہاں کوئی اولا د بی نہیں ہے، دوسرایہ کہم اپنی نبیس دکھتے۔

حضرت صہیب ٹاٹٹونے عرض کیا کہ جہاں تک میری کئیت ' ابدیکیٰ '' کاتعلق ہے تو وہ بی طایقائے رکھی ہے لہٰذا اسے تو میں جھی نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ ان سے جاملوں ، رہی نمر بن قاسط کی طرف میری نسبت تو بیٹے ہے کیونکہ میں ان ہی کا ایک فرد ہوں لیکن چونکہ میری رضاعت ' ایلہ' میں ہوئی تھی ، اس وجہ سے ریکنت پیدا ہوگئ اور باقی رہا مال تو کیا بھی آپ نے جھے الیی جگہ خرج کرتے ہوئے دیکھا ہے جوناحق ہو۔

### حَدِيثُ نَاجِيَةَ الْحُزَاعِيِّ ثَالَّةُ

#### حضرت ناجية خزاعي والفؤ كي حديث

(۱۹۱۵۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِ شَمَّامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ وَكَانَ صَاحِبَ بُدُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْبُدُنِ قَالَ انْحَرُهُ وَاغْمِسُ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاضْرِبُ صَفْحَتَهُ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ [صححه ابن حزيمة: (۲۰۷۷)، والحاكم (۲۷۷۱). وقال واضرِبُ صَفْحَتَهُ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ [صححه ابن حزيمة: (۲۰۷۱، والحاكم (۲۷۷۱). وقال الترمذي: حسن صحيح، قال الآلباني: صحيح (ابو داود:۱۷۲۲)، ابن ماحة: ۲۰۱۱، الترمذي: حسن صحيح، قال الآلباني: صحيح (ابو داود:۱۷۲۲)، ابن ماحة: ۲۰۱۱، الترمذي: و إلى الآلباني: صحيح (ابو داود:۲۲۲۱، ابن ماحة: ۲۰۱۲، الترمذي: في اليَّاتِ بِوجِها كُوالُ مَا يَعْدُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْلُ عَلَى الْمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْلُ عَلَى الْمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَوْلُ عَلَى الْمَوْلُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي

( ١٩١٥٢) حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ بُدُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ آصَنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْإِبِلِ آوُ الْبُدُنِ قَالَ الْحَرُهَا ثُمَّ ٱلْقِ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ عَنْهَا وَعَنُ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوهَا

(۱۹۱۵) حفرت ناجیہ ٹالٹنز (جو نبی ملیٹا کے اونٹوں کے ذمے دار تھے) سے مردی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا سے پوچھا کہ اگر ہری کا کوئی اونٹ مرنے کے قریب ہوجائے تو کیا کروں؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اسے ذرج کر دواوراس کے فعل کواس کے خون میں ڈبوکراس کی پیشانی برٹل دو،اوراسے لوگوں کے لئے چھوڑ دوتا کہ وہ اسے کھالیس۔

#### حَدِيثُ الْفِرَاسِيِّ ثِلَاثَمُهُ

### حضرت فراى ڈلاٹنؤ كى حديث

( ١٩١٥٣) حَلَّثَنَا قُتَيْهُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قُتُنِهُ بُنُ سَعِيدٍ كَتَبْتُ إِلَى الْمَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ الْكَهُ وَهُوَ خَاتَمُ آبِي حَلَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ مَسْلِم بُنِ مَحْفَرٍ بُنِ مَعْدِ عَنِ أَبْنِ الْفِرَاسِى آنَ الْفِرَاسِى قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ فَاسْأَلُ الصَّالِحِينَ [فال الألبانى: وَهُو؟].

(١٩١٥٣) حضرت فراى والنظام مروى بكرايك مرتبه انهول نے نبي عليها سے بوچھا كيا ميں لوگول سے سوال كرسكتا مول؟

نبی ملیکانے فرمایانہیں ،اورا گرسوال کرنا ہی ہوتو نیک لوگوں سے کرو\_

# حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْغَافِقِيِّ رَّالِّيْهُ حضرت ابوموى عافقي رَّالِيْهُ كي حديث

( ١٩١٥٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَادِثِ عَنْ يَحْيَى بُنِ مَيْمُونِ الْحَضْرَمِیِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْعَافِقِیَّ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِیَّ یُحَدِّثُ عَلَی الْمِنْبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِیتَ فَقَالَ أَبُو مُوسَی إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا لَحَافِظٌ أَوْ هَالِكُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آخَادِیتَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَیْنَا أَنْ قَالَ عَلَیْكُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَی قَوْمٍ یُحِبُونَ الْحَدِیتَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَیْنَا أَنْ قَالَ عَلَیْكُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَی قَوْمٍ یُحِبُونَ الْحَدِیتَ عَنْی ضَیْنًا فَلْیُحَدِّثُهُ

(۱۹۱۵) حضرت ابوموی غافتی والتنظ نے حضرت عقبہ بن عامر جہنی والتی کومنبر پر نی طابط کے حوالے سے پچھا حادیث بیان کرتے ہوئے ساتو فر مایا کہ تہمارا ابیر ساتھی یا تو حافظ ہے یا ہلاک ہونے والا ہے، نی طابع نے ہمیں آخری وصیت جوفر مائی تھی وہ یہ تھی کہ کتاب اللہ کوا ہے او پر لازم پکڑو، عنظریب تم ایک الیمی قوم کے پاس پہنچو کے جومیری نسبت سے حدیث کو مجوب رکھے گئی کہ کتاب اللہ کوا جو خص میری طرف الیمی بات کی نسبت کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی ، اسے چاہیے کہ جہم میں اپنا ٹھ کا نہ بنا لے ، اور جوخص میری حدیث کوا تھی طرح محفوظ کرلے ، اسے جاہے کہ آگے بیان کردے ت

#### عادس سند الكوفيين

# حَدِیثُ آبِی الْعُشَرَاءِ الدَّارُمِیِّ طُلَّمَٰوَ حضرت ابوالعشراء داری کی اینے والدے روایت

( ١٩١٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الدَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ آوُ اللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجُزَآكَ [قال الترمذي: غريب. وقال الألباني: ضعيف (ابوداود: اللهِ فِي الْحَلْقِ آوُ اللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجُزَآكَ [قال الترمذي: ٤٨١٥، ١٩١٥، الترمذي: ٢٨٨٥)]. وانظر: ٢٥١٥، ١٩١٥، ١٩١٥، الترمذي: ٢٨١٥، النسائي: ٢٨٨٧)]. وانظر: ٢٥١٩، ١٩١٥، ١٩١٥، ١٩١٥، الترمذي:

(۱۹۱۵۵) حضرت آبوالعشراء کے والد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ہادگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جانور کو ذرح کر اعلام دوتو کر سے درج کر ماضروری ہے؟ نبی علیلانے فرمایا اگرتم اس کی ران میں بھی نیز ہارووتو بیجی تنہارے لیے کافی ہے۔

فائده: يهم اس صورت من بح جبكه جانورا تنابدك كيا موكد قابومين ندآر بامور

( ١٩١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَبِيكَ

(۱۹۱۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند شنے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٥٧ ) حَدَّثَنَا عبدالله حَدَّثَنَاه هُدُبَةٌ بُنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ

(۱۹۱۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٥٨ ) حَدَّثَنَا عبدالله حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بُنُ أَشُوَسَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۱۹۱۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سندست بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ اللَّهُ

### حفرت عبداللدس اليحبيب ظافظ كاحديثين

( ١٩١٥ ) حَلَّثَنَا قُتَيْتُهُ بَنُ سَعِيدٍ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قُتَيْتُهُ حَلَّثَنَا مُجَمِّعُ بَنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ مُجَمِّعُ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ آبِي حَبِيبَةً مَا أَدْرَكْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِنَا يَعْنِى مَسْجِدَ فَهَاءَ قَالَ فَجِئْنَا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ مُسْجِدِنَا يَعْنِى مَسْجِدَ فَهَاءَ قَالَ فَجِئْنَا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ مُشْجِدِنَا يَعْنِى مَسْجِدَ فَهَاءَ قَالَ فَجِئْنَا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَرَآيْتُهُ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ [راجع: ١٨٥٨].

(۱۹۱۵) محمد بن اساعیل کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں میں سے کسی نے ان کے نانا یعن حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ وٹائٹا سے پوچھا کہ آپ نے نبی علیہ سے کون سا واقعہ یا در کھا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیہ ہماری اس مبحبہ میں نشریف لائے تھے، ہم بھی اور دوسر نے لوگ بھی نبی علیہ کی بی علیہ بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے، اس دن میں نے نبی علیہ کوجوتے بہن کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

( ١٩١٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ حَدَّثِنِي مُجَمِّعُ بُنُ يَعُقُوبَ عَنْ غُلَامٍ مِنْ آهَلِ قُبَاءَ آنَّهُ آذُرَكَهُ شَيْخًا قَالَ ﴾ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَاءَ فَجَلَسَ فِي فِنَاءِ الْأَجُمِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَاسْتَشْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقِى فَشَرِبَ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَآنَا أَخْدَتُ الْقُوْمِ فَنَاوَلَنِى فَشَرِبْتُ وَحَفِظْتُ آنَّهُ صَلَّى بِنَا يَوْمَنِذٍ وَعَلَيْهِ نَعُلَانِ لَمْ يَنْزِعُهُمَا [راجع: ١٦١٧٩].

(۱۹۱۲۰) اہل قباء کے ایک غلام صحابی والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالبہ ہمارے پاس قباء تشریف لائے ، اور کنگروں کے

بغیر من بیٹھ گئے،لوگ بھی جمع ہونے گئے، نی طالِقانے پانی منگوا کرنوش فر مایا، میں اس وفت سب سے چھوٹا اور آپ منگا دائیں جانب تھالبٰذانبی طالِقانے اپنالپس خوردہ مجھے عطاء فر ما دیا جسے میں نے پی لیا، مجھے یہ بھی یا دہے کہ نبی طالِقانے اس دن ہمیں جونماز پڑھائی تھی،اس میں آپ منگانی تا جوتے پہن رکھے تھے،انہیں اتارانہیں تھا۔

( ١٩١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةً قَالَ عَبُد اللَّهِ وسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَبِيبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَائَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي ثُوبِهِ إِذَا سَجَدَ [صححه ابن حزيمة: (٦٧٦) وقال البوصيرى: وهذا اسناد معضل. وقد احتلف في اسناده. وقال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ١٠٣١)

(۱۹۱۱) حفرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن ڈاٹٹؤے مروی ہے کہا یک مرتبہ نبی ٹائیلہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور بنوعبدالا شہل کی مجد میں ہمیں نماز پڑھائی ، میں نے نبی ٹائیلہ کو دیکھا کہ جب آپ ٹاٹیٹے ہجدے میں گئے تواپنے ہاتھ کپڑے (چادر ) کے اندر کر لیے۔

# حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَّيْلِيِّ طَالْفَةُ حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر طَالْفَةُ كَي حديث

( ١٩١٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرٍ بُنِ عَطَاءٍ اللَّيْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ يَقُولُ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ تَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَدُ وَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَدُ وَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْدُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَدُ وَلَا إِثْمَ

(۱۹۱۲) حفرت عبدالرحمٰن بن یعم را طائعت مروی ہے کہ پچھاہل نجد نے آ کر نبی طینیا سے جج کے متعلق پو چھاتو میں نے نبی طائیا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جج تو ہوتا ہی عرفہ کے دن ہے، جو شخص مزدلفہ کی رات نماز فجر ہونے سے پہلے بھی میدان عرفات کو پالے تو اس کا جج مکمل ہو گیا ، اور منی کے تین دن میں ، سوجو شخص پہلے ہی دودن میں واپس آ جائے تو اس پر کوئی گنا ونہیں اور جو بعد میں آ جائے اس پر بھی کوئی گنا ونہیں پھر نبی طائیا نے ایک آ دمی کو اپنے بیچھے بٹھالیا جوان باتوں کی منادی کرئے لگا۔

### حَديثُ بِشُرِ بْنِ سُحَيْمٍ ثَلَاثَةً حَفرت بشر بن سحيم ثلاثةً كي حديثيں

( ١٩١٦٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حُمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ

### هي مُنالِمَ اَمَوْنَ بَل يَنْهِ مَرْمُ كَوْ هِ اللهِ هَا مُنالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُنَادَى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ ٱكُلِ وَشُرُبِ [راجع: ٢ . ٥ ٥ ٧].

(۱۹۱۲۳) حضرت بشربن تحیم و النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے دورانِ جج ایام تشریق میں بیمنا دی کرنے کا تھم دیا کہ جنت میں سوائے کسی مسلمان کے کوئی دوسر المحض داخل نہ ہوگا،اور آج کل کے دن کھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٩١٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آيَّامِ النَّشُرِيقِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ إِنَّ هَذِهِ آيَّامُ ٱكُلٍ وَشُرْبٍ

(۱۹۱۷) حضرت بشر بن تحیم ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے دوران کج ایام تشریق میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا آج کل کے دن کھانے بینے کے دان ہیں۔

( ١٩١٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ الْخَفْعِمِيُّ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ الْخَفْعِمِيُّ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسُطَنُطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْآمِيرُ آمِيرُهَا وَلَيْعُمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ فَلِكَ الْجَيْشُ فَلَاكَ الْجَيْشُ فَلَاكَ الْجَيْشُ فَلَاكَ الْمُعْمِينَيَّةً وَسَلَّمَةً بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَالَئِي فَحَدَّاتُهُ فَغَزَا الْقُسْطُنْطِينِيَّة

(۱۹۱۷) حفرت بشر ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے عنقریب قسطنطنیہ فتح ہوجائے گا،اس کا امیر کیا خوب ہوگا اور وہ لشکر کیسا بہترین ہوگا،راوی کہتے ہیں کہ جھے مسلمہ بن عبد الملک نے بلایا اور اس نے جھے سے میدیث ایوچھی، ٹیس نے بیان کردی تو وہ قسطنطنیہ کے جہاد ٹیس شریک ہوا۔

#### حَدِيثُ خَالِدٍ الْعَدُوانِيِّ ثَالَٰتُهُ

#### حضرت خالدعدواني ذلاثنة كي حديث

(۱۹۱۹۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بَنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرِقِ ثَقِيفٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَّا حِينَ أَتَاهُمُ يَبُتَغِي الْمُصَوِّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرِقِ ثَقِيفٍ وَهُو قَائِمٌ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَّا حِينَ أَتَاهُمُ يَبُتَغِي الْمُصَوِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرِقِ ثَقِيفٍ وَهُو قَائِمٌ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَّا حِينَ أَتَاهُمُ يَبْتَغِي عَنْدَهُمُ النَّصُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّارِقِ حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ فَوَعَيْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا مُشْوِلُ ثُمَّ عَلَى خَتَمَهَا قَالَ فَوَعَيْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا مُشُولًا ثُمَّ الْعَلَى عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأَتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا مُشُولًا مَنْ مَعْهُمْ مِنْ قَلَا اللَّهُ عِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَلَكَتُنِي ثَقِيفٌ فَقَالُوا مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأَتُهَا عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ قَلَا اللَّهُ عِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَلَ عَنْ مَعْهُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَلَكُمْ مِنَا يَقُولُ حَقًّا لَتَبِعْنَاهُ [صححه ابن حزيمة: (۱۷۷۸).اسناده ضعيف]. فَرُيْسُ نَحُنُ أَعْلَمُ مِنَا لَوْلَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ مَن اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَلْكُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَالُهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

انہوں نے جی علیہ کومشرقی ثقیف میں ویکھا تھا، اس وقت نبی علیہ کمان یا لاٹھی سے فیک لگائے گھڑے تھے، میں نے انہیں
کمل سورة ''وَالسَّمَاءِ وَالطَّادِ فِ" پڑھتے ہوئے سنا، میں اس وقت مشرک تھالیکن پھر بھی میں نے اسے زبانی یا دیکر لیا، پھر
مسلمان ہونے کے بعد بھی اسے پڑھا، تعیلہ ثقیف کے لوگوں نے جمھے بلاکر پوچھا کہتم نے اس شخص کو کیا پڑھتے ہوئے سنا ہے؟
میں نے انہیں وہ سورت پڑھ کرسنا دی، تو ان کے ہمراہی میں موجود قریش کے لوگ کیئے گئے ہم اپنے اس ساتھی کوخوب جانے
میں، اگر ہمیں یقین ہوتا کہ یہ جو کہ در ہے ہیں، برحق ہے تو ہم ان کی پیروی ضرور کرتے۔

# حديثُ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الجُمَحِيِّ رَالْتَهُ حضرت عامر بن مسعود مجي رالني كي حديث

( ١٩١٦٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عَرِيبٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْجُمْحِيِّ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْفَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ [صححه ابن حزيمة: (٢١٤٥) اسناده ضعيف. وقال الترمذي: مرسل. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٧٩٧)].

(۱۹۱۷) حضرت عامر بن مسعود را گائن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا موسم سر ماکے روز ہے تو محمدتری شارفنیمت ہے۔

#### حَديثُ كَيْسَانَ ﴿ النَّهُ

#### حضرت كيسان وللنظ كأمديث

(۱۹۱۸) حَدَّثَنَا فَتُنْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ كَانَ يَتَعِرُ بِالْحَمْرِ فِي زَمَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الشَّامِ وَمَعَهُ خَمْرٌ فِي الزِّقَاقِ يُرِيدُ بِهَا النِّجَارَةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعُدَكَ قَالَ أَفَابِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعُدَكَ قَالَ أَفَابِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعُدَكَ قَالَ أَفَابِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ وَحُرِّمَ ثَمَنَهَا فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِّقَاقِ فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهَا ثُمَّ آهُولَقَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الْعُرْقَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# حَدِيثُ جَدِّ زُهُرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ رُكَانَيْ

#### جدز ہرہ بن معبد ظافید کی حدیث

( ١٩١٦ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ زُهُرَةَ بُنِ مَغْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ ثَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَكَانُتَ آحَبُ إِلَى مِنْ كُلِّ مَنْ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَهُسِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَهْسِى بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَهُسِى فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَهْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَهْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ

(۱۹۱۲۹) حضرت عبدالله بن ہشام نگافتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابقہ کے ساتھ تھے، نبی طابقہ نے حضرت عمر فارق فاروق فاتن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت عمر فاٹن کہنے گئے یا رسول اللہ! جس اللہ کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ جھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب جیں، نبی طابقہ نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کا مل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ،حضرت عمر فاٹنٹ نے عرض کیا کہ بخدا! اب آپ جھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب بیں، نبی طابقہ نے فر مایا عمر! اب بات بنی۔

### حَديثُ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ الْتُنَّةُ حضرت نصله بن عمرو اللَّيْةُ كَ حَديث

(۱۹۱۷) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ مَعْنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَعْنِ بُنِ نَصْلَةَ بُنِ عَمْرٍ و الْفِفَارِيِّ أَنَّهُ لَقِي مَدِينِيٌّ قَالَ حَدَّنِي جَدِّى مُحَمَّدُ بُنُ مَعْنِ عَنْ آبِيهِ مَعْنِ بُنِ نَصْلَةَ عَنْ نَصْلَةَ بُنِ عَمْرٍ و الْفِفَارِيِّ أَنَّهُ لَقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَّبَيْنَ فَهَجَمَ عَلَيْهِ شَوَائِلُ لَهُ فَسَقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَّبَيْنَ فَهَجَمَ عَلَيْهِ شَوَائِلُ لَهُ فَسَقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشُرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشُرَبُ السَّبُعَةَ فَمَا أَمْتُلُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشُرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشُرَبُ السَّبُعَةَ فَمَا أَمْتُلُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشُربُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشُرَبُ السَّبُعَةَ فَمَا أَمْتُلُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشُربُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشُربُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشُربُ فِي مِعْنَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشُربُ بُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشُولُ عُلِي مِعْنَ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشُوبُ بُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الللَّهُ عَلَيْهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَ

# حَدِيثُ أُمَيَّةَ بُنِ مَخْشِي رُلَامُوْ

#### حضرت اميه بن خشي طالفؤ كاحديث

(۱۹۱۷) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ صُبْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ وَصَحِبْتُهُ إِلَى وَاسِطٍ وَكَانَ يُسَمِّى فِى أَوَّلِ طَعَامِهِ وَفِى آخِرِ لُقُمَةٍ يَقُولُ بِسَمِ اللَّهِ فِى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ تُسَمِّى فِى أَوَّلِ مَا تَأْكُلُ أَرَايْتَ قَوْلُكَ فِى آخِرِ مَا تَأْكُلُ بِسَمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ أَوَّلِهُ وَآخِرَهُ قَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِى آخِرِ طَعَامِهِ لَقُمَةٌ يَعُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يُأْكُلُ وَالبَيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِى آخِرِ طَعَامِهِ لَقُمَةٌ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالبَيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِى آخِرٍ طَعَامِهِ لَقُمَةٌ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالبَيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِى آخِرٍ طَعَامِهِ لَقُمَةً فَقَالَ السِّيقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى فَلَمْ فَقَالَ السِّيقَ فِى بَطُنِهِ شَىءٌ إِلَّا فَاءَةً وَتَكُم المنذرى فَى اسناده. وقال الألبانى: ضعيف (ابو داود: ٢٧٦٨)].

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ الشَّلَمِيِّ الْكَاثَةُ حضرت عبدالله بن ربيب سلمي الْكُثَةُ كي حديث

(١٩١٧٢) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَيمِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ كَانَ النَّبُيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَى فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِيَ عَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهٰلِهِ فَلَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهٰلِهِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهٰلِهِ فَلَمَّا هَبُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهٰلِهِ فَلَمَّا اللَّهِ مِنْ هَذِهِ هَبَيْنَةً عَلَى آهُلِهَا لَلدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ هَبِينَةً عَلَى آهُلِهَا لَلدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ هَبَعُ الْوَادِي قَالَ مَرَّ عَلَى سَخُلَةٍ مَنْبُوذَةٍ فَقَالَ آتَرُونَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى آهُلِهَا لَلدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ هَبَيْهُ عَلَى آهُلِهَا لَلدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ

عَلَى أَهْلِهَا [قال الألباني: صحيح الأسناد (النسائي: ٩/٢). قال شعيب: آخره صحيح لغيره وهذا اسناد احتلف فيه على عبد الله].

# حَدِيثُ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ الْعِجْلِيِّ أَثَاثُمُ

#### حضرت فرات بن حیان عجلی دلانیز کی حدیث

(۱۹۱۷۳) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ السَّرِيِّ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنِى آبُو خَيْهُمَةَ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ فُرَاتٍ بْنِ حَيَّانَ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ فُرَاتٍ بْنِ حَيَّانَ آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ إِلَي سُفْيَانَ وَحَلِيفًا فَمَرَّ بِحَلُقَةٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّى مُسْلِمٌ قَالُوا يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَزُعُمُ آلَةً مُسُلِمٌ فَقَالَ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بُنُ حَيَّانَ [صححه الحاكم (۱۵/۲). وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۹۰۲)].

(۱۹۱۷) حضرت فرات بن حیان و الفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ فیانے ان کے قبل کا تھم جاری کر دیا کیونکہ وہ ابوسفیان کے جاسوس اور حلیف تھے ، فرات کا گذرانصار کے ایک علقے پر ہوا تو انہوں نے کہد دیا کہ بین مسلمان ہوں ، انہوں نے جا کر نبی علیہ سے کہد دیا یا رسول اللہ! وہ تو کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے ، نبی علیہ ان فرمایاتم بیں سے بعض آدی ایسے ہیں جن کی فتم پر ہم اعتاد کر کے انہیں ان کی فتم کے دوہ مسلمان ہے ، نبی علیہ ان بی حیان بھی ہے۔

# حَديثُ حِذْيَهِ بْنِ عَمْرٍو السَّعْدِيِّ اللَّهُ

#### حضر من مذيم بن عمر وسعدى والثنة كي حديث

( ١٩١٧٤) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنُ مُعِيرَةً عَنُ مُوسَى بُنِ زِيَادِ بُنِ حِلْيَمِ السَّعُدِيِّ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ حِلْيَمِ السَّعُدِيِّ آلَهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ آلَا إِنَّ دِمَالُكُمْ وَأَمُوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَةٍ شَهْرِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَةٍ بَلَدِكُمْ هَذَا [ابن حزيمة: (٢٨٠٨). قاللاشعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۱۹۱۷) حضرت حذیم بن عمرو رفائظ سے مروی ہے کہ ججة الوداع کے موقع پر نبی علیا نے فرمایا تمهاری جان اور مال اورعزت ایک دوسرے کے لئے ای طرح قابل احرّ ام وحرمت میں جیسے تمہارے اس شہر میں ،اس مبینے کے اس دن کی حرمت ہے۔ (۱۹۱۷۵) قَالَ ٱبُو عَبْد الرَّحْمَنِ و حَدَّثَنِي ٱبُو حَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ فَذَكَرَ مِثْلَةُ [راحع ما قبله].

(۱۹۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ خَادِمِ النَّبِيِّ مَنَا اللَّهِيِّمُ

#### نى مَالِيًّا كا يك خادم كى حديث

( ١٩١٧٠) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى عَقِيلٍ قَاضِى وَاسِطٍ عَنْ سَابِقِ بُنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِى سَلَّامٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِى مَسْجِدِ حِمْصَ فَقَالُوا هَذَا خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ حَدَّيْنِي مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَبَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى فَلَاتَ مَرَّاتٍ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى فَلَاتَ مَرَّاتٍ رَضِيتُ بِاللّهِ رَبًّا وَبِالْمِسُكُم دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [تال

(۱۹۱۷) ابوسلام کہتے ہیں کہ تمص کی مسجد ہیں ہے ایک آ دی گذرر ہاتھا، لوگوں نے کہا کہ اس شخص نے نبی علین کی خدمت کی ہے، ہیں اٹھ کران کے پاس گیا اور عرض کیا کہ جھے کوئی حدیث ایس سنا ہے جو آپ نے خود نبی علینا ہے ہی ہوا ور درمیان میں کوئی واسط نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله مُناتین کا ارشاد فر مایا جو بندہ مسلم مبح وشام تین تین مرتبہ یہ کلمات کہہ لے رضیت ہواللہ رہ بالی سکام وین کہ الله عکیہ و سکتم نیسیالا کہ جی الله کہ اسلام کودین مان کر اسلام کودین مان کر اصلام کودین مان کر اور می گائی بی مان کر داختی ہوں) تو اللہ پر بیچن ہے کہ تیا مت کے دن اے داختی کرے۔

( ١٩١٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ آبِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِقٍ عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ حَادِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا حِينَ يُمْسِى ثَلَاثًا وَحِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۹۱۷) ابوسلام کہتے ہیں کہ نی الیگا کے ایک خادم سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبِا جو بنده مسلم صح و شام تین تین مرتبہ بیکلمات کہ لے رضیت باللّه ربّا وَبالْإِسْلَام دِینًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيَّا (کہ میں اللّهُ

(آمراً) ابوسلام کہتے ہیں کر مصلی کی مجد میں ہے ایک آدی گذر رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ اس مخص نے نبی علیق کی خدمت کی ہے، بیں اٹھ کران کے پاس گیا اور عرض کیا کہ جھے کوئی حدیث الیں سنا ہے جو آپ نے خود نبی علیق سے نبی ہوا ور در میان میں کوئی واسطہ نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله منافی الله علیہ نہ ارشاد فر مایا جو بندہ مسلم منج وشام تین تین مرتبہ بی کلمات کہ لے رضیت باللّه ربّا و بالْإِسْكُرم فرینا و بِمُحَمَّدُ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ نَبِیّاً (کہ میں اللّه کورب مان کر، اسلام کودین مان کراور محد منافی بی مان کر راضی ہوں ) تو اللہ پر بیری ہے کہ قیامت کے دن اے راضی کرے۔

( ١٩١٧٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَغْدٍ حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُرْبَ لَهُ طَعَامٌ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَإِذَا فَرَعُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَٱسْقَيْتَ وَآغُنَيْتَ وَآفُنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ [راحع: ٢٦٧١٦].

(۱۹۱۷) نی طین کے ایک خادم'' جنہوں نے آٹھ سال تک نبی طینا کی خدمت کی' سے مروی ہے کہ نبی طینا کے سامنے جب کھانے کو پیش کیا جاتا تو آپ مُلَا لِیُکُمْ بسم اللہ کہ کرشروع فرماتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعاء پڑھتے کہ اے اللہ تو نے کھانے کا جاتا ہونے کہ اے اللہ تو نے کھانے کا بایا تا بختا اور دوزی عطاء فرمائی ، تیری بخششوں پر تیری تعریف ہے۔

### حَدِيثُ ابْنِ الْأَذُرَعِ الْأَثْرُ

#### حفرت این ادرع ذالغنؤ کی حدیث

( ١٩١٨ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنِ ابْنِ الْآَدْرَعِ قَالَ كُنْتُ آخُوسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِهُ فَالْ فَرَآنِى قَاْحَذَ بِيَدِى فَانُطَلَقْنَا فَمَرَزُنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًّا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُصَلَّى يَجُهَرُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًّا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُصَلِّى يَجُهَرُ بِالْقُرْآنِ قَالَ فَرَقَضَ يَدِى ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ لَنُ تَنَالُوا هَذَا الْأَمُرَ بِالْمُعَالَبَةِ قَالَ ثُمَّ حَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَآنَا

آخُرُسُهُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَآخَذَ بِيَدِى فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّى بِالْقُرْآنِ قَالَ فَقُلْتُ عَسَى آنُ يَكُونَ مُرَائِيًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنَّهُ آوَّابٌ قَالَ فَنَظُرْتُ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ

(۱۹۱۸) حضرت ابن ادرع والنظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت نبی علیظ کی چوکیداری کررہا تھا، نبی علیظا پنے
کسی کام سے نظے، تو جھے دیکھ کرمیراہاتھ پکڑلیا اور ہم لوگ چل پڑے، راستے میں ہمارا گذرایک آ دمی پر ہوا جونماز میں بلند
آ واز سے قرآن پڑھ رہا تھا، نبی علیظانے فرمایا شاید یہ دکھاوے کے لئے ایسا کررہا ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیتو نماز
میں بلند آ واز سے قرآن پڑھ رہا ہے؟ اس پر نبی علیظانے میراہاتھ چھوڑ دیا اور فرمایا تم اس معاسلے کو غالب مگان سے نہیں پاسکتے۔

ایک مرتبہ پھرای طرح ٹی رات کو چوکیداری کررہا تھا کہ نبی علیہ اپنے کسی کام سے نکلے اور میراہا تھ پکڑ کرچل پڑے، راستے ٹیں پھر ہمارا گذرایک آ دی پر ہوا جو بلند آ واز ہے قرآن پڑھ رہا تھا، ٹیں نے اس مرتبہ پہل کرتے ہوئے کہا شاید سے دکھاوے کے لئے ایسا کر رہا ہے، نبی علیہ نے فرمایا قطعاً نہیں، یہ تو بڑا رجوع کرنے والا ہے، ٹیں نے معلوم کیا تو وہ عبداللہ ذوالیجا دین ڈاٹھ تھے۔

# حَديثُ نَافِعِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَٰتَاتُنَٰؤُ حضرت نافع بن عتب بن الي وقاص رِٰتَاتُورُ كي حديثين

(١٩١٨١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ وَتُقَاتِلُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهُمْ اللَّهُ وَتُقَاتِلُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهُمْ اللَّهُ وَتُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ [راحع: ١٥٤٠].

(۱۹۱۸۱) حضرت نافع بن عتبہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایاتم لوگ جزیرہ عرب کے لوگوں سے قبال کرو کے اور اللہ تہمیں ان پر فتح عطاء فر مائے گا، اور پھر اہل فارس سے قبال کرو کے اور اللہ ان پر بھی فتح دے گا، پھر اہل روم سے قبال کرو گے اور اللہ ان پر بھی فتح دے گا، پھر د جال سے قبال کرو کے اور اللہ اس پر بھی فتح دیے گا۔

(۱۹۱۸۲) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِ و حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ يَغْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً
عَنْ نَافِع بْنِ عُنْيَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَاتَاهُ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمُغْرِبِ
عَلْيُهِمْ ثِيَابُ الصَّوفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدُ أَكَمَةٍ وَهُمْ قِيَامٌ وَهُو قَاعِدٌ فَآتَيْتُهُ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَحَفِظْتُ مِنْهُ ٱرْبَعَ
عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصَّوفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدُ آكَمَةٍ وَهُمْ قِيَامٌ وَهُو قَاعِدٌ فَآتَيْتُهُ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَحَفِظْتُ مِنْهُ ٱرْبَعَ
عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصَّوفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدُ آكَمَةٍ وَهُمْ قِيَامٌ وَهُو قَاعِدٌ فَآتَيْتُهُ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَحَفِظْتُ مِنْهُ ٱرْبَعَ
عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الطَّوْقِ فَي يَدِى قَالَ تَغُزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغُزُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغُزُونَ الدَّجَالَ فَيَقْتَحُهُ اللَّهُ قَالَ نَافِعْ يَا جَابِرُ ٱلَا تَرَى أَنَّ الدَّجَالَ لَا يَخُرُبُ حَتَى اللَّهُ قَالَ نَافِعْ يَا جَابِرُ ٱلَا تَرَى أَنَّ الدَّجَالَ لَا يَخُوبُ عُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ مُعَرَّفُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَمْ لَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

# حَدیثُ مِحْجَن بُنِ اَلاَدْرَعِ شَالْتُوَ حضرت مُجِن بن اورع شالتُوَ کی حدیثیں

( ١٩١٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي آبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنَ يَغْنِي الْمُعَلَّمَ عَنِ ابْنِ بُوَيْدَةَ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بُنُ عَلِيٍّ أَنَّ مَصِحَجَنَ بَنَ الْآَدْرَعِ حَدَّثَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى مِحْجَنَ بَنَ الْآَدْرِعِ حَدَّثَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُو يَقَولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آسَالُكَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْآحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا آحَدُ أَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُوبِي إِنَّكَ آنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ فَقَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفِورَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَلْا فَقُولَ لَهُ قَلْ عَفُورَ لَهُ قَلْا عَرِدِهِ وَالرَحَاكُم (١٩٧١). والحاكم (١٩٧١)، قال الإلياني: عَنِيمة (١٩٤ عَلِيهِ والداكم (١٩٧١)، قال الإلياني: صحيح (ابو داود: ٩٨٥، النسائي: ٢٢٥)].

(۱۹۱۸) حضرت بجن بن اورع بن اورع بن اورع بن اورع بن الله الله عمر الله معدين وافل موئ تو ديكها كه ايك آدى ہے جو مماز كمل كرچكا ہے اور تشهد ميں بيكه رم ہے اے الله! ميں تجھ سے تيرے نام' الله، واحد، احد، صد' بس كى كوئى اولا ونبيں اور نه وه كمى كى اولا و ہے اور نه اس كا كوئى بمسر ہے' كى بركت سے سوال كرتا ہوں كه تو ميرے گنا ہوں كومعا ف فر ما دے، بيشك تو برا بخشے والا، نها بت مهر بان ہے، نمى عليق نيرين كرتين مرتب فر ما يا اس كا كنا و معاف ہو گئے۔

(١٩١٨٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ مِحْجَنِ بُنِ الْكُذَعِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَوْمُ الْحَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْحَلَاصِ يَوْمُ الْحَلَاصِ قَالَ يَجِيءُ الْحَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْحَلَاصِ قَالَ يَجِيءُ الْحَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْحَلَاصِ قَالَ يَجِيءُ الْحَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْحَلَاصِ قَالَ يَجِيءُ اللَّجَّالُ فَيَضْعَدُ أُخُدًا فَيَنْظُرُ الْمَدِينَةَ فَيَقُولُ لِآصُحَابِهِ أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الْآبَيْضَ هَذَا مَسْجِدُ آخْمَدَ ثُمَّ اللَّجَّالُ فَيَضْعَدُ أُخُدًا فَيَنْظُرُ الْمَدِينَةَ فَيقُولُ لِآصُحَابِهِ أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الْآبَيْضَ هَذَا مَسْجِدُ آخْمَدَ ثُمَّ اللَّكَانِي الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلكًا مُصْلِتًا فَيَأْتِي سَبْحَةَ الْحَرْفِ فَيَضْرِبُ رُواقَهُ ثُمَّ تَرُجُفُ الْمَدِينَةُ لَيَاتِي الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلكًا مُصْلِتًا فَيَأْتِي سَبْحَةَ الْحَرْفِ فَيَضْرِبُ رُواقَهُ ثُمَّ تَرُجُفُ الْمَدِينَةُ فَيَ الْمَالِينَ فَاللَّي عَنْ الْمَدِينَةُ لَكُونُ الْمَدِينَةُ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلكًا مُصْلِتًا فَيَأْتِي سَبْحَةَ الْحَرْفِ فَيَطْرِبُ رُواقَةً ثُمَّ تَرُجُفُ الْمَدِينَةُ وَلَا فَاسِقَةً وَلَا فَاسِقَةً وَلَا فَاسِقَةً إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ

(۱۹۱۸) حفرت بجن رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے خطبہ دیتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا ''یوم الخلاص' آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا؟ کسی نے پوچھا کہ ''یوم الخلاص' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیا نے فرمایا دجال آکراحد پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مدینہ منورہ کی طرف دیکھ کراپنے ساتھیوں سے کہا گا کیا تم ریسفید کل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد (سکا فیلیم) کی معجبہ ہے، پھروہ''جرف''نامی جگہ پر پہنچ کراپنا خیمہ لگائے گا، اور مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسق مردو عورت ایسانہیں رہے گا جود جال کے پاس نہ چلا جائے، وہ دن' یوم الخلاص'' ہوگا۔

( ١٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي بِشُوعَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنُ رَجَاءِ بُنِ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ كَانَ بُرُيْدَةُ وَكَانَ فِيهِ مُرَّاحٌ لِمِحْجَنْ اللّه كَانَ بُرُيْدَةُ وَكَانَ فِيهِ مُرَّاحٌ لِمِحْجَنْ اللّه تَكُونَ بُرُيْدَةُ وَكَانَ فِيهِ مُرَّاحٌ لِمِحْجَنْ اللّه تَكُونَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخَذَ بِيدِى فَصَعِدَ عَلَى أَحُدِ تُصَلّى كَمَا يُصَلّى هَذَا فَقَالَ مِحْجَنْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخَذَ بِيدِى فَصَعِدَ عَلَى أَخُدُ فَالْتِيهَا الدَّجَّالُ فَاللّهُ عَلَى الْمُدِينَةِ فَقَالَ وَيُلُ أُمِّهَا قَرْيَةً يَدَعُهَا أَهُلُهَا خَيْرَ مَا تَكُونُ أَوْ كَأَخِيرٍ مَا تَكُونُ فَيَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَاللّهُ مَنْ عَلَى الْمُدِينَةِ فَقَالَ وَيُلُ أُمِّهَا قَرْيَةً يَدَاعُهَا أَهُلُهَا خَيْرَ مَا تَكُونُ أَوْ كَأَخِيرٍ مَا تَكُونُ فَيَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَعْمَ لَكُونُ اللّهُ عَلَى الْمُدِينَةِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ انْوَابِهَا مَلَكًا مُصُلِتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ انْوَابِهَا مَلَكًا مُصُلِتًا جَنَاحُيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ انْوَابِهَا مَلَكًا مُصُلِتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ انْوَلِ وَهُو آخِذُ بِيكُمُ أَيْسُوهُ إِنَّ خَيْرً وَيِنِكُمْ أَيْسُوهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَلْسُوهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسُوهُ إِنَّ خَيْرَ وَينِكُمْ أَيْسُوهُ إِنَّ خَيْرَ وَينَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ا

(۱۹۱۸۵) رجاء بن ابی رجاء کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ نگاٹی مجد کے دروازے پر کھڑے تھے کہ وہاں سے حضرت مجن نگاٹی کا گذرہوا، سکیہ نگاٹی نماز پڑھ رہے تھے ،حضرت بریدہ نگاٹی '' جن کی طبیعت میں حس مزاح کا غلبہ تھا'' حضرت مجن نگاٹی نے سکے کہ جس طرح بین نماز پڑھ رہے ہیں، تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ بی نایا نے نمرا ہاتھ پکڑا اورا صد پہاڑ پر چڑھ گئے ، پھر مدینہ منورہ کی طرف جھا تک کرفر مایا ہائے افسوس! اس بہترین شہرکو بہترین حالت میں چھوڑ کر یہاں دہنے والے چلے جائیں گے ، پھر دجال یہاں آئے گاتو اس کے ہر دروازے پر ایک سلح فرشتہ پہرہ ؤے رہا ہوگا ، لہذا دجال اس شہر موالی نہیں ہو سکے گا ، پھر نبی ملیا میں ہرا ہاتھ پکڑے پکڑے نیے اترے اور چلئے چلئے مہوییں داخل ہو گئے ، وہاں ایک آ دی تمین داخل نہیں ہو سکے گا ، پھر نبی ملیا میں ہوگئے میں نے اس کی تحریف کی تو نبی ملیا نے نبی مایا آئے ہوں ایک آ دی میں داخل ہو گئے ، وہاں ایک آئے میں داخل ہو گئے ، وہاں ایک آئے میں داخل ہو گئے ، وہاں ایک آئے ورنہ تم اے بھی اور دومرتبہ فرمایا تھی چھوڑ کو یا اور دومرتبہ فرمایا تھی ہورڈ کو یا اور دومرتبہ فرمایا تھی ارسب سے زیادہ آئے میں نہترین دین وہ سے جوسب سے زیادہ آئیاں ہو۔

ُ ( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِغْتُ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ شَقِيقٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجَاءِ بُنِ أَبِي رَجَاءٍ الْبَاهِلِتِي عَنْ مِحْجَنٍ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ فَلَنَّكُرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ حَجَّاجٌ وَلَا أَبُو النَّضْرِ بِجَنَاحِهِ [راجع: ٥٩١٨٥].

# هي مُنالِهَ المَرْنُ بل يُهِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱۹۱۸۷) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# ْ حَدِيثُ بُسُو بُنِ مِحْجَنٍ عَنُ أَبِيهِ حَصْرِت مُجِنَ شَلِيْنَةً كَلَا يَكِ اور حديث

(۱۹۱۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ بُسُو أَوْ بُسُو بُنِ مِحْجَنِ ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدُ عَنْ أَبِي مِحْجَنِ الْدِّبِلِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَضَوَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى فَقَالَ لِي أَلَا صَلَّبَتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ صَلَّيْتُ فِي الرَّحُلِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَقُلُ أَبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً وَالَ أَبِي وَلَمْ يَقُلُ أَبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً وَالَ أَبِي وَلَمْ يَقُلُ أَبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً [راحع: ١٦٥٠] فَصَلِّ مَعَهُمُ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً قَالَ أَبِي وَلَمْ يَقُلُ أَبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً [راحع: ١٦٥٠] فَصَلِّ مَعَهُمُ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً قَالَ أَبِي وَلَمْ يَقُلُ أَبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً [راحع: ١٦٥٠] فَصَلِّ مَعْهُمُ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً قَالَ أَبِي وَلَمْ يَقُلُ أَبُو نَعْيَم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً وَالَ أَبِي وَلَمْ يَعْهُم وَاجْعَالَهَا نَافِلَةً وَلَا أَبِي وَلَمْ يَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّ

#### حَديثُ ضَمْرَةً بْنِ تَعْلَبَةً طُالْتُنَا

#### حضرت ضمر ٥ بن تعلبه رخالفند کی حدیث

( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا سُرِيُحُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ جَابِرٍ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ ثَعْلَبَةَ اللَّهُ أَتَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمُنِ فَقَالَ يَا ضَمْرَةُ أَتَرَى ثَوْبَيْكَ هَذَيْنِ مُدْخِلَيْكَ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَئِنْ اسْتَغْفَرْتَ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا عَنِّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِضَمْرَةَ بُنِ ثَعْلَبَةَ فَانْطَلَقَ سَرِيعًا حَتَّى نَزَعَهُمَا عَنْهُ

(۱۹۱۸) حظرت ضم ہ بن نقلبہ ڈٹاٹٹئے مروی ہے کہ وہ نبی ملیا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو یمن کے دوحلّے پہن رکھے تھے، نبی ملیا نے فرمایاضم ہ! کیا تم سجھتے ہوکہ تمہارے یہ کپڑے تہمیں جنت میں داخل کروادی گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپ میرے لیے استغفار کریں تو میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک انہیں اتارند دوں، چنانچہ نبی علیا نے دعاء فرمادی کہ اے اللہ! ضمر ہ بن نقلبہ کومعاف فرمادے ، چھروہ جلدی سے واپس چلے گئے اور انہیں اتاردیا۔

# حَدِيثُ ضِرَارِ بَنِ الْأَذُورِ ثِلَّيْنَ حضرت ضرار بن از ور ڈلاٹنز کی حدیثیں

( ١٩١٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ يَعُقُوبَ بُنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارٍ بُنِ الْآزُورِ قَالَ بَعَثَنِى آهُلِى بِلَقُوحٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَنِى أَنْ أَحُلُبَهَا فَحَلَبْتُهَا فَقَالَ لِى ذَعْ دَاعِى اللَّهَنِ [راجع: ٢٦٨٢٢].

(۱۹۱۸۹) حضرت ضرار بن ازور ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمھے میرے گھر والوں نے ایک دودھ دینے والی اونٹنی دے کر ٹی علیﷺ کے پاس بھیجا، میں حاضر ہوا تو نی علیﷺ نے مجھے اس کا دودھ دو ہنے کا حکم دیا ، پھر نبی علیﷺ نے فر مایا کہ اس کے تقنوں میں اتنادودھ رہنے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩ ) حَلَّاثَنَا آسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّاثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ رَجُلٍ مِنْ الْحَىِّ قَالَ سَمِعْتُ ضِرَارَ بْنَ الْأَزُورِ قَالَ آهُدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُحَةً قَالَ فَحَلَبْتُهَا قَالَ فَلَمَّا أَخَذُتُ لِأُجْهِدَهَا قَالَ لَا تَفْعَلُ دَعْ دَاعِىَ اللَّهِنِ

(۱۹۱۹) حضرت ضرار بن از در را التختاس مردی ہے کہ ایک مرتبہ نئے میرے گھر والوں نے ایک دودھ دینے والی اونٹی دے کر ٹی نائیلائے پاس بھیجا، میں حاضر ہوا تو نبی نائیلائے نے مجھے اس کا دودھ دو ہنے کا حکم دیا ، پھر نبی نائیلائے نے فر مایا کہ اس کے تقنوں میں اتنا دودھ رہنے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزُورِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَخْلُبُ فَقَالَ دَعْ ذَاعِيَ اللَّبَنِ [راحع: ٩٩ ٩ ١٨].

(۱۹۱۹۱) حضرت ضرار بن ازور ٹاکٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ان کے پاس سے گذر ہے، وہ اس وقت دورہ دورہ رہے تھے، نبی علیا نے فرمایا کہ اس کے تفنوں بین اتنادور صریخے دو کہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩٢) قَالَ عَبْد اللّهِ و حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ أَوْ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيدٍ عَنْ ضِرَارٍ بْنِ الْأَزْوَرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ [راحع: ١٦٨٢٢].

(۱۹۱۹۲) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ جَعْدَةَ رَالِنْهُ

#### حضرت جعده رُكَانُونُهُ كَي حديث

( ١٩١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسُرَائِيلَ الْجُشَيِيُّ عَنْ شَيْحٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ جَعْدَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لِرَجُلٍ رُوْيًا قَالَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَجَعَلَ يَقُضُّهَا عَلَيْهِ وَكَانَ الرَّجُلُ عَظِيمَ الْبَطْنِ قَالَ فَجَعَلَ

# هي مُنالًا اَمَانُ اللهُ اِسْتُمُ الكوفيتين ﴿ مُنالًا المَوْنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ فِي بَطْنِهِ لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَ [راجع: ١٩٩٦].

(۱۹۱۹۳) حفرت جعدہ ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ایک آ دمی کے متعلق کوئی خواب دیکھا تواسے بلا بھیجا، وہ آیا تو نبی علیا ا نے اس کے سامنے وہ خواب بیان کیا، اس آ دمی کا پیٹ بہت بڑھا ہوا تھا، نبی علیا نے اس کے پیٹ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور انگلی چھوکرفر مایا کہ اگریہاس کے علاوہ میں ہوتا تو تمہارے تن میں زیادہ بہتر ہوتا۔

### حَديثُ العَلَاءِ بُنِ الحَضْرَمِيِّ اللَّهُ

#### حضرت علاء بن حضرمي الثانيُّؤ كي حديثين

( ١٩١٩٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَصْرَمِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَصْرَمِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَنْ الْعَلَى الْمَنْ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا [صححه الحارى (٣٩٣٣)، ومسلم قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا قَالَ مَا كَانَ آشَدَّ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا [صححه الحارى (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٨)]. [انظر: ٢٠٨٠].

(۱۹۱۹۳) حضرت علاء ر النواسي مروى ہے كه نبي عليا نے ارشاد فر ما يا مها جرآ دى اپنے اركان حج ادا كرنے كے بعد تين دن مكم مرمديس روسكتا ہے۔

( ١٩١٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ آبِي حَدَّثَنَا بِهِ هُشَيْمٌ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً عَنْ ابْنِ الْعَلَاءِ وَمَرَّةً لَمْ يَصِلْ أَنَّ آبَاهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَآ بِنَفْسِهِ [صححه الحاكم (٦٣٦/٣). قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابو داود: ١٥١٣٤)].

(۱۹۱۹۵) ابن علاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبدان کے والدنے نبی علیہ کی خدمت میں خط لکھا تو آغاز میں پہلے اپنا نام لکھا (جیسا کہ سنت بھی یہی ہے)

# حَديثُ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِي الْأَشْجَعِي الْأَلْفُو حضرت سلمه بن قيس الشجعي والني كي حديثين

(١٩١٩٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّاتَ فَانْتَفِرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأَوْتِرُ [راحع: ١٩٠٢].

(۱۹۱۹۷) حضرت سلمہ بن قیس ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا جب وضوکیا کروتو ناک صاف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے ڈھیلے استعمال کیا کروتو طاق عدد میں ڈھیلے لیا کرو۔ ہی نماز پڑھنے لگا، نمازے فارغ ہوکروہ نبی الیکی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی الیکی نے اسے فرمایا اپنی نماز دوبارہ لوٹاؤ
کیونکہ تم نے سیح طرح نماز نہیں پڑھی، وہ چلا گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھ کروا پس آ گیا، نبی الیکی نے اسے پھر بہی فرمایا اپنی
نماز دوبارہ لوٹاؤ کیونکہ تم نے سیح طرح نماز نہیں پڑھی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ! جمھے نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھا دیجئے کہ کیسے
پڑھوں؟ نبی الیکی نے فرمایا جب تم قبلہ کی طرف رٹ کرلوتو اللہ اکبر کہو، پھرسورہ فاتحہ پڑھوا وراس کے ساتھ جوسورت چا ہو، پڑھو،
پڑھوں؟ نبی الیک نے مقانوں پررکھو جا بنی کمر بچھا لو، اور رکوع کے لئے اسے خوب برابر کرلو، جب رکوع سے سر
اٹھاؤ تو اپنی تھیلیاں اپنے گھٹوں پررکھو جا بنی کمر بچھا لو، اور رکوع کے لئے اسے خوب برابر کرلو، جب رکوع سے سر
اٹھاؤ تو اپنی کمرکوسیدھا کرلو، یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنے اپنے جوڑوں پرقائم ہوجا کیں اور جب سجدہ کروتو خوب اچھی طرح
کرواور جب سجدے سے سراٹھاؤ تو با کیں ران پر بیٹھ جاؤ اور ہررکوع و جودیں اسی طرح کرو۔

( ١٩٢٠٥ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهُدِيٍّ مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزُّرَفِيِّ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَائَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْمُتَكّلُّمُ آيِفًا قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضُعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيْهُمْ يَكْتَبُهَا أُوَّلًا [صححه البخاري (٧٩٩)، وابن خزيمة: (٦١٤)، وابن حبان (١٩١٠)، والحاكم (٢٢٥/١)]. (۱۹۲۰۵) حضرت رفاعہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیقائے چیچے نماز پڑھ رہے تھے، جب نبی علیّقانے رکوع ت مرا الله الرسميع الله لِمَنْ حَمِدَهُ كما او يتي سے ايك آدى نے كهار بَّنَّا لك الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيَّمًا مُبَارَكًا فِيهِ نی ملیکی نے فرمایا میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کوایک دوسرے سے آ کے بڑھتے ہوئے دیکھا کہ کون ان کا ثواب پہلے لکھتا ہے۔ ( ١٩٢٠٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ وَكَانَ بَلُويًّا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَذَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِئِةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدُ أَجُهَدْتُ نَفْسِي فَعَلَّمْنِي وَٱرنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تُصَلِّىَ فَتَوَصَّأَ فَٱخْسِنُ وُضُولَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرُ ثُمَّ اقُرَأَ ثُمَّ ارْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاتِمًا ثُمَّ اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَغُ حُتَّى تَطْمَثِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسُجُدُ حَتَّى تَطْمَثِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ قُمُ فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقُذُ أَتْمَمْتُهَا وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّمَا تُنْقِصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ [صححه ابن حبان (١٧٨٧)، وابن عزيمة: (٥٤٥

و ۹۷ و ۲۳۸). قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸۲۸ و ۸۲۱ ابن ماحة: ۲۰٪ النسائي: ۲۰/۲ و ۱۹۳ و ۲۲۰ و ۹/۳ و ۲۰) قال شعيب: صحيح اسناده حسن].

(۱۹۲۰) حضرت رفاعہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا استجد میں تشریف فر ماتھے کہ ایک آ دمی آیا اور نبی علیا کے قریب ہی نماز پڑھنے لگا، نماز سے فارغ ہو کروہ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیا نے اس سے فرمایا اپنی نماز دوبارہ لوٹا و کیونکہ تم نے سیح طرح نماز نہیں پڑھی، وہ چھا گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھ کروا پس آگیا، نبی علیا نے اس سے پھر بجی فرمایا پی نماز دوبارہ لوٹا و کیونکہ تم نے سیح طرح نماز نہیں پڑھی، وہ کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھا و بیجئے کہ کسے براموں بنی علیا نے فرمایا جب تم قبلہ کی طرف رخ کرلوتو اللہ اکبر کہو، پھرسورہ فاتحہ پڑھواور اس کے ساتھ جوسوت چاہو، پڑھو، پڑھوں؟ نبی علیا ایس نے سے گھنول پر کھو، اپنی کمر بچھا لو، اور رکوع کے لئے اسے خوب برابر کرلو، جب رکوع ہے سر الھاؤ تو آپی کمرکوسیدھا کرلو، بیہاں تک کہتمام بڑیاں اپنے اپنے جوڑوں پرقائم ہو جا نمیں اور جب بجدہ کروتو خوب اچھی طرح کرواور کھڑے ہو جاؤ باری نماز نا کھمل کیا تو تم نے اسے کالی ادا کیا اور اگرتم نے ان میں سے کسی چیز میں کوتا بھی کوتا تبہاری نماز نا کھمل ہوئی۔

### حَديثُ رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةَ رَٰكُانُوُ حَصْرت رافع بن رفاعه رَٰكُانُوُ كَي حديث

( ١٩٢.٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَغْنِى ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرُشِيُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَة إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ يَرُفُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا فَقَالَ نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرعُهَا أَوْ لِيُزْرِعُهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدُوعُهَا وَلَيْزُرعُهَا أَخُاهُ أَوْ لِيَدُوعُهَا وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْمَدِينَ فَقَالَ نَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْمَدِينَ وَالْعَرْلِ وَالنَّفُشِ [قال ابن عبد البر: والحديث غلط. قال الالباني: حسن (ابو وقال هَكُذَا بِأَصَابِعِهِ نَحُو الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفُشِ [قال ابن عبد البر: والحديث غلط. قال الالباني: حسن (ابو داود: ٢٤٢٦). قال شعيب: هذا اسناد لا يصح].

(۱۹۲۰) طارق بن عبدالرحمٰن بھالتہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رافع بن رفاعہ ٹاٹٹؤ انصار کی ایک مجلس میں آئے اور کہنے گئے کہ آج نبی علیا نے جمیں ایک ایک چیزے منع فرما دیا ہے جومعاشی اعتبارے لیے فائدہ متدشی ، نبی علیا نے جمیں رفتان کو کہ آج نبی علیا نے جمیں ایک ایک چیزے منع فرما دیا ہے کہ جس شخص کے پاس پھی زمین ہو، اسے چاہئے کہ وہ اس میں خود کھیت اور فصل لگائے ، یا اپنے بھائی کو لگوا دے ، یا اسے یو نبی بڑا رہنے دے اور سینگی لگانے والے کی کمائی سے منع کرتے ہوئے ہمیں تھم دیا ہے کہ وہ اپنے ہائی کو کھلا دیں ، نیز بائدی کی جسم فروثی کی کمائی سے بھی منع کیا ہے اللہ یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتی

### ﴿ مُنالِمَا مُنْ فَيْنِ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِينِ لِيَوْمِ

ہواورانگلیوں سے اشارہ کرکے بتایا مثلاً روٹی پکانا، سینا پرونا اور بیل بوئے بنانا۔

# حَدِيثُ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرِّيْحٍ رُلْلُعْنَا

#### حفرت عرفجه بن شريح والنفؤ كي حديث

( ١٩٢.٨) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلْاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بُنِ شُرَيْحِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنْ النَّاسِ [راحع: ١٨٤٨٤].

، (۱۹۲۰۸) حضرت عرفجہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیا آنے فر مایا عنقریب فسادات اور فتنے رونما ہوں گے،سو جو محص مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ دومتفق ومتحد ہول'' تفریق پیدا کرنا جا ہے تو اس کی گردن تکوار سے اڑا دو،خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٩٢.٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَزَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِي جَمِيعٌ فَاضُرِبُوهُ بِالشَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۰۹) حضرت عرفجہ ڈٹاٹھئاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب فسادات اور فتنے رونما ہوں گے، سو جو مخص مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ وہ متفق ومتحد ہوں'' تفریق پیدا کرنا چاہے تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دو،خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

# حَديثُ عُويْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ ثَالِثُهُ

#### حفرت عويمر بن اشقر طالفي كا حديث

( ١٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْمَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُويُمِرِ بْنِ أَشْقَرَ أَلَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعُودَكِ لِأَضْحِيَّتِهِ [راحع: ٤ ٥٨٥ ١]. بَعْدَمَا فَرَعَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعُودَكِ لِأَضْحِيَّتِهِ [راحع: ٤ ٥٨٥ ١].

(۱۹۲۱) حضرت تو يمر بن اهتر الثقر الثقاف مروى ب كهانهول نے ايك مرحبه نبى مليكات پہلے ہى قربانى كا جانور ذراع كرايا، جب نبى مليكا عيدكى نمازے فارغ ہوئے تو انہوں نے نبى مليكا ہے اس كا تذكره كيا، نبى مليكانے انہيں دوبارہ قربانى كرنے كا تحكم ديا۔

#### حَدِيثُ ابْنَى قُرَيْظَةَ رُكُانُهُ

#### قریظہ کے دوبیٹوں کی حدیث

(١٩٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي جَعْفُرِ الْخَطْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرُظِيِّ عَنْ كَثِيرِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنَا قُريُظَةَ أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ قُريُظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُرضَا السَّائِبِ قَالَ حَدَّثِيمًا أَوْ نَبَتَتُ عَانَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَا تُرِكَ [قال الالباني: صحيح بما بعده (النسائي: ١٥٥١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٣٥٤٩].

(۱۹۲۱) قریظہ کے دو بیٹوں سے مروی ہے کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پرہمیں نبی طایٹا کے مامنے پیش کیا گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے زیرِنا ف بال اگ آئے ہیں اسے قتل کر دیا جائے اور جس کے زیرِنا ف بال نہیں اگے اس کاراستہ چھوڑ دیا جائے۔

#### حَلِيثُ حُصَيْنِ بُنِ مِحْصَنٍ اللهُ

#### حضرت حصين بن محصن رظافيذ كي حديث

(۱۹۲۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بُنِ يَسَادٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بُنِ مِحْصَنِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَالَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا الَا عَمَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَ

#### حَدِيثُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ اللَّهِ الدِّيلِيِّ اللَّهُ

#### حضرت ربيد بن عباود ملي طالتنا كي حديثين

( ۱۹۲۱۳ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ آبِيهِ قَالَ آخُبَرَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبَّادٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ وَكَانَ جَاهِلِيًّا قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي سُوقِ ذِى الْمَجَازِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ وَوَرَائَهُ رَجُلٌ وَضِىءُ الْوَجْهِ أَحُولُ ذُو غَدِيرَتَيْنِ يَقُولُ إِنَّهُ صَابِءٌ كَاذِبٌ يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا لِى نَسَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا لِى هَذَا عَمَّهُ أَبُو لَهَبٍ [راحع: ١٦١١٩].

(۱۹۲۱۳) حضرت ربیعہ ڈاٹٹو''جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا تھا، بعد میں مسلّمان ہو گئے تھ'' ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طلیقا کوذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا، کہ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہ لوتا کہ تم کامیاب ہوجاؤ، وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گر دجمج ہوتے جاتے تھے، کوئی ان سے پھے نبیں کہ رہا تھا اور وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرا رہے تھے، نبی علیقا کے پیچھے ایک بھینگا آ دمی بھی تھا، اس کی رنگت اجلی تھی اور اس کی دو مند موث ہوئے بغیر اپنی بات دہرا رہے تھے، نبی علیقا کے پیچھے ایک بھینگا آ دمی بھی تھا، اس کی رنگت اجلی تھی اور اس کی دو میند تھیاں تھیں، اور وہ یہ کہ در ہا تھا کہ یہ چھے اور ان کی اللہ کا بھی ایک کہ یہ بھی والا آ دمی کون ہے جوان کی تکذیب بتایا کہ یہ بھی والا آ دمی کون ہے جوان کی تکذیب تمر رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بھی والا آ دمی کون ہے جوان کی تکذیب کر رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت چھوٹے ہوں کے ، انہوں نے فر مایا نہیں ، بخدا ایس اس وقت بجھدارتھا۔

( ١٩٢١٤) حَدَّثَنَا سُرَيُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَتَّادٍ الدُّؤَلِيِّ وَكَانَ جَاهِلِيَّا فَأَسْلَمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ هَذَا اللَّهِ مَنْ هَذَا اللَّذِي يُكَدِّبُهُ قَالُوا هَذَا عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَقُلْتُ لِرَبِيعَةَ الْمُطَّلِبِ وَهُو يَذُكُرُ النَّبُوَّةَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يُكَدِّبُهُ قَالُوا هَذَا عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَقُلْتُ لِرَبِيعَة بْنِ عَبَادٍ إِنَّكَ يَوْمَئِذٍ كُنْتَ صَغِيرًا قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنِّى يَوْمَئِذٍ لَأَغْقِلُ أَنِّى لَأَزْفِرُ الْقِرْبَةَ يَغْنِى ٱخْمِلُهَا

(۱۹۲۱۳) حضرت ربیعہ ڈٹاٹیڈ ' جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا تھا، بعد پیں مسلمان ہو گئے تھے' سے مروی ہے کہ میں نے بی طالبہ کوذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا، کہ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہہ لوتا کہ تم کا میاب ہوجاؤ، وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گر دجمج ہوتے جاتے تھے، کوئی ان سے پھینیں کہہ رہا تھا اور وہ خاموش ہوئے ابنیرا پنی بات وہرا رہے تھے، نی طالبہ کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا، اس کی رنگت اجلی تھی اور اس کی دو مند موث ہوئے ابنیرا پنی بات وہرا رہے تھے، نی طالبہ کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا کہ یہ کوئی تھا کہ یہ کوئی ہے؟ لوگوں نے مینڈ ھیاں تھیں، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تھے والا آدمی کون ہے جوان کی تکذیب بتایا کہ یہ کہ دولاں نے بتایا کہ یہ کہ دولاں نے بتایا کہ یہ بہ تو اس زمانے میں بہت چھوٹے ہوں کر رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ تھی والا آدمی کون ہے جوان کی تکذیب کر رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بہ تو ہوں نے بی بات بھوٹے ہوں کے ، انہوں نے فر مایانہیں، بخدا میں اس وقت بچھدارتھا۔

#### حَدِيثُ عَرْفَجَةَ بُنِ أَسْعَد ﴿ اللَّهُ

#### حضرت عرفجه بن اسعد الله المحدث كي حديث

( ۱۹۲۱٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهِبِ عَنْ عَبَدِ الرَّحْمَنِ بُنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرُفَجَةَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَاكِبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقِ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ الْكُلُوبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقِ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَآمَرَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ الْكُلُوبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقِ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَآمَرَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخِذَ أَنْفًا مِنْ الْكُونِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِي عَلْمَ الْمُعْمِ الْمُذَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَى الْمُولِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

# حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدِ رَالِيْهُ

#### حضرت عبدالله بن سعد الله كي حديث

(۱۹۲۱۷) حفرت عبدالله بن سعد رفائظ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیقا سے پوچھا کہ کن چیزوں سے قسل واجب ہوتا ہے؟ مادہ منوبی کے بعد جو مادہ نکلتا ہے اس کا کیاتھم ہے؟ گھر میں نماز پڑھنے کا کیاتھم ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے اور ایام والی عورت کے ساتھ اکٹھے کھانا کھانے کا کیاتھم ہے؟ نبی علیقانے فرمایا کہ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا، جب میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں تو عنسل کے وقت پہلے وضو کرتا ہوں جیے نماز کے لئے وضو کرتا ہوں، پھر شرمگاہ کو دھوتا ہوں اور پھر عنسل کرتا ہوں، مادہ منویہ کے بعد نکلنے والا مادہ' نمذی' کہلاتا ہے اور ہرصحت مندآ دمی کو فدی آتی ہے، اس موقع پر پیس شرمگاہ کو دھو کرصرف وضو کرتا ہوں، رہا مجدا ور گھر بیس نماز پڑھنے کا سوال تو تم دکھ بی رہے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے لیکن مجھے مجد کی نسبت اپنے گھر میں نماز پڑھنازیادہ پندہ ہو اللہ یک فرض نماز ہو، باقی رہا حاکمت حورت کے ساتھ کھانا بینا تو وہ تم کھا بی سکتے ہو۔ گھر میں نماز پڑھنازیادہ پندہ ہو گھر بی نماز پڑھنازیادہ پندہ ہو گھر میں نماز پڑھنازیادہ پندہ ہو گھر بی نماز پڑھنازیادہ پندہ ہو گھر ہے گئا معاویة ہُن صالح عن الْعَلاءِ بن الْحَوادِثِ عَنْ حَوَامِ بن حَدِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّهِ بنِ سَعْدِ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مُوّا کُلَةِ الْحَافِضِ فَقَالَ وَاکِلْهَا کُھا اللّهِ عَلْمَ عَنْ مُوّا کُلَةِ الْحَافِضِ فَقَالَ وَاکِلْهَا کُھا اللّهِ عَلْمُ عَنْ مُوّا کُلَةِ الْحَافِضِ فَقَالَ وَاکِلُهَا (۱۹۲۱۷) حضرت عبداللّه بن سَعْدِ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ مُوّا کُلَةِ الْحَافِضِ فَقَالَ وَاکِلُهَا کُطَافَ کُلُولُونَ کَا مُنافِق کَاللّهِ عَلْمُ عَنْ مُوّا کُلَة الْحَافِضِ فَقَالَ وَاکِلُهَا کُولُونَ کُولُونَ کُولُونَ کُلُولُونَ کُلُولُونَ کُولُونَ کُولُونَ کُلُولُونَ کُولُونَ کُلُولُونِ کُلُولُونَ کُلُولُونُ کُلُولُونُ کُلُولُونُ کُلُولُونُ کُلُولُونُ کُولُونُ کُلُولُونُ کُلُولُونُ کُلُولُونُ کُلُولُونُ کُلُولُونُ کُلُولُونُ کُلُولُونُ کُلُولُونُ کُلُولُونُ کُلُونُ کُولُونُ کُلُولُونُ کُلُونُ کُلُولُونُ کُلُولُ

حَدِيْثُ عُبَيْدِ الله بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى النَّبِيِّ سَلَّا اللهِ عَلَيْظِمَ النَّبِيِّ سَلَّا اللهِ عَلَيْظِمُ اللهُ عَلَيْظِمُ اللهُ عَلَيْظِمُ اللهُ عَلَيْظِمُ اللهُ عَلَيْظُمُ اللهُ عَلَيْظُمُ اللهُ عَلَيْظُمُ اللهُ عَلَيْظُمُ اللهُ عَلَيْظُمُ اللهُ عَلَيْظُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلِي اللّهُولُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ

( ۱۹۲۱۸ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بَكُو الْنَ سُوَادَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِب آشْبَهُتَ حَلْقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِب آشْبَهُتَ حَلْقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِب آشْبَهُتَ حَلْقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ال

# حَدِيثُ مَاعِزٍ فْاللَّمْهُ

#### حضرت ماعز فالثنة كي حديث

( ١٩٢١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ يَعْنِى الْجُرَيْرِ يَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ مَاعِزِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ سُئِلَ آئَ الْآعُمَالِ اَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَحُدَةً ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَعْرِبِهَا

(۱۹۲۱۹) حضرت ماعز بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کمی شخص نے نبی ملیک سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی ملیک نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد، پھر جج مبرور تمام اعمال میں اس طرح افضل میں جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔

( ١٩٢٢. ) حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مَاعِزٌ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ الْفَضَلُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ (۱۹۲۲۰) گذشته مديث اس دوسري سندسي بھي مروي ہے۔

## حَدِيثُ أَحْمَرَ بُنِ جَزْءٍ ثَالِثُنَا

#### حضرت احمر بن جزء ذالفنهٔ کی حدیث

( ۱۹۲۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا آخُمَرُ بُنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِنْ كُنَّا لَنَاْوِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَجَافِى مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ١٩٠٠، ابن ماحة: ٨٨). قال شعيب: اسناده حسن [ انظر ٢٠٣٠].

(۱۹۲۳) حضرت احمر بن جزء ڈاٹنو سے مروی ہے کہ ٹبی ملیلا جب مجدے میں جاتے تو ہمیں ٹبی ملیلا پراس وقت ترس آتا تھا کیونکہ آپ مُلالیونا اپنی کہنیوں کواپنے پہلوؤں سے جدا کرنے میں بہت مشقت اٹھاتے تھے۔

# حَدِيثُ عِنْبَانَ بُنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ آوْ ابْنِ عِنْبَانَ رُلِّالْمَيْ

#### حضرت عتبان بن ما لك انصاري الْأَثْنَةُ كي حديث

( ۱۹۲۲۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِنْبَانَ أَوُ ابْنِ عُنْبَانَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ قُلْتُ أَیْ نَبِیَّ اللَّهِ إِنِّی كُنْتُ مَعَ آهْلِی فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَكَ آقْلَعْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ

(۱۹۲۲۲) حضرت عنبان ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ''مشغول'' تھا، جونہی میں نے آپ کی آ واز سی ، میں نے اسے چھوڑ ااور فوراً عنسل کر کے آگیا؟ نبی علیکھانے فر مایاعسل انزال سے واجب ہوتا ہے۔

# حَديثُ سِنانِ بنِ سَنَّةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ مَثَالِيَّا حضرت سنان بن سنه رَلِيَّتُنَ كَي حديث

( ۱۹۲۲۲ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي حُرَّةً عَنْ عَمِّهِ حَكِيمٍ بُنِ آبِي حُرَّةً عَنْ سِنَانِ بُنِ سَنَّةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجُو الصَّائِمِ الصَّابِرِ [قال البوصيري: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٧٦٥). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر بعده].

(۱۹۲۲۳) حضرت سنان بن سنہ رٹائٹۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیھانے ارشاد فر مایا کھا کرشکر کرنے والا اجروثواب میں روز ہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔

( ١٩٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بُنُ حَاتِم الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرُدِيٌّ مِثْلَهُ [راجع ما قبله]. (١٩٢٢٣ ) گذشته حديث الله دوسري سندست بھي مروى ہے۔

( ١٩٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَوْمَلَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ هِنْدٍ آلَهُ سَمِعَ حَرْمَلَةً بُنَ عَمْرٍ و وَهُوَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَجَجْتُ حَجَّةً الْوَدَاعِ مُرْدِفِى حَمِّى سِنَانُ بُنُ سَنَّةً قَالَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَاتٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا إِحْدَى أَصُبُقَيْهِ عَلَى الْأُخُوى فَقُلْتُ لِعَمِّى مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ [صححه ابن حزيمة: (٢٨٧٤) وذكر الهيئمي ان رجاله ثقات. قال شعيب، مرفوعه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۲۲۵) حرملہ بن عمر و کہتے ہیں کہ میں نے جہۃ الوداع کے موقع پراپنے بچا حضرت سنان بن سنہ رہا تھئے کے پیچے بیٹے کر شرکت کی سختی ، جب ہم نے میدانِ عرفات میں وقوف کیا تو میں نے نبی ملیلا کو دیکھا کہ آپ ملیلا نے ایک انگل دوسری پررکھی ہوئی ہوئی ہے، میں نے بچاہے پوچھا کہ نبی ملیلا کیا فرمارہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ نبی ملیلا فرمارہے ہیں کہ جمرات کو مسکری کی تکریاں مارنایاس جیسی کنگریاں مارنا۔

# حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكٍ الْأَوْسِيِّ رَالُهُوَ حضرت عبدالله بن ما لك اوى رَالُهُوَ كَى حديثيں

( ١٩٢٦٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ الله بُنُ عَبُدِ الله بُنُ عُتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبُلَ بُنَ حَامِدٍ الْمُزَلِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ الله بُنَ مَالِكٍ الْآوُسِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِلُوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۱۹۲۲۷) حضرت عبدالله بن مالک را گانتی سے مروی ہے کہ نبی ملیات با ندی کے تعلق فر مایا ہے کہ اگر وہ بدکاری کرے تواسے کوڑے مارو، پھردوبارہ کرے تو کوڑے مارو، پیپتا پڑے۔
کوڑے مارو، پھردوبارہ کرے تو کوڑے مارو، تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ پھراسے چھردوبارہ کرے تو کوڑے مارو، تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ پھراسے چھردوبارہ کرے تو کوڑے مارو، تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ پھراسے چھردوبارہ کرے تو کوڑے مارو، تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ پھراسے بھی دو، خواہ ایک رسی کے عوض ہی بیچنا پڑے۔

( ١٩٢٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثِنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهُرِیِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنَ عَالِكِ الْأُوسِيَّ اَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ شِبْلَ بُنَ خُلَيْدٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْهِ اللَّهِ بُنَ مَالِكِ الْأُوسِيَّ اَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْهِ بُنَ مَالِكِ الْأُولِيدَةِ إِنْ زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجِلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجِلِدُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ وَالطَّفِيرُ الْحَبْلُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۲۷) حضرت عبداللہ بن مالک ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے باندی کے متعلق فر مایا ہے کہ اگروہ بدکاری کرے تو اسے کوڑے مارو، پھردہ بارہ کرے تو کوڑے مارو، تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ پھراسے نے دو، خواہ ایک رسی کے عوض ہی پیچنا پڑے۔

## حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بَرُ صَاءَ ثَالَثُ

#### حضرت حارث بن ما لك بن برصاء ڈاٹٹنز كى حديثيں

( ١٩٢٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا غَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مَالِكٍ ابْنِ بَرْصَاءَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعُدَهَا أَبَدًا قَالَ سُفْيَانُ الْحَارِثُ خُزَاعِيٌّ [راجع: ١٥٤٨]

(۱۹۲۲۸) حضرت حارث بن مالک بن برصاء و الله الله عن مروی ہے کہ نبی طیطا کے فرمایا آج کے بعد قیامت تک مکم مرمہ میں کوئی جہاونہیں ہوگا۔

( ۱۹۲۲۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاءَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَعْحِ مَكَّةَ لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَهَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [مكرر ما صله].
(۱۹۲۲۹) حضرت حارث بن ما لك بن برصاء اللَّيْنَ عمروى ہے كہ يُں فَيْ اللَّهِ كُوفْتِ كَمْ كُون يه كَتِهِ بوئ منا قاكه آجى بعد قيامت تك مَدْكرمه مِن كُونَ جَها دَبْيِس بُوگا۔

## حَدِيثُ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ رَالِتُهُ

#### حضرت اوس بن حذيفِه رثالتُمُنَّهُ كَي حديث

( ١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُشُمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْوَفْدِ الَّذِينَ أَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسُ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بُنِ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ فِى الْوَفْدِ الَّذِينَ أَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُلَمُوا مِنْ ثَقِيفٍ مِنْ يَنِى مَالِكِ أَنْزَلَنَا فِى قُبَّةٍ لَهُ فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بَيُوتِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُعْمَاعَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ مِنْ يَنِى مَالِكٍ أَنْزَلَنَا فِى قُبَّةٍ لَهُ فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بَيُوتِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُعَلِقَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ بَيْنَ بَيْنَ اللَّهُ مَلْكَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ بَيْنَ بَيُولُ لَا سَواءَ كُنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْتَذَلِّينَ أَوْ مُسْتَضَعِفِينَ فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتُ سِجَالُ الْحَرُبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَ عَنَّا لَيْلَةً مُسْتَذَلِّينَ أَوْ مُسْتَضَعِفِينَ فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتُ سِجَالُ الْحَرُبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَ عَنَّا لَيْلَةً

لَمْ يَأْتِنَا حَتَّى طَالَ ذَلِكَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْنَا مَا أَمُكُنْكَ عَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ طَلَّا عَنَى حِزُبٌ مِنُ الْقُرْآنِ فَأَرَدْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَفْضِيهُ فَسَالُنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْنَا الْقُرْآنِ فَأَرُدْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَفْضِيهُ فَسَالُنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْنَا قَالُوا نُحَرِّبُهُ سِتَّ سُورٍ وَخَمْسَ سُورٍ وَسَنْعَ سُورٍ وَتِسْعَ سُورٍ وَإِحْدَى قَلْلَا كُيْفَ تُحْرَبُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا نُحَرِّبُهُ سِتَّ سُورٍ وَخَمْسَ سُورٍ وَسَنْعَ سُورٍ وَتِسْعَ سُورٍ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ مِنْ ق حَتَّى تَخْتِمَ [راجع: ١٦٢٦٦].

(۱۹۲۳) حضرت اوس بن حذیفہ دفائی فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد کے ساتھ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم بنی مالک کورسول الله کا فیڈ آئے ایک قبر میں شہرایا تو رسول الله کا فیڈ آئے ہم شہرایا تو رسول الله کا فیڈ آئے ہم اور وہ برابر نہ تھے کیونکہ ہم کز وراور فرماتے رہے اور زیادہ تر ہمیں قریش کے اپنے ساتھ رویہ کے متعلق سناتے اور فرماتے ہم اور وہ برابر نہ تھے کیونکہ ہم کز وراور فا ہمری طور پر دباؤیس تھے جب ہم مدینہ آئے تو جنگ کا ڈول ہمارے اور ان کے درمیان رہا بھی ہم ان سے ڈول نکالتے (اور فع صلی کر لیتے) اور بھی وہ ہم سے ڈول نکالتے (اور فنج پاتے) ایک رات آپ کا فیڈ اس ساتھ معمول سے ذرا تا خیر سے تشریف لائے تو صلی کر لیتے) اور بھی وہ ہم سے ڈول نکالتے (اور فنج پاتے ہیں کہ ہم نے نبی کا فیڈ ہم کی ان کا معمول پھی کہ ہم نے نبی کا فیڈ ہم کی ان کا معمول پھی کہ ہم نے نبی کا فیڈ ہم کی اور ان اور نباء) اور گیا تھا جس نہ کی تعلی ہو ان کا میں ان اور نباء کی اور تیں والصافات سے مجرات تک ) اور آخری میں ہم کا بین کی اور آخری میں ہو کی اور تیں والصافات سے مجرات تک ) اور آخری میں سورہ ق سے آخرتک ) اور تیں والصافات سے مجرات تک ) اور آخری میں سورہ ق سے آخرتک ) اور تیں والصافات سے مجرات تک ) اور آخری میں سورہ ق سے آخرتک ) اور تیں والصافات سے مجرات تک ) اور آخری میں سورہ ق سے آخرتک ۔

#### حَديثُ البَيَاضِيِّ ثَالَّيْهُ

#### حضرت بياضي وثالثينا كي حديث

( ١٩٢٣١) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي حَاذِمِ التَّمَّارِّ عَنِ الْبَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصُواتُهُمْ بِالْقِرَائَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُوْ مَا يُنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالْقُرْآنِ [احرحه مالك (٧٢). قال شعب: صحيح].

(۱۹۲۳) حفرت بیاضی فائن سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیفا لوگوں کے پاس تشریف لائے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور علاوت قرآن کے دوران اُن کی آ وازیں بلند ہورہی تھیں، نبی علیفانے فر مایا نمازی آ دمی اپنے رہ سے مناجات کرتا ہے، اس کے اسے دیکھنا جائے کہ وہ کم عظیم ہستی سے مناجات کررہاہے اورتم ایک دوسرے پرقرآن پڑھتے ہوئے آ وازیں بلندنہ کیا کرو۔

#### حَدِيثُ أَبِي أَرُوكُ وَكُالْمُنَّا

### حضرت ابواروی طالفتهٔ کی حدیث

( ١٩٢٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْشِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو أَرُوَى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ آتِي الشَّجَرَةَ قَبْلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ

(۱۹۲۳۲) حضرت ابواروی ڈائٹوئے مروی ہے کہ میں نبی ملیٹا کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتاتھا پھرغروب آفتاب سے پہلے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتاتھا۔

#### حَدِيثُ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ رَالْتُنْ

#### حضرت فضاله يثى طانتن كى مديث

(۱۹۲۲۲) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِي الْكَاسُودِ عَنْ فَصَالَةَ اللَّيْفِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمْتُ وَعَلَّمَنِي حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلُواتِ النَّحُمُسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَاتٌ أُشْغَلُ فِيهَا فَمُرْنِي بِجَوَامِعَ فَقَالَ لِي إِنْ شُغِلْتَ فَلَا النَّحُمُسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا الْعَصُرَانِ قَالَ صَلَاةُ الْفَدَاةِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ [صححه ابن حان (۱۷٤٢) تُشْغَلُ عَنْ الْعَصْرَيْنِ قُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ قَالَ صَلَاةُ الْفَدَاةِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ [صححه ابن حان (۱۷٤٢) والحاكم (۱۹۹/۱). وقال الألباني: صحيح (ابي داود: ۲۸۵)، قال شعيب: ضعيف].

(۱۹۲۳) حفرت فضاله لیشی دافتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااورا سلام قبول کرلیا، نبی علیہ نے جھے کچھ با تیں سکھا کیں، اور پنج وقتہ نماز کوان کے وقت مقررہ پرادا کرنے کی تعلیم دی، میں نے نبی علیہ سے عرض کیا کہ ان اوقات میں تو میں مصروف ہوتے ہوتو پھر بھی کم از اوقات میں تو میں مصروف ہوتے ہوتو پھر بھی کم از کم مصروف ہوتے ہوتو پھر بھی کہ دو عصرین 'سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا صبح کی نماز اور عصر کی نماز۔

## حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ثَالِمَةُ

### حضرت ما لك بن حارث رظائفنا كي حديثين

( ١٩٢٣٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ آخُبَرَنَا عَنُ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبُوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُسْتَغْنِى عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَ مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِى بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَ مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِى بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ

النَّار [انظر: ٩٦ ، ٢٠ ، ٩٧ ، ٢].

( ١٩٢٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ أَوْ مَالِكِ بُنِ عَمْرٍو كَذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَمَّ يَتِيمًّا بَيْنَ ٱبُوَيْهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ الْنَتَةَ

(۱۹۲۳۵) حضرت ما لک بن حارث ٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰه فَالْیُّیْزُ جِوْحُض مسلمان ماں باپ کے کسی پیٹیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد ہے مستغنی نہیں ہو جا تا (خود کمانے لگ جا تا ہے) تو اس کے لئے یقینی طور پر جنت واجب ہوتی ہے۔

# حَديثُ أَبَى بَنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ مَالَيْكُمُ حَفرت الى بن ما لك رَثَالِيُّ كَي حديث

( ١٩٢٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبُنِّ بُنِ مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ آَذُرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ ذَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَٱبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ [احرحه الطيالسي (١٣٢١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٢٣٨ ، ١٩٢٣٨ ، ٢٠٥٩].

(۱۹۲۳۷) حضرت ابی بن ما لک ڈاٹٹئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاکٹیٹیٹر کے ارشاد فر مایا جو محض اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور جا پڑا۔

( ١٩٢٣٧) حَدَّثَنَا حَجًّاجٌ حَدَّثِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةً بَنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبَى بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ١٩٢٣٨) و حَدَّثَنِى بَهُزٌ قَالَ حَدِّفَتَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ رَجُل مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ أَبَّىُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخُلَ النَّارَ فَٱبْعَدَهُ اللَّهُ

(١٩٢٣٧-١٩٢٣٧) حضرت الى بن ما لك الثانيَّة المسيم روى ہے كہ جناب رسول الله مَكَالْيَّةِ آلْيَ ارشاد قرمايا جو شخص اپنے والدين يا

ان میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور جا پڑا۔

# حَدِیثُ مَالِكِ بُنِ عَمْرٍو الْقُشَیْرِیِّ ڈُلِائِنُهُ حضرت ما لک بن عمر و قشیری ڈلائنۂ کی حدیث

(۱۹۲۳۹) حضرت ما لک بن عمر و ڈائٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنائٹی کی میں نے بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو تخص کسی مسلمان آ دمی کو آ زاد کرتا ہے، وہ جہنم سے اس کی آ زاد کی کا سبب بن جاتا ہے، اور آ زاد ہونے والے کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا ہر عضوجہنم سے آ زاد ہوجا تا ہے جو محض اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے ، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوتو وہ بہت دور جا پڑا، جو محض مسلمان مال باپ کے کسی میٹیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد سے مستعنی نہیں ہوجا تا (خود کمانے لگ جاتا ہے) تو اس کے لئے بقتی طور پر جنت واجب ہوتی ہے۔

## حَديثُ النَحشُخَاشِ العَنْبَرِيِّ رَاللَّهُ

## حضرت خشخاش عنبرى والنيئه كى حديث

( ١٩٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبِيْدٍ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ أَبِي الْحُرِّ عَنِ الْخَشْخَاشِ الْقَنْبَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْ لِي قَالَ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكِ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْ لِي قَالَ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْ لِي قَالَ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَلْ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُلِي الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

(۱۹۲۳) حضرت خشخاش عنبری ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کوساتھ لے کرنبی طیبیا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی طیبیا نے پوچھا کیا بیتمہارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں (میں اس کی گواہی دیتا ہوں)، نبی طیبیا نے فر مایا اس کے کسی جڑم کا ذمہ دارتمہیں یا تمہارے کسی جرم کا ذمہ داراسے نہیں بنایا جائے گا۔

# حَدِيثُ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ رَالِيَّهُ حضرت ابووجب شمى رَالِيْهُ كَى حديثيں

(۱۹۲۱) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرٍ يَغْنِى أَخَّا عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَقِيلُ بُنُ شَهِيدٍ عَنْ أَبِى وَهُبِ الْجُشَمِىِّ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِأَسْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِأَسْمَاءِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا بِأَسْمَاءِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا عَرْبٌ وَمُرَّةُ وَارْتَبِطُوا الْحَيْلُ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ وَأَكْفَالِهَا وَقَلْدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْحَيْلُ وَامْسَحُوا الْحَيْلُ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ وَأَكْفَالِهَا وَقَلْدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْحَيْلُ وَامْسَحُوا الْحَيْلُ وَامْسَحُوا الْمَعْرَاقِهَا أَوْ قَالَ وَأَكْفَالِهَا وَقَلْدُوهَا وَلَا اللهِ عَنْ اللهُ وَالْعَرْقُولُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَعَلَيْكُمُ مُ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَخَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهُمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ إِنَّا الإلياني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٤٣ م ٢٥٤٤ و ٢٥٥ م ١٤٩٥ النسائي: (٢١٨٦)]، [انظر بعده]

(۱۹۲۳) حضرت ابوہ ہب جشمی طافئا ہے مروی ہے کہ نبی طافئا نے ارشاد فر مایا انہیاء کرام بیٹا کے نام پرنام رکھا کرواوراللہ کے نام پرنام رکھا کرواوراللہ کن نام نزدیک سب سے زیادہ پیندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحلٰ ہیں، سب سے سپچ نام حارث اور حام ہیں اور سب سے بدترین نام حرب اور مرہ ہیں اور گھوڑ ہے با ندھا کرو، ان کی بیٹانیوں اور دموں کے قریب ہاتھ پھیرا کرو، ان کے گلے میں قلاوہ باندھا کرو، کیکن تانت کانہیں، اور ان گھوڑ وں کواپنے او پرلازم کرلوجو چسکبرے، اور سفیدروشن بیٹانی اور چیکتے ہوئے اعضاء والے ہوں، یا جو مرخ و سپیدیا کا لے سیاہ ہوں اور پیٹانی روشن چیکدار ہو۔

( ١٩٢٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُهَاجَرِ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بُنُ شَبِيبٍ عَنُ آبِي وَهُبٍ الْكَلَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَدْرِى بِالْكُمَيْتِ بَدَاً أَوُ بِالْأَدْهَمِ قَالَ وَسَالُوهُ لِهُ وَسُلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الْأَشْقَرِ وَالْحَذِ الْمَاثُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الْأَشْقَرِ [راجع: ١٩٢٤١].

(۱۹۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُلٍ اللَّهُ

#### حفزت مها برقنفذ ولالثفؤ كي حديث

( ١٩٢٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّءٍ فَقَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُضَيْنِ آبِى سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ آنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّا فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِى أَنْ أَرُدٌّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ قَالَ فَكَانَ الْحَسَنُ مِنْ أَجُلِ هَذَا الْحَدِيثِ يَكُرَهُ أَنْ يَقُرَأَ أَوْ يَذُكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى يَتَطَهَّرَ [صححه ابن حبان (٨٠٣)، وابن حزيمة: (٢٠٦)، والحاكم (١٦٧/١). قال الالباني: صحيح (ابو داود: ١١٠١)، ابن ماجة: ٣٥٠)]. [انظر: ٢١٠٤٢،٢١٠٤١].

(۱۹۲۳۳) حضرت مہاجر بن قنفذ ولائن سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کوسلام کیا، نبی علیا اس وقت وضوفر مارہے تھے اس لئے جواب نہیں دیا، جب وضو کر چکے تو ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تہمیں جواب دینے سے کوئی چیز مانع نہقی لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بے وضوہونے کی حالت میں اللہ کا نام لوں۔

راوی کہتے ہیں کہ اسی حدیث کی بناء پرخواجہ حسن بصری میشانہ وضو کیے بغیر قر آن پڑھنایا اللہ کا ذکر کرنا اچھانہیں سمجھتے تھے۔

# حَدِيثُ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ رَٰ الْأَسَدِيِّ رَٰ اللَّهُ

## حضرت خريم بن فاتك اسدى طالنظ كى حديثين

(١٩٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرَّيْعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ فَكُن نُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ أَرْبَعَةٌ وَالْأَعْمَالُ فَكُن بُنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكِ الْآسِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ أَرْبَعَةٌ وَالْأَعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّانِيَا مُوسِيَّةٌ فَالنَّاسُ مُوسَعَّ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلَهَا فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ الشَّعَرَهَا قَلْبَهُ وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً وَمَنْ عَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُومِ عِلَيْهِ وَمَنْ عَمِلَ اللَّهُ وَمَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلُ اللَّهُ عَالَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلُ وَمَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۹۲۳) حفر تن ترکیم ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی طائی نے ارشاد فر مایا اندال چھ طُرح کے ہیں اور لوگ چار طرح کے ہیں، دو چزیں واجب کرنے والی ہیں، ایک چز برابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا اور ایک نیکی کا ثواب سات سوگنا ہے، واجب کرنے والی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھ ہراتا ہو، وہ جنت میں وافل ہوگا، اور برابر سرابر ہیہ ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، اس کے دل میں اس کا احساس پیدا ہواور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا عمل سرانجام وے، اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا عمل سرانجام وے، اس کے لئے ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رہاں گا۔ توان میں سے بعض پر دنیا میں کشادگی اور آخرت میں نگی ہوتی ہے، بعض پر دنیا میں نگی اور آخرت میں کشادگی بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں نگی اور بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں کشادگی ہوتی ہے۔ فائدہ: اس حدیث کے ترجے میں بعض جملوں کا ترجمہ آگے چیچے ہے،نفس مضمون میں کوئی فرق نہیں۔

( ١٩٣٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُو و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنْ يُسَيْرِ بُنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ الْآسَدِیِّ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِی سَبِيلِ اللَّهِ كُنِّهِ عَمِيلَةً عَنْ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ الْآسَدِیِّ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِی سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ [صححه ابن حبان (٤٦٤٧)، والحاكم (٩٨/٢). وحسنه الترمذي، ١٩٢٤، النسائي: ٤٩/٦)، قال شعيب: اسناد حسن]. [انظر: ١٩٢٤٧].

(۱۹۲۳۵) حضرت خریم افائظ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشا دفر ما یا جوشخص راہ خدا میں خرچ کریے تو آیک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

( ١٩٢٤٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آذَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ يَغْنِى انْنَ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْآسَدِیِّ قَالَ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِغُمَ الرَّجُلُ أَنْتَ یَا خُرَیْمُ لَوْلَا خُلَّتَانِ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُمَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اِسْبَالُكَ إِزَارِكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَعْرَكَ [راجع: ١٩١٠٦].

(۱۹۲۳۷) حضرت خریم طالعت سے مروی ہے کہ بی الیا نے ان سے فر مایا اگرتم میں دو چیزیں نہ ہوتیں تو تم ،تم ہوتے ، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ کیا؟ نبی الیا نے فر مایا تم اپنا تہبند مخنے سے پنچالطاتے ہواور بال خوب لمبے کرتے ہو، (عرض کیا اللہ کا تعمیناً ایا نہیں کروں گا)۔

( ١٩٢٤٧) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِيِّ عَنُ أَبِيهِ عَنُ يُسَيْرِ بُنِ عَمِيلَةَ عَنُ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ تُضَاعَفُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعُفٍ [راحع: ١٩٢٤٥].

(۱۹۲۳۷) حفرت خریم را الله سے مردی ہے کہ نبی ملیلائے ارشاد فر مایا جو شخص راہِ خدا میں خرچ کرے تو ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

(١٩٢٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الرَّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خُرِيْم بْنِ فَاتِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالُ سِنَّةٌ وَالنَّاسُ آرْبَعَةٌ فَمُوجِبَتَانِ وَمِثْلٌ بِمِثْلِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمَثَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخُلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخُلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَمَنْ مَاتَ يُشْرِ أَمْثَالِهَا وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَمَنْ عَمِلُ سَيِّنَةً وَمَنْ عَمِلُ حَسَنَةً كُتِبَتْ عَلَيْهِ مَنْ عَمِلُ حَسَنَةً كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ صَيْنَةً وَمَنْ عَمِلُ مَنْ عَمِلُ مَسْتَةً كُتِبَتْ عَلَيْهِ وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ وَالنَّاسُ ٱرْبَعَةٌ مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآنِي وَمُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْدُُنيَا وَالْآخِرَةِ وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ

(۱۹۲۸) حضرت خریم ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیکا نے ارشاد فرمایا اندال چیطرے کے ہیں اور لوگ چارطرح کے ہیں، دو
چیزیں واجب کرنے والی ہیں، ایک چیز برابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا اور ایک نیکی کا ثواب سات سوگنا ہے،
واجب کرنے والی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ جو شخص اس حال ہیں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم اتا ہو، وہ جنت میں
داخل ہوگا اور جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور برابر سرابر ہیہ ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کر ہے، اس
کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی کلے دی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا ممل سرانجا م
دے، اس کے لئے ایک برائی کھی جاتی ہے، جو شخص ایک نیکی کرے، اس کے لئے وہ دس گنا کھی جاتی ہے اور جو شخص راو خدا
ہیں خرج کرے تو ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رہےلوگ،توان میں ہے بعض پر دنیا میں کشادگی اور آخرت میں تنگی ہوتی ہے،بعض پر دنیا میں تنگی اور آخرت میں کشادگی، بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں تنگی اور بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں کشادگی ہوتی ہے۔

## حَديثُ أبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رْالْتُمْرُ

#### حضرت ابوسعيد بن زيد طالفنا كي حديث

( ١٩٣٤٩ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ آشْهَدُ عَلَى آبِي سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ [راحع: ٢٧٦٤٤].

(۱۹۲۳۹) امام معمی کھٹا فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابوسعید بن زید ٹاٹھا سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیکا کے قریب سے کوئی جنازہ گذراتو آپ مُلا لیکٹا کھڑے ہوگئے۔

## حَدِيثُ مُؤَدِّنِ النَّبِيِّ مَأَلَيْتِمُ

#### نى مَايِنْكِا كِم وَ ذَن كِي حديث

( ۱۹۲۵) حَدَّثُنَا حَجَّاجٌ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ مُؤَذِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ الطِّرِ ١٩٢٥] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ الطِر: ٢٥ ٢٥٠] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ الطِر: ٢٥ ٢٥٠) فِي طَيْسًا كَ الكِ مؤذن سے مروى ہے كم الكِ مرتبہ تيز بارش كے موقع پر نبي طَيْسًا كے منادى نے اعلان كرديا كرا ہے الله مقام پرنماز پڑھاو۔

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْالْفُوْ

#### حضرت منظله كاتب الأثنة كي بقيه حديثين

( ۱۹۲۵۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أُخْبِرُتُ عَنْ آبِي الرِّنَادِ حَدَّثِينِ مُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ التَّمِيمِيُّ شَهِدَ عَلَى جَدِّهِ رِيَاحٍ بْنِ رُبِيِّعِ الْحَنْظِلِيِّ الْكَاتِبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِفْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ [راحع: ١٦٠٨٨].

(۱۹۲۵۱) حضرت رباع بن ربع الله الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبدہ ہ نبی ملیا کے ساتھ کسی غزوے کے لئے روانہ ہوئے ، پھر راوی نے پوری صدیث ذکر کی۔

( ١٩٢٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِى الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيِّ عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ رُبَيِّعٍ أَخِى حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٨٨ - ١٦].

(۱۹۲۵۲) حضرت رباع بن رئ الله الله عمروى م كدايك مرتبده في عليا كما تهكمى غزوے كے لئے روانہ ہوئ ، پرراوى نے بورى عديث ذكرى ـ

( ۱۹۲۵۳ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي مُرَقِّعُ بُنُ صَيْفِيٌّ قَالَ حَدَّثِنِي جَدِّى رِيَاحُ بُنُ رُبِيِّعٍ آجِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَذَكَرَ رِيَاحًا وَآصُلَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٦٠٨٨].

(۱۹۲۵۳) حضرت رباع بن ربع بن انظ بن ربع النفؤ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی علیا کے ساتھ کی غزوے کے لئے روانہ ہوئے ،اس کے مقدمة الحیش پر حضرت خالد بن ولید النفؤ امور تھے ، ۔۔ پھرراوی نے پوری حدیث ذکری ۔

( ١٩٢٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِیِّ عَنْ آبِی عُفْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ فَقُمْتُ إِلَى آهْلِى فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ مَعَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ آبَا بَكُرٍ فَقُلْتُ يَا آهْلِى وَوَلَدِى فَذَكَرْتُ مَا كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ آبَا بَكُرٍ فَقُلْتُ يَا أَهُ بَكُو نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ وَمَاذَاكَ ذَاكَ قُلْتُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا الْجَنَّةُ وَالنَّارَ خَتَى كُانَا رَأْىَ عَيْنِ فَلَمَثُنَ إِلَى آهْلِى فَضَحِكْتُ وَلِعِبْتُ مَعَ وَلَدِى وَآهْلِى فَقَالَ إِنَّا لَنَهُعَلُ ذَاكَ قَالَ فَالَا وَمَاذَاكَ ذَاكَ قُلْتُ كُنَّا عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَا الْجَنَّةُ وَالنَّارَ عَنَى كُونَا وَمَاذَاكَ ذَاكَ قَلْلَ عَنْ رَكُونُ وَيَ عَيْنِ فَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُونَ أَوْمَاكُونُ وَيَاكُونُ وَلَيْكُونُ وَيَاكُونُ وَيَ عَنُولُ وَيَ عَنْ وَلَكُونُ وَيَ عَنْ وَلَكُونُ وَيَالَعُونُ وَعَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُونُ وَيَاكُونُونَ عِنْوِي يَحْمُظُلَةً لُو كُنْتُمْ تَكُونُونَ فِى بُيُوتِكُمْ وَبِالطُّرُقِ يَاحَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً وَالْطَرَاءُ ١٧٤٥ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَوْ اللَّهُ عَلَى فَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ وَاللَّهُ الْعَنْظُلَةُ لَلْ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلْمَ اللَّهُ عَلَى فَلَ اللَّهُ عَلَى فَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۱۹۲۵۳) حقرت حظلہ والتی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی الیا کی خدمت میں حاضر ہے، وہاں ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے گے اور ایسامحسوس ہوا کہ ہم انہیں اپنی آئی کھوں سے دیکے دہ ہیں، پھر جب میں اپنے اہل خانداور بچوں کے پاس آیا تو ہننے اور دل گلی کرنے لگا، اچا تک مجھے یاو آیا کہ ابھی ہم کیا تذکرہ کررہے تھے؟ چنانچہ میں گھرسے نکل آیا، راستے میں حضرت صدیق اکبر والتی سے ملاقات ہوئی تو میں کہنے لگا کہ میں تو منافق ہوگیا ہوں، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے فرمایا کہ بیرق ہم بھی کرتے ہیں، پھر میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کیفیت ذکر کی، نبی میں ایک بینے ایک کیفیت میں رہنے لگوجس کیفیت میں تم میزے پاس ہوتے ہوتو تمہارے بستر وں اور راستوں میں فرشتے تم سے مصافی کرنے گئیں، حظلہ! وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔

( ١٩٢٥٥ ) حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَعْنِي الْقَطَّانَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخْيرِ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ كُنَّا فَإِذَا فَارَقُنَاكَ كُنَّا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ وَالَّذِى تَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِى تَكُونُونَ عَلَيهَا عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ غَيْرٍ ذَلِكَ فَقَالَ وَالَّذِى تَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِى تَكُونُونَ عَلَيها عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ فَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ وَالَّذِى تَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِى تَكُونُونَ عَلَيها عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ الْمُدَودَى السَّعَلَى الْمَالَى: حسن صحيح (الترمذى: ٢٥٥٦). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۲۵) حفرت حظلہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ! جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ ہوتی ہے ، اور جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو وہ کیفیت بدل جاتی ہے ، نبی علیا اس ذات کی متم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، اگرتم ہمیشہ ای کیفیت میں رہنے لگو جس کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہوتو تہمارے بستر وں اور راستوں ہیں فرشتے تم ہے مصافحہ کرنے لگیں ، اور وہ تم پراپنے پروں سے سامیر کرنے لگیں۔

# حَدِيثُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبٍ ثَالَّيْنَ خضرت انس بن ما لك رَالْنَوْنَام كَ اليك اورصحاني كي حديثين

( ١٩٢٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَوَادَةً عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَوَادَةً عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَوَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ وَهُو يَتَعَدَّى فَقَالَ اذَنُ فَكُلُ قُلْتُ كُعْبٍ قَالَ أَغَارَتُ عَلَيْنَا خَيْلُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَيْتُهُ وَهُو يَتَعَدَّى فَقَالَ اذَنُ فَكُلُ قُلْتُ إِلَّى صَائِمٌ قَالَ اجْلِسُ أُحَدِّثُكَ عَنْ الصَّوْمِ أَوُ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوُ الصِّيَامَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدْ وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ كُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ لَقَدْ قَالَهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَيَا لَهُ فَى نَفْسِى هَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهُ وَلَا الْالبَانِي: حسن صحيح (ابو داوه: ٢٠٤٧) وحسنه الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داوه: ٢٠٤٨) الترمذي:

٥١٧، ابن ماحة: ١٦٦٧ و ٣٢٩، النسائي: ٤/١٨٠ و ١٩٠). قال شعيب: حسن واسناده محتلف فيه]. [انظر: ٧١٥/ ١٩٢٥، ١٩٢٥، ٢].

(۱۹۲۵۲) حفرت انس بن ما لک طائف ' جو بن عبدالله بن کعب میں سے ہے' کہتے ہیں کہ نبی علیہ کھڑ سواروں نے ہم پر شب خون مارا، میں نبی علیه کواس کی اطلاع کرنے کے لئے آیا تو نبی علیه انت فر مار ہے ہے، نبی علیه نے فر مایا آواور کھاؤ، میں سب خون مارا، میں نبی علیه نوال کا اطلاع کرنے کے لئے آیا تو نبی علیه ان شر سے نبی علیہ نبی الله تعالی نے مسافر سے نبی علیہ کہ میں روز سے متعلق بتا تا ہوں، الله تعالی نے مسافر سے نفسے نماز اور مسافر، حالمہ عورت اور دود ھیانے والی عورت سے روزہ معاف فرما دیا ہے، بخدا! نبی علیه نے بدونوں با تیں یا ان میں سے ایک بات کبی تھی ، بائے افسوس! میں نے نبی علیه کا کھانا کیوں نہ کھایا؟

(۱۹۲۵۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بُنُ سَوَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بُنُ سَوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُّرَ الْحَدِيثَ (۱۹۲۵۷) گذشته مَديث ال دوسرى سندے جى مروى ہے۔

( ١٩٢٥٨ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا أَبُو ۚ هِلَالٍ قَالَ فَذَكَرَ نَحُوَّهُ

(۱۹۲۵۸) گذشته حدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَيَّاشِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ رَالِيْهُ

#### حضرت عياش بن الي ربيه الليُّؤ كي حديث

( ١٩٢٥٩) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ وَيَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنُ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ سَابِطٍ عَنْ عَيَّاشٍ بُنِ آبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَغْظِيمِهَا فَإِذَا تَرَكُوهَا وَضَيَّعُوهَا هَلَكُوا وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بُنِ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ضعف البوصيرى اسناده وقال الالباني: ضعيف (ابن ماجة: ٣١١٠)].

(۱۹۲۵۹) حفرت عیاش بن الی ربیعہ نظافہ سے مروی ہے کہ یں نے نی ملیا کویے فرماتے ہوئے سنا ہے بیامت اس وقت تک خیر پررہے گی جب تک اس حرمت کوچھوڑ دے گی اور اسے ضائع کردے گی تو ہلاک ہوجائے گی۔ ضائع کردے گی تو ہلاک ہوجائے گی۔

( ١٩٢٦) حَلَّانَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ ٱوْ عَنِ الْعَيَّاشِ بْنِ آبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۲۷۰) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

# حديثُ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ عَنْ أَبِيهِ رَالِيَهُ اللهُ ال

(۱۹۲۷) حفرت ابوعقرب النظامة مروى ہے كہ ميں نے نبى مالية نے روز ہے كے متعلق دريافت كياتو نبى مليئة نے فرمايا ہرمينية ميں ايك روز دركھا كرو، ميں نے عرض كيا كہ مجھ ميں اس سے زيادہ طاقت ہے، نبى مليئة نے فرمايا يہ كيا ہوتا ہے كہ مجھ ميں اس سے زيادہ طاقت ہے، ہرمہينے ميں دوروز نے ركھاليا كر، وميں نے عرض كيايا رسول اللہ! اس ميں پچھ اضافہ كرديں، اضافہ كرديں، بس ہرمينے ميں تين روز نے ركھا كرو

# حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَالَتُوْ

#### حضرت عمروبن عبيدالله فكاثنؤ كي حديث

( ١٩٢٦٢ ) حَلَّثَنَا مَكِّيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّثَنَا الْجَعْدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَلَّثَهُ أَلَّهُ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفًا ثُمَّ قَامَ فَمَضْمَضَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

(۱۹۲۷۲) حضرت عمر و بن عبیدالله دان نظر الله وی ہے کہ میں نے نبی ملیا کودیکھا ہے کہ آپ منگا لیکڑانے شانے کا گوشت تناول فرمایا، پھر کھڑے ہو کر کلی کی اور تازہ وضو کیے بغیر نمازیڑھ لی۔

#### حَدِيثُ عِيسَى بْنِ يَزْ ذَاذَ بِن فَسَاءَةَ عَنْ أَبِيهِ

#### حضرت يز داد بن فساءه طالفيز كي حديث

( ١٩٢٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَمُعَةُ عَنْ عِيسَى بُنِ يَزُدَادَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَنْتُرُ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا قَالَ زَمْعَةُ مَرَّةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِىءُ عَنْهُ

(۱۹۲۷۳) حضرت بر داد بن فساء و الله عام وي ہے كه بي مليكانے ارشاد فرمايا جبتم ميں سے كوئي شخص بيشاب كرے تو

اے چاہیے کہا پی شرمگاہ کوتین مرتبہ انچی طرح جھاڑ لیا کرے (تاکہ پیٹاب کے قطرات کمل خارج ہوجائیں) ( ۱۹۲۱٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِيسَى بُنِ يَزْدَادَ بُنِ فَسَافَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيُنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

(۱۹۲۷۳) حضرت یز داد بن فساء ہ ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیائے ارشاد فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص پیٹا ب کر ہے تو اسے چاہئے کہا پنی شرمگاہ کوتین مرتبہا چھی طرح جھاڑلیا کرے (تا کہ پیٹا ب کے قطرات کھمل خارج ہوجا کیں)

# حَدِيثُ أَبِي لَيْلَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى رُلَالِيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى رُلَالِيْنَ وَلَا لِيَالِي مُلِي الْمِلْيِينِ وَصَرِت الولِيلِي الوعبدالرحمٰن بن الي ليلي ولالنيز كي حديثين

( ١٩٣٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةٍ لَيْسَتُ بِفَرِيضَةٍ فَمَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالَ آعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ وَيُحُّ آوُ وَيُلْ لِلْهُلِ النَّارِ [قال الالبانى: ضعيف (ابو داود: ٨٨١، ابن ماجحة: ١٣٥٢)].

(۱۹۲۷) حَرْت الوليكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرُوى بَ كَدِينَ عَلِيثًا كُوْ الْكِي نَمَا ذِينَ مِوْضَ نَمَا ذِينَ فَى الْهِ الْمَا مَنْ مَهِ وَمَضَ نَمَا ذِينَ فَى الْهِ اللَّهِ مِهِ مَعَ مُوعَ مِنَ الْمَا مِنْ مَا لَذَكُوهَ آياتُونِي الْهِ الْمَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ (١٩٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ (١٩٢٦) النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنِي الْمُنِي قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ الْمِنِي الْمُنِي قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ الْمِنِي الْمُنِي قَالَ لَهُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنِي الْمُنِي قَالَ لُهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنِي الْمُنْ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ الْمُنِي الْمُنْ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ الْمُنِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْمُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ الْمِنِي الْمُنْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ الْمِنْ الْمُنْ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ ال

(۱۹۲۷۲) حفرت ابولیل والتناسی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیلی کی خدمت میں حاضر متھے کہ حضرت امام میں والتوار جو چھوٹے بچے تھے ) گھٹوں کے بل چلتے ہوئے آئے اور نبی ملیلی کے سینۂ مبارک پر چڑھ گئے ، تھوڑی در بعد انہوں نے نبی ملیلیا پر پیٹا ب کر دیا ، ہم جلدی سے انہیں پکڑنے کے لئے آگے بڑھے تو نبی ملیلی نے فرمایا میرے بیٹے کوچھوڑ دو ، میرے بیٹے کوچھوڑ دو ، پھر نبی ملیلی نے یانی منگوا کراس پر بہالیا۔

( ١٩٢٧) حَدَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى عَنْ عِيسَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ أَبِى لَيْلَى عَنْ أَلِهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بَطْنِهِ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ شَكَّ زُهَيْرٌ قَالَ فَهَالَ عَلَيْهِ فَهَالَ حَتَى رَأَيْتُ بَوُلَهُ عَلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَارِيعَ قَالَ فَوَثَنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ فَهَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَارِيعَ قَالَ فَوَثَنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ فَهِلَ خَلَى بَعُلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَارِيعَ قَالَ فَوَثَنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّكَمَ أَسَارِيعَ قَالَ فَوَثَنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّكَمُ وَعَلَى بَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَارِيعَ قَالَ فَوَثَنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَارِيعَ قَالَ فَاتَوْتَعَهُ وَسُولُ اللَّهِ مِنْ فِيهِ إِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَآتَ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَيهِ إِلَى اللَّهُ عِنْ فِيهِ إِلَى اللَّهُ عِنْ فِيهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ فِيهِ إلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ فِيهِ إلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ فِيهِ إلَا اللَّهُ عِنْ فِيهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَ

سقط قديم]. [راجع: ١٩٢٦٦].

(۱۹۲۷) حضرت ابولیلی دانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کی خدمت میں حاضر سے کہ حضرت امام حسن دانش جو جو نے بھوڑی دیر بعد انہوں حسن دانش جو جو نے بھوڑی دیر بعد انہوں نے نبی علیا پیش کے بیٹ مجاری سے انہیں بگڑنے کے لئے آگے بڑھے تو نبی علیا نے فرمایا میرے بیٹے کوچھوڑ دو، میرے بیٹے کوچھوڑ دو، میرے بیٹے کوچھوڑ دو، میر نبیٹ کوچھوڑ دو، کیمر نبیٹ بانی منگوا کراس پر بہالیا، تھوڑی دیر بعد انہوں نے صدقہ کی ایک مجمور پکڑ کرمنہ میں ڈال لی، نبیٹا کے منہ میں ہاتھ ڈال کراہے نکال لیا۔

( ١٩٢٦٨) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِىًّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بُنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي أَنْيَسَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ خَيْبَرَ فَلَمَّا انْهَزَمُوا وَقُعْنَا فِي رِحَالِهِمْ فَأَخَذَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ خُرثِيٍّ فَلَمْ يَكُنْ أَسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتُ الْقُدُورُ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكُفِئَتُ وَقَسَمَ يَثْنَنَا فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً [صححه الحاكم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكُفِئَتُ وَقَسَمَ يَثْنَنَا فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً [صححه الحاكم (١٣٤/٢). قال شعب: صحيح واسناده مختلف فيه].

(۱۹۲۷۸) حضرت ابولیکی ڈٹاٹٹوئے مردی ہے کہ فٹخ خیبر کے مؤقع پر میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضرتھا، جب اہل خیبر محکست کھا کر بھاگ گئے تہ ہم ان کے خیموں میں چلے گئے ،لوگوں نے جومعمولی چیزیں وہاں سے ملیں ،اٹھالیں ،اوراس میں سب سے جلدی جو کام ہو سکا وہ یہ تھا کہ ہنڈیاں چڑھ گئیں ،لیکن نبی علیہ ان تقسیم فرمایا تو ہر آ دمی کودس وس بکریاں عطاء فرمائیں۔

( ١٩٢٦٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَىٰ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى صَدْرِهِ آوْ بَطْنِهِ الْحَسَنُ آوْ الْحُسَيْنُ قَالَ فَرَآيْتُ بَوْلَهُ آسَارِيعَ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى صَدْرِهِ آوْ بَطْنِهِ الْحَسَنُ آوْ الْحُسَيْنُ قَالَ فَرَآيْتُ بَوْلَهُ آسَارِيعَ فَقُصْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ دَعُوا ابْنِي لَا تُفْزِعُوهُ حَتَّى يَقْضِى بَوْلَهُ ثُمَّ ٱثْبُعَهُ الْمَاءَ ثُمَّ قَامَ فَدَحَلَ بَيْتَ تَمْرِ الصَّدَقَةِ وَقَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةِ لَا وَدَخَلَ مَعَهُ الْعُكَمُ مُقَالًا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا السَّدَعُ وَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَعِلُّ لَنَا [راحع: ٢٩٧١].

(۱۹۲۷۹) حضرت ابولیل والتنا سروی ہے کہ ایک مرتبہ م لوگ نی مالیا کی خدمت میں حاضر سے کہ حضرت امام مسن والتنا یا در بی التنا یا در بین التنا کہ من میں ہاتھ والک التا اور فرمایا جمارے لیے معرف کا مال حلال نہیں ہے۔

الم من بی مالیا نے ان کے مند میں ہاتھ وال کراسے نکال لیا اور فرمایا جمارے لیے صدقہ کی ایک مجود کو کرد مند میں والتنا کی ایک مند میں ہاتھ والک کرا ہے نکال لیا اور فرمایا جمارے لیے صدقہ کی ایک مند میں ہاتھ والک کرا ہے نکال لیا اور فرمایا جمارے لیے صدیقہ کا مال حلال نہیں ہے۔

( ١٩٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَّا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى بِرَجُلِ ضَخْمٍ ابْنِ آبِي لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى بِرَجُلِ ضَخْمٍ فَقَالَ يَا أَبِي لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى بِرَجُلِ ضَخْمٍ فَقَالَ يَا إَنِ لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى بِرَجُلِ ضَخْم فَقَالَ يَا أَبَا عِيسَى قَالَ نَعَمْ قَالَ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ فِى الْفِرَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّى فِى الْفِرَاءِ قَالَ فَأَيْنَ الدِّبَاعُ فَلَمَّا وَلَى قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا سُوَيْدُ بُنُ غَفَلَةً

(۱۹۲۷) ثابت کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں مجد میں عبد الرحمٰن بن ابی لیکی ڈاٹٹؤک پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک بھاری کھر کم آدمی کولا یا گیا، اس نے کہا اے ابوعیسی ! انہوں نے فرمایا جی جناب! اس نے کہا کہ پوستین کے بارے آپ نے جوحدیث سی ہے وہ کہ میں بنا ہے وہ الدکویہ کہتے ہوئے سنا ہے کدایک مرتبہ میں نی علیہ اک پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آتا ہوں کے نامے کہ ایک مرتبہ میں نی علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آدمی آیا اور کھنے لگا یا رسول اللہ! کیا میں پوسٹین میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نی علیہ انے فرمایا تو دیا غت کہاں جائے گ؟ جب وہ چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بیکون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سوید بن ضفلہ ڈاٹھؤیں۔

( ١٩٢٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَابِسٍ عَنُ آبِي فَزَارَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي فَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي فَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي فَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي فَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي فَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي فَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَلَاقُ فِي الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

(۱۹۲۷) حضرت ابولیل بھائنے سے مردی ہے کہ نبی الیا نے مجور کے پتوں سے بنائے ہوئے فیے میں اعتکاف فرمایا تھا۔

( ۱۹۲۷۲) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ وَآبُو مَعْمَوٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَابِسٍ عَنْ آبِي فَزَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰذِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰذِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ مِنْ خُوصٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰذِ الرَّحْمَٰذِ الرَّعْمَ اعْتَكَافَ مَعْمَرِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَافَ فِي قُبَّةٍ مِنْ خُومِ مِنْ اعْتَكَافَ مَعْمَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمَ وَمِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّيْقَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمَ وَالْوَالِمُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفُولِ عَلَيْهِ وَلَى مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا لَمُ الْمُعْلِمِ وَلَا عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي وَالْمُوالِمُولِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُولِ الْمُعَلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعَلِقُولُ الْمُعْلَقُ وَالْمُوالِمُ الْعَلَيْمِ الْمُعَ

# حَدِيثُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ رُكَانُوُ حضرت الوحبد الله صنا بحى رُكَانُوُ كى حديثيں

( ۱۹۲۷۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلُمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتُ فَارَقَهَا فَإِذَا كَانَتُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتُ فَارَقَهَا فَإِذَا كَانَتُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا فَإِذَا كَلَّتُ أَوْ قَالَ زَالَتُ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتُ لِلْعُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا عَرَبَتُ فَارَقَهَا فَلَا تَاسَعُه وَسَلِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا فَإِذَا كَلَكَ أَوْ قَالَ زَالَتُ فَارَقَهَا فَإِذَا كَانَتُ لِلْعُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا عَرَبَتُ فَارَقَها فَلَا تَعْرَبُتُ فَارَقَها فَإِذَا كَانَتُ لِلْعُرُوبِ قَارَنَها فَإِذَا عَرَبَتُ فَارَقَها فَلَا اللّه الله الله الله الله المُوسِدِي: هذا اسناد مرسل ورجاله ثقات. قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: 170 النسائي: ١٩٥٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد مرسل قوى].

(۱۹۲۷) حضرت صنابحی ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے جب سورج وسط میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے قریب آ جاتا ہے، اور زوال کے وقت جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ قریب آ جاتا ہے، اورغروب کے بعد پھر جدا ہو جاتا ہے، اس لئے ان تین اوقات میں نمازمت پڑھا کرو۔

( ١٩٢٧٤) حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفِ ٱبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا رَيْدُ بُنُ ٱسْلَمَ عَنُ عَطَاءِ
بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِى عَبُدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ
خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ فِيهِ وَٱنْفِهِ وَمَنْ غَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ آشْفَارِ عَيْنَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ مَطَايَاهُ مِنْ آشْفَارِ عَيْنَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ حَرَجَتُ مَطَايَاهُ مِنْ آشْفَارِهِ آوُ شَعَرِ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ رَجُنَهُ وَمَنْ عَسَلَ رَجُلَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذْنَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعَرِ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ الْفَقَارِهِ آوُ تَحْتَ آظْفَارِهِ ثَوْ كَانَتُ خُطَايَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

(۱۹۲۷) حضرت صنا بھی طائفیا سے مروی ہے کہ نبی اکر مہنا ٹیٹیٹر نے فریا پیر شخص کلی کرتا اور ناک بیں پائی ڈالٹا ہے،اس کے منہ اور ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو چیرے کو دھوتا ہے تو اس کی آتھوں کی بلکوں کے گناہ تک جھڑ جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ناخنوں کے گناہ خارج ہو ماور کا نوں کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ناخنوں کے بنچ سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر مجد کی طرف اس کے جوقدم المصح جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ناخنوں کے بنچ سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر مجد کی طرف اس کے جوقدم المصح ہیں، وہ ذا کہ ہوتے ہیں۔

( ١٩٢٧٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ أَنْفِهِ وَفَمِهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۲۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سندید بیمی مروی بهد

( ١٩٢٧٦) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً فَغَضِبَ وَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ فَسَكَتَ

(۱۹۲۷) حضرت صنا بھی ڈلائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی طبیقائے صدقہ کے اوٹوں میں ایک بھر پوراونٹی دیکھی تو غصے سے فر مایا یہ کیا ہے؟ متعلقہ آ دمی نے جواب دیا کہ میں صدقات کے کنارے سے دواونٹوں کے بدلے میں اسے واپس لایا ہوں ، اس پر نبی طبیقا خاموش ہو گئے۔

( ١٩٢٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الصَّنَابِحِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ تَزَالَ أُمَّتِى فِى مَسَكَةٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِثَلَاثٍ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجُرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصُرَانِيَّةِ وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجُرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصُرَانِيَّةِ وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجُرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصُرَانِيَّةٍ وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى آهُلِهَا

(۱۹۲۷) حفرت صنابحی و التفات مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا میری امت اس وقت تک وین میں مضبوط رہے گی جب تک وہ نتی کام نہ کرے، اس جب تک وہ مغرب کی نماز کواند چیرے کے انتظار میں مؤخر نہ کرے جیسے یہودی کرتے ہیں اور جب تک وہ جب تک وہ جب تک وہ جنازوں کوان کے اہل خانہ کے حوالے نہ کریں۔

( ١٩٢٧٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ آخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ إِذَا تَوَضَّا الْعَبُدُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتُ الْخَطْايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ وَجُهِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ آشْفَادٍ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ يَخُونَ مِنْ يَدَيْهِ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ وَجُهِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ آشْفَادٍ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ وَجُهِهِ مَنْ يَحُونَ مِنْ أَذُنْهِ وَإِذَا حَسَى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادٍ يَكَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ وَأَسَهُ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ وَأُسِهِ حَتَّى تَخُونَ مِنْ أَذُنْهِ وَإِذَا عَسَلَ وَجُلِيْهِ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ وَجُلِيْهِ فَإِذَا مَسَحَ وَأَسَهُ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ وَجُلِيهِ فَلَا مَسْعَ وَأَسَهُ حَرَّجَتُ الْخَطَايَا مِنْ وَجُلِيهِ فَلَا مَسْعَ وَأَسَةُ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادٍ وِجُلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَ وَجُلَيْهِ ثُو وَالْمَا لَا مِنْ وَجُلَيْهِ حَتَى تَخُونَ مَنْ وَلِدَا مَسَعَ وَالْعَرْخِ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادٍ وِجُلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ وَافِلَةً لَهُ [راحع: ١٩٦٧٤].

(۱۹۲۷) حضرت صنا بحی و النظیہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم میں ایک فیر ما یا جو محض کلی کرتا اور ناک میں پائی ڈالٹ ہے، اس کے منہ اور ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو چیرے کو دھوتا ہے تو اس کی آئھوں کی لیکوں کے گناہ تک جھڑ جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو نا خنوں کے گناہ تک بیٹوں سے گناہ خارج ہو تا جنوں کے گناہ خارج ہو تا جنوں کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاوں کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاوں کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاوں کے جوقد م المحت جی بی جو مجد کی طرف اس کے جوقد م المحت جی اور جب پاوں دھوتا ہے تو پاوں کے ناخنوں کے بنچ سے گناہ نکل جاتے ہیں بھر مجد کی طرف اس کے جوقد م المحت ہیں، وہ اور نماز زائد ہوتے ہیں۔

(۱۹۲۷۹) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّنَابِحِيَّ الْأَحْمَسِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمْمَ فَلَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمْمَ فَلَا تَصَعِيحَ وَقَالَ تَقُتَتِلُنَّ بَعْلِيى [صحح ابن جبان (٩٨٥ و ٢٤٤٦ و ٢٤٤٧). وقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. وقال اللهاني: صحيح (ابن ماحة: ٣٩٤٤)]. [انظر: ٣٩٤٩ / ١٩٢٩ / ١٩٢٩ / ١٩٢٩ / ١٩٣٠ / ١٩٣١].

(۱۹۲۷) حضرت صنایجی و النظامی می وی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے یا در کھو! میں حوضِ کو ثر پرتمهار اانظار کروں گا، اور تمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، البذا میرے بعد ایک دوسرے کو تل نہ کرنے لگ جانا۔ ( ۱۹۶۸) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَزُهَیْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا زَیْدُ بُنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ یَسَادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ الصَّنَابِحِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ فَإِذَا طَلَعَتُ قَارَنَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَتُ فَارَقَهَا وَيُقَارِنُهَا حِينَ تَسْتَوِي فَإِذَا زَالَتُ فَارَقَهَا فَصَلُّوا غَيْرَ هَذِهِ السَّاعَاتِ الشَّلَاثِ [راحع: ١٩٢٧٣].

(۱۹۲۸) حضرت صنابحی و التحقی سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فرمایا سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب وہ بلند ہوجاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہوجاتا ہے جب سورج وسط میں پنچتا ہے تو پھراس کے قریب آجاتا ہے، اور زوال کے وقت جدا ہوجاتا ہے، پھر جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ قریب آجاتا ہے، اورغروب کے بعد پھرجدا ہو جاتا ہے، اس لئے ان تین اوقات میں نمازمت پڑھا کرو۔

( ۱۹۲۸۱ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ بِحَدِيثِ الشَّمْسِ ( ۱۹۲۸۱ ) گذشته مدیث ال دوسری سند سے جی مروی ہے۔

## حَدِيثُ آبِي رُهُمٍ الْغِفَارِيِّ ﴿ اللَّهُ

#### خضرت ابور ہم غفاری طالٹن کی حدیث

( ۱۹۲۸) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى آخُبَرَنِى ابْنُ آخِى آبِى رُهُم اللَّهُ سَمِع آبَا رُهُم الْغِفَارِى وَكَانَ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ غَزُوتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَلَمَّا فَصَلَ سَرَى لَيْلَةً فَسِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ وَٱلْقِي عَلَى النَّعَاسُ فَطَفِقْتُ آسْتَيْقِظُ وَقَدْ دَنَتُ رَاحِلَتِي مِنْ رَاحِلَتِهِ فَيُفْزِعُنِي دُنُوهًا خَشْيَة أَنْ أُصِيبَ رِجُلَهُ فِي الْغَرْزِ فَأَوْخَرُ رَاحِلَتِي حَتَى مُنَ عَنِي فِي لِمُسْفِ اللَّيْلِ فَرَكِبَتْ رَاحِلَتِي وَالْحَلَتُهُ وَرِجُلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَرْزِ فَقَالَ سَلُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ النَّعْفِولُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ سَلُ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ عَلْ النَّقُو الْحُمُو الطَّوالُ الْقِطَاطُ اوْ فَطَفِقَ يَسْأَلُنِي عَمَّنُ تَخَلَّفَ مِنْ يَنِي غِفَارٍ فَلَحُرُهُ فَإِذَا هُو يَسْأَلُنِي مَا فَعَلَ النَّقُو الْحُمُو الطَّوالُ الْقِطَاطُ اوْ فَلَا الْقَصَارُ عَبْدُ الرَّزَاقِ يَشُكُ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمَّ بِشَطِيَّةِ شَوْحٍ فَالَ فَذَكُونُهُمْ فِي يَنِي غِفَارٍ فَلَمُ أَذْكُومُ مَتَى فَلَا الْقُولُ اللَّهِ مَا يَمْنَعُ أَحَدُ أُولِيكَ حِينَ تَخَلَّفَ أَنْ يُحْمِلُ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ اللَّهِ مَا يَمْنَعُ آحَدُ أُولِيكَ حِينَ تَخَلَّفَ أَنْ يُحْمِلُ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ مَا كُولُ اللَّهُ مَا يَمْنَعُ آحَدُ الْمُهَا فِي يَسَالِ اللَّهِ فَادُعُوا هَلُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ الْمُهَا فِي مَن قُرَيْسٍ وَالْأَنْصَارِ وَآسُلُمَ وَعَلَا إِلَيْكَ عِينَ مِنْ قُرَيْسٍ وَالْأَنْصَارِ وَآسُلُمَ وَاهُلُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ وَآسُلُمَ وَعَقَارٍ الحَرَاقُ وَلَالُهُ مَا عَلَى اللّهِ فَادَعُوا هَلُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْسٍ وَالْأَنْصَارِ وَآسُلُمَ وَعَلَا الْعُولُ الْمُعَارِقُ وَاهُلُ أَنْ يَتَعَمَّلَ عَلْ الْمُوا فَي الْفَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ مَا عَلَى اللّهُ الْمُولِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ مَا عَلَى الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولِ

(۱۹۲۸۲) حضرت ابورہم غفاری الماللہ ''جوبیعت رضوان کے شرکاء میں سے تھے'' کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی مالیا کے ساتھ شرکاء میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں خواہ میں جائے گیا ہا جھے۔ ساتھ شرکی ہوا، جب نبی مالیا کہ میں میں جائے گیا ہا جھے۔

# هي مُنالًا اَمَرُن بَل يَنْ مَرْم كُول الله الله الله الله الكوفيتين ﴿ مُنالًا اَمَرُن بَل يَنْ مُرَ

بار باراونگھ آربی تھی، میں جاگنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ میری سواری نبی طین کی سواری کے بالکل قریب پہنچ بھی تھی،اور مجھے اس سے اندیشہ ہور ہاتھا کہ نبی طین کا پاؤں جور کاب میں ہے،کہیں میری سواری کے قریب ہونے سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے،اس لئے میں اپنی سواری کو پیچھے رکھنے لگا،اسی کشکش میں آدھی رات کو مجھ پر نبیند غالب آگی اور میں سوگیا۔

ا جا نک میری سواری نبی علیها کی سواری پر چڑھائی، نبی علیها کا جو پاؤں رکاب میں تھا، اسے چوٹ لگ گئی، لیکن میں اس وقت بیدار ہوا جب نبی علیهانے مجھےا حساس دلایا، میں نے سراٹھا کرعرض کیایا رسول اللہ! میرے لیے بخشش کی وعاء فرما و بیجئے (مجھے سے بیچر کت جان بوجھ کرنہیں ہوئی) نبی علیهانے فرمایا بیدوعاء خود ما نگو۔

پھر نبی طایقا مجھ سے ان لوگوں کے متعلق پوچھنے لگے جو بنوغفار میں سے تھے اور اس غزوے میں شریکے نہیں ہوئے تھے،
میں نبی طایقا کو بتا تا رہا، پھر نبی طایقا نے مجھ سے پوچھا کہ تمرخ رنگ کے ان دراز قد لوگوں کا کیا بنا جن کی بھنوئیں بار یک ہیں؟
میں نے ان کے بیچھے رہ جانے کے متعلق بتایا، نبی طایقا نے پوچھا کہ ان سیاہ فام لوگوں کا کیا بنا جو تھنگریا لے بالوں والے ہیں جن
میں نے ان کے بیچھے رہ جانے کے متعلق بتایا، نبی طایقا نے بنوغفار میں ان صفات کے لوگوں کو یاد کیا تو مجھے کوئی گروہ یا دنہیں آیا،
الآخر مجھے قبیلہ اسلم کا ایک گروہ یا دا آگیا۔

پھر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! پیۃ نہیں ، ان لوگوں کو جو پیچھے رہ جاتے ہیں ، کون می چیز اس بات سے روکتی ہے کہ وہ کسی چست آ دمی کو ہی راہ خدا میں اپنے کسی اونٹ پرسوار کر دیں؟ کیونکہ میر سے اہل خانہ کے نز دیک بیہ بات انتہائی اہم ہے کہ وہ مہاجرین قریش ، انصار ، اسلم اور خفار سے پیچھے رہیں۔

(۱۹۲۸۳) حَذَّنَنَا يَغْقُوبُ حَذَّنَنَا أَبِى عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَخِى آبِى رُهُمِ الْغِفَارِى آنَّهُ سَمِعَ آبًا رُهُمْ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَخْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَنِمْتُ لَيْلَةً بِالْآخِصَرِ فَسِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَطَفِقْتُ أُؤَخِّرُ رَاحِلَتِى حَتَّى غَلَيْتِنِى عَيْنِى بَعْضَ اللَّيْلِ وَقَالَ مَا فَعَلَ النَّفَرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْقِصَارُ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمْ بِشَظِيَّةِ شَرْحِ فَيَرَى آنَّهُمْ مِنْ بَنِي غِفَارٍ

(۱۹۲۸۳) گذشته حدیث ای دومری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٨٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ وَذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْخِيِّ عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي رُهُمٍ الْفِفَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهُمٍ كُلْثُومَ بُنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُونَ تَبُوكَ فَذَكَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا آلَّهُ قَالَ فَعَلَ النَّفُرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَعَلَ النَّفُرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْفَصَارُ قَالَ فَلَتُ وَاللَّهِ مَا أَغُرِفُ هَوْلَا عَ مَنَّا حَتَى قَالَ بَلَى الَّذِينَ لَهُمْ نَعُمْ بِشَبَكَةِ شَرْخٍ قَالَ فَتَذَكَّرُنُهُمْ فِي الْفَصَارُ قَالَ قَلْتُ وَاللَّهِ مَا أَغُرِفُ هَوْلَا عَمَا أَخُوفُ هَوْلَا عَنَا كَتَلَى قَالَ اللَّهُ مَنَا عَلَى اللَّهُ مَن عَمْ بِشَبَكَةِ شَرْخٍ قَالَ فَتَذَكَّرُنَهُمْ فِي الْفَالُونَ لَهُمْ نَعُمْ بِشَبَكَةِ شَرْخٍ قَالَ فَتَذَكَّرُنُهُمْ فِي

بَنِي غِفَارٍ فَلَمْ آذُكُرُهُمْ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّهُمْ رَهُطٌ مِنُ أَسُلَمَ كَانُوا حِلْفًا فِينَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولِئِكَ رَهُطٌ مِنْ أَسُلَمَ كَانُوا حُلَفَائِنَا

(۱۹۲۸) حضرت ابورہم غفاری ڈاٹو ''جو بیعت رضوان کے شرکاء میں سے شے'' کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی مالیا کے ساتھ شرکے ہوا، پھر راوی نے بوری حدیث ذکر کی اور کہا کہ میں اپنی سواری کو پیچے رکھنے لگا، ای شکش میں آ دھی رات کو جھے پر نیند غالب آگی اور میں سوگیا، نبی مالیا نے بوچھا کہ ان سیاہ فام لوگوں کا کیا بنا جو گھنگر یا لے بالوں والے ہیں جن کے پاس '' شبکہ شرخ'' میں جانور بھی ہیں؟ میں نے بنو غفار میں ان صفات کے لوگوں کو یا دکیا تو مجھے کوئی گروہ یا دنہیں آیا، بالآخر مجھے تعمیلہ اسلم کا ایک گروہ ہے جو ہمارا حلیف تھا۔

# حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ

#### حضرت عبدالله بن قرط فالنوط كاحديث

( ١٩٢٨٥) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُوْطٍ أَنَّ رَسُولِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّعْرِ ثُمَّ يَوْمُ النَّهُ وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتُّ يَنْخُرُهُنَّ فَطَفِقُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ أَيَّتُهُنَّ يَهُدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتُّ يَنْخُرُهُنَ فَطَفِقُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ أَيَّتُهُنَّ يَهُدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتُّ يَنْخُرُهُنَّ فَطَفِقُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ أَيْنَهُ مَنْ يَلِينِي مَا قَالَ قَالُ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ [صححه ابن جنوبية: (٢٨٦٦ و ٢٩٦٦) قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٦٥).

(۱۹۲۸۵) حضرت عبداللہ بن قرط مُلِا تُلَقِّ سے مروی ہے کہ نبی طیائی نے ارشاد فر مایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن دن دی الحجہ پھر آٹھو ذی الحجہ ہے، اور نبی طیائی کے سامنے قربانی کے لئے پانچ چھاوٹوں کو پیش کیا گیا جن میں سے ہرا یک نبی طیائی کے سامنے قریب ہونے کی کوشش کر رہاتھا کہ نبی طیائی پہلے اسے ذرج کریں، جب نبی طیائی انہیں ذرج کر چکے تو آ ہند سے ایک جملہ کہا جو میں مجھنمیں سکا، میں نے اپنے ساتھ والے سے بوچھا تو اس نے وہ جملہ بتایا کہ''جوچا ہے کا ب لے۔''

( ١٩٢٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَكُو بُنِ زُرُعَةَ الْخَوُلَانِيِّ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ قُرُطٍ الْأَزْدِيُّ إِلَى رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ قُرْطٍ

(۱۹۲۸ ) حضرت عبدالله بن قرط طالتی ہے مروی ہے کہ وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ نے ان سے پوچھا تمہارانام کیا ہے؟ عرض کیا شیطان بن قرط ، نبی علیہ نے فرمایا تمہارانا معبداللہ بن قرط ہے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ ثِلْاثَةً

#### حضرت عبداللدين جحش طالفه كي حديثين

(١٩٢٨٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو أَخْبَرَنَا آبُو كَثِيرٍ مَوْلَى اللَّيْشِينَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَحُشِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِلَّا الدَّيْنَ سَارَّنِي بِهِ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ آنِفًا [راحع: ١٧٣٨٥].

(۱۹۲۸۷) حضرت عبداللہ بن جش رفی النظامی سے کہ آیک آ دمی نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگایارسول اللہ! اگر میں راہ خدامیں شہید ہوجاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی علیقانے فر مایا جنت، جب وہ واپس جانے کے لئے مڑاتو نبی علیقانے فر مایا سوائے قرض کے، کہ یہ بات انجی انجی مجھے حضرت جریل علیقائے بتائی ہے۔

( ١٩٢٨٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ آبِي كَثِيرٍ مَوْلَى الْهِلَالِيِّينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَا لِي إِنْ قَاتَلُتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَفْتُلَ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَا لِي إِنْ قَاتَلُتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَفْتُلَ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ إِلَا لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ [راحع: ١٧٣٨٦].

(۱۹۲۸۸) حضرت عبدالله بن بخش والنظر سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی طیشا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایارسول اللہ! اگریش راہ خدا میں شہید ہوجاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی طیشانے فر مایا جنت، جب وہ واپس جانے کے لئے مزاتو نبی طیشانے فر مایا سوائے قرض کے، کہ یہ بات ابھی ابھی مجھے حضرت جبریل طائیشانے بتائی ہے۔

## حَديثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَر رَثَاتُهُ

## حضرت عبدالرحمٰن بن ازہر طالٹنڈ کی حدیثیں

( ١٩٢٨٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي الزُّهْرِى عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنِ يَسُلَّلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِى بِسَكُرَانَ وَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنِ يَسُلَّلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِى بِسَكُرَانَ فَا أَمْرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَضُرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِى آيْدِيهِمْ [راحع: ١٦٩٣٢].

(۱۹۲۸۹) حفرت عبدالرحمٰن بن از ہر رُٹاٹنؤے مروی ہے کہ میں نے غزوہ حنین کے دن ٹی طیبا کو یکھا کہ آپ ٹاٹنٹی الوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کر گذرتے جارہے ہیں اور حفرت خالد بن ولید بٹاٹنؤ کے ٹھکانے کا پیتہ پوچھتے جارہے ہیں بھوڑی ہی دیر میں ایک آ دمی کو نشے کی حالت میں نبی علیشا کے پاس لوگ لے آئے ، نبی علیشانے اپنے ساتھ آنے والوں کو تکم دیا کہ ان کے

ہاتھ میں جو کچھ ہے، وہ ای سے اس مخص کو ماریں۔

( ١٩٢٨) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الزَّهْرِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَزْهَرَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاةَ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ فَأْتِى بِشَارِبٍ فَآمَرَ بِهِ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي آيْدِيهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًّا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ وَحَثَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوْابَ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۹) حضرت عبدالرحلی بن از ہر را النظائے مروی ہے کہ میں نے فتح مکہ کے دن نبی طابعہ کو دیکھا کہ آپ آل النظام اول کے درمیان سے راستہ بنا کر گذرتے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید را النظام کے کا پند پوچھتے جارہے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں ایک آ دی کو نشے کی حالت میں نبی علیہ کے پاس لوگ لے آئے ، نبی علیہ نے اپنے ساتھ آ نے والوں کو تھم دیا کہ ان کے ہاتھ میں جو پچھ ہے، وہ اس سے اس شخص کو ماریں چنا نچ کس نے اسے لاتھی سے مارا اور کسی نے کوڑے سے ، اور نبی علیہ نے اس پرمٹی ہیں گئی۔

(١٩٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُوِى قَالَ وَكَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ أَذْهَرَ يُحَدِّثُ عَنْ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ بَنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ عَلَى الْمُخْيلِ خَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أَزْهَرَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أَزْهَرَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا هَزَمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ يَمُشِى فِى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَشَيْتُ أَوْ فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنَا مُحْتَلِمٌ أَقُولُ الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَشَيْتُ أَوْ فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنَا مُحْتَلِمٌ أَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَشَيْتُ أَوْ فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنَا مُحْتَلِمٌ أَقُولُ مَنْ يَدُلُلُ عَلَى رَحُلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ حَتَّى تَخَلَّلُنَا عَلَى رَحْلِهِ فَإِذَا خَالِدٌ مُسْتَنِدٌ إِلَى مُؤْخِرَةٍ وَحُلِهِ فَآتَاهُ وَسُلَمْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَلَوْرَ إِلَى جُورُحِهِ قَالَ الزَّهُورِيُّ وَحَسِبْتُ أَلَّهُ قَالَ وَنَفَتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَلَوْتَ الْمَوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَالْعَمْ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَالْوَا الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمَا اللْفَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَالْعَالَا الْ

(۱۹۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر فائظ کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت خالد بن ولید فائظ زخی ہو گئے تھے، وہ نی مالیہ کے گھوڑے پر سوار تھے، کفار کی شکست کے بعد میں نے نبی مالیہ کو دیکھا کہ آپ فائلی گیا مسلمانوں کے درمیان''جو کہ جنگ ہے واپس آ رہے تھے'' چلتے جارہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ خالد بن ولید کے خیمے کا پیتہ کون بتائے گا؟ میں اس وقت بالغ لڑکا تھا، میں نبی علیہ کے آگے آگے ہے کہتے ہوئے دوڑنے لگا کہ خالد بن ولید کے خیمے کا پیتہ کون بتائے گا؟ یہاں تک کہتم ان کے خیمے کر جا پہنچے تھے، نبی علیہ نے آگران کہ ہم ان کے خیمے پر جا پہنچے، وہاں حضرت خالد ڈاٹھٹا پنے کواوے کے پچھلے تھے سے فیک لگائے بیٹھے تھے، نبی علیہ نے آگران کا زخم دیکھا، پھراس برا پنالعاب دبن لگاویا۔

( ١٩٢٩٢ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَ ابُنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ أَزُهَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَانَ يَحُثِى فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ قَالَ أَبِي وَهَذَا هي مُنالهَ امَرُن بن سِيدِ مَرَى اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يَنْكُو حَدِيثَ الزَّهْرِیِّ عَنْ قَبِيصَةً فِي شَارِبِ الْحَمْرِ [راجع: ١٦٩٣٢]. [الحرجه ابو داود: ٤٤٨٥ وهو مرسل]. (١٩٢٩٢) حفرت عبدالرحل بن از هر تُكَافِّنُ سے مروی ہے کہ میں اس وقت حاضرتھا جب نبی علیظِ شراب خور کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے۔

# حَدِيثُ الصَّنَابِحِيِّ الْأَحْمُسِيِّ وَاللَّهُ

(١٩٢٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثِنِى قَيْسٌ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ وَكِيْعٌ فِى حَدِيثِهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بكُمْ الْأُمْمَ فَلَا تَقْتَعِلُنَّ بَعْدِى [راحع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۳) حفرت صنا بھی ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فر مایا میں حوش کوٹر پرتمہاراا نظار کروں گا،اور تمہاری کٹرت کے ذریعے دوسری امتوں پرفخر کروں گا،للذامیرے بعدا یک دوسرے گوٹل نہ کرنے لگ جانا۔

( ١٩٢٩٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسُمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الصُّنَابِحِىَّ الْبَجَلِىَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَمُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمْمَ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ النَّاسَ فَلَا تَقْتَعِلُنَّ بَعْدِى [راجع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۳) حضرت صنابحی ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے یا در کھو! میں حوضِ کوژ پرتمہارا انتظار کروں گا،اور تمہاری کثرت کے ڈریعے دوسری امتوں پر ٹخر کروں گا،البذا میرے بعدا یک دوسرے کوئل نہ کرنے لگ جانا۔ (۱۹۲۹۰) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ عَنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ قَیْسٍ عَنِ الصَّنَا بِحِیِّ الْاَحْمَسِیِّ مِنْلَهُ [راحع: ۱۹۲۹].

(۱۹۲۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ الْمُهَلَّبِيِّ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تَوْجِعُنَّ بَعْدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ [راجع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۲) حضرت صنابحی ٹائٹٹو نے مروی ہے کہ نمی علیا نے قر مایا میں تنہاری کشرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کرون گا، لہذامیرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ۱۹۲۹۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ وَرُبَّمَا قَالَ الصَّنَابِحِ ( ۱۹۲۹۷) گذشته صديث اس دوسري سندسے بھي مروى ہے۔ ( ١٩٢٩٨) قُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ وَأَنَا شَاهِدٌ سَمِعْتُ مَعْمَرًا يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِّنِ أَزُهَرَ قَالَ جُرِحَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَوَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُالُ عَنْ رَحُلِهِ قُلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدٍ فَآتَاهُ وَهُوَ مَجْرُوحٌ فَجَلِّسَ عِنْدَهُ [راحع: ١٦٩٣٤].

(۱۹۲۹۹) حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر ڈاٹھئے مردی ہے کہ بیں نے غز وہُ حثین کے دن ٹی ملیٹی کو دیکھا کہ آپ مَلَا ٹُھُیُمُ اوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کرگذرتے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید ڈاٹھئے کے ٹھکانے کا پیتہ بوچھتے جارہے ہیں ،ای اثناء میں ایک آ دمی کونشے کی حالت میں لایا گیا ، ٹی ملیٹی نے اپنے ساتھ آنے والوں کو تھم دیا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے ، وہ اس سے اس محض کو ماریں اورخود نبی ملیٹی نے اس پرمٹی چیکی۔

( ..١٩٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَذَكَرَهُ

(۱۹۳۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سندی مجی مردی ہے۔

(١٩٣٠) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَهُ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الصَّنَابِحِيُّ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ مِنْ أَحْمَسَ [راحع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۳۰۱) حدیث نمبر (۱۹۲۷) اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

## حَدِيثُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اللَّهُ

## حفرت اسيدبن حفير والنؤ كي حديثين

( ١٩٣٠٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعُمِلُنِي كَمَا اسْتَعُمَلُتَ فُلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَلُقُونَ بَعُدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي غَدًّا عَلَى الْحَوْضِ [صححه البحارى (٧٠٥٧)، ومسلم (١٨٤٥)]. [انظر: ١٩٣٠٤].

(۱۹۳۰۲) حفرت اسید ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے جیسے فلاں مخص کوعہدہ عطاء کیا ہے، مجھے کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے ؟ نبی ملیاً نے فر مایا عنقریب تم میرے بعد ترجیحات کا سامنا کرو گے، اس وقت تم صبر کرنا یہاں تک کہ کل مجھ سے عوض کوژیر آ ملو۔

(۱۹۳.۳) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَشِو مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَة حُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ كَانَ أُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ مِنْ أَفَاضِلِ النَّاسِ وَكَانَ يَشُولُ لَوْ أَنِّى أَكُونُ كَمَا أَكُونُ عَلَى آخُوالٍ ثَلَاثٍ مِنْ أَخُوالِى لَكُنْتُ حِينَ أَقُرَأُ مِنْ أَفُوالِى لَكُنْتُ حِينَ أَقُرَأُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدْتُ جِنَازَةً وَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدْتُ جِنَازَةً وَمَا شَهِدُتُ جِنَازَةً وَمَا شَهِدُتُ جِنَازَةً وَمَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدْتُ جَنَازَةً وَمَا

(۱۹۳۰۳) حضرت اسید ڈاٹٹو''جن کا شار فاضل لوگوں میں ہوتا تھا'' کہتے تھے کہ اگر میری صرف تین ہی حالتیں ہوتیں تو میں ، میں ہوتا ، جب میں خود قرآن پڑھتا ، اور نبی علینا کو پڑھتے ہوئے سنتا ، جب میں نبی علینا کا خطبہ سنتا اور جب میں جنازے میں شریک ہوتا اور میں کسی ایسے جنازے میں شریک ہوا جس میں بھی بھی میں نے اس کے علاوہ کچھ سوچا ہو کہ میت کے ساتھ کیا حالات پٹین آئیں گے اور اس کا انجام کیا ہوگا ؟

( ١٩٣٠٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ تَخَلَّى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَسْتَغْمِلُنِى كَمَا اسْتَغْمَلُتَ فَكَانًا قَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ

(۱۹۳۰۳) حضرت اسید ڈٹاٹٹاسے مروی ہے کہ ایک انصاری نے بارگا ورسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! آپ نے جیسے فلاں مختص کوعہدہ عطاء کیا ہے، جھے کوئی عہدہ کیوں نہیں و پیتے ؟ نبی ملیّٹا نے فر مایا عنقریب تم میرے بعد ترجیحات کا سامنا کروگے، اس وفت تم صبر کرنا بہاں تک کہ کل مجھ سے حوشِ کوڑیر آ ملو۔

( ١٩٣٠٥) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱلْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَدِمُنَا مِنُ الْأَنْصَارِ تَلَقُّوا آهُلِيهِمْ فَلَقُوا أَسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ فَنَعُوا لَهُ حَجِّ آوُ عُمْرَةٍ فَتَلُقُنَا بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَكَانَ غِلْمَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَلَقُّوا آهُلِيهِمْ فَلَقُوا أَسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ فَنَعُوا لَهُ امْرَأَتَهُ فَتَقَنَّعَ وَجَعَلَ يَبْكِى قَالَتُ فَقُلْتُ لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ آنت صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكَ مِنْ السَّابِقَةِ وَالْقِدَمِ مَا لَكَ تَبْكِى عَلَى امْرَأَةٍ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ وَقَالَ صَدَقْتِ لَعَمُوى حَقِّى آنُ لَا

آبُكِى عَلَى آحَدٍ بَعْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ قَالَتُ قُلْتُ لَهُ مَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقُدْ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِوَفَاةِ سَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَتْ وَهُوَ يَسِيرُ بَيْنِى وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

(۱۹۳۰۵) حضرت عائشہ نظافی سے مروی ہے کہ ہم لوگ ج یا عمرے سے واپس آ رہے تھے، ہم ذوالحلیفہ میں پنچے، انصار کے پچھنو جوان اپنے اہل فانہ سے ملنے لگے، ان میں سے پچھلوگ حضرت اسید بن حفیر نظافیٰ سے بھی ملے اور ان کی اہلیہ کے انتقال پر ان سے تعزیت کی، اس پر وہ منہ چھپا کررونے لگے، میں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کی بخشش فرمائے، آپ تو نبی علیا کے صحابی ہیں اور آپ کوتو اسلام میں سبقت اور ایک مقام حاصل ہے، آپ اپنی بیوی پر کیوں رور ہے ہیں، انہوں نے اپنے سرسے کپڑا ہٹا کر فرمایا آپ نے تی فرمایا، میرے جان کی تیم امیر احق بنا ہے کہ سعد بن معاذ کے بعد کسی پر آ نسونہ بہاؤں، جبکہ نبی علیا نے ان کے متعلم بات فرمائی تھی، میں نے بوچھا کہ نبی علیا نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی علیا نے فرمایا کہ میں معاذ کی وفات پر اللہ کاعرش ملنے لگا اور و ومیر ہے اور نبی علیا کے درمیان چل رہے تھے۔

( ١٩٣.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَآنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَأَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُومِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيْكُومِ الْغَنَمِ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ

(۱۹۳۰۷) حضرت اسید بڑا ٹیز سے مردی ہے کہ نبی اکر م مُثَاثِیْن کے ارشا دفر مایا ادنٹ کا گوشت کھا کروضو کیا کرو، بکری کا گوشت کھا کروضومت کیا کرواور بکر بول کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرولیکن اونٹوں کے باڑے میں نمازنہ پڑھا کرو۔

(۱۹۳.۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ الْمَرُوزِيُّ آخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ مَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بُنِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بُنِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بُنِ مَعْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ سُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْإِبلِ قَالَ لَا لَهُ سَعِف (ابن ماحة: ٤٩٦)]. الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَ [قال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف، قال الالبانى: ضعيف (ابن ماحة: ٤٩٦)]. [انظر: ١٩٧١٦].

(۱۹۳۰۷) حضرت اسید ٹاکٹنا ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاکٹنے سے کسی نے اونٹی کے دودھ کا حکم پوچھا، نبی عالیہ نے فرمایا اسے پینے کے بعد وضوکیا کرو، پھر بکری کے دودھ کا حکم پوچھا تو فزمایا اسے پینے کے بعد وضومت کیا کرو۔

حَدِيثُ سُويُدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ مَالَيْتِمْ مَالَيْتِمْ مَالَيْتِمْ مَالَيْتِمْ

حضرت سويدبن قيس طاقطة كي حديثين

( ١٩٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سُوَيْدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِئُ ثِيَابًا مِنْ

هَجُرَ قَالَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانُونَ يَزِنُونَ بِالْآجُرِ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِحْ [صححه ابن حبان (۲۱ ۵)، والحاكم (۳۰/۲). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ۳۳۳٦، ابن ماحة: ۲۲۲۰ و ۳۵۷۹، الترمذي: ۱۳۰۵، النسائي: ۲۸٤/۷). قال شعيب: استاده حسن ا

(۱۹۳۰۸) حضرت سوید بن قیس الگفت مردی ہے کہ میں نے اور مخرفہ عبدی نے مل کر' ہجر'' نامی علاقے سے کپڑے منگوائے، ہم لوگ نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیقانے ایک شلوار کے بارے ہم سے بھاؤ تاؤ کیا، اس وقت ہمارے یہاں کچھلوگ پیسے تولنے والے ہوتے تھے جو تول کر پیسے دیتے تھے، نبی علیقانے تولنے والے سے فرمایا کہ انہیں پیسے تول کردے دو اور جھکتا ہوا تولنا۔

(١٩٣٠٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ مَالِكُ آبِي صَفْوَانَ بَنِ عَمِيرَةَ قَالَ بِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجُلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَحُ لِي [صححه الحاكم (٢٠/٢) قال الالباني: صحيح (ابوداود: ٣٣٣٧، ابن ماحة: ٢٢٢١، النسائي: ٢٨٤/٧)]. [انظر: ٢٤٢٦٢].

(۱۹۳۰۹) حضرت ابوصفوان بن عمیرہ دلائٹوے مروی ہے کہ میں نے ہجرت سے پہلے نبی ملیٹا کے ہاتھ ایک شلوار فروخت کی ، نبی ملیٹانے جھےاس کی قیت جھکتی ہوئی تول کردی۔

# حَديثُ جَابِرِ الْآخْمَسِیِّ ٹالٹنُ حضرت جابراتمسی ٹالٹنِ کی صدیثیں

( ١٩٣١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ الدُّبَاءُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نُكُثُّرُ بِهِ طَعَامَنَا [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٣٣٠)]. [انظر بعده].

(۱۹۳۱۰) حفرت جابراتمسی اللفظ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ ہی ملیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی ملیقہ کے یہاں کدوتھا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نبی ملیکھ نے فرمایا اس کے ذریعے ہم اپنا کھانا بڑھا لیتے ہیں۔

(۱۹۳۱۱) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ فَرَايْتُ عِنْدَهُ قَرْعًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا قَرْعُ نُكُثُورُ بِهِ طَعَامَنَا [محررمافيله] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ قَرْعًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا قَرْعُ نُكُورُ بِهِ طَعَامَنَا [محررمافيله] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتُ مِلْ اللَّهُ مَا عَذَا فَلَا عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى قَال

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى عَنْ النَّبِيِّ مَلَّ لَيُّامِ حضرت عبدالله بن الي اوفي ولا تَنْ عَرويات

(۱۹۲۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ فِرَاسٍ عَنْ مُدُرِكِ بْنِ عُمَارَةً عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُوبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشُرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُوبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشُرَبُهَا وَهُو مُؤُمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُوبُ الْحَمْرَ وَهذا اسناد حسن]. فَهُبَةً ذَاتَ شَرَفِ أَوْ سَرَفٍ وَهُو مُؤْمِنُ [احرجه الطيالسي (٢٢٨) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. (١٩٣١٢) حضرت ابن الى اوفى بِنَاتِي حمروى ہے كہ نى عَلِينًا نے ارشاد فر ما يا جو شخص شراب نوشى كرتا ہے، اس وقت وہ مؤمن نہيں رہتا اور جوكى مالدار كے يہاں ڈاكر ڈالنّا ہے، وہ اس وقت مؤمن نہيں رہتا اور جوكى مالدار كے يہاں ڈاكر ڈالنّا ہے، وہ اس وقت مؤمن نہيں رہتا۔

( ۱۹۳۱۳ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنِ ابْنِ آبِي أَوْفَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوُفَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَلْتُ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوُفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْصَرِ قَالَ قَلْتُ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوُفَى قَالَ لَهُ آذُرِي [صححه البحارى دون آخره (٩٦ ٥٥). قال الالباني: صحيح (النسائي: ٣٠٤/٨)]. وانظر: ١٩٣١٦، ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٧، ١٩٣٥.

(۱۹۳۱۳) شیبانی مُنظیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی رفی اللی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی ملیکی نے سبر مطلے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے معلوم نہیں۔ منع فرمایا ہے، میں نے ان سے بوچھا سفید مطلح کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا جھے معلوم نہیں۔

( ١٩٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُزَنِيِّ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ آبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [صححه مسلم (٢٧٦)]. [انظر: ١٩٣٥، ١٩٣١، ١٩٣١ واللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

(۱۹۳۱۳) حفرت ابن الی اوفی الله الله عمروی ہے کہ نبی علیہ جب رکوع ہے سر اٹھاتے توسیع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ کہدکریہ فرماتے اے ہمارے پروردگاراللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے بین زمین وآ سان کے جر پورہونے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیزوں کوآپ چاہیں ان کے جمر پورہونے کے برابر۔

( ١٩٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ آبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلُ فِي الصَّلَاةِ [مكرر ما قبله].

(۱۹۳۱۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ حَدَّثِنِي الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَي قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضِرِ قَالَ قُلْتُ فَالْأَبْيَضُ قَالَ لَا أَذْرِى [راحع: ١٩٣١٣].

(۱۹۳۱۷) شیبانی سینی کیتے ہیں کہ میں نے حضرت این الی اوفی دائٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی ملیکا نے سبز ملکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے معلوم نہیں۔ منع فرمایا ہے، میں نے ان سے پوچھا سفید ملکے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔

( ۱۹۳۱۷ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَا ثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أُوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى الْآخُوَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمُ الْآخُوَابِ اهْزِمُهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ [صححه البحارى (۲۳۹۲)، ومسلم (۱۷٤۲)، وابن حبان (۳۸٤٤)، وابن حزيمة: (۲۷۷۰)] [انظر: ۳۸۲۲)، وابن حزيمة

(۱۹۳۱۷) حضرت ابن افی اوفی خالفت مروی ہے کہ نبی طیسانے غزدۂ احزاب کے موقع پرمشرکین کے نظروں کے لئے بدرعاء کرنے ہوئے فرمایا اسے کتاب کونازل کرنے والے اللہ! جلدی حساب لینے والے الشکروں کو شکست دینے والے اانہیں ککست سے جمکنار فرمااور انہیں ہلا کرر کھودے۔

( ١٩٣١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ يَعْنِى فِى الْعُمْرَةِ وَنَحْنُ نَسْتُرُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُؤُذُوهُ بِشَى ۚ [صححه البحارى (٢٠٠١، وابن حزيمة: (٢٧٧٥)]. [انظر: ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٧].

(۱۹۳۱۸) حضرت این ابی او فی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی ،اور اس دوران مشرکیین کی ایذ اءر سانی ہے بچانے کے لئے نبی ملیٹا کواپنی حفاظت میں رکھا۔

( ١٩٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى يَقُولُ لَوْ كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ مَا مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ [صححه البخاري (٢١٩٤)].

(۱۹۳۱۹) حضرت ابن ابی اونی واقتی سے مروی ہے کہ اگر نبی ملیا کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو نبی ملیا کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم والتی کا انتقال بھی نہوتا۔

( ١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِهِ الدَّالَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكُسَكِيِّ عَنِ ابْتِ آبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَا أَسْعَظِيعُ أَخُذَ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَعَلَّمُنِي مَا يُجْزِئِنِي قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُو وَلَا قُولًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْوَلُولُ وَلَا قُولًا إِلَهُ إِلَى وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِينِي وَازُولُونِي ثَالَةً عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ مَلَا يَكُهُ مِنْ الْخَيْرِ قَالَ مِسْعَرٌ الْخَيْرِ قَالَ مِسْعَرٌ فَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكُسَكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَتَنِى فِيهِ غَيْرِى [صححه ابن حبان (١٨٠٨)، وابن حزيمة: (٤٤٥)، قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٨٣٨، النسائي: ٢/٣٤١). قال شعيب: حسن بطرقه وهذا اسنادضعيف]. [انظر: ١٩٣٥١، ١٩٣٩]. [انظر: ١٩٣٥١].

(۱۹۳۲۰) حضرت ابن ابی اونی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آدی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیایار سول اللہ! می قرآن کریم کاتھوڑ اسا حصہ بھی یا ذہیں کرسکتا ، اس لئے مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جومیر ہے لیے کافی ہو، نبی علیہ نفر مایایوں کہ لیا کرو، سُبنحان اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِللَهِ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ الْحَبُو وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولًا إِلّا اللهِ اس نے کہایار سول اللہ! یہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ نے فرمایایوں کہ لیا کروا سے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھے پررحم فرما، مجھے عافرما، مجھے ہدایت عطاء فرما اور مجھے رزق عطاء فرما، پھروہ آدمی بلٹ کرچلا گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے بند کررکھا تھا، نبی علیہ نے فرمایا کہ شخص تو اپنے ہاتھ خیر ہے تھرکر چلا گیا۔

( ١٩٣٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي آَوْفَى يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ فَٱتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى صَلَّى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى صَلَّى اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ فَٱتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى وَسَلَّم (١٩٣٧) ومسلم (١٩٣٥)، وأبن حبان (٩١٧)، وأبن حزيمة: (١٩٣٥)]. [انظر: ١٩٣٥، ١٩٣١]

(۱۹۳۲) حضرت ابن الى اوفى الله الله عمروى ہے كہ جب كوئى هخص نى عليك كے پاس اپنے مال كى زكو ہ لے كرآتا تونى عليك اس كے لئے وعاء فرمات تھے، ايك ون ش بھى اپنے والد كے مال كى زكو ہ لے كرحاضر ہوا تونى عليك نے فرمايا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آل أَبِي أَوْ فَى

(١٩٣٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي يَعْفُورِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوُفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا لَأْكُلُ فِيهَا الْجَرَادَ [صححه البحارى (٩٤٥٥)، ومسلم (١٩٥٢)]. [انظر: ١٩٣٦٣، ١٩٣٦٥].

(۱۹۳۲۲) حضرت ابن الی اونی تا تنظے مردی ہے کہ ہم نے نبی طابقا کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہے، ان غزوات میں ہم لوگ ٹڈی دل کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٣٢٣) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِئٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَجِيلَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوُفَى يَقُولُ اسْتَأْذَنَ آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ تَضُرِبُ بِاللَّكُّ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَذَخَلَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآمْسَكُتُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌّ حَيِّى [انظر: ١٩٣٢٧].

## هي مُنالاً امَرُون بل يَنِيهُ مَرْم اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ فينين ﴿ مَنالاً اللهُ فينين ﴿ مُنالاً اللهُ فينين ﴿ وَاللهِ اللهُ اللهُ فينين اللهُ فينين اللهُ فينين ﴿ وَاللَّهُ فَيَانِ اللَّهُ فَيَانِ اللَّهُ فِينِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فَاللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينَانِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينَانِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فِينَانِينَ اللَّهُ فَاللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَاللَّهُ الللَّهُ فِينَانِينَ اللَّهُ لِلللللَّالِينَانِينَ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ الللَّهُ لِ

(۱۹۳۲۳) حضرت ابن ابی اونی دانش سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ حضرت صدیق اکبر دانش نے نبی ملیا کے کاشانہ اقد س ش داخل ہونے کی اجازت چاہی، اس وقت ایک باندی دف بجارہی تھی، حضرت صدیق اکبر دانش اجازت پاکراندر آگئے، پھر حضرت عمر دانش نے آکراجازت طلب کی اور اندر آگئے، پھر حضرت عثان دانش نے آکراجازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگئ، نبی ملیا نے فرمایا عثان بڑے حیاء دار آ دمی ہیں۔

( ١٩٣٢٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا آبُو حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا بِالْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي آوُفَى كَتَبَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ إِذْ آرَادَ آنْ يَغُزُو الْحَرُورِيَّةَ فَقُلْتُ لِكَاتِيهِ وَكَانَ لِى صَدِيقًا انْسَخُهُ لِى فَفَعَلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَلَّ الْعَافِيةَ فَإِذَا لِنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَلُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَيْتُ السَّمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ السَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَالْعَلَمُ وَالْمُ لِللَّهُمُ مُنُولَ الْكُولُ الْمُعْرَى السَّعَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمُهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ [صححه المحارى (٢٨١٨) والحاكم (٢٨/٨))

(۱۹۳۳) ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب عبیداللہ نے خارجیوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن انی او فی ڈٹائٹ نے اسے ایک خطاکھا، میں نے ان کے کا تب سے''جو میرادوست تھا'' کہا کہ جھے اس کی ایک نقل دے دوتواس نے جھے اس کی نقل دے دوتواس نے جھے اس کی نقل دے دی ، وہ خط بیتھا کہ نی بائیل فر مایا کرتے تھے دشمن سے آ منا سامنا ہونے کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، اور جب آ منا سامنا ہو جائے تو خابت قدمی کا مظاہرہ کیا کرو، اور یا در کھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، پھر نبی بائیل کرو، اور ای آ فقاب کا انتظار کرتے اور اس کے بعد دشمن پر حملہ کر دیتے تھے، اور یہ دعاء فرماتے تھے اے کتاب کو نازل کرنے والے انٹیل اللہ! بادلوں کو چلانے اور لگروں کو فکست دیے والے انٹیل کا کھی تھے۔ دوجیا رفر ما اور ہماری مدوفر ما۔

( ١٩٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَسِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ أَنُى بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ أَنِى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ أَنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي آلِ آبِي أَوْفَى [راحع: ١٩٣٢١].

(١٩٣٢٥) حضرت ابن ابى اوفى التي التي حروى بكر جب كوكى فخف نى اليلاك باس البين مال كى زكوة لے كرآت الله في عليلا اس كے لئے دعاء فرماتے تھے، ايك دن ميرے والد بھى اپ مال كى ذكوة لے كرحاضر ہوئے تو نى مليلائے مرمايا اللَّهُمُّ صَلِّ على آل أبى أوْ فَى

( ١٩٣٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُدِيٍّ قَالَ بَهُزٌ آخُبَرَنِي عَدِيٌّ بَنُ ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ وَابْنَ آبِي آوُفَى قَالَا أَصَابُوا حُمُّرًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُكْفِئُوا الْقُدُورَ وَقَالَ بَهُزٌّ عَنْ عَدِيٍّ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ آبِي أَوْفَى [راحع: ٥٧٧٥]. [صححه

البخاري (۲۲۱)، ومسلم (۱۹۳۸)].

(۱۹۳۲۷) حضرت براء بن عازب طالت سمروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر کچھ گدھے جارے ہاتھ لگے ،تو نبی علیها کے منادی نے اعلان کردیا کہ ہانڈیاں الثادو۔

(١٩٣٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِي رَّجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَتُ جَارِيَةٌ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ جَاءَ عُمَوُ ثُمَّ جَاءَ عُشْمَانُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآمُسَكَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُشْمَانَ رَجُلٌّ حَيِيٌّ وراجع: ١٩٣٢٣].

(۱۹۳۷۷) حضرت ابن انی اونی و و و گران کا مرقبه حضرت صدیق اکبر و و بی ایس کے کا شاخہ اقد س میس داخل ہونے کی امیان اور اندر آگئے ، پھر داخل ہونے کی اجازت چاہی ، اس وقت ایک باندی وف بجاری تھی ، حضرت صدیق اکبر و و انتخاا جازت پاکر اندر آگئے ، پھر حضرت عثمان و و انتخاب کی تو وہ خاموش ہوگئ ، حضرت عثمان و و انتخاب کی تو وہ خاموش ہوگئ ، پھر حضرت عثمان و و انتخاب کی تو وہ خاموش ہوگئ ، پیر حضرت عثمان و و انتخاب کی تو وہ خاموش ہوگئ ، پیر حضرت عثمان و و انتخاب کی تو وہ خاموش ہوگئ ، پیر علیہ نے فرمایا عثمان بوے حیا و دار آدی ہیں۔

( ١٩٣٢٨) حَلَّقْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَأَةً بُنِ زَاهِرٍ وَحَجَّاجٌ حَلَّنِي شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَأَةَ بُنِ زَاهِرٍ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى أَوْفَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهِ بُنَ آبِى أَوْفَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَاءِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ أَهُ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهْرُنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرُنِي مِنْ اللَّهُوبِ وَنَقْنِي مِنْهَا كَمَا يُنتَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ اللَّهُمَّ طَهْرُنِي وَلَقْنِي مِنْهَا كَمَا يُنتَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ اللَّهُمَّ طَهْرُنِي مِنْ اللَّهُمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَلْءَ النَّوْبُ الْأَبْيَضُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ طَهْرُنِي مِنْ اللَّهُ مَا فَيَتَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمَ عَلَيْلُولُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِمُ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۳۲۸) حضرت ابن ابی اوفی شاشن سے مروی ہے کہ نبی طین افر ماتے تھے اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں زمین و آسان کے بھر پور ہونے کے برابر اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو آپ چاہیں ان کے بھر پور ہونے کے برابر، اے اللہ! مجھے برف، اولوں اور شخرنے پانی سے پاک کر دے، اے اللہ! مجھے گنا ہوں سے اس طرح پاک صاب کر دے جیسے سفید کپڑے کی میل کچیل دور ہوجاتی ہے۔

کے برابر۔

( ١٩٣٣) قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي أَبُو عِصْمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْلَى قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ [مكرر ما قبله].

(۱۹۳۳۰) حضرت ابن ابی او فی را تنظیر وی ہے کہ نبی علیقا جب رکوع سے سراٹھائے تو دعاء کرتے تھے۔

( ١٩٣٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أُوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُفِئُوا الْقُدُورَ وَمَا فِيهَا قَالَ شُعْبَةً إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَةُ سُلَيْمَانُ وَمَا فِيهَا أَوْ رَمَا فِيهَا قَالَ شُعْبَةً إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَةُ سُلَيْمَانُ وَمَا فِيهَا أَوْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُفِئُوا الْقُدُورَ وَمَا فِيهَا قَالَ شُعْبَةً إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَةُ سُلَيْمَانُ وَمَا فِيهَا أَوْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُونَ إِنْظَرَ وَمَا فِيهَا أَوْ السَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَاللَّهُ سُلَيْمَانُ وَمَا فِيهَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمَالَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى

(۱۹۳۳) حضرت عبدالله بن الي او في رئي تنظيف مروى ہے كه نبي عليث نے فر مايا ہا نثر يا اور ان ميں جو يچھ ہے ، الثاد و \_

( ١٩٣٣ ) حَلَّانَنَا حَجَّاجٌ حَلَّاثِنِي شُعْبَةٌ عَنْ آبِي الْمُخْتَارِ مَنْ بَنِي آسَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ فَلَمْ نَجِدُ الْمَاءَ قَالَ ثُمَّ هَجَمْنَا عَلَى الْمَاءِ بَعْدُ قَالَ فَجَعَلُوا يَسْقُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِى الْقَوْمِ آخِرُهُمُ ثَلَاتٌ مَرَّاتٍ حَتَّى وَسَلَّمَ سَاقِى الْقَوْمِ آخِرُهُمُ ثَلَاتٌ مَرَّاتٍ حَتَّى شَرِبُوا كُلُّهُمْ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٧٢٥)]. [انظر: ١٩٦٣٣].

(۱۹۳۳۲) حفرت عبدالله بن افی اوفی والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کی سفر میں سے بھیں پائی نہیں مل رہا تھا بھوڑی در بعدا کی جگہ پانی نظر آگیا ، لوگ نبی ملیقہ کی خدمت میں پانی لے کر آنے گئے، جب بھی کوئی آدی پانی لے کر آتا تو نبی ملیقہ میں فرماتے کسی بھی قوم کا ساقی سب سے آخر میں بیتا ہے ، یہاں تک کہ سب لوگوں نے پانی پی لیا۔

( ۱۹۲۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى الْمُجَالِدِ قَالَ الْحَتَلَفَ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى فَسَالُتُهُ فَقَالَ كُنَّا الْحَتَلَفَ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى فَسَالُتُهُ فَقَالَ كُنَّا الْحَتَلَفَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرُدَةً فِى السَّلَفِ فَبَعَثَانِى إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى أَوْفَى فَسَالُتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسُلِفُ فِى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُمٍ وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ أَوْ التَّمْرِ شَكَ فِى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَوَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ آتَيْتُ عَبُدَ وَالزَّبِيبِ أَوْ التَّمْرِ شَكَّ فِى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَوَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ آتَيْتُ عَبُدَ اللَّهِ مِنْ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ فَلِكَ [صححه البحارى (٢٢٤٢)]. [انظر: ١٩٦٥، ١٩٦١، ١٩٦١].

(۱۹۳۳۳) عبداللہ بن الی المجالد کہتے ہیں کہ ادھاری کے مسئلے میں صفرت عبداللہ بن شداد بڑا ٹیڈا اور ابو بروہ بڑا ٹیڈ کے درمیان اختلاف رائے ہوگیا، ان دونوں نے مجھے حضرت عبداللہ بن الی اوفی ڈاٹٹڑ کے پاس بھیج دیا، میں نے ان سے بیمسئلہ پو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی علیظا اور حضرات شیخین ٹوئٹڈ کے دور میں گذم، جو، شمش یا جو چیزیں بھی لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، ان سے ادھار بھی کرلیا کرتے تھے، بھر میں حضرت عبدالرحلٰ بن ابزی ڈاٹٹؤ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی۔ ان سے ادھار بھی کرلیا کرتے تھے، بھر میں حضرت عبدالرحلٰ بن ابزی ڈاٹٹؤ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی۔ (۱۹۳۲۶) حَدَّثُنَا حَدِّاجٌ قَالَ قَالَ مَالِكُ يَعْنِي ابْنَ مِعْوَلٍ الْخُبَرَئِي طَلْحَةُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی اَوْفَی اَوْصَی

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ آمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٢٧٤٠)، ومسَلم (٦٣٤١)، وابن حبان (٢٠٢١) وقال الترمذى: حسن صحيح غريب. قال شعيب: صحيح وهذا اسناده ظاهره الانقطاع]. [انظر: ٩٣٤٩، ١٩٣٤،].

(۱۹۳۳۳) طلحہ مُواللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اونی دائٹڑے پوچھا کہ کیا نبی طلیبائے کوئی وصیت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں، میں نے کہا تو پھرانہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا حکم کیسے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی طلیبائے کتاب اللہ پڑمل کرنے کی وصیت فرمائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فرمائی)

(۱۹۲۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرُنَا الشَّيْمَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ بَعَثِنِي أَهْلُ الْمَسْجِدِ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَسْأَلُهُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَعَامِ خَيْبَرَ فَاتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقُلْتُ هَلْ خَمَّسَهُ قَالَ لَا صَحِيحِ (ابو داود: ٢٧٠) كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ [قال الإلهاني صحيح (ابو داود: ٢٧٠) كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ [قال الإلهاني صحيح (ابو داود: ٢٧٠)] (١٩٣٣٥) مُو بن الي عِلْمَ كَتِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالول فَي حَرْبِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَالول فَي طَيْبُول اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَالْ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا إِلَيْهِ مَلْكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدَحَلَ النَّيْقُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَالِدِ قَالَ لَا إِنْ مَعْدِيهِ قَالَ لَا إِلَيْكَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا إِلَهُ مَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ أَلِي مَا لَيْكَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا إِلَا مِحه المعارى (١٣٣٢)، ومسلم (١٠١٠).

(۱۹۳۳۲) اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی او فی ڈٹاٹٹؤ سے پوچھا کہ کیا نبی علی<sup>تیں ع</sup>رے کے موقع پر ہیت اللہ میں داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

( ١٩٣٣٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ آخْبَرَنِي قَالَ قُلْتُ لِابْنِ آبِي آَوْفَى رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً قَالَ قُلْتُ بَعْدَ نُزُولِ النُّورِ آَوْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِى [صححه البحارى (٦٨١٣)، قال نَعُمْ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً قَالَ قُلْتُ بَعْدَ نُزُولِ النُّورِ آَوْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِى [صححه البحارى (٦٨١٣)، وابن حبان (٤٤٣٣)].

(۱۹۳۳۷) شیبانی کتے ہیں کہ بیل نے حضرت ابن الی اونی ٹاٹٹوے پوچھا کہ کیا نبی ملیائے کی گورجم کی سرادی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک یہودی اور یہودیہ کو دی تھی ، میں نے پوچھا سورہ نو رنازل ہونے کے بعدیا اس سے پہلے؟ انہوں نے فرمایا ریم مجھے یادئیس۔

( ١٩٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسُحَاقَ يَعْنِى الشَّيْبَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْأَهْلِيَّةِ [صححه البحارى (٢٢٠)]. (۱۹۳۳۸) حضرت ابن ابی اونی خاتف سے مروی ہے کہ نبی علیا نے یالتو گدھوں کے گوشت ہے منع فرمایا ہے۔

(١٩٣٣٩) حَدَّثِنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ نَعَمْ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه البحارى (١٧٩٥)، صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه البحارى (١٧٩٥)، ومسلم (٢٤٣٣)، وابن حبان (٢٠٠٤)]. [انظر: ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٦٢، ١٩٦٢].

(۱۹۳۳۹) اساعیل میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی ڈاٹٹؤے پوچھا کیا نبی بلیلا نے حضرت خدیجہ ڈاٹھا کوخوشخری دی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی بلیلانے انہیں جنت میں لکڑی کے ایک محل کی خوشخری دی تھی جس میں کوئی شوروشغب ہوگا اور نہی کوئی تقب۔

( ١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ آبِي أَوْفَى يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّيْهَ وَسَلَّيْهَ وَسَلَّيْهَ وَسَلَّيْهَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَكُنَّا نَسْتُوهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَكُنَّا نَسْتُوهُ مِنْ عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَصَلَّيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَكُنَّا نَسْتُوهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَكُنَّا نَسْتُوهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ

(۱۹۳۳۰) حضرت ابن ابی اونی شانتو سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طابیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی ،اوراس دوران مشرکیین کی ایذ اور سانی سے بچانے کے لئے نبی طابیہ کواپنی حفاظت میں رکھا۔

(١٩٣٤١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ الْآَعُمَشِ عَنِ ابْنِ آبِي أَوْفَىٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَوَارِجُ هُمْ كِلَابُ النّارِ [اسناده ضعيف. وقال البوصيرى: واسناد رحاله ثقات الا انه منقطع وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٦٧٣١)].

﴿ (١٩٣٣) حَمْرَت ابن الْ اوفَى ثَالِّنُتُ مِ مُوى ہے كہ مِيں نے نبى عَلِيْهِ كُو بِهِ فَمَاتِ ہُو سَے سَا ہے كہ فوارج جَہْم كے كتے ہيں۔ (١٩٣٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى أَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَنَحْنُ مَعَهُ نَسْتُرُهُ مِنْ آهُلِ مَكَّةَ لَا يَرْمِيهِ آحَدٌ آوُ يُصِيبُهُ آحَدٌ بِشَنَى عِ [راحع: ١٩٣١٨].

(۱۹۳۳۲) حفرت ابن ابی اوفی من الله عمروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیه کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ، بیت اللہ کا طواف کیا مقام ابرا ہیم کے پیچیے نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی ، اور اس دور ان مشرکین کی ایذ اور سانی سے بچانے کے لئے نبی علیه کو اپنی مفاطنت میں رکھا۔

(١٩٣٤٣) قَالَ فَدَعَا عَلَى الْآخُرَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْآخُرَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمُهُمُ وَزَلُولُهُمُ [راجع: ١٩٣١٧]. (۱۹۳۴۳) اور نی طایشانے غزوہ احزاب کے موقع پرمشرکین کے لشکروں کے لئے بددعاء کرتے ہوئے فرمایا اے کتاب کو نازل کرنے والے اللہ! جلدی حساب لینے والے الشکروں کو شکست دینے والے! انہیں شکست سے ہمکنار فرما اور انہیں ہلا کر رکھ دے۔

( ١٩٣٤٤ ) قَالَ وَرَأَيْتُ بِيَدِهِ ضَرْبَةً عَلَى سَاعِدِهِ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ ضُرِبْتُهَا يَوُمَ حُنَيْنٍ فَقُلْتُ لَهُ أَشَهِدْتَ مَعَهُ حُنَيْنًا قَالَ نَعَمْ وَقَبْلَ ذَلِكَ [صححه البحاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١٧٤٢). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۹۳۴) راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی ڈٹاٹٹؤ کے بازو پرایک ضرب کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ یہ جھےغز وہ حنین کےموقع پرزخم لگ گیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ غز وہ حنین میں نبی ملیٹا کے ساتھ شریک ہوئے تھے؟انہوں نے فر مایا ہاں! بلکہ پہلے کےغزوات میں بھی شریک ہوا ہوں۔

( ١٩٣٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي آوُفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

(۱۹۳۳۵) حضرت ابن الی اوٹی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی الیما کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اے اللہ! تمام تعریفیں آپ بی کی ہیں ، جو کشرت کے ساتھ ہوں ،عمد داور باہر کت ہول۔

(١٩٣٤٦) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أُوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصُحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ فَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي إِنْ إِلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي إِنْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي إِنْهِ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَنِي إِنْهِ عَلَيْهِمْ فَاتَاهُ أَنِي إِنْهِ عَلَيْهِمْ فَاتَاهُ أَنِي إِنْهِ عَلَيْهِمْ فَاتَاهُ أَنِي أَنِي أَنِي أَنِي أَنِي إِنْهِ عَلَيْهِمْ فَاتَاهُ أَنِي إِنْهِ عَلَيْهِمْ فَاتَاهُ أَنِي أَنِي إِنْهِ عَلَيْهِمْ فَاتَاهُ أَنِي أَنِي إِنْهُ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنِي أَنِي أَنْهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْهِمْ أَنْهُ أَنَّ أَنْ أَنِهُ إِنْهُ إِنْ أَنِي إِنْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ مَا لَاللَّهُمْ عَلَيْهِمْ فَاتَاهُ أَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ أَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ مَالِلُ عَلَيْهِمْ فَآلَاهُ أَلِي أَلِي أَنِهُ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاتُوا اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ مَالِي اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ فَاتِنَاهُ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَالْمُلْعُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ فَا أَنْهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَى أَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْعَلَامُ عِلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْكُ

(۱۹۳۳۷) حضرت ابن الی او فَی طَیْنَتُ عَصِروی ہے کہ جب کو فَیْخُصْ نِی طَیْنَا کے پاس اپنے مال کی زکوۃ لے کرآتا تو نی عَلَیْنَا اس کے لئے دعاء فرماتے تھے، ایک دن میرے والد بھی اپنے مال کی زکوۃ لے کرحاضر ہوئے تو نبی مَلِیْنَا نے فرمایا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی آلِ اَبِی آوُفَی

(١٩٣٤٧) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَنَحْنُ فِى الصَّفَّ حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَلَ فِى الصَّفَّ حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَلَ فِى الصَّفَّ عَلْقَ وَأَصِيلًا قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُؤُوسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الصَّفَّ فَقَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَوَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ كَلَامَكَ يَصْعَدُ فِى السَّمَاءِ حَتَّى فُتِحَ بَابٌ فَدَحَلَ فِيهِ [انظر: ١٩٣٤١ ١ ١٩٣١].

(۱۹۳۴۷) حفرت ابن الی اونی والات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی ملیا کے پیچے صف میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے

كدايك آدى آكر صف بن شامل ہوگيا اور كہنے لگا"الله اكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة و اصيلا" ال پرمسلمان سر الله اندارات شخص كونا پيندكر نے لگے، اور دل بين سوچنے لگے كديدكون آدى ہے جو نبي عليها كى آواز پراپني آواز كو بلندكر رہا ہے؟ جب نبي عليها نمازے ارخ ہوئے تو فرمايا يہ بلندآ واز والاكون ہے؟ بتايا گيا يارسول الله! وه يہے، نبي عليها نے فرمايا بخدا! بين نے ديكھا كرتم ہارا كلام آسان پر چڑھ گيا، يہاں تك كدا يك درواز وكھل گيا اوروه اس بين داخل ہوگيا۔

( ١٩٣٤٨ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ إِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مِثْلَةُ

(۱۹۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِّ حَدَّثِنِى مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ مِغُولٍ عَنُ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَالُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ لِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْمَى بِكِنَابِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ [راحع: ١٩٣٣٤]

(۱۹۳۳۹) طلحہ بھٹٹ کتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی ڈاٹٹؤے پوچھا کہ کیا نبی طیفیانے کوئی وصیت فر مائی ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں ، میں نے کہا تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا تھم کیسے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طیفیانے کتاب اللہ پڑمل کرنے کی وصیت فر مائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فر مائی)

( ١٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [راجع: ١٩٣١٤].

(۱۹۳۵۱) حفرت ابن الی اوفی رفتی است مروی ہے کہ ایگ آ دی ٹی طیا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایا رسول اللہ! میں قر آن کریم کاتھوڑ اسا حصہ بھی یا ونہیں کرسکتا ،اس لئے مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جومیرے لیے کافی ہو، نبی علیا نے فر مایا یوں ( ١٩٣٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [راجع: ١٩٣١٤].

(۱۹۳۵۲) حفرت ابن الى اوفى بن النها وفى بن المسلم وي به كه بن النها فرماتے تھا ے ہارے پروردگاراللہ! تمام تر الهي تيرے بى ليے بين زمين وا سان كهر پورمونے كرابراوراس كعلاوه جن چيزول كوا پ چا بين ان كهر پورمونے كرابرر (۱۹۳۵۲) حَدِّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّد حَدِّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي اَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَنْ مَعْمَد حَدِّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي اَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمَرَاثِي فَتُعْيضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِها مَا شَاءَتُ ثُمَّ كَبُر فَقَالَ لَا تَرْشِيلَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْمَرَاثِي فَتُعْيضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِها مَا شَاءَتُ ثُمَّ كَبُر فَقَالَ لَا تَرْشِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْمَرَاثِي فَتُعْيضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِها مَا شَاءَتُ ثُمَّ كَبَر عَلَي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ فَعُ فَعْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرَاثِي يَدْعُو ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرَاثِي يَدْعُو ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَ عَنْ الْمَرَاثِي وَسُعَفَ الْوصِيرى اسناده. قال الألباني: حسن (ابن يَصْنَعُ فِي الْجِنَازَةِ هَكَذَا [صحمه الحاكم (۲۹۹۱). وضعف الوصيرى اسناده. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ۲۰۵۳ و ۲۰۵۱)]. [انظر: ۲۹۳۷). وضعف الموصيرى اسناده. قال الألباني: حسن (ابن

(۱۹۳۵۳) حفرت ابن الی اوفی خافظ شرکاء بیت رضوان میں سے مقے، ان کی ایک بٹی فوت ہوگئی، وہ ایک فجر پر سوار ہوکراس کے جنازے کے چیچے چل رہے تھے کہ مورتیں رونے لکیس ، انہوں نے خواتین سے فرمایا کہتم لوگ مرثیہ نہ پڑھو، کیونکہ نبی بلیشا نے مرثیہ پڑھے سے منع فرمایا ہے ، البحتہ تم میں سے جو مورت جتنے آنسو بہانا چاہتی ہے سو بہا لے، پھر انہوں نے اس کے جنازے پر چار تکبیرات کہیں ، اور چوتھی تکبیر کے بعد اتنی در کھڑے ہوکر دعاء کرتے رہے جتنا وقفہ دو تکبیروں کے درمیان تھا، پھر فرمایا کہ نبی ملیشا بھی جنازے میں اس طرح فرماتے تھے۔

( ١٩٣٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قَالَ قُلْتُ الْأَبْيَصُ قَالَ لَا أَدْرِي [راحع: ١٩٣١٣].

(۱۹۳۵۵) شیبانی میشه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی میشه کویہ فرمائتے ہوئے سنا کہ نبی ملیکھ نے سبز مکلے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے، میں نے ان سے پوچھا سفید ملکے کا کیاتھم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔

( ١٩٣٥٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبُ الْهَرَوِيِّ وَآسُمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى أَوْفَى قَالَ بَشَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [راحع: ١٩٣٣٩].

(۱۹۳۵۲) حصرت ابن ابی او فی را گائن سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے حضرت خدیجہ زانا کا کو جنت میں لکڑی کے ایک محل کی خوشخری دی تھی جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور نہ ہی کوئی تعب ۔

( ١٩٣٥ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخُبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيبَانِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْحَرِّ الْأَخْصَرِ يَعْنِى النَّبِيذَ فِى الْجَرِّ الْأَخْصَرِ قَالَ قُلْتُ فَالْأَبْيَضُ قَالَ لَا آذُرِى [راجع: ١٩٣١٣].

(۱۹۳۵۷) شیبانی پینیا کی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی ٹیٹیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی ملیا نے سبز ملکے کی نبیز سے عن فر مایا تیجھے معلوم نہیں۔ سے منع فر مایا تیجھے معلوم نہیں۔

(۱۹۲۵۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بُنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أَوْفَى أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَ خَدِيجَةَ قَالَ نَعَمُ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ [راحع: ١٩٣٩] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَ خَدِيجَةَ قَالَ نَعَمُ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ [راحع: ١٩٣٩] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَ خَدِيجَةَ قَالَ نَعَمُ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ [راحع: ١٩٣٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَ خَدِيجَةَ قَالَ نَعَمُ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ إِرَاحِع: ١٩٣٩ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَلَ عَلَيْهِ وَلَا نَصَبُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا نَصَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا نَصَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ بَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ بَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ بَعْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ بَعْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ بَعْنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ بَعْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

َ (١٩٣٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً عَنُ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي آوُفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظَّهُرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقُعُ قَدَمٍ

(۱۹۳۵۹) حضرت ابن افی اوفی وفائل سے مروی ہے کہ نبی مالیکا نمار ظہر کی پہلی رکعت میں اسی طرح المصفے منظے کو موں کی آہٹ مجھی سنائی شددے۔

( ١٩٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي آوُفَى أَنَّهُمُ أَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوهَا قَالَ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْفِئُوا الْقُدُورُ [راجع: ١٨٧٧].

(۱۹۳۲۰) حضرت براء بن عازب را الله الله بن الى اونى را الله عن الله الله عن الله عنه الله عنه

ہاتھ لگے، تو نبی ملیا کے منادی نے اعلان کردیا کہ ہانڈیاں الثادو۔

( ١٩٣٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ نَابِى يَعْنِى نَائِى وَنَحْنُ فِى الصَّفِّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ خَلَ فِى الصَّفِّ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُوسَهُمُ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا مَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُوسَهُمُ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا النصرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا الْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا الْمُورَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا الْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا الْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا الْمُورَ فَى السَّمَاءِ حَتَى السَّمَاءِ حَتَى قَلْ مَنْ هَذَا الْعَالِى الصَّوْتَ قَالَ هُو ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُ كَلَامَكَ يَصَعَدُ فِى السَّمَاءِ حَتَى فَلُ فَولِ اللَّهِ فَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُ كَلَامَكَ يَصَعَدُ فِى السَّمَاءِ حَتَى فَيْعَالُ فَي وَالْمَا فَا فَذَحَلَ فِيهِ [راحع: ١٩٣٤].

(۱۹۳۱) حضرت ابن افی اونی و و این سیروی ہے کہ ہم لوگ نبی بایشا کے پیچے صف میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدی آکر صف میں شامل ہو گیا اور کہنے لگا اللّه انحبُر کی تجیبرا و سُنحان اللّه بنحر ہ و اَصِیلااس پر سلمان سرا اُلله انحبر کو تعلیم کا الله منحر نمی بایشا کی آداز پر اپنی آداز کو بلند کر رہا ہے؟ جب نبی بایشا نماز عالیہ نبید کرنے کے کہ میکون آدی ہے جو نبی بایشا کی آداز پر اپنی آداز کو بلند کر رہا ہے؟ جب نبی بایشا نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا بخدا! میں نے دیکھا کہ تبہارا کلام آسان برچ ھی ایک بہاں تک کہ ایک درواز و کھل گیا اور وہ اس میں داخل ہوگیا۔

( ١٩٣٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ قَالَ كُنَّا نَقَاتِلُ الْحَوَارِ جَ وَفِينَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى آوُفَى وَقَدُ لَحِقَ لَهُ غُلَامٌ بِالْحَوَارِ جِ وَهُمُ مِنْ ذَلِكَ الشَّطِّ وَّنَحْنُ مِنْ ذَا الشَّطِّ فَنَادَيْنَاهُ أَبَا فَيُرُوزَ أَبَا فَيُرُوزَ أَبَا فَيُورُوزَ وَيُحَكَ هَذَا مَوْ لَاكَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى آوْفَى قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ هُو لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَا يَقُولُ عَدُو اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ قَلْنَا يَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ [انظر: ١٩٦٤].

(۱۹۳۲۲) سعید بن جمہان بیکھی کہتم لوگ خوارج سے قال کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن ابی او فی ڈاٹٹو ''جو ہمارے ساتھ تھے'' کا ایک غلام خوارج سے جاملا، وہ لوگ اس طرف تھے اور ہم اس طرف، ہم نے اسے''اسے فیروز! اسے فیروز! اسے فیروز'' کہہ کرآ وازیں دیتے ہوئے کہا ارسے بمبخت! تیرے آقا حضرت ابن ابی او فی ڈاٹٹو تو یہاں ہیں، وہ کہنے لگا کہ وہ اچھے آدئی ہوت اگر تمہارے یہاں ہیں، وہ کہنے لگا کہ وہ اچھے آدئی ہوت اگر تمہارے یہاں ہیں نے جرت کرجاتے، انہوں نے بوچھا کہ بید دشن خدا کیا کہ رہا ہے؟ ہم نے اس کا جملہ ان کے سامنے قبل کیا تو وہ فر مانے لگے کیا میں نی علیلا کے ساتھ کرنے والی ہجرت کے بعد دوبارہ ہجرت کروں گا؟ پھر فر مایا کہ میں نے نیکٹائیڈ کاکویڈ ماتے ہوئے سانے کہ خوشخری ہے اس شخص کے لئے جوانمیں قبل کرے یا وہ اسے قبل کردیں۔

( ١٩٣٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعُفُورٍ قَالَ سَأَلَ شَرِيكِي وَأَنَا مَعَهُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوْاتٍ فَكُنَّا

نَأْكُلُهُ [راجع: ١٩٣٢٢].

(۱۹۳۷۳) ابو یعفور کہتے ہیں کہ میرے ایک شریک نے میرے سامنے حضرت عبداللہ بن ابی اونی ڈلٹٹؤ سے ٹاڑی ڈل کا حکم پوچھا، انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، اور فر مایا کہ میں نے نبی علیظا کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہے، ان غزوات میں ہم لوگ ٹاڑی ول کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٣٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ ذَكَرُتُ لِعَبْدِ اللَّهِ حَدِيثًا حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي أَوْفَى فِي لُحُومِ الْحُمُرِ فَقَالَ سَعِيدٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُتَّةَ [صححه البحاري (٥٥ ٣١)].

(۱۹۳۷۴) سعید بن جبیر میکنید کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث یاد آئی جو مجھے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ٹٹائیز نے گدھوں کے گوشت کے حوالے سے سنائی تھی کہ نبی طائیلانے انہیں قطعی طور پرحرام قرار دے دیا ہے۔

## علع سنح الكونيين

## وَمِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مَنَّ الْنَبِيِّ مَنَّ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مَنَّ اللَّيْمِ حضرت جرير بن عبدالله ولا للهِ كل مرويات

( ١٩٣٦٥) حَدَّتَنَا عَفَّانُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ قَالَ فَمِعْتُ جَرِيرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ قَامَ يَخْطُبُ يَوْمَ تُوكُنِّ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اشْفَعُوا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللل

(۱۹۳۷۵) زیاد بن علاقہ مینی کہتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹی کا انقال ہوا تو حضرت جریر بن عبداللہ ڈاٹی کظبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، میں نے انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا کہتم اللہ سے ڈرتے رہواور جب تک تمہارا دوسرا امیر نہیں آ جا تا اس وقت تک وقارا درسکون کولازم پکڑو، کیونکہ تمہارا امیر آتا ہی ہوگا ،پھر فر مایا اپنے امیر کے سامنے سفارش کرویا کروکیونکہ وہ درگذر کرنے کو پہند کرتا ہے، اور 'امابعد' کہہ کرفر مایا کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اسلام پرآپ کی بیعت کرتا ہوں ، نبی علیا نے میرے سامنے ہر مسلمان کی خیرخواہی کی شرط رکھی ، میں نے اس شرط پر

نى النظاسے بیعت كرلى، ال مسجد كرب كاشم إلى تم سبكا فيرخواه بول، مجروه استغفار پڑھتے ہوئے بنچ اثر آئے۔ (١٩٣١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ مِنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ جَوِيرِ مِن عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَلْتُ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُوَدِّى قَلْل تَعْبُدُ اللَّه وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُودِي اللَّهِ الْمُشَالِم وَتَبْرَأُ مِنْ الْكَافِرِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٤٧٧)]. [انظر: التلاءَ المُفَوُوضَةَ وَتَنْصَحُ لِلْمُسُلِم وَتَبْرَأُ مِنْ الْكَافِرِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٤٧٧)].

(۱۹۳۹۷) جسرت جریر دانش سے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کوئی شرط موتو وہ مجھے بتا و پیجئے ، نبی طلیلانے فرمایا اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک ندھم ہراؤ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو ۃ ادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخوا ہی کرواور کا فرسے بیزاری طاہر کرو۔

(١٩٢٦٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَلَّثِينِ رَجُلٌ عَنْ طَارِقٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ [انظر: ١٩٤٢]

(۱۹۳۷) حفرت جریر الفائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا خواتین کے پاس سے گذر سے تو انہیں سلام کیا۔

(١٩٣٦٨) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلٍ أَوْ شِبْلٍ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُبَيْلٍ آوْ شِبْلٍ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُبِيلٍ يَعْنِى ابْنَ عَوْفٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيُّمَا عُبْدِ أَبْقَ فَقَدُ بَرَنَتُ مِنْهُ اللّمَّةُ [احرحه الحميدي (٧٠٨). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٩٤٢٣].

(۱۹۳۷۸) حضرت جریر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشا دفر مایا جو غلام بھی اپنے آقاکے پاس سے بھاگ جائے ، کسی پر اس کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی جُتم ہوجاتی ہے۔

( ١٩٣٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنَ بْنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ السَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ آجُرُهَا وَآجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ آنْ يُنتقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ آنْ يُنتقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ آنْ يُنتقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ [انظر: ١٩٣٨٩، ١٩٣٨٩، ١٩٣٧٥].

(۱۹۳۹۹) حضرت جریر اللفظنے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشادفر مایا جوشی اسلام میں کوئی اچھاطریقہ دائے کریے قواسے اس عمل کا اور اس پر بعد میں عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا اور ان کے اجروثواب میں کوئی کی نہیں کی جائے گی ،اور جوشخص اسلام میں کوئی براطریقہ درائے کرے، اسے اس کا گناہ بھی ہوگا اور اس پڑعمل کرنے والوں کا گناہ بھی ہوگا اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔

( ١٩٣٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بَنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جَحْفَةَ عَنِ الْمُنْلِرِ بْنِ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ

أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُصَلِّى وَقَالَ كَأَنَّهُ مُذُهَبَةٌ [راحع: ١٩٣٦٩].

(۱۹۳۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٣٧) حَلَّتَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ الْإِسُلَامَ وَهُوَ فِي الْبَحِلِيِّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَلَحَلَ فِي الْإِسُلَامِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ الْإِسُلَامَ وَهُوَ فِي مَسِيرِهِ فَلَمَحَلَ خُفُّ بَعِيرِهِ فِي جُحْرٍ يَرْبُوعٍ فَوَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَيرِهِ فَلَمَحُلَ خُفُّ بَعِيرِهِ فِي جُحْرٍ يَرْبُوعٍ فَوَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمِلَ قَلِيلًا وَأَجِرَ كَثِيرًا قَالَهَا حُمَّادٌ ثَلَاثًا اللَّحُدُ لَنَا وَالشَّقُ لِفَيْرِنَا [انظر: ١٩٣٧، ١٩٣٥، ١٩٣٩،

(۱۹۳۷۱) حضرت جریر ناتین سے مروی ہے کہ ایک آ دمی آیا اور اسلام کے صلتے میں داخل ہوگیا، نبی ملینا اے احکام اسلام کے صلتے میں داخل ہوگیا، نبی ملینا اے احکام اسلام کے صلتے ہے، ایک مرتبہ وہ سفر پرجار ہاتھا کہ اس کے اونٹ کے اسے نرورے نیچے بھیکا، اس کی گردن ٹوٹ کئی اوروہ فوت ہوگیا، نبی ملینا کی خدمت میں اس کا جنازہ لایا گیا تو فر ما یا کہ اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر بہت پایا، (حماد نے بیہ جملہ تین مرتبہ ذکر کیا ہے) لحد ہمارے لیے ہاور صندوقی قبر دوسروں کے لئے ہے۔ تھوڑا کیا لیکن اجر بہت پایا، (حماد نے بیہ جملہ تین مرتبہ ذکر کیا ہے ) لحد ہمارے لیے ہاور صندوقی قبر دوسروں کے لئے ہے۔ اور اسلام کے قبائ کو گئنا حَدِّنَا حَدِّنَا حَدِّنَا حَدِّنَا حَدِّنَا حَدِّنَا حَدِّنَا حَدِّنَا عُلْمَانُ الْبَحِلِيُّ عَنْ زَاذَانَ فَلْدَّکُرَ الْحَدِیثَ [مکرر ما فبلہ].

(۱۹۳۷۲) گذشته حدیث ای دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ۱۹۳۷۳ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةٍ الْفَجُآةِ فَآمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي [صححه مسلم (۲۱۰۹)]. [انظر: ۱۹٤۱].

(۱۹۳۷۳) حضرت جریر ٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیگا سے کسی نامحرم پر اچا تک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو نبی ملیگانے جھے تھم دیا کہ میں اپنی نگاہیں چھیرلیا کروں۔

(۱۹۳۷٤) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيدٍ عَنْ جَرِيدٍ قَالَ أَنْبَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ أَبُالِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَبُضَ يَدَهُ وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

( ١٩٣٧٥) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرُحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [انظر:

119877 · 1987.

(۱۹۳۷۵) پھرنبی مالیا نے فرمایا جو محص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٣٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشُولِكِ [انظر ما بعده].

(۱۹۳۷۲) حضرت جریر ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکوۃ اداکرنے ، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں سے بیزاری ظاہر کرنے کی شرائط پر نبی ملیا سے بیعت کی ہے۔

( ١٩٣٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَاثِلِ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى قِرَّاقِ الْمُشُولِ آوُ كَلِمَةٍ مَعْنَاهَا [راجع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۷۷) حضرت جریر ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکو ۃ ادا کرنے ، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کا فروں سے بیزاری طاہر کرنے کی شرائط پر ٹبی مالیتا سے بیعت کی ہے۔

( ١٩٣٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ظَبْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه ابن حبان (٤٦٥). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٩٣٨٦].

(۱۹۳۷۸) حفرت جریر و الفظائے مروی ہے کہ میں نے نی علیہ کو بیفر مائے ہوئے سا ہے کہ جو شخص لوگوں پررتم نہیں کرتا ،اللہ تعالی اس پربھی رحمٰ نہیں کرتا۔

( ١٩٣٧٩) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنْ آبِي وَائِلٍ أَنَّ جَوِيرًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِطُ عَلَىَّ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ وَتَنْصَحُ الْمُسْلِمَ وَتَبْرَأُ مِنْ الْكَافِرِ [راحع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۷) حفرت جریر بنانش سے مروی ہے کہ قبول اسلام کے دفتہ میں نے بار گاور سالت میں عرض کیا یار سول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ مجھے بتا دیجئے ، نبی ملیکا نے فر مایا اللہ کی عبادت کر داور اس کے ساتھ کسی کوشریک ندھیمراؤ، فرض نماز پردھو، فرض زکو ۃ ادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواہی کر داور کا فرسے بیزاری ظاہر کرو۔

( ١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُبُدِاللَّهِ بُنِ جَوِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوْجَلَّ لَا يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ [راجع: ١٩٣٧]. (۱۹۳۸۰) حضرت جریر دلائٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٣٨١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُدُرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرُعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ وَهُوَ جَدُّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا جَرِيرُ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ لَا تَوْجِعُوا النَّاسِ ثُمَّ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ لَا تَوْجِعُوا النَّاسِ ثُمَّ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ [صححه البحارى (٢١١)، ومسلم (٦٥)، وابن حبان (٩٤٠)]. وانظر: ٩٤٠٥ المِنْ عَلْمَ رَقَابَ بَعْضٍ [صححه البحارى (٢١١)، ومسلم (٦٥)، وابن حبان (٩٤٠)].

(۱۹۳۸) حفرت جریر ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نی ٹائٹا نے ججۃ الوداع میں ان سے فرمایا اے جریر! لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر اینے خطبے کے دوران فرمایا میرے پیچھے کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ۱۹۳۸۲) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَوِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ تَفْعَلُ هَذَا وَقَدُ بُلُتَ قَالَ نَعُمْ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسُلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعُدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسُلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ وَصَلَّم رَاكِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالِ اللَّهُ مَا الْمُعْرِيثُ لِلَّانَ إِسْلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ وَصَلَّعَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسُلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعُدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ وَصَلَعَ عَلَى خُفِيهُ فَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ وَاللَّالَ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِقِيقُهُمُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولِيمِ اللَّهُ عَلَيْهُهُمُ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْتِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

(۱۹۳۸۲) ہمام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریر ڈٹاٹٹونے پیشاب کر کے وضو کیا اور اپنے موزوں پرمج کیا ،کی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پرمج کیے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیشاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی ملیٹی کو بھی دیکھاہے کہ انہوں نے پیشاب کرکے وضو کیا اور اپنے موزوں پرمسے فرمایا۔ •

ابراہیم کہتے ہیں کہ محدثین اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جربے مٹاٹھئے نے سورہ ما کدہ ( میں آیت وضو) کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٣٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٦٠١٣)، ومسلم (٢٣١٩)].

[انظر: ١٩٣٨٤ ١، ١٩٣٨٥ م. ١٩٤٨].

(۱۹۳۸۳) حضرت جریر فاتن سے مروی ہے کہ میں نے بی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض او گون پرر تم نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٣٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [انظر: ١٩٣٨٤، ١٩٣٨٥، ١٩٤١٧].

(۱۹۳۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَوْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٣٨٤، ١٩٣٨٥، ١٩٣٨٥].

(۱۹۳۸۵) حضرت جریر والفی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یفر ماتے ہوئے سناہے کہ جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا،اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٣٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ١٩٣٧٨].

(۱۹۳۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۹۳۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [صححه البحاري (۳۰۳٥، ومسلم (۲٤٧٥)، وابن حمان (۲۲۰۰)] [انظر: ۱۹۳۹۲، ۱۹۳۹۲، ۱۹۳۹۲، ۱۹۲۲۲، ۱۹۲۹۳]

(۱۹۳۸۷) حضرت جریر ٹاٹٹٹاسے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی ملیٹا نے کبھی مجھ سے تجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کر ہی دیکھا۔

(۱۹۳۸) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ عَوْن بْنِ آبِى جُحَيْفَة عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَوِيهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنَا مُعَاقَدُ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَدْرِ النّهَارِ قَالَ فَجَانَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السَّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَقَيَّر وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا رَآى بِهِمْ مِنْ الْفَاقِةِ قَالَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَن بِلاً لا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النّاسُ اتَقُوا رَبّكُمْ الّذِى حَلَقَكُمْ مِنْ الْفَاقِةِ قَالَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَن بِلاً لا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُهَا النّاسُ اتَقُوا وَلَيْنَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا وَقَرَأُ الْآيَةَ النّي فِي الْحَشْرِ وَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَى الْمُعْمَلِ وَلَوْ بِشِقْ تَمُرهِ حَتَّى وَلَيْكُمْ رَقِيبًا بَلُ قَدْ عَجَزَتُ ثُمَّ تَعْبُو وَسَلّمَ مَنْ قَوْبِهِ مِنْ صَاعٍ بُرَّهِ مِنْ صَاعٍ بُرَّهِ مِنْ صَاعٍ بَرِّهِ مِنْ صَاعٍ بَرِّهُ مِنْ صَاعٍ بَرِّهُ مِنْ صَاعٍ بَرِّهُ مِنْ عَمْرٍ وَتَى الْكَفُولِ عَنْ مَنْ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً مَنْ مَنْ عَلَهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً صَلّيَةً فَلَكُ أَجُولُهَا وَأَجُولُهَا وَأَجُولُهُا وَاجْهُ وَلَوْرُهُمْ شَيْءً وَوَرُولُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَخُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وَزُورُهَا وَوْرُولًا مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَخُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً سَيْعَةً كَانَ عَلَيْهِ وَرُولًا وَالْمَامِ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَمِعْ مَنْ عَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلُ وَلَا مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۱۹۳۸۸) حفرت جریر فات مروی ہے کدایک مرتبدون کے آغاز میں ہم لوگ نبی ملا کے ساتھ تھے، کھلوگ آئے جو

برہنہ پا، برہنہ جسم، چینے کی کھالیں کیلیے ہوئے اور تلواریں لٹکائے ہوئے تھے،ان میں سے اکثریت کاتعلق قبیلہ مصر سے تھا بلکہ سب ہی قبیلہ مصر کے لوگ تھے،ان کے اس فقرو فاقہ کود کیھرغم سے نبی ملیکھ کے رویے انور کارنگ اڑگیا، نبی ملیکھ گھر کے اندر چلے گئے، باہر آئے تو حضرت بلال ٹٹاٹٹو کو تھم دیا،انہوں نے اذان دے کرا قامت کبی،اور نبی ملیکھ نے نماز پڑھائی۔

نماز کے بعد نی علیا نے خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی ''اے لوگو! اپنے اس رب سے ڈروجس نے تہمیں ایک نفس سے پیدا کیا ۔'' پھرسورہ حشر کی یہ آیت تلاوت فر مائی کہ'' ہرخض دیکھ لے کہ اس نے کل ہے لئے کیا بھیجا ہے'' جے سن کر کسی نے اپنا دینار صدفہ کردیا، کسی نے درہم ، کسی نے کیڑا، کسی نے گذم کا ایک صاع اور کسی نے مجود کا ایک صاع حتی کہ کسی نے مجود کا ایک کلائے بھر ایک انصاری ایک تھیلی لے کر آیا جے اٹھانے سے اس کے ہاتھ عاجز آپے تھے ، پھر مسلسل لوگ آت تے مجود کا ایک کلائے بھرایک انصاری ایک تھیلی لے کر آیا جے اٹھانے سے اس کے ہاتھ عاجز آپے تھے ، پھر مسلسل لوگ آت سے رہے ، یہاں تک کہ میں نے کھائے اور کپڑے کے دو بلندو بالا ڈھر گے ہوئے دیکھے ، اور میں نے دیکھا کہ نبی ملیا گا چرہ چپکنے لگا اور نبی ہوئے وہ سوئے کا ہوا ور فر مایا جو شخص اسلام میں کوئی عمد ہ طریقہ درائج کرتا ہے ، اسے اس کا اج بھی مات ہو اور اس کو بھی ، اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جاتی ۔ اسلام میں کوئی براطریقہ درائج کرتا ہے ، اس میں اس کو بھی گناہ ملت ہے اور اس پڑمل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جاتی ۔

( ١٩٣٨٩) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بُنَ آبِي جَحْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرَ بُنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَ النَّهَارِ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ ذَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ كَانَّهُ مُذْهَبَةٌ [راحع: ١٩٣٦٩].

(۱۹۳۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سندیم محی مروی ہے۔

( ١٩٣٩ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَلَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَرَزْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ إِذَا رَاكِبٌ يُوضِعُ نَحُونَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ هَذَا الرَّاكِبَ إِيَّاكُمْ يُرِيدُ قَالَ فَانْتِهِى الرَّجُلُ إِلَيْنَا فَسَلَّمَ فَرَدُدُنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ أَفْبَلُتَ قَالَ مِنْ أَهْلِى وَوَلِدِى وَعَشِيرَتِى قَالَ فَايْنَ تُرِيدُ قَالَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ أَوْرَبُ قَالَ لَهُ النَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ أَوْرَبُ قَالَ لَهُ اللَّهُ وَالَيْ مَعْدَاهُ وَلَوْ اللَّهِ عَلَمْ وَسَلَّمَ قَلَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْكُومَ وَمَعَانَ وَتَحُمَّ الْبَيْتَ قَالَ قَلْ الْوَرْبُ قَالَ لَهُ اللَّهُ وَالَيْ مَعْدَدُهُ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ لَهُ اللَّهُ وَالَيْ مَعْدَدُهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَالْفَى اللَّهُ وَالْكُومَ وَعَوْى الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَى هَامَتِهِ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَلَوْلَ الْمَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَلَعُ فِي فِيهِ مِنْ ثِمَا وِلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَلَوْلَ الْمَعْمَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَلَوْلَ الْمَعْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَلَا الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُ وَلَا لَهُ مَا وَلَا الْمَعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

جَائِعًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَاللَّهِ مِنْ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولِئِكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ قَالَ ثُمَّ قَالَ دُونكُمْ أَخَاكُمْ قَالَ فَاحْتَمَلْنَاهُ إِلَى الْمَاءِ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَظْنَاهُ وَحَمَلْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ قَالَ فَقَالَ ٱلْمُحدُوا وَلَا تَشُقُّوا فَإِنَّ اللَّحْدَ لَنَا وَالشَّقَّ لِغَيْرِنَا وَقالَ البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال

الآلبانی: صحیح (ابن ماحة: ٥٥٥). قال شعیب: آخره حسن لغیره. و هذا اسناد ضعیف]. [راحع: ١٩٣٧] (امع: ١٩٣٩) حضرت جریر فاتف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ روانہ ہوئ ، جب مدیند منورہ سے نکے تو دیکھا کہ ایک سوار ہماری طرف دو ثرتا ہوا آ رہا ہے، نبی علیہ نے فر مایا ایسا لگتا ہے کہ بیسوار تبہارے پاس آ رہا ہے، اور وہی ہوا کہ وہ آ دمی ہمارے قریب آ پہنچا، اس نے سلام کیا، ہم نے اسے جواب دیا، نبی علیہ نے اس سے بوچھا کہ تم کہاں سے آ رہ ہو؟ اس نے کہا اپ گھر بار، اولا داور خاندان سے نکل کرآ رہا ہوں، نبی علیہ نے بوچھا کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا نبی علیہ کے باس چنے کا، نبی علیہ نے فر مایا تی بات کی گوائی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نبیں اور یہ کہ جھر گالٹی آ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، ذکو قادا کرو، مرصفان کے روڑ سے رکھواور بیت اللہ کا حجم کرو، اس نے کہا کہ میں ان سب چیز وں کا اقرار کرتا ہوں۔

تھوڑی دیر بعداس کے اونٹ کا اگلا پاؤں کسی چوہے کے بل پر پڑگیا ، وہ اونٹ بدکا جس کی وجہ سے وہ آ دمی اس پر سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہوگیا ، نبی علیشانے فرمایا اس شخص کو اٹھا کرمیر نے پاس لا و ، تو حضرت ممار اللہ اور حضرت محدیقہ دفائی تیزی ہے اس کی طرف لیکے ، اور اسے بھایا ، پھر کہنے لیکے یار سول اللہ! بیتو فوت ہوچکا ہے ، نبی نے ان سے اعراض کیا تو میں اس وقت دو فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے مند میں جنت کے پھل ٹھونس رہے تھے ، جس سے جھے معلوم ہوگیا کہ بید بھوک کی حالت میں فوت ہوا ہے۔

پھر نبی علیہ نے فرمایا بخدا! یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا''وہ لوگ جوابیان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ نہیں ملایا ، انہی لوگوں کوامن ملے گا اور یہی ہدایت یا فتہ ہوں گے'' پھر فرمایا اپنے بھائی کو سنجالو، چنا نچہ ہم اسے اٹھا کر پانی کے قریب لے گئے ، اسے خسل دیا ، حنوط لگائی ، کفن دیا اور اٹھا کر قبرستان لے گئے ، نبی علیہ آئے اور قبر کے کنار سے بیٹھ گئے اور فرمایا اس کے لئے بغلی قبر کھوہ وہ صندہ تی قبر ہیں ، کیونکہ بغلی قبر تھارے لیے ہے اور صندہ تی قبر دوسروں کے لیے۔

( ١٩٣٩١ ) حَلَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءُ عَنُ ثَامِتٍ عَنْ زَاذَانَ عَنُ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذْ رَفَعَ لَنَا شَخُصٌ فَذَكَرَ نَحُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَقَعَتْ يَدُ بَكْرِهِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الَّتِي تَحْفِرُ الْيَجُرْذَانُ وَقَالَ فِيهِ هَذَا مِمَّنُ

عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [مكرر ما قبله].

(۱۹۳۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٩٢ ) حَلَّثُنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ عَمُوٍ و حَلَّثَنَا زَائِدَةُ حَلَّثَنَا بَيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [راخع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۹۲) حضرت جریر ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی ملیٹا نے کبھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کر ہی دیکھا۔

( ۱۹۳۹۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي

(۱۹۳۹۳) حضرت جریر و گلفاہے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی علیہ نے بھی مجھ سے تجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تو مسکرا کرہی ویکھا۔

( ١٩٣٩٤) حَدَّنَنَا أَبُّو قَطَنٍ حَدَّثَنِي يُونَسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلِ قَالَ وَقَالَ جَرِيرٌ لَمَّا دَنُوتُ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنَحُتُ رَاحِلَتِي ثُمَّ حَلَلُتُ عَيْبَتِي ثُمَّ لَبِسْتُ حُلَّتِي ثُمَّ دَخَلْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ ذَكَرَكَ آنِفًا بِأَخْسَنِ ذِكْرٍ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ وَقَالَ يَدُخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ فَكُولُ آنِفًا بِأَخْسَنِ ذِكْرٍ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ وَقَالَ يَدُخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مَنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا وَجُهِهِ مَسْحَةَ مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَنْ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةَ مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَبُو فَعْنِ فَقُلْتُ لَهُ سَمِغْتَهُ مِنْهُ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلٍ قَالَ لَعَمْ [انظر: ١٩٣٥، صححه ابن حزيمة: (١٧٠٧ و ١٧٩٨). قال شعب: صحيح].

(۱۹۳۹) حضرت جریر تُلَّقُتُ ہے مروی ہے کہ جب میں مدیند منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بھایا، اپنے تہبند کو اتارا اور صلّہ زیب تن کیا اور نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ اس وفت خطبہ دے رہے تھے، لوگ مجھے اپنی آ محموں کے حلقوں ہے و کیھنے لگے، میں نے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے آ دمی سے پوچھا اے بندہ خدا! کیا نبی علیہ نے میرا ذکر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جی بال ابھی ابھی نبی علیہ نے آپ کا عمدہ انداز میں ذکر کیا ہے، اور خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں فر مایا ہے کہ ایک تمہم انداز میں ترکیا ہے، اور خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں فر مایا ہے کہ انہوں سے پاس اس درواز سے یا روشندان سے یمن کا ایک بہترین آ دمی آئے گا، اور اس کے چرے پر کسی فر شتے کے ہاتھ کھیرنے کا اثر ہوگا، اس پر میں نے اللہ کی اس نعت کا شکرا دا کیا۔

( ١٩٣٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِي ثُمَّ لِبِسْتُ حُلَّتِي قَالَ فَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي هَلْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آمْرِي شَيْئًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۳۹۵) حضرت جریر النظائے سے مردی ہے کہ جب میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بٹھایا، اپنے تہبندکو
اتارااور حلّہ زیب تن کیااور نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیظائ وفت خطبہ دے رہے تھے، لوگ مجھے اپنی آنکھوں کے
حلقوں سے دیکھنے گئے، میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آ دمی سے پوچھا اے بندہ خدا! کیا نبی علیظانے میرا ذکر کیا ہے؟ میکھر رادی نے پوری حدیث ذکر کی ۔

(١٩٣٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشُرِكَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَنْصَحَ الْمُسْلِمَ وَيُفَارِقَ الْمُشْرِكَ [راجع: ١٩٣٦].

(۱۹۳۹۲) حضرت جریر برانشناسے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت انہوں نے اس شرط پر نبی ملینا ہے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ نظام اس کے وقت انہوں نے اس شرط پر نبی ملینا ہے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ تھیراؤ ، فرض نماز پڑھو ، فرض زکو ۃ ادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرواور کا فرسے بیزاری ظاہر کرو۔

(١٩٣٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصُرَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَامَ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَعْطُوا اللَّهِ عَنَّهُ فَأَعْطُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ الْإِشْرَاقَ فَاعُطُوا فَالَ فَأَشُرَقَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ الْإِشْرَاقَ فَى وَجُنَتَيْهِ ثُمَّ قَامَ الْمُهَاجِرُونَ فَأَعْطُوا قَالَ فَأَشُرَقَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ الْإِشْرَاقَ فَى وَجُنَتَيْهِ ثُمَّ قَامَ الْمُهَاجِرُونَ فَأَعْطُوا قَالَ فَأَشُرَقَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ الْإِشْرَاقَ فِي وَجُنَتَيْهِ ثُمَّ قَامَ الْمُهَاجِرُونَ فَأَعْطُوا قَالَ فَالْمَاتُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً صَالِحَةً فِي الْإِسْلَامِ شَعْهُ مَعْمُلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسُلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثُلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسُلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثُلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مَنْ عَيْرِالْ فَالْمَاتُ مِنْ عَيْرِهُ الللَّهِ مِنْ الْوَالَةُ وَلَا مَا سُعَتْ عَلَى سَطَوْنَى اسْنَاده عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْدُالِهُ الْمُورِ الْعَلَى مِنْ الْوَلَولَ الْوسُهُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُوا اللَّهُ

(۱۹۳۹۷) حفرت جریر طالفتا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری آ دمی سونے کی ایک تھیلی لے کر بارگا و نبوت میں حاضر
ہوا، جواس کی انگیوں کو بھر ہے ہوئے تھی، اور کہنے لگا کہ بیراہ خدامیں ہے، پھر حضرت صدیق اکبر تگافتانے کھڑے ہوکر پچھ پیش
کیا، پھر حضرت عمر طالفتانے اور پھر مہاجرین نے بیش کیا، میں نے دیکھا کہ نبی طالعہ کا چرہ چپکنے لگا اور بول محسوس ہوا جیسے وہ
سونے کا ہواور فر مایا جو خص اسلام میں کوئی عمدہ طریقہ رائج کرتا ہے، اسے اس کا اجر بھی ماتا ہے اور بعد میں اس پر قمل کرنے
والوں کا بھی، اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جاتی، اور جو خص اسلام میں کوئی براطریقہ رائج کرتا ہے، اس میں اس کو بھی گناہ
ماتا ہے اور اس پڑمل کرنے والوں کا بھی، اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جاتی۔

( ١٩٣٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ زَكَرِيًّا وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِلَةً حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الضَّجَاكِ خَالِ الْمُنْذِرِ عَنُ

مُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأُوى الضَّالَّةَ إِلَّا صَالٌ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٢٠) ابن ماحة: ٢٥٠٣) اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٤٢].

- (۱۹۳۹۸) حفرت جریر ناتی است مروی ہے کہ میں نے نبی ملی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کمشدہ چیز کواپنے گھر وہی لاتا ہے جوخود بھٹکا ہوا ہو۔
- ( ١٩٣٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى ذِى الْحَلَصَةِ فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهُ بُشَيْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ [انظر: ١٩٤٥،٢،١٩٤،٢].
- (۱۹۳۹۹) حفرت جریر و التخطاع مروی ہے کہ بی ملیائے انہیں'' ذی الخلصہ'' نامی ایک بت کی طرف بھیجا، انہوں نے اسے تو ارکز آگ میں جلادیا، پھر'' انھس'' کے بشیر نامی ایک آ دمی کو نبی ملیائ کی خدمت بیں پیخو شخبری دینے کے لئے بھیج دیا۔
- ( ١٩٤٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَهُوَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ [انظر: ١٩٤٣].
- ( • ۱۹۴۰) حفزت جریر نگافتائے مروی ہے کہا یک سرنتبہ ٹبی ملیکی نے فر مایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے ،تم لوگ اس کے لئے سبخشش کی دعاء کرو۔
- ( ١٩٤٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنُ عَامِرٍ عَنُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْدُرُ الْمُصَدِّقُ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ [صححه مسلم (٩٨٩)، وابن حزيمة: (٢٣٤١)]. [انظر: ١٩٤١٢، ١٩٤٤؛
- (۱۹۴۰) حضرت جریر ناتی سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا زکو ۃ لینے والا جب تمہارے یہاں سے نکلے تواسے تم سے خوش ہو کرنگانا جاہئے۔
- ( ١٩٤٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُرِيحُنِى مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِى خَعْمَ يُسَمَّى كَفْبَةَ الْيَمَانِيَةِ فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِى سَبْعِينَ وَمِاثَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ قَالَ فَآتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَبَعَثَ جَرِيرٌ بَشِيرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنْهَا جَمَلُ أَجُرَبُ فَبَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنْهَا جَمَلُ أَجُرَبُ فَبَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلْهُ عَمْسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ [راجع: ١٩٤١].
- (۱۹۴۰۲) حضرت جریر التفاظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے جھے سے فرمایا تم مجھے ذبی الخلصہ سے راحت کیوں نہیں ولا وسیتے؟ یہ قبیلہ شخصم میں ایک گرجا تھا جسے کعبہ کیانیہ کہا جاتا تھا، چنا نچہ میں اپنے ساتھ ایک سوستر آ دبی احمس کے لے کرروانہ

ہوا،اور وہاں پینی کراسے آگ لگادی، پھر نی علیہ کی خدمت میں ایک آدی کو بیخوشخری سنانے کے لئے بھی دیا، اوراس نے کہا کہاں ذات کی شم جس نے آپ کوئ کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے پاس اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جیسے ایک خارثی اونٹ ہوتا ہے، اس پر نبی علیہ نے احمس اوراس کے شہواروں کے لئے پانچ مرتبہ برکت کی دعاء فرمائی۔

( ١٩٤.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِى جَرِيرٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢٣١٩]]. [انظر: ١٩٤٦].

(۱۹۴۰ ) حضرت جریر بڑاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیکی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض لوگوں پررم نہیں کرتا ،اللہ تعالی اس یربھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٤٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بُنَ آبِي حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبُدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنُ لَا تُغْلَبُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ قَالَ اللَّهُ عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ

(۱۹۳۰) حضرت جریر بھا گھڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چاند کی چود ہویں رات کو ہم لوگ نبی طیا کے پاس تھے، نبی طیا فرمانے لگے عنقریب تم اپنے رب کو ای مشقت نہیں ہو فرمانے لگے عنقریب تم اپنے رب کو ای مشقت نہیں ہو گی ماس لئے اگر تم طلوع آفات سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے والی ثماز وں سے مغلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا ہی کرو (ان نمازوں کا خوب اہتمام کرو) پھر نبی طابع نے بیا تیت تلاوت فرمائی کہ 'اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی سنجے بیان سیجے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد' ۔

( ١٩٤٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البحارى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البحارى (١٩٤٦) ومسلم (٥٦)، وابن حزيمة: (٢٥٩)].

(۱۹۴۰۵) حضرت جریر ظافظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا سے نماز قائم کرنے ، زکو اداکرنے اور ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی۔

( ١٩٤٠٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِئ إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعُمَلُونَ بِالْمَعَاصِى وَفِيهِمْ رَجُلٌ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ لَا يُعَيِّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِعِقَابٍ أَوْ قَالَ أَصَابَهُمُ الْعِقَابُ [انظر: ٢٩٤٦٥، ١٩٤٦٩، ١٩٤٦٩].

(۱۹۴۰۲) حضرت جریر طانط سے مروی ہے کہ نبی طابط نے ارشاد فرمایا جوتو م بھی کوئی گناہ کرتی ہے اوران میں کوئی باعزت اور باوجا ہت آ دمی ہوتا ہے، اگر وہ انہیں روکتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجا تا ہے۔

( ١٩٤.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلاَقَةً قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ حِينَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ وَاسْتَغْمَلَ قَرَابَتَهُ يَخْطُبُ فَقَامَ جَرِيرٌ فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَآنُ تَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا وَتُطِيعُوا حَتَى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ اسْتَغْفِرُ واللِمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَافِيَةَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنِّى أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُايِعُهُ بِيَدِى هَذِهِ عَلَى الْإِسُلَامِ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّصْحَ فَوَرَبٌ هَذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايِعُهُ بِيَدِى هَذِهِ عَلَى الْإِسُلَامِ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايِعُهُ بِيَذِى هَذِهِ عَلَى الْإِسُلَامِ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَاحْدَ ١٩٣٦٥] الْمَسْجِدِ إِنِّى لَكُمْ لَنَاصِحٌ [راحع: ١٩٣٦٥]

(۱۹۴۷) زیاد بن علاقہ کمین کہتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ اٹاٹو کا نقال ہوا تو حضرت جریر بن عبداللہ ٹاٹو خطبہ دیا تھا کہ ان اور کر مایا میں تہمیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو یکنا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے ، اور یہ کو بات سنواور اطاعت کرویہاں تک کہ امیر آجائے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹو کے لئے استعفار کرو، اللہ تعالی ان کی بخش فر مائے ، کہ وہ عافیت کو پیند کرتے تھے ، اور 'اما بعد' کہ کرفر مایا کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اسلام پرآپ کی بیعت کرتا ہوں ، نبی علیہ نے میر سے سامنے ہر مسلمان کی خیرخواہ می کی شرط رکھی ، میں نے اس شرط پر نبی علیہ سے بیعت کرلی ، اس مجد کے رب کی قتم اجیل تم سب کا خیرخواہ ہوں۔

( ١٩٤.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ كَانَ جَرِيرٌ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَعْثِ بِأَرْمِينِيَّةَ قَالَ فَأَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ أَوْ مَجَاعَةٌ قَالَ فَكَتَبَ جَرِيرٌ إِلَى مُعَاوِيَةً إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ آنَتَ سَمِعْتَهُ مِنْ وَسَلَّمَ يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ آنُتِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَقْفَلَهُمْ وَمَتَّعَهُمْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِي فِي ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَأَقْفَلَهُمْ وَمَتَّعَهُمْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِي فِي ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَأَقْفَلَهُمْ وَمَتَّعَهُمْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِي فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجَاءَ بِقَطِيفَةٍ مِمَّا مَتَّعَهُ مُعَاوِيَةٌ [انظر: ١٩٤٤].

(۱۹۴۰۸) تحفرت جریر نالفتا آرمینیہ کے لفکر میں شامل تھے، اہل لفکر کو قط سالی نے ستایا تو حضرت جریر فالفتانے حضرت امیر معاویہ نالفتا کہ میں نے نبی ملیکا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کرتا، حضرت امیر معاویہ ڈالٹنڈ نے انہیں بلا بھیجا، وہ آئے تو پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے نبی ملیکا سے بیرحدیث تی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں! حضرت امیر معاویہ ڈالٹنڈ نے فرمایا کہ پھر انہیں جنگ میں شریک سیجے اور انہیں فائدہ پہنچا ہے۔

ابواسحاق کہتے ہیں کہاس شکر میں میرے والد بھی تصاوروہ ایک جا در کے کرآئے تھے جو حضرت معاویہ ڈاٹھڑنے انہیں

( ١٩٤.٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا سَيَّادٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ جَرِيدٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فَلَقَنِّى فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البحاری(٢٠٤) ومسلم(٥٦)] (١٩٣٠٩) حضرت جرير ظافئ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طَلِیْا سے بات سننے اور مانے کی شرط پر بیعت کی تھی کی نین میں طَلِیْا نے جھے اس جملے کی تلقین کی دسب استطاعت'، نیز ہرمسلمان کی خیرخواجی کی شرط بھی لگائی۔

( ١٩٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي زُرُعَةَ بُنِ عُمَرِو عَنْ جَرِيرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتِلُ عُرُفَ فَرَسٍ بِأُصْبُعَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (١٨٧٢)، وابن حبان (٦٦٩ ٤)].

(۱۹۲۱۰) حضرت جریر ظافی کے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلہ کو اپنی انگلیوں سے گھوڑے کی ایال بٹتے ہوئے ویکھا، اور آپنی انگلیوں سے گھوڑ دل کی بیٹانی میں خیر، اجراور خنیمت قیامت تک کے لئے بائدھ دی گئی ہے۔

( ١٩٤١) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ عَمُوو بْنِ سَعِيدٍ عَنُ أَبِى ذُرُعَة بْنِ عَمُوو بْنِ جَوِيرٍ عَنُ جَوِيرِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ اصْوِفُ بَصَوْكَ [راحع: ١٩٣٧] قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَأَمَرَنِي فَقَالَ اصْوِفُ بَصَوَكَ [راحع: ١٩٣٧] قال سَالُتُ وَسَلَّمَ عَنُ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَأَمَرَنِي فَقَالَ اصْوِفُ بَصَوَكَ [راحع: ١٩٣٧] (١٩٣١) حضرت جرير اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن عَلِيهِ سَعَى نامح م براح العَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَظْرَةً بِي عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةً بِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُلُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَ

( ١٩٤١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَصُدُّرُ الْمُصَدِّقُ مِنْ عِنْدِكُمْ وَهُوَ رَاضٍ [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۱۲) حضرت جریر طافقہ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا زکو ہ لینے والا جب تمہارے یہاں سے نکلے تو اسے تم سے خوش ہوکر نکانا جا ہے۔

(۱۹۲۱۳) حفرت جریر اللظت مروی ہے کہ میں نے ہرمسلمان کی خیرخوا ہی کرنے کی شرط پر نبی مالیا ہے بیت کی ہے۔

( ١٩٤١٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ جَرِيرِ أَنَّ قَوْمًا آتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْآغُرَابِ مُجْتَابِي النِّمَارِ فَحَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطُنُوا حَتَّى رُئِى ذَلِكَ فِى وَجُهِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِقِطْعَةِ تِبْرٍ فَطَرَحَهَا فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى عُوفَ ذَلِكَ فِى وَجُهِهِ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لَهُ ٱجُرُهَا وَمِثْلُ آجُو مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً عُمِلَ بِهَا مِنْ بَغْدِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا [احرحه الحميدي (٥٠٨) والدارمي (١٨٥)، قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

ابراہیم کہتے ہیں کہ محد ثین اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جربر خلائڈ نے سورہ مائدہ (میں آیت وضو) کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ مُسْلِمٍ يَعْنِى ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثَنَا عَلَى الصَّدَقَةِ فَٱبْطاً النَّاسُ حَتَّى رُبُى فِى وَجُهِهِ الْغَضَبُ وقَالَ مَرَّةً حَتَّى بَانَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَأَعُطَاهَا إِيَّاهُ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ فِى وَجُهِهِ الشَّرُورُ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ ٱجْرُهَا وَمِثْلُ ٱجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ فَأَعُولُ الْمَوْدُ حَتَّى رُبُى فِى وَجُهِهِ السُّرُورُ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ ٱجْرُهَا وَمِثْلُ ٱجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهُا وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهُا وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبَا مُعَاوِيَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ [انظر: ٢٠١٩]. [صححه مسلم يُنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبًا مُعَاوِيَةً مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ [انظر: ٢٠٤٩]. [صححه مسلم رئي أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبًا مُعَاوِيَةً مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ [انظر: ٢٠٤٩]. [صححه مسلم ورئيمة: (٢٤٧٧). وابن حزيمة: (٢٤٧٧)].

(۱۹۳۱۲) حضرت جریر فان کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا کے پاس کھالوگ آئے جو برہنہ پا، برہنہ جسم، چیتے کی کھالیس لیٹے ہوئے اور تلواریں لٹکائے ہوئے تھے، نی ملیان نے لوگوں کوصدقہ کی ترغیب دی، لوگوں نے اس میں تاخیر کی جس پر نی ملیان کے روئے انور کا رنگ اڑگیا، پھرایک انصاری آ دمی چاندی کا ایک کلڑا لے کر آیا اور ڈال دیا، اس کے بعد لوگ مسلس آنے لئے، نبی طین کا چرہ چینے لگا اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ سونے کا ہوا ور فر مایا جو خص اسلام میں کوئی عمدہ طریقہ رائے کرتا ہے، اسے اس کا اجر بھی ملتا ہے اور بعد میں اس پڑمل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جاتی ، اور جو خص اسلام میں کوئی برا طریقہ رائے کرتا ہے، اس میں اس کو بھی گناہ ملتا ہے اور اس پڑمل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جاتی ۔
منہیں کی جاتی ۔

( ١٩٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَهُوَ الضَّوِيرُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٣٨٣].

(۱۹۳۷) حضرت جریر ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقہ نے فر مایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رخم نہیں کرتا۔

(۱۹۱۸) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ غَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي حَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَمْعِينَ وَمِائِةِ قَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ فَأَخْبَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَانَطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائِةٍ قَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ فَأَخْبَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بَيْنُهُ وَسَلَّمَ أَنِّى لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بَيْنَهُ وَسَلَّمَ أَنِي لَا أَنْبُقُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَانَّهَا جَمَلْ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَانَّهَا جَمَلْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَوْاتٍ [صحمه البحارى (٣٠٢٠)، ومسلم (٢٤٧٦)]. [راحع: ٩٩٣٩].

(۱۹۳۱۸) حفرت جریر ڈائٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طایق نے جھے نے رایاتم جھے ذی الخلصہ سے داحت کو نہیں دلا دیے؟ یہ تبیلہ نفع میں ایک گرجا تھا جے کعبہ بمانیہ کہا جاتا تھا، چنا نچہیں اپنے ساتھ ایک سوپچاس آدی اتمس کے لے کر دوانہ ہوا، وہ سب شہوارتے، میں نے نبی طایق سے عرض کیا کہ میں گھوڑے کی پشت پرجم کرنہیں بیٹے سکتا، تو نبی طایق نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا، یہاں تک کہ میں نے ان کی انگیوں کے نشان اپنے سینے پردیکھے، اور دعاء کی کہ اے اللہ! اسے مضبوطی اور جماؤ عطاء فر مااور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فیت بنا، پھر میں روانہ ہوا اور وہاں بین کی کراہے آگ لگادی، پھر نبی طایق کی خدمت میں ایک آدی کو پیرخو شخری سنانے کے لئے بھیج دیا، اور اس نے کہا کہ اس ذات کی فتم جس نے آپ کو تق کے ساتھ کی خدمت میں ایک آدی کو پیرخو شخری سنانے کے لئے بھیج دیا، اور اس نے کہا کہ اس ذات کی فتم جس نے آپ کو تق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے پاس اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جسے ایک خارثی اونٹ ہوتا ہے، اس پر نبی طایقائے انتمس اور اس کے شہواروں کے لئے یانچ مرخبہ کرکت کی دعاء فرمائی۔

﴿ ١٩٤١٩ ﴾ حَدَّثْنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثْنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِن جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوُّنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ أَوْ لَا تُضَارُّونَ شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فِى رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَ سَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَ سَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا [طه: ٣٠]. [راجع: ٤٤٤].

(۱۹۴۹) حضرت جریر ٹائٹنٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چاند کی چود ہویں رات کوہم لوگ نبی ملیٹا کے پاس تھے، نبی ملیٹا فرمانے لگے عنقریب تم اپنے رب کوای طرح دیکھو ہے جیسے چاند کو دیکھتے ہو تہ ہیں اپنے رب کو دیکھتے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، اس کے اگرتم طلوع آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے والی نمازوں سے مغلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا ہی کرد (ان نمازوں کا خوب اہتمام کرد) پھر نبی ملیٹانے ہے آیت تلاوت فرمائی کہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تبیجے ہوں جورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد۔

( ١٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً يَغْمَلُ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُو مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَلَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةَ سُوعٍ يَعْمَلُ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ [راحع: ١٩٤١].

قَالَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنُ الْأَعُرَابِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَأْتِينَا نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِيكَ يَظْلِمُونَا قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمُ وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّى رَاضِ [صححه مسلم (٩٨٩)].

قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ [صححه مسلم (٢٩٥٢)، وابن حبان (٥٤٨)]. [انظر: ١٩٤٦٥].

(۱۹۲۲) حفرت جریر ڈاٹھئے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فر مایا جو محض اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کر ہے تو اے اس عمل کا اور اس پر بعد میں عمل کی اجبر کی جائے گی، اور جو محض کا اور اس پر بعد میں عمل کی جی بیر کی جائے گی، اور جو محض اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کرے، اے اس کا گناہ بھی بوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی بوگا اور اس کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جائے گی ، راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی علیہ کے پاس بچھ دیباتی لوگ آئے اور کہنے گئے اے اللہ کے نی اور کہنے ہیں کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے فر ما یا اے خوش کر کے بھیجا کر و، جب خوش کر کے بھیجا کر و، جب خوش کر کے بھیجا کر و، جب سے میں نے بیٹ میں نے بیٹ میں نے اپنے پاس ذکو قوصول کرنے کے لئے آئے والے کوخوش کر کے بی بھیجا ہے اور نبی علیہ ا

نے میسی فرمایا ہے کہ جو تحض زی سے محروم رہاوہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔

( ١٩٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى الطَّحَّاكُ خَالُ الْمُنْذِرِ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ مُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ مُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ مُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ مُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَلَى السَّوَادِ فَرَاجَعْتُ الْبَقَرَ فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكُرَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ الْبَقَرَةُ قَالَ بَقَرَةٌ لَجَعَتُ بِالْبَقِرِ فَآمَرَ بِهَا فَطُرِدَتُ حَتَّى تَوَارَتُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُؤْوِى الطَّالَةَ إِلَّا ضَالٌ [راجع: ١٩٣٩٨].

(۱۹۳۲) منذر بن جریر مُنظِی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والدحضرت جریر اٹاٹٹ کے ساتھ''بواز تی'' نامی جگہ میں ایک رپوڑ میں تھا، وہاں آگے چھے گائیں آ جارہی تھیں، انہوں نے ایک گائے دیکھی تو وہ انہیں نامانوں معلوم ہوئی، انہوں نے پوچھا یہ گائے کیسی ہے؟ چروا ہے نے بتایا کہ یہ کسی کی ہے جو ہمارے جانوروں میں آ کرمل گئی ہے، ان کے تھم پراسے وہاں سے نکال دیا گیا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہوگئی، پھرفر مایا کہ میں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کمشدہ چیز کووہی آ دی محملان دیتا ہے جو خود گراہ ہوتا ہے۔

( ١٩٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَيَنِي عَنْهُ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِي [راحع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۲۲) حضرت جریر ٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ، نبی ملیٹا نے بھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کر ہی دیکھا۔

( ١٩٤٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنِ الْمُفِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ عَنْ حَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ بَرِئَتْ مِنْهُ اللِّمَّةُ [راحع: ١٩٣٦٨].

(۱۹۴۲۳) حضرت جریر ٹاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا جوغلام بھی اپنے آقاکے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی ،ختم ہوجاتی ہے۔

( ١٩٤٢٤) قَالَ عَبْد اللّهِ حَدَّثِني مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحُدَرِيُّ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحُدَرِيُّ حَدَّثَنَا السَّلْمَ اللهِ طُولُهَا ذِرَاعٌ مِنْ عَبْدِ اللّهِ طُولُهَا ذِرَاعٌ

(۱۹۳۲۳) حضرت جریر ڈٹائٹؤ کے ایک بیٹے سے منقول ہے کہ حضرت جریر ڈٹائٹؤ کی جوتی ایک ہاتھ کے برابرتھی۔

( ١٩٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الْيَقُظَانِ عُنْمَانَ بُنِ عُمَيْدٍ الْبَجَلِيِّ عَنُ زَاذَانَ عَنُ جَوِيوِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحُدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِأَهُلِ الْكِتَابِ [راحع: ١٩٣٧].

(۱۹۳۲۵) حفرت جرير وللنظير مروى به كدنى اليكان فر ما يالحد بهار بر ليه بهاور صندوتى قبرابل كتاب كے لئے بر ( ١٩٤٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ طَادِقِ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَرِيدٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ عَنْ طَادِقٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ [راجع: ١٩٣٦٧].

(۱۹۳۲۲) حضرت جریر اللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا خواتین کے پاس سے گذر ہے تو انہیں سلام کیا۔

( ١٩٤٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِى وَائِلٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ أَوْلِيَاءُ بَغْضُهُمْ لِبَغْضٍ وَالطَّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْعُتَقَاءُ مِنْ تَقِيفٍ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۱۹۳۲۷) حضرت جریر ظانفؤے مروی ہے کہ نی طلیقانے فر مایا مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ولی ہیں ، طلقاء قریش میں سے ہیں ، عقاء ثقیف میں سے ہیں اور سب قیامت تک ایک دوسرے کے ولی ہیں۔

( ١٩٤٢٨ ) قَالَ شَرِيكٌ فَحَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ حَرِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ

(۱۹۴۲۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمَ يَكُونُ بَيْنَ أَظُهُرِهِمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَٱمْنَعُ لَمْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَصَابَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ بِعِقَابٍ [راحع: ٦ . ١٩٤].

(۱۹۳۲۹) حضرت جریر ڈاٹٹٹو کے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشاد فر مایا جوقوم بھی کوئی گناہ کرتی ہے اوران میں کوئی پاعزت اور باوجاہت آ دمی ہوتا ہے،اگروہ انہیں رو کتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجاتا ہے۔

( ١٩٤٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعِفَوٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَلِيِّ بُنِ مُدُرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرُعَةَ بُنَ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيرٍ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ وَقَالَ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ [راجع: ١٩٣٨١].

(۱۹۳۳۰) حفرت جریر ناتش مروی ہے کہ نبی ملیلانے جمۃ الوداع میں اُن نے فر مایا اے جریر! لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر اپنے خطبے کے دوران فر مایا میرے بیچھے کا فرند ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

- سے ہیں، عقاء تقیف میں سے ہیں اورسب قیامت تک ایک دوسرے کے ولی ہیں۔
- ( ١٩٤٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى وَاقِلٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَوِطْ عَلَى قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشُوكُ بِهِ شَيْئًا وَتُصَلَّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ وَتَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِ وَتَبْرَأُ مِنْ الْكَافِرِ [راجع: ١٩٣٦].
- (۱۹۳۳۲) حضرت جریر الله است مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط موتو وہ مجھے بتا دیجئے ، نبی ملیلا نے فر مایا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھبراؤ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو ہ ادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخوابی کرواور کا فرسے بیزاری ظاہر کرو۔
- ( ١٩٤٣٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِى الْإِسُلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ [انظر: ١٩٤٣٩].
- (۱۹۳۳۳) حضرت جریر ڈاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، لا الدالا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکو ۃ اداکرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روڑے رکھنا۔
- ( ١٩٤٣٤) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُلَاثَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ بُنِ مَالِكٍ الْجَزُرِى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ أَنَا ٱسْلَمْتُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتُ الْمَائِدَةُ وَأَنَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ
- (۱۹۳۳۳) حضرت جریر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے سورہ ما کدہ کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا ہے اور میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی ملیا کا کموزوں پرمسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
- ( ۱۹٤٣٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَا ثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَامِرٍ عَنُ جَارِيرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُ واللهُ [راجع: ١٩٤٠] جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُ والله [راجع: ١٩٤٠] (١٩٣٣٥) حضرت جرير ثَاتَيُّ ہے مروى ہے كرا كي مرتبہ نبي عليه في فر ايا تمهارا بحالى نجاثى فوت بوگيا ہے، ثم لوگ اس كے لئے بخش كى دعاء كرو۔
- ( ١٩٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَشُوَدُ بُنُ عَامِدٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ جَوِيدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ جَوِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ الَّهُ كَانَ يَدُخُلُ الْمَخْرَجَ فِي خُقَيْهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا
- (۱۹۳۳۲) حضرت جریر و التی سے مروی ہے کہ نبی مالی موڑے پہن کر بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، پھر باہر آ کر وضو فرماتے اوران ہی پرمس کر لیتے۔

(۱۹۶۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخُلِفَ أَبُو بَكُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

پھروالیبی پرمیری ملاقات ڈوعمرو سے ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہا ہے جریر! تم لوگ اس وقت تک خیر پر قائم رہو گے جب تک ایک امیر کے فوت ہونے کے بعد دوسرے کو مقرر کرلو گے اور جب نوبت تلوار تک جا پنچے گی تو تم با دشا ہوں کی طرح ناراض اور بادشا ہوں کی طرح خوش ہوا کروگے۔

( ١٩٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْأَوْدِيَّ عَنُ عَامِرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبُدُ فَلَحِقَ بِالْعَدُّقِ فَمَاتَ فَهُوَ كَافِرٌ [صححه مسلم (٧٠]]. [انظر: ١٩٤٥٢، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبُدُ فَلَحِقَ بِالْعَدُقِّ فَمَاتَ فَهُو كَافِرٌ [صححه مسلم (٧٠)]. [انظر: ١٩٤٥٢،

(۱۹۳۳۸) جعنرت جریر نگانتئاسے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے قر مایا جب کوئی غلام بھگوڑ اہو کر دشمن سے جالے اور ویہیں پر مرجائے تووہ کا فرہے۔

( ١٩٤٣٩ ) حَدَّثَنَا مَكَّىُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْآوُدِىُّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْنِ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ [راجع: ١٩٤٣].

(۱۹۳۳۹) تصرت جریر ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکو ةاداکرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

( ١٩٤٤٠ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ

آنَخْتُ رَاحِلَتِى ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِى ثُمَّ لِيسْتُ حُلَّتِى ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ فَرَّمَانِى النَّاسُ بِالْحَدَقِ قَالَ فَقُلْتُ لِجَلِيسِى يَا عَبْدَ اللَّهِ هَلُ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا قَالَ نَعَمْ ذَكْرَكَ بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ بَيْنَمَا هُو يَخُطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ مِنْ آمْرِى شَيْنًا قَالَ نَعَمْ ذَكْرَكَ بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ بَيْنَمَا هُو يَخُطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةٌ مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةٌ مَلَكٍ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْحَعِ: ١٩٣٤٤].

(۱۹۴۴) حطرت جریر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بٹھایا، اپنے تہبند کو اتارااور حلّہ زیب تن کیا اور نبی طینٹا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی طینٹا اس وفت خطبہ دے رہے تھے، لوگ مجھے اپنی آئھوں کے حلقوں سے دیکھنے گئے، مین نے اپنے ساتھ بلیٹے ہوئے آ دمی سے پوچھا اے بندہ خدا! کیا نبی طینٹا نے میرا ذکر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں! ابھی ابھی نبی طینٹا نے آپ کا عمدہ انداز میں فکر کیا ہے، اور خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں فر مایا ہے کہ ابھی تمہارے پاس اس درواز سے یاروشندان سے بین کا ایک بہترین آ دئی آ کے گا، اوراس کے چرے پر کی فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کا اثر ہوگا، اس بریس نے اللّٰہ کی اس نعت کا شکرا داکیا۔

( ١٩٤٤١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [احرحه الحميدى (٩٩٨) قال شعب: صحيح] الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [احرحه الحميدي (٩٩٨) قال شعب: صحيح] (١٩٣٣) حضرت جرير التَّفُوتِ عمروى ہے كريں نے نماز قائم كرنے ، زكوة اداكرنے ، بات سننے اور مائنے ، برمسلمان كي خير خوابى كرنے كي شرائط پر نبي عليها سے بيعت كى ہے۔

(١٩٤٤٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي زُرُعَةَ بْنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَعَلَى أَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ وَكَانَ جَرِيرٌ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ وَكَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعْلَمَنَّ وَاللّهِ لَمَّا أَخَذُنَا أَخَبُ إِلَيْهَا مِمَّا عَمْ السَّمْعِ وَالطَّاعِةِ وَعَلَى أَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ وَكَانَ جَرِيرٌ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ وَكَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعْلَمَنَّ وَاللّهِ لَمَا أَخَذُنَا أَخَبُ إِلَيْهَا مِمَّا أَلْكُولُ الْمُعْرَى السَّادِ (ابو داود: ٥٤٩٥). قال الألباني: صحيح الاسناد (ابو داود: ٥٤٩٥). النسائي: ٧/ ١٤٠٤).

(۱۹۳۲) حضرت جریر رفانش سے مروی ہے کہ میں نے بات سننے اور ماننے، ہرمسلمان کی خیرخوا ہی کرنے کی شرائط پر نبی ملیا سے بیعت کی ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت جریر فوانش جب کوئی ایسی چیز خریدتے جوانہیں اچھی لگتی تو وہ بائع سے کہتے یا در کھو! جو چیز ہم نے لی ہے، ہماری نظروں میں اس سے زیادہ محبوب ہے جوہم نے تنہیں دی ہے (قیمت) اور اس سے مراد پوری پوری قیمت کی ادا یکی تھی۔

( ١٩٤٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى هُمْ أَعَنُّ وَأَكْثَرُ مِمَّنُ يَعْمَلُهُ لَمْ يُغَلِّرُوهُ إِلَّا عَمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ [صححه ابن حبان (٣٠٠ و٣٠٢). قال الآلباني: حسن (ابن ماحة: ٤٠٠٩)]. [انظر: ٣٠٢٦، ١٩٤٦، ١٩٤٧، ١٩٤٦].

(۱۹۳۳۳) حضرت جریر برناشی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جوتو م بھی کوئی گناہ کرتی ہے اوران میں کوئی باعز ت اور باد جاہت آ دمی ہوتا ہے،اگروہ انہیں رو کتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجا تا ہے۔

( ١٩٤٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَانَكُمْ الْمُصَدَّقُ فَلَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۳۳) حفرت جریر ناتی است مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا زکو قلینے والا جب تمہارے یہاں سے لکے تواسے تم ہے خوش ہوکر تکلنا حیائے۔

( ١٩٤٤٥ ) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ عَنُ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي حَبُرٌ بِالْيَمَنِ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَبِيًّا فَقَدْ مَاتَ الْيَوْمَ قَالَ جَرِيرٌ فَمَاتَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۳۳۵) حضرت بریر دلائٹؤ سے مروی ہے کہ مجھ سے یمن کے ایک بڑے عیسائی پا دری نے کہا کہ اگر تمہار کے ساتھی واقعی پیغمبر ہیں تو وہ آج کے دن فوت ہوں گے ، چنانچہ نبی علیظااس دن''جو پیر کا دن تھا'' دنیا سے رخصت ہو گئے۔

( ١٩٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ هَقِيقٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِطُ عَلَىّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرُطِ قَالَ أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَوُتِى الزَّكَاةَ وَتَنْصَحَ الْمُسُلِمَ وَتَبْرَأَ مِنْ الْمُشْرِكِ [راحع: ١٩٣٦].

(۱۹۳۷۱) حضرت جریر نظافتات مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بار گاوِرسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشر یک ندکھہراؤ، فرض نماز پڑھو، فرض زکا قادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرواور کا فرسے بیزاری ظاہر کرو۔

( ١٩٤٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْآَعُمَسُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ آنَّ جَرِيرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ وَتَوَصَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ أَعْجَبَ ذَاكَ إِلَيْهِمُ أَنَّ إِسُلَامَ جَرِيدٍ كَانَ بَعْدَ الْمَاثِدَةِ [راحع: ١٩٣٨٢].

(۱۹۳۴۷) ہمام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریر اللظ نے بیشاب کرے وضوکیا اور اپنے موزوں پرٹے کیا کسی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پرسے کیے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے بیشاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی علیہ کو بھی دیکھاہے کہ انہوں نے بیشاب کرکے وضوکیا اور اپنے موزوں پرسے فرمایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہمحد ثین اس صدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جریر ڈٹاٹٹٹ نے سورہ ما کدہ ( میں آیت دضو) کے نزول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٤٤٨ ) حَدَّثُنَا

(۱۹۳۸) مارے ننج میں بہال صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔

( ١٩٤٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ بَالَ قَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَصَلَّى وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَجُلِ أَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسُلَمَ [محرر ما قبله].

(۱۹۳۳۹) ہمام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریر ڈاٹٹؤنے پیشاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پرسے کیا کسی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پرسے کیے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیشاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی طیس کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے پیشاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پرسے فرمایا۔

ابراہیم کہتے ہیں کہمحد ثین اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جربے ٹاٹٹٹ نے سورہ ما کدہ (میں آیت وضو) کے نزول کے بعد اسلام قبول کمیا تھا۔

( ١٩٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ جَرِيرًا بَالَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ إِراحِع: ١٩٣٨٢].

(۱۹۳۵) ہمام کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت جریر نظافتانے پیٹاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پر سے کیا ،کی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پر سے کیسے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی ملیلا کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٩٤٥١) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى نُخَيْلَةَ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ
اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايِعُهُ فَقُلْتُ هَاتٍ يَدَكَ وَاشْتَرِطُ عَلَى وَأَنْتَ أَعْلَمُ
بِالشَّرُطِ فَقَالَ أَبَايِعُكَ عَلَى أَنُ لَا تُشُرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَنْصَعَ الْمُسُلِمَ وَتُفَارِقَ
الْمُشُرِكَ [قال الألباني: صحيح (النساني: ١٤٨٦/٧). قال شعب: صحيح].

(۱۹۳۵) حَضرت جریر نگانیئا سے مروی ہے کہ قبول اسلام کے دفت میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، نبی ملیلا نے فر مایا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نبرخم اوُ، فرض نماز پردھو، فرض ذکو قادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرواور کا فرسے بیزاری ظاہر کرو۔

- ( ١٩٤٥٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشَّرُكِ يَعْنِى الْعَبْدَ فَقَدْ حَلَّ بِنَفْسِهِ وَرُبَّمَا رَفَعَهُ شَرِيكٌ [تقدم مرفوعاً: ١٩٤٨].
- (١٩٣٥٢) حفرت جرير التفييس مروى ب كه نبي عليه الم في عليه الم بعكورُ ابوكرد من سے جاملے تواس كاخون حلال ہو كيا۔
- ( ١٩٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو ٱخْمَدَ هُوَ الزَّبَيْرِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ وَلَمْ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَدِهُ حَلَّ دَمُهُ [مكرر ما قبله].
- (١٩٣٥٣) حضرت جرير التائية عمروى ب كه نبي عليه فرماياجب كوئى غلام بعكورًا بهوكر يثمن سے جاملے تواس كاخون حلال بهوكيا۔
- ( ١٩٤٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٣٨٣].
- (۱۹۴۵) حفرت برریر ٹائٹنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو مخص اوگوں پررحم نہیں کرتا ،اللہ تعالی اس پربھی رحم نہیں کرتا۔
- ( ١٩٤٥٥) حَذَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفُصٌّ عَنْ ذَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ اللِّمَّةُ [راجع: ١٩٤٣٨].
- (۱۹۳۵۵) حضرت جریر ہلگئاہے مروی ہے کہ بی ملیائے ارشاد فر مایا جُوغلام بھی اپنے آ قاکے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذمہ داری باتی نہیں رہتی ہنتم ہوجاتی ہے۔
- ( ١٩٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَوِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ [راحع: ١٩٤٣٨].
- (۱۹۳۵۲) حضرت جریر ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشا دفر مایا جوغلام بھی اپنے آتا کے پاس سے بھاگ جائے ،وہ کفر کرتا ہے۔
- ( ١٩٤٥٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ قَرْمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُؤْخَمْ وَمَنْ لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفِرْ لَهُ [صححه ابن حبان (٤٦٧). قال شعيب: صحيح دون آحره فهو حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].
- (۱۹۳۵۷) حضرت جریر ٹاٹٹٹاسے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹانے فر مایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ،اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا اور جو شخص لوگوں کومعاف نہیں کرتا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔
- ( ١٩٤٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [راحع: ٩٤٠٥].

(۱۹۳۵۸) جعرت جریر ٹالٹوے مروی ہے کہ بیں نے نماز قائم کرنے ، زکوۃ اداکرنے ، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں سے بیزاری ظاہر کرنے کی شرا طاپر نبی طیاسے بیعت کی ہے۔

( ١٩٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ وَعَبْدَةٌ قَالَ ثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدُّقُ فَلَا يُفَارِقُكُمُ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۵۹) حضرت جریر دلائلۂ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا زکو ہ لینے والا جب تمہارے یہاں سے نکلے تو اسے تم سے خوش ہوکر نکلنا جائے۔

( ١٩٤٦ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٩٤٠]

(۱۹۳۲۰) حضرت جریر فالٹنزے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض لوگوں پر رحمنہیں کرتا ،اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمنہیں کرتا۔

(١٩٤٦١) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِفَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [راحع: ١٩٤٠]

(۱۹۳۱) حضرت جریر ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکو قادا کرنے اور ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے کی شرائط پر نبی ملیا سے بیعت کی ہے۔

(١٩٤٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَوِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَلَا تَرِيحُنِي مِنْ فِي الْحَلْصِةِ بَيْتٍ لِخَعْمَم كَانَ يُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى كُعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ فِي تَرِيحُنِي مِنْ فِي الْحَلْصِةِ بَيْتٍ لِخَعْمَم كَانَ يُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى كُعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمِائِةٍ وَاكِبٍ قَالَ فَخَرَجْنَا أَوْ حَرَّقْنَاهُ حَتَّى تَرَكُنَاهُ كَالْجُمَلِ الْأَجْرَبِ قَالَ فَخَرَّبْنَاهُ أَوْ حَرَّقْنَاهُ حَتَّى تَرَكُنَاهُ كَالْجُمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِشَرُّهُ بِلَلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَاتَهُ قَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِنْتُكَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِنْتُكَ وَالَّذِى اللَّهُ مِلْكُ وَاللَّذِى بَعْضَ مِرَّاتٍ قَالَ قَلْمَ عَلَى أَخْمَسَ وَعَلَى خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ قَلْتُ فَلَتُ يَا وَسُولَ اللَّهُ مِنْ وَعَلَى تَرَكُنَاهُ كَالْجَمَلِ الْأَجْرَبِ قَالَ فَلَوْنَعَ يَلَهُ عَلَى وَجُهِي حَتَى وَجَلْتُ بَوْدَهَا وَقَالَ اللَّهُمَّ الْجَعَلُهُ وَرَجُولِ وَهُ اللَّهُ إِنِّي وَجُلْكُ يَا اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مِلْ الْمُسْتُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِي الْمُعْمَلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِلَا لَلْهُ مُولِيَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لِهُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

(۱۹۳۱۲) حضرت جریر ٹاٹٹنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طالیہ نے جھے نے رایا تم جھے ذی الخلصہ سے راحت کیوں نہیں دلا دیتے؟ یہ تعبیلۂ شعم میں ایک گر جاتھا جے کعبہ بمانیہ کہا جاتا تھا، چنا نچہ میں اپنے ساتھ ایک سو پچاس آ دمی انمس کے لے گر روانہ ہوا، وہ سب شہروار تھے، میں نے نبی ملیہ سے عرض کیا کہ میں گھوڑے کی پشت پر جم کرنہیں بیٹھ سکتا، تو نبی ملیہ نے میرے سینے پر اپنادست مبارک مارا، یہاں تک کہ میں نے ان کی انگیوں کے نشان اپنے سینے پر دیکھے، اور دعاء کی کہ اے اللہ! اے مضبوطی اور جماؤ عطاء فر مااور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا، پھر میں روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کراہے آگ لگا دی، پھر نبی مالیا کی خدمت میں ایک آ دی کو یہ خوش خری سنانے کے لئے بھیج دیا، اور اس نے کہا کہ اس ذات کی فتم جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے پاس اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جیسے ایک خارثی اون بوتا ہے، اس پر نبی ملیا نے احمس اور اس کے شہواروں کے لئے یا پی مرتبہ برکت کی دعاء فر مائی۔

( تُعَدَّبُنَا يَحْيَى قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ قَيْسٌ قَالَ جَرِيرٌ مَا حَجَنِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي قَطُّ إِلَّا تَبَسَّمَ [راجع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۲۳) حضرت جریر ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ، نبی ملیٹھ نے بھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کر ہی دیکھا۔

( ١٩٤٦٤) حَدَّنَنَا وَكِعَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنُ جَوِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ آمَا إِنَّكُمْ سَتُغُرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمُ عَنَّ وَجَلَّ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوُنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فَإِنُ اسْتَطَفْتُمْ آنُ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبُلَ طُلُوعِ عَنَّ وَجَلَّ فَتَرَوْنَهُ كُمَا تَرَوُنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فَإِنْ اسْتَطَفْتُمْ آنُ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ [ق:٣٩]. الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ [ق:٣٩].

(۱۹۳۲) حضرت جریر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چاندگی چود ہویں رات کو ہم لوگ نبی نالیا کے پاس تھے، نبی ملیا فر مان نے ساتھ مروی ہے کہ ایک مرتبہ چاندگی چود ہویں رات کو ہم لوگ نبی نالیا کے فر مانے سے منظر یہ در کھو کے جیسے چاندکو دیکھتے ہو، تہمیں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی ، اس لئے اگر تم طلوع آفاب سے پہلے اور خروب آفاب سے پہلے والی نماز وں سے مغلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا ہی کرو (ان نماز وں کا خوب اہتمام کرو) پھر نبی علیا نے بیا تھاس کی تبدی ہوئے کے ساتھ اس کی تبدی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد۔

( ١٩٤٦٥ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَهُوَ الضَّرِيرُ قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الْمُعَيِّرِ (رَاحَع: ١٩٤٢). الْعَكِيْرَ [رَاحَع: ١٩٤٢].

(۱۹۴۷۵) حضرت جرمیر منافظ سے مروی ہے کہ نبی ملیشانے فرمایا جو مخص زمی سے محروم رہا، وہ خیر و بھلائی سے محروم رہا۔

( ١٩٤٦٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوائِيلَ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَنَّعُ لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَغَاصِى هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى

بِعِقَابِهِ [راجع: ١٩٤٤٣].

(۱۹۳۷۲) حضرت جریر براللی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جوتو م بھی کوئی گناہ کرتی ہے اوران میں کوئی باعز ت اور باوجاہت آ دمی ہوتا ہے،اگروہ انہیں رو کتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجاتا ہے۔

(١٩٤٦٧) حَدَّثَنَاه حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَوِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٩٤٠].

(۱۹۴۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٦٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيرٍ غَنْ أَبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٩٤٤٣]

(۱۹۳۹۸) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثِين شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ قَالَ عَبْد اللَّهِ أَظُنَّهُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ قَوْمٌ فَلَاكَرَهُ [راجع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَاه آَسُوَدُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ [راحع: ١٩٤٤٣]

( • ۱۹۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِغْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ بَايَغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنِّى لَكُمْ لَنَاصِحٌ [راجع: ١٩٣٦].

(۱۹۴۷) زیاد بن علاقہ میں گئی گئی ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ ڈاٹٹٹو کومنبر پر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا، نبی علیہ نے میرے سامنے ہر مسلمان کی خیرخوا ہی کی شرط رکھی، میں تم سب کا خرخوا و موں

(۱۹٤٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حَمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِنَّى بْنِ مُدُوكٍ عَنْ آبِى زُرْعَةَ عَنْ جُويٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ لَا تَوْجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعُضُكُمْ دِقَابَ بَعْضِ [راحع: ١٩٣٨١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ لَا تَوْجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعُضَى أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَتَنْصِتُ النَّاسَ لَا تَوْجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعُضَى إلى العَدِي العَلْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ لَا تَوْمِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضَ المَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَافِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْفِ السَّاسَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْ

( ١٩٤٧٣) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ حَلَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ لَأَعْرِفَنَّ بَعْدَ مَا أَرَى تَرْجِعُونَ بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ إِقَالِ الأَلِيانَى: صحيح (النسائي: ٢٨/٨).

(۱۹۳۷ سے خطرت جریر ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی نالیّا نے جمۃ الوداع میں ان سے فرمایا اے جریر! لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر اینے خطبے کے دوران فرمایا میرے بیچھے کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو۔

( ١٩٤٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمِيرَةَ قَالَ وَكَانَ قَائِدَ الْآعُشَى فِى الْجَاهِلِيَّة يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ أَتَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمِ

(۱۹۲۷ ) حفرت جریر شخفاسے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ امیں اسلام پرآ ہے سے بیعت کرتا ہوں، نبی ملیا اپنا انھے تھینچ کرفر مایا ہر مسلمان کی خیرخوابی کرو۔

( ١٩٤٧٥ ) ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۵ ۱۹۴۷) پھر نبی ملیا اے فر مایا جو تخص لوگوں پر رح نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمنہیں کرتا۔

( ١٩٤٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٣٧٥].

(۱۹۲۷) حضرت جریر ٹاٹٹۂ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو شخص لوگوں پررتم نہیں کرتا ،اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

#### سابع وثامن الكوفييين

# حَدیثُ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ ثَالَیْنَ حضرت زید بن ارقم نْالِیْنَ کی مرویات

( ١٩٤٧٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ يُوسُفَى بْنِ صُهَيْبٍ وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسُ مِنَّا [صححه ابن حبان (٤٧٧) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٦١، النسائي: ١٥/١، و٨/٢٩)]. [انظر: ١٩٤٨٨]. (۱۹۴۷۷) حضرت زید بن ارقم ٹاٹنٹو سے مروی کے نبی علیانے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی موجیس نہیں تر اشتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

، (١٩٤٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اللَّسَتُوائِنَى عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الصَّحَى فَقَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتُ الْفُصَالُ مِنُ الضَّحَى [صححه مسلم (٧٤٨)، وابن حبان (٣٥٩)، وابن حزيمة: (١٢٢٧)]. [انظر: ٩٤٨٥) الفُصَالُ مِنُ الضَّحَى [صححه مسلم (٧٤٨)، وابن حبان (٣٥٩)، وابن حزيمة: (١٢٢٧)]. [انظر: ٩٨٤٥)

(۱۹۷۷۸) حفرت زید بن ارقم طانو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابطا اہل قباء کے پاس تشریف لے گئے، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نی طابطانے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلئے گئیس۔

وَحُصَيْنُ بُنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ آبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ حَلَّشِي يَزِيدُ بَنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَيْتَ يَا زَيْدُ حَيْرًا كَيْرًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمْعَتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَيْتَ مَعَهُ لَقَدْ رَأَيْتَ يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِي وَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتَ يَا كَبُرَتْ سِنِّى وَقَدُمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِى كُنْتُ آعِى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَبُرَتْ سِنِّى وَقَدُمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِى كُنْتُ آعِى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَبُرُتْ سِنِّى وَقَدُمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِى كُنْتُ آعِى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَبُرُنُ مِنْ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَلَى وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمُ وَمَا لَا فَالْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِي الْهُمُ اللَّهُ عِي اللَّهُ عِي اللَّهُ عِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنَ الْهُلِ بَيْتِهِ فَالَ إِنْ مِنْ اللَّهُ عِنْ الْمَلِ بَيْتِهِ وَالْكَ بَعْدَهُ وَاللَّهُ عِنَ أَهُلِ بَيْتِهِ وَلَى اللَّهُ عِنْ الْهُلِ بَيْتِهِ وَالْتُ بَعْدَلُ اللَّهُ عِي الْهُلِ بَيْتِهِ وَالْكَ بَعْدَهُ وَالَ اللَّهُ عِي الْهُلُ بَيْتِهِ مَلْ أَلْهُ مِنْ أَهُلُ بَيْتِهِ وَالْكُ بَعْهُ وَاللَّهُ عِنْ أَهُلُ بَيْتِهِ وَالْكُ بَعْهُ وَالُ وَمَنْ أَهُلُ بَيْتِهِ وَآلُ عَلَى اللَّهُ فِي الْهُلِ بَيْتِهِ وَآلُ عَلَى اللَّهُ عِي الْهُلُ بَيْتِهِ وَآلُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۹۴۷) بزید بن حیان تمیمی میسلید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تصیدن بن سمرہ اور عمر بن مسلم کے ساتھ حضرت زید بن ارقم میانی کو خدمت میں حاضر ہوا، جب ہم لوگ میٹھ چکے تو حصین نے عرض کیا کہ اے زید! آپ کوتو خیر کشیر ملی ہے، آپ نے نبی علیہ کو دیکھا ہے، ان کی احادیث میں میان ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہے اور ان کی معیت میں نماز پڑھی ہے، البذا آپ کوتو خیر

کشرنصیب ہوگئی،آپ ہمیں کوئی ایس حدیث سناہے جوآپ نے بی علیا سے خودسی ہو؟

انہوں نے فرمایا بھتیج! بین بوڑھا ہو چکا ، میراز مانہ پرانا ہو چکا ، اور میں نبی علیا کے حوالے سے جو ہا تیں محفوظ رکھتا تھا ،
ان میں سے پچھ بھول بھی چکا ، البذا میں اپنے طور پراگر کوئی حدیث بیان کردیا کروں تو اسے قبول کرلیا کروور نہ جھے اس پر مجبور نہ کیا کرو ، پھر فرمایا کہ ایک دن نبی علیا کہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک چشنے کے قریب جے ''خم'' کہا جا تا تھا ، خطبہ و سے کیا کرو ، پھر فرمایا کوگو! ہیں بھی ایک انسان بی کے لئے کھڑے ہوئے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہدوں ، یا درکھو! میں ہول ، ہوسکتا ہے کہ جلد ہی میر بے رب کا قاصد مجھے بلانے کے لئے آپنچے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہدوں ، یا درکھو! میں تہمار سے درمیان دومضبوط چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں ، پہلی چیز تو کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ، البذا کتاب اللہ کومضبوطی سے تھا مو ، پھر نبی علیا نے کتاب اللہ پڑمل کرنے کی ترغیب دی اور توجہ دلائی اور فر مایا دوسری چیز میر سے اہل بیت اللہ کومضبوطی سے تھا مو ، پھر نبی علیا ہے اللہ بیت کے حقوق کے متعلق تہمیں اللہ کے نام سے نسیحت کرتا ہوں ۔

حصین نے پوچھا کہ اے زید! نبی علیا کے اہل بیت ہے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا نبی علیا کی از واج مطہرات اہل ہیت میں داخل نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی علیا کی از واج مطہرات بھی نبی علیا کے اہل بیت میں سے ہیں، نیکن یہاں مراد وہ لوگ ہیں جن پر نبی علیا کے بعدصدقہ حرام ہو، حصین نے پوچھاوہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا آل عقیل، آل علی، آل جعفر اور آل عباس، حصین نے پوچھا کہ ان سب پرصدقہ حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!

(۱۹۵۸) قَالَ يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ قَالَ بَعَثَ إِلَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيادٍ فَآتَيْتُهُ فَقَالَ مَا أَحَادِيثُ تُحَدِّثُهَا وَتَرُويهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حَوْضًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ شَيْخٌ قَدُ حَوْضًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكَنَّكَ شَيْخٌ قَدُ خَوْضًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ مَعِعَتْهُ أَذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبْتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبْتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبْتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَنَّمَ وَمَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَا لَهُ مَا كُذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَسَلَّمَ مِنْ جَهَنَّهُ وَمَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَا لَهُ مُنْ جَهَنَهُ وَمَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا فَالْعَالَةُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ جَهَيْهُ وَمَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَ

(۱۹۴۸۰) یزید بن حیان کہتے ہیں کہ ای مجلس میں (جس کا تذکرہ مچھکی حدیث میں ہوا) حضرت زید بن ارقم ڈاٹھؤنے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ جھے عبیداللہ بن زیاد نے پیغام بھی کر بلایا، میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ بیآ پکون می احادیث نبی ملیک کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں نبی ملیک کا ایک حوض محوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں نبی ملیک کا ایک حوض ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیہ بات تو نبی ملیک نے قود ہم سے فرمائی تھی اور ہم سے اس کا وعدہ کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ جموب بولے ہیں، آپ بوڑھے ہوگے ہیں، اس لئے آپ کی عقل کا م نہیں کررہی، انہوں نے فرمایا میں نے نبی ملیک کا بیار شادا پن کو لئے ہیں، آپ بوڑھے ہوگے ہیں، اس لئے آپ کی عقل کا م نہیں کررہی، انہوں نے فرمایا میں نے نبی ملیک کا نہ اسے اپنا ٹھکا نہ کا نوں سے سنا ہے اور دل میں محفوظ کیا ہے کہ جو شخص جان ہو جھ کرمیری طرف کسی جھوٹی بات کی نبیت کرتا ہے، اسے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالینا جا ہے، اور میں نے نبی علیکا بر کی جھوٹ نہیں با ندھا۔

( ١٩٤٨١) وَحَدَّثَنَا زَيْدٌ فِي مَجْلِسِهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَيَعْظُمُ لِلنَّادِ حَتَّى يَكُونَ الضِّرْلُسُ مِنْ أَضْرَاسِهِ كَأْحُدٍ (١٩٣٨١) اورائ مجلس میں حضرت زید ٹائٹؤنے بیصدیث بھی ہمارے سامنے بیان فرمائی کہ جہنم میں جہنی آ دمی کا جسم بھی بہت پھیل جائے گاختی کہ اس کی ایک واڑھ احدیہاڑ کے برابر ہوجائے گی۔

( ١٩٤٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَرْقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ قَالَ فَاشْتَكَى لِلْلِكَ أَيَّامًا قَالَ فَجَاءَهُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ مَن الْيَهُودِ قَالَ فَاشْتَكَى لِلْلِكَ أَيَّامًا قَالَ فَجَاءَهُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا عُقَدًا فِي بِنُو كَذَا وَكَذَا فَآرْسَلَ إِلِيْهَا مَنْ يَجِيءُ بِهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخُرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَّلَهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخُرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَّلَهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخُرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَّلَهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ فَاسْتَخُورَ جَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَّلَهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتَمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَمَا ذَكَرَ لِلْلِكَ الْيَهُودِيِّ وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ حَتَّى مَاتَ إِمَال الْالنانِ،

صحيح الاسناد (النسائي ١١٢/٧) قال شعيب: صحيح بغيره هذا السياقة وهذا اسناد فيه تدليس].

(۱۹۴۸۲) حضرت زید بن ارقم بن انتفاع مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی نے نبی بایشا پر سحر کر دیا، جس کی وجہ سے نبی بایشا کئی دن بیارر ہے، پھر حضرت جریل بلیشا آئے اور کہنے لگے کہ ایک یہودی شخص نے آپ پر سحر کر دیا ہے، اس نے فلال کنوئیں میں کسی چیز پر پچھ کر ہیں لگار کھی ہیں، آپ کسی کو بھیج کروہ وہاں سے منگوالیں، نبی بلیشا نے حضرت علی بٹائٹڈ کو بھیج کروہ چیز نکلوالی، حضرت علی بٹائٹڈ اس طرح تندرست حضرت علی بٹائٹڈ اس طرح تندرست محضرت علی بٹائٹڈ اس می بلیشا نے اسے کھولا، جوں جول وہ گر ہیں کھلتی جاتی تھیں، نبی بلیشا اس طرح تندرست ہوتے جاتے تھے جیسے کسی رسی سے آپ کو کھول دیا گیا ہو، کیکن نبی بلیشا نے اس یہودی کا کوئی تذکرہ کیا اور نہ ہی وصال تک اس کا جرہ و کہ کھا۔

( ١٩٤٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ مَوْلَى قَرَظَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ [صححه الحاكم (٢٧/١) اسناده فَقُلْنَا لِزَيْدٍ وَكُمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ بَيْنَ السِّتِ مِائَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ [صححه الحاكم (٢٧/١) اسناده ضعيف وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٤٧٤)]. [انظر: ٢٥٥٦، ١٩٥٢، ١٩٥٢، ١٩٥٢].

(۱۹۳۸۳) حضرت زید بن ارقم ٹائٹوزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایشانے فرمایاتم لوگ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پرآنے والوں کا لا کھواں حصہ بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید ٹائٹوے پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا جھے سے لے کرسات سوکے درمیان۔

( ُ١٩٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرُقَمَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ٱلسُتَ تَزْعُمُ أَنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونِ فِيهَا وَيَشُوَبُونَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنْ أَقَرَّ لِي بِهَذِهِ خَصَمْتُهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَهُمُ لَيُعْطَى قُوَّةً مِائِةٍ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهُوَةِ وَالْحِمَاعِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّ الَّذِي لَا لَكُو مَلَّا وَكُلُهُ وَلَيْعُومُ عَرَقٌ يَفِيضُ لَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ أَحَدِهِمُ عَرَقٌ يَفِيضُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ أَحَدِهِمُ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ كُلُو مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ أَحَدِهِمُ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ كُلُو مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ وَصَحِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِقُولُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۹۴۸) حفرت زید نظائف مروی ہے کہ ایک یہودی محض نی علیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ہے ابوا لقاسم! کیا آپ کا بید خیال نہیں ہے کہ جنتی جنت میں کھا ئیں پئیں گے؟ اس نے اپنے دوستوں سے پہلے ہی کہہر کھا تھا کہ اگر نبی علیق نے اس کا اقر ارکر لیا تو میں ان پر غالب آ کر دکھا وُں گا، نبی علیق نے فر مایا اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، کیوں نہیں ، ہرجنتی کو کھانے ، پینے ،خواہشات اور مباشرت کے حوالے سے سوآ دمیوں کے برابر طاقت عطاء کی جائے گی ، اس یہودی نے کہا کہ پھر اس کھانے پینے والے کو قضاء حاجت کا مسئلہ بھی پیش آ سے گا؟ نبی علیق نے رابا وہائے عام ریقہ بیروگا کہ انہیں پیپند آ سے گا جوان کی کھال سے بہوگا ،اور اس سے مشک کی مہک آ سے گی اور پیٹ ہلکا ہوجائے گا۔

( ١٩٤٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ آخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنْ الطَّحَى فَقَالَ آمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِى غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ ٱفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاةً الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ وَقَالَ مَرَّةً وَأَنَاسٌ يُصَلُّونَ [راجع: ١٩٤٧٨].

(۱۹۳۸۵) حفرت زید بن ارقم و الفظائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی ملیٹھا الل قباء کے پاس تشریف لے گئے ، وہ لوگ جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی ملیٹھ نے ارشاد فر ما یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اوٹ ک بچوں کے پاؤں جلنے لکیس۔

( ١٩٤٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرُتَنِى عَنْ لَحْمٍ أُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضُوا مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ [صححه مسلم (١١٩٥)، وابن عزيمة: (٢٦٣٩). [انظر: ٥ ٩٥٠].

(۱۹۴۸۱) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک مرحبہ حضرت زید بن ارقم اللّاؤ تشریف لائے تو حضرت ابن عباس اللّاؤ نے ان سے کرید نے موئے پوچھا کہ آپ نے مجھے وہ بات کیسے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نبی ملیّا کی خدمت میں ہدید پیش کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک آ دی نے کسی شکار کا ایک حصہ نبی ملیّا کی خدمت میں ہدیۂ پیش کیا لیکن نبی ملیّا نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا ہم اے نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں۔

( ١٩٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ يُكَّبِّرُ

عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَالُوهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُبِّرُهَا أَوْ كَبَرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٩٥٧)، وابن حبان (٣٠٦٩). وقال الترمذى: حسن صحيح]. [انظر: ١٩٥٣٥].

(۱۹۴۸۷) ابن انی کیا گئی گیت ہیں کہ حضرت زید بن ارقم ڈاٹھ ہمارے جنازوں پر چارتگبیرات کہتے ہے، ایک مرتبہ کی جنازے پر انہوں نے پانچ تکبیرات کہد دیں، لوگوں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ نبی ملیلی مجھی کبھار پانچ تکبیرات بھی کہ لہا کرتے تھے۔

( ١٩٤٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا [راحع: ١٩٤٧٧].

(۱۹۲۸۸) حفرت زید بن ارقم و النواس مروی برکرنی علیهائے ارشاد فر مایا جو خص اپنی موج چیس نیس راشتا، وہ ہم میں سے نیس ہے۔
(۱۹۲۸۸) حکر ثنا یک نے بن سَعِیدِ عَن شُعْبَةَ عَنْ حَبِیبٍ یَعْنِی ابْنَ آبِی قَابِتٍ عَنْ آبِی الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بُنَ آرْفَعَ وَالْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ یَقُولَانِ نَهِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ اللَّهَ بِالْوَرِقِ دَیْنَا [راجع: ۱۸۷۸]
والْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ یَقُولَانِ نَهِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ اللَّهَ بِالْوَرِقِ دَیْنَا [راجع: ۱۸۷۰]
(۱۹۳۸۹) حضرت زید بن ارقم والنواور براء بن عازب والنواس مروی ہے کہ نی علیہ نے چاندی کے بدلے سونے کی ادھار خرید وفروخت سے منع کیا ہے۔

( ١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا حدثَنَا شُعْبَةُ قَالَ بَهُزُّ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثِنِي حَبِيبُ بْنُ آبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَٱلْتُ الْبَرَاءَ عَنْ الصَّرُفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ آزُقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ سَٱلْتُ زَيْدًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۳۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٩١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ [انظر: ١٩٥٣٢،١٩٥٢].

(۱۹۳۹۱) گذشته مدیث اس دوسری سندسی بھی مروی ہے۔

(١٩٤٩٢) حَدَّثَنَا رَوْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسُلِمٍ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ آنَهُ سَمِعَ زَيْدًا وَالْبَرَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۳۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٤٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنُ أَبِي عَمُرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنُ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسَّكُوتِ [صححه البحاري (١٢٠٠)، ومسلم (٣٩٥)، وابن حيان (٢٢٠١)، وابن حيان (٢٢٤٦)، وابن حيان (٢٤٦)، وابن حزيمة: (٢٥٨)].

(۱۹۴۹) حضرت زيد بن ارقم المن التي التي مروى به كه بي النهاك ابتدائى دور باسعادت بي اور بمين فاموشى كاحم وريت سے متعلق نماز كر دوران كفتكو كيت بيت ، يهال بنك كه پھرية يت نازل بوگئ وقوموا لله قنتين "اور بمين فاموشى كاحم ورد يا گيا۔ (۱۹۴۹) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَظِيَّة الْعَوْفِي قَالَ سَالُتُ زَيْدُ بْنَ أَرْقَمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ خَتَنَا لِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَظِيَّة الْعَوْفِي قَالَ سَالْتُ زَيْدُ بْنَ أَرْقَمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ خَتَنَا لِى حَدَّثَنِى عَبْكَ بِحَدِيثٍ فِى شَأْنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ عَدِيرِ خُمِّ فَأَنَا أُحِبُ أَنُ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ آهُلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنِي بَأَسٌ فَقَالَ نَعُمْ كُنَّا أَحِبُ أَنُ السَّمَعَةُ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ آهُلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنِي بَأَسٌ فَقَالَ نَعُمْ كُنَّا بِلْهُ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ظُهُرًا وَهُو آجِذَ بِعَضُدِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِي فَقَالَ يَا أَيْهَا النَّاسُ السَّمْ تَعْلَمُونَ آنِى آوَلَى مِالْمُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ إِنَّمَا أُخِيرُكَ كَمَا سَيِعْتُ مَوْلَاهُ قَالَ إِنَّمَا أُخِيرُكَ كَمَا سَيِعْتُ مَا فَعَلْ فَعَلِي مَنْ عَادَاهُ قَالَ إِنَّمَا أُخِيرُكَ كَمَا سَيِعْتُ مَا اللَّهُ مَا قَالَ اللَّهُمُ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ إِنَّهُ الْتُعْرِكُ كَمَا سَيعِفَتُ

(۱۹۴۹۳) عطیہ عونی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت زید بن ارقم ڈاٹوڈ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میرے ایک داماد نے حضرت علی ڈاٹوڈ کی شان میں غدیر ٹم کے موقع کی حدیث آپ کے حوالے سے میرے سامنے بیان کی ہی میں جا بہتا ہوں کہ براہ راست آپ سے اس کی ساعت کروں ، انہوں نے فر مایا اے اہل عواق! جھے تم سے اندیشہ ہے ، میں نے عرض کیا کہ میری طرف سے آپ بوگر رہیں ، انہوں نے کہا اچھا ، ایک مرتبہ ہم لوگ مقام جھہ میں تھے کہ ظہر کے وقت نبی ملیا اس مرتبہ ہم لوگ مقام جھہ میں تھے کہ ظہر کے وقت نبی ملیا اس محضرت علی ڈاٹوڈ کا ہاتھ کہ جھے مسلمانوں پر ان کہ وضرت علی ڈاٹوڈ کا ہاتھ دہا کہ کہا تھا ، اور فر مایا لوگو! کیا تم لوگ نبیس جانے کہ جھے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ ٹھ لٹھ نے عرض کیا کیوں نہیں ، پھر نبی ملیا آئے دھڑ مایا تھا ، اے اللہ! جو فر مایا جس کا میں محبوب ہوں ، علی بھی اس کے مجبوب ہونے جا بئیں ، میں نے عرض کیا کہ نبی ملیا نے نہ فر مایا تھا ، اے اللہ! جو علی ڈاٹوڈ سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فر ما اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فراما؟ انہوں نے فر مایا میں نے جو سا تھا وہ تھی بین بنا دیا۔

( ١٩٤٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَأَبُو الْمُنْذِرِ قَالَا ثَنَا يُوسُفُ بُنُ صُهَيْبٍ قَالَ آبُو الْمُنْذِرِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بُنُ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ لَقَدُ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا آخَرَ وَلَا يَمُلَأُ بَطُنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا النَّزَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

(۱۹۳۹۵) حضرت زید ظائفہ سے مروی ہے کہ نبی طائلہ کے ابتدائی دور میں ہم اس کی تلاوت کرتے تھے (جو بعد میں منسوخ ہو گئی) کہ اگر ابن آ دم کے پاس سونے چاندی کی دووادیاں بھی ہوں تو وہ ایک اور کی تمنا کرے گاءاور ابن آ دم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ، البتہ جوتو بہ کرلیتا ہے ، اللہ اس پر متوجہ ہوجا تا ہے۔

( ١٩٤٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي حَمْزَةً مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَوَّلُ مَرَّةً مَنْ أَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح الاسناد (الترمذي: ٣٧٣٥)]. وانظر: ١٩٥٢].

(۱۹۳۹۲) حضرت زید بن ارقم و النظام علی میلاد که نبی میلاد که مراه (بچول میس) سب سے پہلے حضرت علی والنظ نے اسلام قبول کیا۔

(١٩٤٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ وَأَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ كُمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشُرَةً وَغَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشُرَةً وَسَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ [صححه البحارى (٢٧١)، ومسلم (١٢٥٤)]. [انظر: ١٩٥٣، ١٩٥٣، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥)

(۱۹۳۹۷) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید جلائٹیزے پوچھاسکہ نبی ملیٹھ نے کتنے غزوات فرمائے ؟ انہوں نے جواب دیا نیس،جن میں سے ستر ہ میں میں بھی شریک تھالیکن دوغزوے جھے سے رہ گئے تھے۔

( ١٩٤٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينِ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ قُلْتُ أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا مَا لَنَا مِنْهَا قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصُّوفُ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ

(۱۹۳۹۸) حضرت زید بھا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ جھا تھا نے نبی ایٹا سے بوچھا کہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟
نبی ملیٹ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم ملیٹا کی سنت ہے، انہوں نے بوچھا اس پر ہمیں کیا سلے گا؟ نبی ملیٹا نے فرمایا ہر
بال کے بدلے آیک نیکی ، انہوں نے بوچھا یارسول اللہ! اون کا کیا تھم ہے؟ فرمایا اون نے ہربال کے عض بھی ایک نیکی ملے گی۔
بال کے بدلے آیک نیک بُن ہار ون آخبر کا شعبة عن عمرو بن مرد قال سمعت ابنا حمد ق یکوٹ عن زید بن آر قم قال موسلام من رسول اللّه من رسول اللّه منائی اللّه علیہ وسکم علی رضی اللّه تعالی عنه قال عمر و فذکرت فیلک این الله تعالی عنه قال عمر وفذکرت فیلک این الله منائی منه الله تعالی عنه تعالی تعال

حَزِينًا قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى نَبِى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَتَبْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَلُ أَنْوَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ أَتَبْتُ وَسُولَ اللّهِ عَنَّ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا حَتَّى بَلَغَ لَيْنُ رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ [المنافقون: ٧-٨]. [صححه البحارى (٤٩٠٢)]. [انظر: ١٩٥١، ١٩٥١).

(۱۹۵۰) حضرت زید را الفتن عروی ہے کہ میں کسی غزوے میں نبی الیا کے ساتھ شریک تھا، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے تو جوزیا وہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ولیل کو وہاں ہے باہر نکال وے گا، میں نے نبی الیا کے پاس آ کر آپ کو اس کی یہ بات بتائی، عبداللہ بن ابی نے فتم اٹھالی کہ ایس کوئی بات نہیں ہوئی، میری قوم کے لوگ مجھے طامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تبہارااس سے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں سے واپس آ کر غزدہ سالیٹ کرسونے لگا ہموڑی ہی دیر بعد نبی الیا نے تبہارا عذر نازل کر سے تبہاری سے بائی کو فابت کرویا ہو نہی وہاں نے تبہارا عذر نازل کر سے تبہاری سے بائی کو فابت کرویا ہو نہی طابس کے نوجوزیا دہ نہی کہ جولوگ نبی طابس میں ان پر پچھ خرج نہ کرو اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے تو جوزیا دہ بائر کا کہ دور یا دہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔''

( ١٩٥٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضُو بَنِ آنَسِ عَنْ زَيْدِ بُنِ آرْفَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ بُنِ آرْفَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ بَنِ آرْفَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ آحَدُكُم فَلْيَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ آخَدُكُم فَلْيَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُسُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ آخَدُكُمُ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهُمَّ إِنِّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ مَا اللَّهُ مِنْ الْخُبُثِ وَالْمُعَلِّقِ إِنْ حَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنِي مَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالْعُولُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَيْقُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۹۵۰) حضرت زید رفی انتخاصے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا ان بیت الخلاوک میں جنات آتے رہتے ہیں، اس کئے جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بید عاء پڑھ لینی چاہئے کداے اللہ! میں خبیث ندکر ومؤنث جنات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٥٠م ) حَلَّاثَنَا بَهُزَّ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِي قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَةً.

(۱۰۹۹م) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ مَيْمُونِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوابٌ شَارِعَةٌ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا سُدُّوا هَذِهِ الْأَبُوابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِى ذَلِكَ النَّاسُ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَٱثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ فَإِنِّى آمَرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبُوابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا. سَدَدْتُ شَيْئًا وَلَا فَتَخْتُهُ وَلَكِنِّى أُمِرُتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبُغْتُهُ

(۱۹۵۰۲) حضرت زید ڈاٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے گی صحابہ ڈاٹو کے درواز ہے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، ایک دن نبی علیہ نبی علیہ کے گی صحابہ ڈاٹو کے درواز ہے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، ایک دن نبی علیہ کھڑے نبی علیہ کھڑے کہ مایا کہ میں نبی علیہ کھڑے کہ درواز ہے چھوڈ کر باتی تمام درواز ہے بند کرنے کا جو تھم دیا ہے، ہوئے اور اللہ کی حمد و تو تھم دیا گیا ہے اور اس برتم میں سے بعض لوگوں کو اعتراض ہے، اللہ کی قتم ایس اپنے طور پر کسی چیز کو کھول بند نبیس کرتا، بلکہ مجھے تو تھم دیا گیا ہے اور میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔

( ١٩٥.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَجَّاجِ مَوْلَى بَنِى ثَعْلَبَةَ عَنْ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكِ عَمِّ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ نَالَ الْمُغِيرَةُ بَنُ شُعْبَةً مِنْ عَلِيٍّ فَقَالَ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ [انظر: ١٩٥٣].

(۱۹۵۰۳) حفرت قطبہ بن مالک ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھئا کی زبان سے حضرت علی ڈاٹھئا ک شان میں کوئی نامناسب جملہ نکل گیا، تو حضرت زید بن ارقم ڈاٹھئانے ان سے فرمایا کہ آپ جانبے ہیں، نبی ملیا سے مروں کو برا بھلا کہنے ہے منع فرمایا ہے، پھر آپ حضرت علی ڈاٹھئا کے متعلق الی بات کیوں کررہے ہیں جبکہ وہ فوت ہو چکے؟

( ١٩٥.٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَيْمُونَا يُحَدِّنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَالزَّيْتِ الْخَرْدِ الْهِنْدِيِّ وَالزَّيْتِ النَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَالزَّيْتِ النَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَالزَّيْتِ

(۱۹۵۰ه) حضرت زید ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے لوگوں کو تھم دیا ہے کہ ذات البحب کی بیاری میں عود ہندی اور زیتون استعمال کیا کریں۔

( ١٩٥.٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخُطُبُ يَقُولُ يَا آهُلَ الشَّامِ حَدَّثَنِي الْأَنْصَارِيُّ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ يَعْنِي زَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنُ تَكُونُوا هُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ [احرحه صد بن حميد (٢٦٨) والطيالسي (٦٨٩). قال شعب: مرفوعه صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۵۰۵) ابوعبداللد شامی میشد کتیج بین که مین نے ایک مرتبه حضرت امیر معاوید دان خطبہ بید کتیج ہوئے سنا کہ مجھے انصاری صحابی حضرت زید بن ارقم دان فرق نے تایا ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشد حق پر غالب رہے گا،اور مجھے امید ہے کہ اے اہل شام! بیتم ہی ہو۔

( ١٩٥.٦) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ کُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی مَنْزِلِ نَزَلُوهُ فِی مَسِیرِهِ فَقَالَ مَا آنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ ٱلْفِ جُزْءٍ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ مِنْ أُمَّتِی قَالَ قُلْتُ کُمْ کُنتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ کُنَّا سَبْعَ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانِ مِائَةٍ [راجع: ١٩٤٨٣].

(۱۹۵۰۱) حَضرت زید بن ارقم ٹڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے کسی سفر میں ایک مقام پر پڑاؤ کر کے فرمایا تم لوگت قیامت کے دن میرے پاس حوضِ کوثر پر آنے والول کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید ڈڑاٹنڈ سے پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا سات سویا آٹھے سو۔

( ۷- ۱۹۵ ) حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّائی نے فر مایا اے اللہ! انصار کی ، ان کے بیٹوں کی اوران کے پوتوں کی مغفرت فرما۔

( ١٩٥.٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهُدِئِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطُّفَاوِيَّ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي مُسْلِمِ الْبَجَلِيِّ عَنُ رَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ كَانَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَابِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَرَّتَيْنِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعَبَادَ كُلَّهُمْ إِخُوَةٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ اللَّهُ الْمُجَلِّلِ وَالْإِكْرَامِ السَمْعُ وَاسْتَجِبُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ وَيْعُمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُعْمَولِيقِ وَالْمُوبِ وَالْمُ وَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيْعُمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ وَيْعُمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوبُودِ وَاود: ١٩٠٨).

(۸۰ ۱۹۵) حضرت زید بن ارقم رفائق سے مروی ہے کہ بی علیظ ہر نماز کے بعد یوں کہتے تھا سے اللہ! ہمارے اور ہر چیز کے رب! میں گواہی و بنا ہوں کہ میر نا گولی اور ہر چیز کے رب! میں گواہی و بنا ہوں کہ میر نا گولی آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں ، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! میں گواہی و بنا ہوں کہ سب بندے آپ میں ہمائی ہمارے اور ہر چیز کے رب! مجھے اور میر سے گھر والوں کو و نیاو آخرت میں اپنے لیے مخلص بنا و بہتر کے دب ایش سب سے بڑا ، اللہ زمین و بہتر ین کا رساز ہے ، سب سے بڑا ، اللہ زمین و آسان کا نور ہے ، اللہ سب سے بڑا ، اللہ زمین ہمائی ہمان کا نور ہے ، اللہ سب سے بڑا ، اللہ جمعے کائی ہے اور وہ بہترین کا رساز ہے ، اللہ سب سے بڑا ہے سب

ہے پڑا۔

(١٩٥.٩) حَدَّثَنَا عَقَانُ وَمُؤَمَّلٌ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَا زَيْدُ بُنَ ٱرْقَمَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُو مُحُرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلُهُ قَالَ نَعُمْ قَالَ مُؤَمَّلٌ فَرَدَّهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌ قَالَ نَعُمْ [صححه ابن حبان (٣٩٦٨)، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٥٠، النسائي: ١٨٤/٥)]. [انظر: ١٩٥٢].

(۱۹۵۰۹) عطاء مین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ٹاٹٹٹا نے حضرت زید بن ارقم ٹاٹٹٹا سے کہا کہ آپ نے مجھےوہ بات کیسے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نبی مالیٹا کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا گیالیکن نبی مالیٹا نے اسے قبول نہیں فر مایا؟ انہوں نے کہاباں!اسی طرح ہے۔

( ١٩٥١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْفَمَ قَالَ لَمَّ اللَّهِ بُنُ أَبِي مَا قَالَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ قَالَ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَآتَيْتُ النَّهِ بُنُ أَبِي مَا قَالَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ قَالَ لَيْنُ رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ وَحَاءَهُو فَسَمِعْتُهُ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَلَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَغِنِي فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَغِنِي فَالَّالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَغِنِي فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَغِنِي فَاتَيْتُ النَّيِقَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ صَدَقَكَ وَعَذَرَكَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ [المنافقون: ٤٧].

(۱۹۵۱) حضرت زید دان شخص مروی ہے کہ (میں کسی غزوے میں نبی علیہ کے ساتھ شریک تھا)، (رکیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کہنے گئی کے کہ کہنے کا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس کئے تو جوزیارہ باعزت ہوگا، وہ زیارہ ولیاں کو ہاں سے باہر نکال دے گا، میں نے نبی علیہ کے پاس آ کر آپ کو اس کی بید بنی علیہ کا کہ ایس کو گی بات نہیں ہوئی، میری قوم کے لوگ مجھے ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تبہارااس سے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں سے واپس آ کر غردہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی ہی دیر بعد نبی علیہ نے قاصد کے وریعے مجھے بلا بھیجا، نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی نے تبہارا عذر نازل کر کے تبہاری سیائی کو ثابت کردیا ہو نہی علیہ کے باس ہیں کہ جولوگ نبی علیہ کے پاس ہیں ان پر پھوٹر کے نہ کرو اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے جوزیادہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ وہ کیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔''

( ١٩٥١١) قَالَ عَبْدُاللّٰهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ ٱلْحَكْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [راحع: ١٩٥٠].

(۱۹۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سند فی بھی مروی ہے۔

( ١٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ

أَرْقَمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [انظر ما قبله].

(۱۹۵۱۲) گذشته حدیث آس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥١٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَٱلْتُ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ كُمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَبْعٌ عَشْرَةً قَالَ وَحَدَّثَنِى زَيْدُ بُنُ ٱرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً وَآنَّهُ حَجَّ بَعُدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى وصححه البحارى (٤٤٠٤)، ومسلم (١٢٥٤)]. [راجع: ١٩٤٩٧].

(۱۹۵۱۳) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید ڈاٹٹؤسے پوچھا کہ آپ نے نبی ملیٹا کے ہمراہ کتنے غو وات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا نبی ملیٹانے انیس غز وات فرمائے تھے، جن میں سے سترہ میں میں بھی شریک تھا۔

( ١٩٥١٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّضُوِ بْنِ آنَسٍ آنَّ زَيْدَ بْنَ آرْقَمَ كَتَبَ إِلَى آنَسِ بْنِ مَالِكٍ زَمَنَ الْحَرَّةِ يُعَزِّيهِ فِيمَنْ قُتِلَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ وَقَالَ أَبُشُوكَ بِبُشُوى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِآبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِآبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَلْنَصَارِ وَلِيسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَلْمُنَاءِ أَلْمُنَاءِ أَلْمَاءِ الْأَنْصَارِ وَالعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمَاءِ وَلِلْمَاءِ وَلِلْمَاءِ وَلِيسَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيسَاءِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيسَاءِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْمَالِ وَالْعَلَمُ وَالْمُعْلِ وَاللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْمَا وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللْهِ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلِيسَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُ وَلِيلُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَالُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَ الْعَلَيْمِ الْمُعْلِقُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ اللْعَلَالُهُ اللْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُ

(۱۹۵۱) نفر بن انس مین کیت بین که واقعهٔ حره میں حضرت انس بڑا تھا کے جو بچے اور قوم کے لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کی تفزیت کرنے کے لئے حضرت زید بن ارقم ٹڑا تھا نے انہیں خطاکھا اور کہا کہ میں آپ کواللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سنا تا ہوں، میں نے نبی طیع کو بیٹوں کی اور ان کے بیٹوں کی اور ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما اور انسار کی عور توں کی مغفرت فرما۔ عور توں کی مغفرت فرما۔

( ١٩٥١٥) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدُّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو عِيسَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ نَسِيتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّيْتُ خَلْفَ خَمْسًا فَلَا أَتُرُكُهَا أَبَدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَلَا أَتُرُكُهَا أَبَدًا

(۱۹۵۱۵) عبدالاعلی میشد کتبے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت زید بن ارقم ڈاٹوٹا کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے اس میں پانچ مرتبہ تکبیر کہی ، ٹوابن الی لیلی نے کھڑے ہوکران کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کیا آپ بھول گئے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں، البتہ میں نے نبی ملالا کے پیچھے''جومیرے خلیل اور الوالقاسم تھے، تاکھی گڑا 'نماز جنازہ پڑھی ہے، انہوں نے پانچ مرتبہ تکبیر کہی تھی للہٰذا میں اسے بھی زکنہیں کروں گا۔

( ١٩٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي سَلْمَانَ الْمُؤَدِّنِ قَالَ تُوكِّي أَبُوسَرِيحَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالَ كَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه عبد بن

حميد (٢٥٧). اساده ضعيف].

(۱۹۵۱۷) ابوسلمان مؤذن کہتے ہیں کہ ابوسر بچہ کا انقال ہوا تو حضرت زید بن ارقم ڈلٹٹؤ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جار تکبیرات کہیں اور فرمایا نبی علیقااس طرح کرتے تھے۔

(١٩٥١٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَآبُو نَعْيُمِ الْمُعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا فِطُرَّ عَنُ أَبِى الطَّفَيْلِ قَالَ جَمَعَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسَ فِى الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ أَنْشُدُ اللَّهَ كُلَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَا سَمِعَ لَمَّا قَامَ فَقَامَ ثَلَاثُونَ مِنُ النَّاسِ وَقَالَ آبُو نُعَيْمٍ فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَا سَمِعَ لَمَّا قَامَ فَقَامَ ثَلَاثُونَ مِنُ النَّاسِ وَقَالَ آبُو نُعَيْمٍ فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا حِينَ أَخَذَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ لِلنَّاسِ ٱتَعْلَمُونَ آتِى آوُلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنُ أَنْفُسِهِمُ قَالُوا نَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنُ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَرَجُتُ وَكَأَنَّ فِى نَفْسِى شَيْنًا فَلَقِيتُ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا لَيْهُ مَا لَيْهُمْ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ فَخَرَجْتُ وَكَأَنَّ فِى نَفْسِى شَيْنًا فَلَقِيتُ كُنْتُ مُولَلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا لَنَهُ مَا يُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَذَا قَالَ فَمَا تُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ رَبُقُ لَلَهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ لَلَا لَهُ مَا لَلَهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ

(۱۹۵۱) ابوالطفیل پیالیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی بڑا تھڑنے نے حن کوفہ میں لوگوں کو جمع کیا اور فرہایا جس مسلمان نے غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ کا ارشاد سنا ہو، میں اسے تسم دے کر کہنا ہوں کہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوجائے، چنا نچے تمیں آ دمی کھڑے ہوگئے کہ نبی جانے کہ جمعے مسلمانوں پران کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ وقت کہ نبی مائیہ نے حضرت علی بڑائیہ کا ہاتھ دیا کر فرہایا جس کا میں محبوب ہوں ،علی حاصل ہے؟ صحابہ نشائیہ نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر نبی علیہ نے حضرت علی بڑائیہ کا ہاتھ دیا کر فرہایا جس کا میں محبوب ہوں ،علی مصل ہے؟ صحابہ نشائیہ نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر نبی علیہ کہ خواس سے وشنی کرتا ہے تو اس سے محبت فرہا اور جواس سے دشنی کرتا ہے تو اس سے محبت فرہا اور جواس سے دشنی کرتا ہے تو اس سے دشنی فرہا، میں وہاں سے لکلا تو میر ہے دل میں اس کے متعلق بچھشکوک وشبہات تھے، چنا نچہ میں حضرت زید بن ارتم ٹڑائیڈ کواس اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے ، انہوں نے فرہایا تہمیں اس پر تبجب کیوں ہو سے ملا اور عرض کیا کہ میں نے خور نبی علیہ کو یہ فرہا تے ہوئے سنا ہے۔

( ١٩٥١٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ يَقُولُ أَوَّلُ مَنْ أَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَمْرٌو فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَٱنْكُرَهُ وَقَالَ آبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [راحع: ١٩٤٩]

(۱۹۵۱۸) حضرت زید بن ارقم خُانَّوُ سے مروی ہے کہ بی علیہ کے ہمراہ (بچوں میں) سب سے پہلے حضرت علی خُانَوْ نے نماز پڑھی تھی۔ (۱۹۵۱۸) حَدَّثَنَا حُسَیْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ٱخْبَرَنِی عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحَدِّثُ عَنْ زَیْدِ بُنِ أَرْفَمَ قال کُنَّا إِذَا جِنْنَاهُ قُلْنَا حَدِّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا قَلْدُ كَبُرُنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ إِقَالِ البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (اس ماحة ٢٥). قال شعيب: اثر صحيح، رحاله ثقات]. [انظر: ١٩٥٢، ١٩٥٣].

(۱۹۵۲) ابن افي ليكل كهتم بين كه جب بهم لوگ حضرت زيد بن ارقم رُفَاتُوْ كى خدمت مين حاضر بوكران سے كوئى حديث سنانے كى فرمائش كرتے تو وہ فرماتے كه بم بوڑ ہے ہو گئے اور بھول گئے ، اور نبی طیس كے حوالے سے حدیث بیان كرنا بڑا مشكل كام ہے۔ (۱۹۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَبِي طَالِبٍ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلسَّحَعِیِّ فَأَنْكُرَهُ وَقَالَ أَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلسَّحَعِیِّ فَأَنْكُرَهُ وَقَالَ أَبُو بَنِ مُرَّةً وَلَا قَرْلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرَاحِع: ١٩٤٩]

(۱۹۵۲) حفرت زید بن ارقم وال است که نبی علیها کے ہمراہ (بچوں میں) سب سے پہلے حضرت علی والتو نے اسلام قبول کیا۔

( ١٩٥٢٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ دِينَارٍ يَذُكُو عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ

أَنَّ زَيْدَ بُنَ أَرْفَمَ وَالْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقُدٍ وَنَسِينَةً فَبَلْغَ ذَلِكَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِينَةٍ فَرُدُّوهُ إصححه المحارى

(٢٠٦٠)، ومسلم (١٩٨٩). [راجع: ١٩٤٩١].

(۱۹۵۲۲) ابومنہال بھینی کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹو اور براء بن عازب ڈاٹٹو ایک دوسرے کے تجارتی شریک تھے، ایک مرتبد دونوں نے نقلہ کے بدلے میں اورادھار چاندی خریدی، نبی طیس کو بیہ بات پند چلی تو ان دونوں کو تھم دیا کہ جوخریداری نقلہ کے بدلے میں ہوئی ہےاسے تو برقر اررکھو، اور جوادھار کے بدلے میں ہوئی ہےاہے واپس کر دو۔

(١٩٥٢٣) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَلَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَم وَالْجُنُو وَالْبُخُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقُواهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنُ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّى وَالْبُخُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقُواهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنُ زَكَاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَعَلْمَ لَا تَشْبَعُ وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَدَعُوةٍ لَا يُشْتَجَابُ لَهَا قَالَ فَقَالَ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَاهُنَّ وَنَحُنُ نُعَلَّمُكُمُوهُنَّ [صححه مسلم (٢٧٢٢)]

(۱۹۵۲۳) حفزت زید بناتی سے مروی ہے کہ نبی طینی مید دعاء فرماتے تھے کہ اے اللہ! میں لا چاری ، ستی ، بڑھا ہے ، بز دلی ،

سنجوی اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اے اللہ! میر بےنفس کوتقو کی عطاء فر ما اور اس کا ٹز کیہ فرما کہ تو ہی اس کا بہترین تز کیہ کرنے والا اور اس کا آقاومولی ہے ، اے اللہ! میں خشوع سے خالی دل ، نہ بھرنے والے نفس ، غیر نافع علم اور مقبول نہ ہونے والی دعاء سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، حضرت زید بن ارقم ڈھاٹھ فر ماتے ہیں کہ بی علیا ہم دعاء ہمیں سکھاتے تھے اور ہم متہیں سکھار ہے ہیں ۔

( ١٩٥٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بُنُ مُرَّةً أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةً أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ قَالَ كُمْ كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَى الْمَعُوضَ مِنْ أُمَّتِى قَالَ كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعَ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانِ مِائَةٍ [راحع: ١٩٤٨] جُزْءٍ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَى الْمَعْورِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَى كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعَ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانٍ مِائَةٍ [راحع: ١٩٤٨] والمَن الله مُن أُمَّتِي عَلَى مَرْتِهِ بَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِلُهُ فَلَى كُمْ عَلَيْهِ فَلَا عَمْ يَعْلَى مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُولُ لَكُنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللْ

(۱۹۵۲۲) عطاء مُنِينَة كُتِ بِين كما يك مرتبه حضرت ابن عباس الأنواف حضرت زيد بن ارقم النواس كها كما آب في مجھ وه بات كيسے بتا كى تھى كە حالت احرام ميں نبى ماينا كى خدمت ميں ہديد بيش كيا كياليكن نبى ماينا في اسے قبول نبيس فر مايا؟ انہوں نے كہا باں! اى طرح ہے۔

( ١٩٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ هَكَذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۵۲۷)عبدالعزیز بن عکیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹنڈ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ،انہوں نے اس میں پانچ تکبیرات کہددیں ، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا نبی ٹلیٹا بھی اسی طرح تکبیرات کہدلیا کرتے تھے۔

( ١٩٥٢٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةً قَالَ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ دَاخِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْ خَارِجٌ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ قَالَ نَعَمُ

(۱۹۵۲۸) علی بن ربید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹئات میری ملاقات ہوئی ،اس وقت وہ مخار کے پاس جا رہے تھے یا آ رہے تھے، تو میں نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ میں تم میں دومضبوط چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

( ١٩٥٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيَّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ رَجُلٍ فِي الْأَكُلِ وَالشُّرْبِ رَسُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودِ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجُةُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ وَالشَّهُوةِ وَالْجِمَاعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجُةُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ فَإِذَا بَطُنَهُ قَدْ ضَمُرَ [راحع: ١٩٤٨٤].

(۱۹۵۲۹) حضرت زید ڈائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے مجھ سے فرما یا ہرجنتی کو کھانے، پینے، خواہشات اور مہاشرت کے حوالے سے سوآ دمیوں کے برابر طاقت عطاء کی جائے گی، ایک بیبودی نے کہا کہ چھراس کھانے پینے والے کو قضاء حاجت کا مسئلہ بھی چیش آئے گا؟ نبی ملیلائے نے فرمایا قضاء حاجت کا طریقہ یہ ہوگا کہ انہیں پیینہ آئے گا جوان کی کھال سے بیم گا، اور اس سے مشک کی مہک آئے گا اور بیٹ ملکا ہوجائے گا۔

( ١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ مَوْلَى لِبَنِى ثَفْلَبَةَ عَنْ قُطْبَةَ بَنِ مَالِكٍ قَالَ سَبَّ آمِيرٌ مِنْ الْأُمَرَاءِ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَامَ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ فَقَالَ أَمَا أَنْ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ [راجع: ٢٠٥٥].

(۱۹۵۳۰) حضرت قطبہ بن مالک والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی گورنر کی زبان سے حضرت علی والنظ کی شان میں کوئی نامناسب جملہ نکل گیا، تو حضرت زید بن ارقم والنظ نے ان سے فر مایا کہ آپ جائے ہیں، نبی علیہ نے مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع فر مایا ہے، پھر آپ حضرت علی والنظ کے متعلق ایسی بات کیوں کررہے ہیں جبکہ وہ فوت ہو چکے؟

( ١٩٥٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ وَأَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلُتُ زَيْدَ بُنَ أَزُقَمَ كُمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِذَا وَكُنَ وَعَزُوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزُوَةً وَسَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ [راحع: ١٩٤٩٧].

(۱۹۵۳) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید رہائی سے پوچھا کہ نبی علیظانے کتنے غز وات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا انیس، جن میں سے سترہ میں ہیں بھی شریک تھالیکن دوغز وے مجھ سے رہ گئے تھے۔

( ١٩٥٣٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلُتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ فَقَالًا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّرُفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًّا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِينَةً فَلَا يَصُلُحُ الجَعِدِ العَدَّا بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّرُفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًّا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِينَةً فَلَا يَصُلُحُ الرَّاحِةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّرُفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًّا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِينَةً فَلَا يَصُلُحُ

(۱۹۵۳۲) ابوالمنہال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ڈاٹٹو اور زید ڈٹٹٹو سے بھے صرف کے متعلق کو چھاتو ان دونوں نے فر مایا کہ نبی طالیلا کے دور باسعادت میں ہم تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ ہم نے بھی ان سے یہی سوال پو چھاتو انہوں نے فر مایا تھا کہ اگر معاملہ نفتر ہوتو کوئی حرج نہیں اورا گرادھار ہوتو بھر سے ختیں ہے۔

( ١٩٥٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بُنِ آبِي رَمُلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدُتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمُ صَلَّى الْعِيدَ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمُ صَلَّى الْعِيدَ أَوْلَ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعُ إصحمه ابن حزيمة (٤٦٤) قال الالباني: صحيح (ابو داود: ١٠٧٠) ابن ماحة: ١٠ أَنُ ١ النسائي: ١٩٤٣). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]

(۱۹۵۳) آیاس بن ابی رملہ شامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ نگاٹٹا کے پاس موجود تھا، انہوں نے حضرت زید بن ارقم ڈگاٹٹا سے بوچھا کہ کیا آپ کونبی ملیٹھ کے ہمراہ جمعہ کے دن عید دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اس موقع پر نبی ملیٹھانے دن کے پہلے جصے میں عمید کی نماز پڑھی اور باہر سے آنے والوں کو جمعہ کی رخصت دے دی اور فر مایا جو مخص جا ہے وہ جمعہ پڑھ کرواپس جائے۔

( ١٩٥٣٤) حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ آرْقَمَ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنُ الضَّحَى فَقَالَ آمَا لَقَدُ عَلِمُوا آنَّ الصَّلَاةَ فِى غَيْرِ السَّاعَةِ آفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ [راحع: ٤٧٨].

(۱۹۵۳۲) قاسم شیبانی مینشد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹواال قباء کے پاک تشریف لے گئے، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے فرمایا یہ لوگ جانے بھی ہیں کہ بینماز کسی اور وقت میں افضل ہے، نبی علیہ ان ارشاد فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اون کے بچوں کے پاؤں جلے لکسیں۔ (۱۹۵۲۰) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّفَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِی لَیْلَی قَالَ کَانَ زَیْدٌ ایک جَنَائِزِ نَا آزُبَعًا وَآلَةً کَبُر عَلَی جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَالُتُهُ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُنْ اَرْبَعًا وَآلَةً کَبُر عَلَی جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَالُتُهُ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

يُكَبِّرُهَا [راجع: ١٩٤٨٧].

(۱۹۵۳۵) ابن ابی لیل میشند کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم ٹاٹٹا ہمارے جنازوں پر چارتکبیرات کہتے تھے، ایک مرتبہ کس جنازے پر انہوں نے پانچ تکبیرات کہہ دیں، لوگوں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فر مایا کہ نبی ملیلا مجھی بھار پانچ تکبیرات بھی کہدلیا کرتے تھے۔

( ١٩٥٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ ٱلْفِ أَوْ مِنْ سَبْعِينَ ٱلْفًا مِمَّنُ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ قَالَ فَسَالُوهُ كُمْ كُنْتُمْ فَقَالَ ثَمَان مِائَةٍ أَوْ سَبْعَ مِائَةٍ [راحع: ١٩٤٨].

(۱۹۵۳۷) حفزت زید بن ارقم ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے فرمایاتم لوگ قیامت کے دن میرے پاس حوضِ کوژ پرآنے والوں کالا کھواں حصد بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید ڈٹاٹٹ سے پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا سات سویا آٹھ سو۔

( ١٩٥٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُغْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ النَّصْوِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ [راجع: ١٩٥٠٧].

(۱۹۵۳۷) حضرت زید بن ارقم ڈگائنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا اے اللہ! انصار کی ،ان کے جیٹوں کی اوران کے پوتوں کی مغفرت فر ما۔

( ١٩٥٣٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِى قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ آنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۵۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لِزَيْدِ بُنِ آرُقَمَ حَدِّثَنَا قَالَ كَبُرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ [راجع: ١٩٥١].

تَعْلَمُونَ أَوَلَسُتُمْ تَشْهَدُونَ أَنِّى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَى قَالَ قَمَنُ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَ عَلِياً مَوْلَاهُ مَوْلَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنَ عَلِياً مَوْلَاهُ وَاللهُ اللهَ مَنْ عَادَاهُ وَوَالِ مَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ مَا وَ ١٩٥٤.

(۱۹۵۴) حضرت زید بن ارقم رفی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سفر میں نبی طیا ہے ہمراہ تھے،ہم نے ''غدر خم' ک مقام پر پڑاؤ ڈالا، کچھ دیر بعد' الصلوٰ قاجامعة'' کی منادی کر دی گئی، دو درختوں کے بنچے نبی طیا کے لیے جگہ تیار کر دی گئی، نبی طیا نے نماز ظہر پڑھائی اور حضرت علی ڈاٹی کا ہاتھ پکڑ کر دوم تبہ فر ہایا کیا تم لوگ نہیں جانے کہ مجھے سلمانوں پران کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ ڈاٹی نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر نبی طیا نے حضرت علی ڈاٹی کا ہاتھ و ہا کر فر مایا جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس مے محبوب ہونے جا ہئیں، اے اللہ! جوعلی ڈاٹی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فر مااور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فر ما۔

(۱۹۵٤۱) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ أَخُرَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَاذِبٍ وَزِيْدَ بُنَ أَرْقَمَ قَالَ سَأَلْتُ هَذَا فَقَالَ ائْتِ فُلانًا فَإِنَّهُ حَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ وَسَأَلْتُ الْآخَو سَأَلُتُ الْآخَو فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنَا [راحع: ١٨٧٤، ١٠]. فقالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنَا [راحع: ١٨٥٤، ١٠]. ابوالمنبال كَبْتِ بَيْنَ كَ مِن فَرَعْتِ براء بن عازب وَالْمَا ورزيد بن الْمَ وَلَا مُن مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ وَالْورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ أَلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالُورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالُورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالُورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالُورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَيْتَ وَالُورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْعَتُ الزَيْتَ وَالُورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْعَتُ الزّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْعِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْعَتُ الزّيْتَ وَالْورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَعْدِ وَالْحَعْ عَلْهُ وَسَلّمَ يَنْعَتُ الْوَرْسُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَوْرُ الْمِ

(۱۹۵۳۲) حضرت زید دخانفؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ذات البحب کی بیاری میں عود ہندی اور زیتون استعال کیا کریں۔

( ١٩٥٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ زَيْدِ بُنِ أَرُقَمَ فَجَاءَ رَجُلٌّ مِنْ أَقْصَى الْفَسُطاسِ فَسَأَلَهُ عَنْ دَاءٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ قَالَ مَيْمُونٌ فَحَدَّثِنِي بَعْضُ الْقُومِ عَنْ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ [راحع: ١٩٥٤] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ [راحع: ١٩٥٤]

(۱۹۵۳۳) میمون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹنے کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی فسطاط کے آخرے آیا،اوران سے کسی بیاری کے متعلق پوچھا،انہوں نے دورانِ گفتگوفر مایا کہ نبی طینا نے ارشا دفر مایا کیا مجھے مسلمانوں پران کی ا پنی جانوں سے بھی زیادہ جن حاصل ہے؟ صحابہ ٹھائٹانے عرض کیا کیوں نہیں، پھر نبی علیا نے فر مایا جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہئیں، میمون ایک دوسری سند سے بیا ضافہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ! جوعلی ڈھاٹھ سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فر مااور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فرما۔

( ١٩٥٤٤) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنُ أَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبُدِ خَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأَتِى بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُ اثْنَيْنِ أَتُقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرًّا ثُمَّ سَأَلُ اثْنَيْنِ حَتَى فَرَعَ يَسُأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ يُقِرُّوا ثُمَّ أَقُورً عَ بَيْنَهُمْ فَالْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتُ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثُى النّيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَالْمَالَ الْقَلْمَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُومَ الْوَلِيدِ فَلَا الله عليه وسلم قلنا به وقال الألباني: صحيح (الو داود ٢٠٧٠، ابن ماجة وقال الشافعي: لوثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وقال الألباني: صحيح (الو داود ٢٠٧٠، ابن ماجة وقال الشافعي: لوثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وقال الألباني: صحيح (الو داود ٢٠٧٠، ابن ماجة النسائي: ٢٣٤٨)).

(۱۹۵۳۳) حضرت زید بڑا نیئتے مروی ہے کہ جب حضرت علی بڑا نیزیمن میں تھے تو ان کے پاس ایک عورت کولا یا گیا جس سے
ایک ہی طہر میں تین آ دمیوں نے بدکاری کی تھی ،انہوں نے ان میں سے دوآ دمیوں سے پوچھا کہ کیاتم اس شخص کے لئے بیچ کا
اقر ارکرتے ہو؟ انہوں نے اقر ارنہیں کیا ،اسی طرح ایک ایک کے ساتھ دوسر کے وطا کر سوال کرتے رہے یہاں تک کہ اس
مر صلے سے فارغ ہو گئے ،ادر کسی نے بھی بیچ کا اقر ارنہیں کیا ، پھر انہوں نے ان کے درمیان قر عداندازی کی اور قرعہ میں جس کا
مر صلے سے فارغ ہو گئے ،ادر کسی نے بھی بیچ کا قر ارنہیں کیا ، پھر انہوں نے ان کے درمیان قر عداندازی کی اور قرعہ میں جس کا
مرکز اے کہ دندان مبارک فلا ہر ہو گئے۔

( ١٩٥٤٥) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيُحٍ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولَانُ سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الصَّرُفِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ دَيْنًا فَلَا يَصُلُّحُ [راجع: ١٨٧٤٠]

(۱۹۵۴۵) ابوالمنبال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ڈاٹٹؤاور زید ڈاٹٹؤے بیچ صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے فر مایا کہ نبی طیٹلا کے دور باسعاوت میں ہم تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ ہم نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے فر مایا تھا کہ اگر معاملہ نفتر ہوتو کوئی حرج نہیں اوراگرادھار ہوتو پھر میجے نہیں ہے۔

( ١٩٥٤٦) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَزُقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ أَنْ يَدُخُلَ فَلْيُقُلُ

# هي مُنالِهُ المَّرِينَ بل سِيدِ مَرَّم اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ الكوفيتين ﴿ مُسَنَّدُ الكوفيتين

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ [قَالَ عَبُدُ الوَهَّابِ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ]. [صححه ابن حنان (٢٠٦)، والحاكم (١٨٧/١). قال الالباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٦). قال شعيب: رحاله ثقات].

(۱۹۵۳۱) حفرت زید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایاان بیت الخلاؤں میں جنات آتے رہتے ہیں،اس کئے جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بید دعاء پڑھ لینی جائے کہ اے اللہ! میں خبیث مذکر ومؤنث جنات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٥٤٧) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَس عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْنَضَرَةٌ فَإِذَا دَحَلَ أَحَدُّكُمُ الْخَلاءَ فَلْيَقُلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ [راحع: ١٩٥٠١]

(۱۹۵۳۷) حفرت زید خافیزے مروی ہے کہ نبی طایعائے ارشاد فر مایا ان بیت الخلاوں میں جنات آتے رہتے ہیں ،اس کئے جب تم میں ہے کہ فرکرومؤنث جنات جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو تو اسے بید دعاء پڑھ لینی چاہئے کہ اے اللہ! میں ضبیث فرکرومؤنث جنات سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٥٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَيَحْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَمِّى فِى غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أُبِي الْرُقَمَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَمِّى فِى غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أُبِي الْمُ لِلَّهِ سَلُولَ يَقُولُ لِآصُحَابِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَئِنْ رَحَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْوِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أُبَى الْبِي سَلُولَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّيْنِى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَدَّثُنَةُ فَآرُسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أُبَى ابْنِ سَلُولَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّينِى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابِنِى هَمُّ لَمْ يُصِيبُنِى مِثْلُهُ قَطُّ وَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّى مَا أَرَدُتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابِنِى هَمُّ لَمْ يُصِيبُنِى مِثْلُهُ قَطُّ وَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّى مَا أَرَدُتَ وَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابِنِى هَمُّ لَمْ يُصِيبُنِى مِثْلُهُ قَطُّ وَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّى مَا أَرَدُتَ الْمَالِقُونُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ قَالَ حَتَى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ عَمْ وَمَقَتَكَ إِلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَدَّقَكَ [صححه النخارى فَبَعَتَ إِلَى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَدَّقَكَ [صححه النخارى فَلَولُ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ قَلْ وَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْ وَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ قَدْ صَدَقَلَى وَصحه النخارى

( . . و ک )، و مسلم (۲۷۷۲). وقال الترمذي: حسن صحيح [انظر بعده]

(۱۹۵۳۸) حفرت زیر ظافن سے مروی ہے کہ میں اپنے چپا کے ساتھ کسی غزوے میں بی طیفہ کے ساتھ شریک تھا، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن الی کہنے لگا کہ اگر ہم مدیند منورہ واپس کے توجوزیادہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا، میں نے یہ بات بتائی، عبداللہ بن الی نے نسم دے گا، میں نے یہ بات بتائی، عبداللہ بن الی نے نسم الله اللہ اللہ نہیں ہوئی، میر سے چپا مجھے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارااس سے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں سے واپس آ کرغمز دہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی ہی دیر بعد نبی علیشانے قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیجا، نبی علیشانے فرمایا اللہ تعالیٰ نے واپس آ کرغمز دہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی ہی دیر بعد نبی علیشانے قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیجا، نبی علیشانے فرمایا اللہ تعالیٰ نے

تهاراعذرنازل كركتهارى عالى كوثابت كرديا به اورية بيت نازل بوئى بي نيوگ كت بين كه جولوگ ني الله كي اس بين ان پر پَهُوْن نه كرو اگر به مديد منوره والس گئة جوزياده با برت الاه به بين ان پر پَهُوْن نه كرو اگر به مديد منوره والس گئة جوزياده با برت الله به بين از قم يَقُولُ خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم فِي سَفَوٍ فَاصَابَ النّاسَ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ أُبِي لِأَصْحَالِهِ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ اللّهِ عَلَيْه وَسَلّم فِي سَفَوٍ فَاصَابَ النّاسَ شِدّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ أُبِي لِأَصْحَالِهِ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عَوْلِه وَقَالَ لَيْنُ رَجَعُنا إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أُبِي فَلَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم مَا فَعَلَ فَقَالُوا عَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم مَا فَعَلَ فَقَالُوا النّبيّ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم مَا فَعَلُ فَقَالُوا النّبيّ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم مَا فَعَلُ فَقَالُوا عَلَى مَنْ اللّه عَلْهُ وَسَلّم مَا اللّه عَلَيْه وَسَلّم مَا اللّه عَلَيْه وَسَلّم مَا اللّه عَلْه وَسَلّم فَالُوا حَتَى أَنْزَلَ اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا حَتَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا وَحَالًا اللّه صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا عَتَى أَنْزَلَ اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا وَحَالًا اللّه صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا وَحَالًا اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا وَحَالًا أَصْمَلَ شَيْءَ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه مُعَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا عَلَى كَانَهُ مُ مُسَلّم قَالَ وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم فِي اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَاللّه عَلْه وَلَا لَكُوا وَحَالًا أَصْمَلَ شَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَاللّه عَلَيْه وَسَلّم فَاللّه وَلَا مَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَاللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَاللّه عَلَيْه وَسَلّم فَاللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلْه وَلَا مَا مَلْه وَلَا مُعْرَاله وَاللّه وَلَا اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه وَلَا مُعْرَاله وَلَا مُعْرَاله وَلَا اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه وَلَا اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه مُعْرَاله وَلَا مُعْرَالِه وَلَا مُعْرَالِهُ اللّه عَلْمُ وَلُولُوا وَلَا وَلْمُ اللّه وَلَا مُعْرَالِهُ اللّه عَلْمُ وَلَا مُعْرَالُهُ اللّه عَلَى مَا عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه مُعْرَالِهُ مَا مُعْلَاللّه

(۱۹۵۳۹) حضرت زید خاتف مروی ہے کہ میں کی غزوے میں نی ملیشہ کے ساتھ شریک تھا، لوگوں کواس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، (رکیس المنافقین) عبداللہ بن الی کہنے لگا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے تو جوزیا دہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذیل کو ہاں سے باہر نکال وے گا، میں نے نبی ملیشہ کے پاس آ کر آپ کواس کی یہ بات بتائی، عبداللہ بن ابی نے شم اٹھالی کے ایس آ کو نہیں ہوئی، میری قوم کے لوگ مجھے ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تہمارا اس سے کیا مقصدتھا؟ میں وہاں سے واپس آ کر غیر دہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی ہی دیر بعد نبی ملیشہ نے قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیجا، نبی ملیشہ نے فر مایا اللہ تعالی نے تہمارا عذر نازل کر کے تہماری کو نا بت کر دیا ہے، اور بیہ آ یت نازل ہوئی ہے'' یہ لوگ کہتے ہیں کہ جولوگ نبی ملیشہ کے پاس ہیں ان پر نازل کر کے تہماری کو نا بت کر دیا ہے، اور بیہ آ یت نازل ہوئی ہے'' یہ لوگ کہتے ہیں کہ جولوگ نبی ملیشہ کے پاس ہیں ان پر پھے خرج نہ کہ کہ دوری نہ کہ وہ اس سے باہر نکال دے گا۔''

( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَقِيتُ زَيْدَ بُنَ آرْقَمَ فَقُلْتُ لَهُ كُمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ كُمْ غَزَوْتَ آنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزُوةً قَالَ فَقُلْتُ فَمَا آوَّلُ غَزُوةٍ غَزَا قَالَ ذَاتُ الْعُشَيْرِ أَوْ الْعُشَيْرَةِ [صححه السحارى (٣٩٤٩)]. [راجع: ١٩٤٩٧].

(۱۹۵۵) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید ٹاٹٹؤسے پوچھا کہ نبی طلطانے کتنے غزوات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیاانیس، میں نے ان سے بوچھا کہ آپ نے کتے غزوات میں شرکت کی؟ انہوں نے فرمایا ان میں سے ستر و میں میں بھی شرکت کی؟ انہوں نے فرمایا ان میں سے ستر و میں میں بھی شریک تھا میں نے نہائے خزوے کا نام بوچھا تو انہوں نے ذات العسیر یاذات العشیر و بتایا۔

( ١٩٥٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ شَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةً قَالَ قَالَتُ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِكُلِّ نَبِى أَتْبَاعًا وَإِنَّا قَدْ تَبِعْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ فَدَعَا لَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَنَمَّيْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ آبِى لَيْلَى فَقَالَ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ أَرْقَمَ (۱۹۵۵) ابوحزہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہر نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں آپ اللہ سے دعاء کرد بیجئے کہ ہمار سے پیروکاروں کو ہم میں ہی شامل فرما دے، چنانچہ نبی ملیسانے ان کے حق میں دعاء فرما دی کہ اللہ ان کے پیروکاروں کوان ہی میں شامل فرما دے۔

ي صديث جب ميں نے ابن الي ليا سے بيان كى تو انہوں نے فرما يا كه حضرت زيد بن ارقم طَّ اللَّهُ كَا بَهِى بَهِى خيال ہے۔ ( ١٩٥٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِى بُنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّضُو بُنِ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ لِأَنْسٍ وَلَدُّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ [راحع: ١٩٥٠]

(۱۹۵۵۲) حضرت زید بن ارقم دلانفاسے مروی ہے کہ نبی علیلا نے فر مایا اے اللہ! انصار کی ،ان کے بیٹوں کی اوران کے پوتو پ کی مغفرت فریا۔

( ١٩٥٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَفْفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْمَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ رَحُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَٱلْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّى وَأَعْلَمُ قَالَ فَسَٱلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّى وَأَعْلَمُ قَالَ فَقَالَا جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا [راحع: ١٨٧٤].

(۱۹۵۵۳) ابوالمنبال کہتے ہیں کہ میں نے حصرت براء بن عازب را انتخا ورزید بن ارقم را انتخاب ہے صرف کے متعلق بوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ان سے بوچھا وہ یہ مجھ سے بہتر اورزیادہ جانے والے ہیں اور یہ کہتے کہ ان سے بوچھا و، یہ مجھ سے بہتر اورزیادہ جانے والے ہیں اور یہ کہتے کہ ان سے بوچھا و، یہ مجھ سے بہتر اورزیادہ جانے والے ہیں اور یہ کہتے کہ ان سے بوچھا وہ یہ محمد کیا ہے۔ جانے والے ہیں ، بہر حال! ان دونوں نے فرمایا کہ بی طائع ان سونے کے بدلے چاندی کی ادھار فرید وفروخت سے منع کیا ہے۔ (۱۹۵۵٤) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْمُونِ آبی عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بُنَ آزَقَمَ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَيْه وَ سَلّمَ تِسْعَ عَشْرَةً غَزْوَةً وَغَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشْرَةً غَزْوَةً

(۱۹۵۵) حضرت زيد اللَّمَّ السَّرِي عَلَى اللَّهِ الْهِ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَلَكِنُ حَدَّنَيْهِ أَحِى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَلَكِنُ حَدَّنِيهِ أَحِى

(۱۹۵۵) عبداللہ بن بریدہ کتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد کوحوض کوٹر کے متعلق کچھ شکوک وشبہات تھے، اس نے حضرت زید بن ارقم طائن کو بلا بھیجا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا ، انہوں نے اسے اس حوالے سے ایک عمدہ صدیث سنائی جسے سن کروہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ کیا آپ نے بیصدیث نبی ملیگا سے خود تی ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں ، بلکہ میرے بھائی نے مجھ سے بیان ( ١٩٥٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ بَكُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنُ طَاوُسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ قَالَ ابْنُ بَكُرٍ أُهْدِي كَانَ طَاوُسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّدُ الرَّزَّاقِ أَهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَامًا وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ أُهُدِي لَهُ عَشْوٌ قَالَ ابْنُ بَكُرٍ رِجُلُ عُضُو مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ [راحع: ١٩٤٨].

(۱۹۵۷) طاوُس کہتے ہیں کہایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹؤ تشریف لائے تو حضرت ابن عباس ڈاٹٹؤ نے ان سے کرید تے ہوئے پوچھا کہ آپ نے جھے وہ بات کیسے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نبی ملیلیا کی خدمت میں ہدیے بیش کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک آدمی نے کسی شکار کا ایک حصہ نبی ملیلیا کی خدمت میں ہدیئے بیش کیالیکن نبی ملیلیان نا سے قبول نہ کیا اور فرمایا ہم اسے نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں۔

( ١٩٥٥٧) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ آخُلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آرُقَمَ أَنَّ نَفَرًا وَطِئُوا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا فَأَلُلَ تَعَالَى عَنْهُ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا قَالَ أَنْتُمْ شُرَكًاءُ مُتَشَاكِسُونَ قَالَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَآيَّكُمْ قُرِعَ الْآخَرَمُنَهُ ثُلُثَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيًّ أَغُومُ ثُكُمْ ثُلُقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيَّ أَغُومُ مُنْهُ الْوَلَدَ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيًّ أَغُلَمُ أَنْهُ مُنْهُ الْوَلَدَ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيًّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَا مَا قَالَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَ عَلِي الللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ لَكُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَقَالَ عَلَا عَلَمُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَقَالَ عَلَا لَكُولُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ ع

(1904) حضرت زید برا شخص مروی ہے کہ جب حضرت علی برا شئ ہیں ہے توان کے پاس ایک عورت کولایا گیا جس سے ایک ہی طہر میں تین آ دمیوں نے بدکاری کی تھی ، انہوں نے ان میں سے دوآ دمیوں سے بوچھا کہ کیا تم اس شخص کے لئے بچکا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے اقرار نہیں کیا ، اس طرح ایک ایک کے ساتھ دوسر نے وطا کر سوال کرتے رہے یہاں تک کہ اس مرحلے سے فارغ ہوگئے ، اور کسی نے بھی بچکا قرار نہیں کیا ، پھر انہوں نے ان کے درمیان قرعا ندازی کی اور قرعہ میں جس کا منطق نام نکل آیا ، بچداس کا قرار دے دیا اور اس پر دو تہائی دیت مقرر کردی ، نبی علیہ کی خدمت میں میں مسئلہ پیش ہوا تو نبی ملیہ فرمایا میں بھی اس کا حل و بی جانتا ہوں جو علی نے بتایا ہے۔

( ١٩٥٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ أَنَسٍ قَالَ كَتَبَ زَيْدُ بُنُ أَدْفَمَ إِلَى أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ يُعَرِّيهِ بِمَنْ أُصِيبَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَبُشَّرُكَ بِبُشُرَى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَنْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ [صححه ابن حيان (٢٨٨)].

### هي مُنالاً احَدِرَ مِنْ لِيدِ مِنْ مِي مِنْ الكوفيين في مستدُ الكوفيين في

(1900) نظر بن انس پینید کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ میں حضرت انس ٹائٹؤ کے جو بچے اور قوم کے لوگ شہید ہوگئے تھے، ان کی تعزیت کرنے کے حضرت زید بن ارقم ٹائٹؤ نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ میں آپ کواللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سنا تا ہوں، میں نے بی طائٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہا ہے اللہ! انصار کی ، ان کے بیٹوں کی اور ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما اور انصار کی عور توں کی مغفرت فرما ۔ عور توں کی ، ان کے بیٹوں کی عور توں کی عور توں کی عور توں کی مغفرت فرما۔

( ١٩٥٥٩) حَدَّثَنَا سُرَيُحُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا الْأَجُلَحُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِي الْحَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتِي فِي قَلَاثَةِ نَفَرٍ إِذْ كَانَ بِالْيَمَنِ اشْتَرَكُوا فِي وَلَدٍ فَٱقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَصَمِنَ الَّذِي أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتِي فِي قَلَاثَةِ الْفَرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ أَصَابَتُهُ الْقُرْعَةُ تُلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ الْفَرَعَةُ الْفَرْعَةُ تُلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِقَضَاءً عَلِيًّ فَصَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ [راجع: ١٩٥٥٠]

(۱۹۵۵) حضرت زید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی ڈاٹٹؤ یمن بیں تھے تو ان کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس سے ایک ہی تھی تارہ کی اور قرعہ میں جس کا نام نکل آیا، بچہ ایک ہی ہی مطہر میں تین آ دمیوں نے بدکاری کی تھی ،انہوں نے ان کے درمیان قرعه اندازی کی اور قرعہ میں جس کا نام نکل آیا، بچہ اس کا قرار دے دیا اور اس پر دو تہائی دیت مقرر کردی ، نبی علیق کی خدمت میں بیمسکلہ پیش ہواتو نبی علیق اسٹے مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہوگئے۔

( . ١٩٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ خَالِدٍ أَبِي الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ عَنُ عَطِيَّةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرُقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْعُمُ وَصَّاحِبُ الْقَرْنِ قَدُ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى السَّمْعَ مَتَى يُؤْمَرُ قَالَ فَسَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُقَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَلَمَ قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ

(۱۹۵۷) حضرت زید بن ارقم و وی می که بی علیه نی ارشاد فر مایا میس سطرح نعمتوں سے لطف اندوز ہوسکتا ہوں جبکہ صور پھو نکنے والے فرشتے نے اپنا منہ صور سے لگار کھا ہے، چیشانی جھکار کھی ہے اور کان متوجہ کرر کھے ہیں کہ کب اسے تھم ہوتا ہے؟ صحابہ کرام وہ اُلیّن کو یہ بات س کر بہت سخت معلوم ہوئی، نبی علیه نے فر مایا تم سحسبنا اللّه وَ وَعْمَ الْوَ کِیلُ کہتے رہو۔

(١٩٥٦١) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١١٠٥٤].

(۱۹۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابوسعید خدری والله کا می مروی ہے۔

( ١٩٥٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ أَوْ ذَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءَ بَعُدَمَا أَشْرَقَتُ الشَّمْسُ فَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ إِنَّ صَلَاةً الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتُ الْفِصَالُ [راحع: ١٩٤٧٨].

(۱۹۵۲۲) حضرت زیدین ارقم بڑائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹا اہل قباء کے پاس تشریف لے گئے، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ ک بچوں کے پاؤں جلنے لگیس۔

(۱۹۵۲) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنُ يُونُسَ بُنِ أَبِى إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنُ أَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ أَصَابِنِى رَمَدٌ فَعَادَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتُ صَابِعًا قَالَ فَقُلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتُ صَابِعً قَالَ فَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتُ صَابِعً قَالَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتُ صَابِعً قَالَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتُ لَأَوْ جَبَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلَا ذَنْبَ لَكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ لَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا ذَنْبَ لَكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ لَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا ذَنْبَ لَكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ لَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا ذَنْبَ لَكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ لَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ وَلَا ذَنْبَ لَكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ لَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ وَلَا عَرَامُ اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى لَكَ الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى لَكَ الْعَلَى لَكَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

#### ثامن مسند الكونيين

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ثَلَّتُهُ حضرت نعمان بن بشير طَالْهُ كَي بقيه مرويات

( ١٩٥٦٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُعَاوِيةَ بُنِ عَاصِم بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَادِءُ حَدَّثَنَا عَاصِم بُنُ بَهُدَلَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَوْ حَيْثَمَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ [راحع ٢٣٩] وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ [راحع ٢٣٩] وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ إِلَا مَا مَعْلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ [راحع ٢٣٩] اللهُ عَلَيْهِ (١٩٥٦) عَمْرَتُ مُعَالِي مُعْلَوْلَ كَامَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ

( ١٩٥٦٥) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ آبِي مُزَاحِم قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعِ الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ مَنْ لَمُ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمُ يَشْكُرُ الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمُ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَتَرُكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرُقَةُ عَذَابٌ (۱۹۵۷۵) حفرت نعمان بن بشیر رفی نفی سے مروی ہے کہ نبی الیکا نے ایک مرتبہ منبر پر فر مایا جوشخص تھوڑے پرشکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا ، وہ شخص لوگوں کاشکریہ ادانہیں کرتا وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا ، اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے، چھوڑ نا کفر ہے، اجتماعیت رحمت ہے اور افتر اق عذاب ہے۔

( ١٩٥٦٦) قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ عَبْدِ وَيُه مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ أَوْ عَلَى هَذَهُ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ أَوْ عَلَى هَذَهُ الْمِنْبُرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ الْمِنْبُرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ الْمُعْمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَيْكُمْ بِيعُمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَيْكُمُ بِيعُمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَيْكُمُ بِيعُمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ اللَّهِ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفُورُ فَإِنْ أَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ وَعَلَيْكُمُ مَا حُمِّلُ اللَّهُ إِللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّذِي فِي سُورَةِ النُّورِ فَإِلَ الْمَالَةُ هَذِهِ الْآيَةَ الْتَي فَا لَكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ السَّولَةُ اللَّهُ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمُ مَا حُمِّلُهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَامِلُ وَعَلَيْهُ وَاللْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۵۲۱) حَفزت نعمان بن بشیر ٹائٹنٹ مروی ہے کہ نبی طالیقائے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جوشخص تھوڑے پرشکرنہیں کرتا وہ زیا دہ پربھی شکرنہیں کرتا ، وہشخص لوگوں کاشکریہادانہیں کرتا وہ اللّٰہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا ،اللّٰہ کے افعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے، چھوڑ نا کفر ہے، آجتماعیت رحمت ہےاورافتر اق عذاب ہے۔

( ١٩٥٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْمُفَضَّلِ يَغْنِى ابْنَ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَغْنِى سَوُّوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَغْنِى سَوُّوا بَيْنَهُمْ [راحع ٢٨٦٠٩].

(۱۹۵۲) حضرت نعمان بن بشر الله عَدَّ فَنِي إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَوَ الْقَوَارِيوِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ آبِي (۱۹۵۸) حَدَّفَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّفَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَوَ الْقَوَارِيوِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ آبِي الْمُقَلَّمِ بُنُ الْمُقَدِّمِيُّ قَالُوا ثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُقَصَّلِ بْنِ الْمُقَلَّبِ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَكُو الْمُقَلَّمِ يَقُولُ قَالُو اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ آبُنَائِكُمُ اعْدِلُوا بَيْنَ آبُنَائِكُمُ [محرد ما قبله] بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ آبُنَائِكُمُ اعْدِلُوا بَيْنَ آبُنَائِكُمُ [محرد ما قبله] بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ آبُنَائِكُمُ اعْدِلُوا بَيْنَ آبُنَائِكُمُ [محرد ما قبله] من بشير رَبِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن عَمِن بن بشير رَبِي اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ بَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عُلِيهُ اللهُ الل

# حَدِيثُ عُرُوءَ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَادِقِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّاتَّيْمُ حضرت عروه بن الى الجعد بار في رِثانين كى حديثيں

( ١٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوّةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْحَيْرُ وَالْآجُرُ وَالْمَعْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٣١١٩)، ومسلم (١٨٣)]. [انظر: ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٥٨، ١٩٥٨، ١٩٥٨).

(۱۹۵۹۹) حضرت عروہ بارقی ڈٹاٹئز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَالِثَیْمُ نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیر دیر کت، اجروثواب اورغنیمت باندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ أَخْبَرَنَا الْبَارِقِيُّ شَبِيبٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ الْبَارِقِیَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَرَأَيْتُ فِى دَارِهِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا [صححه المحارى (٣٦٤٣)، ومسلم (١٨٧٣)]

(۱۹۵۷) حضرت عروہ بارقی رٹائٹڑ سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّه مَالِیْشِیْزِ کے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت بائد ھەدی گئی ہے۔اور میں نے نبی مَالِیْلا کے گھر میں ستر گھوڑے دیکھے ہیں۔

( ۱۹۵۷۱ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَى يُخْبِرُونَ عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ وَسَلَّمَ بَعَتْ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِاللَّهُ مِكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ [صححه المحارى (٣٦٤٢) وقد ذهب بِاللَّخُورَى فَذَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ [صححه المحارى (٣٦٤٢) وقد ذهب الى ان هذا البيهةى والحطابي والرافعي الى تضعيفه وسموه مرسلا، ورد ذلك ابن حجر، ثم ان ابن القطان ذهب الى ان هذا المحديث ليس على شرط البحارى. ورد ابن حجر هذا عليه].

(۱۹۵۷) حفرت عروہ بارتی والی جانور خرید نے مالیک مرتبہ نی ملیٹھ نے انہیں ایک دیناردے کر قربانی کا ایک جانور خرید نے کے لئے بھیجا، انہوں نے ایک وینار کے دو جانور خریدے، پھران میں سے ایک جانور کو ایک دینار کے بدلے بیچا اور وہ ایک دینار بچا کرایک جانور بھی لئے آئے، نبی ملیٹھ نے انہیں تیج میں برکت کی دعاء دی، اس کے بعد اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انہیں منافع ہوتا۔

( ١٩٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوقَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

(۱۹۵۷۲) حدیث نمبر (۱۹۵۲۹) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٩٥٧٣) حَدَّثَنَا لَبُو كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ آبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ آبِي الْجَعْدِ [راحع: ١٩٥٧، ١٩٥٧، حَدَّثَنَا لَبُو كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ آبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرُوّةَ بْنِ آبِي الْجَعْدِ [راحع: ١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٥٨].

(۱۹۵۷۳) حدیث نمبر (۱۹۵۷۹) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٤ ) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسُوائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ كُلُّهُمْ قَالُوْا ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ [انظر: ٧٩٦٧٧]. (۱۹۵۷) حدیث نمبر (۱۹۵۹) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُولَةَ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجُرُ وَالْمَغْنَمُ [راجع: ١٩٥٦٩].

(۱۹۵۷۵) حضرت عروہ ہارتی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّٰدَٹَگاٹِٹِٹِم نے ارشادفر مایا گھوڑوں کی پیشانی '' میں قیامت تک کے لئے خیرو برکٹ ،اجروثواب اورغنیمت با ندھ دک گئی ہے۔

( ١٩٥٧٦) لَحَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيَّا وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرُوَةً قَالَ يَخْيَى ابْنِ أَبِي الْبَعْدِ الْبَارِقِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَعْدِ الْبَارِقِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَعْدِ الْبَارِقِيُّ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ وَالْمَعْنَمُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ وَالْمَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلِيْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ ال

(۲ ۱۹۵۷) حضرت عروہ بار قی میں شائنڈ سے مردی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّٰہ مَا اَللّٰهُ عَلَیْمِ اِنْ ال میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثواب اور خنیمت باندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ جَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ [صححه مسلم (١٨٧٣)]. [انظر: ١٩٥٨١]

(۱۹۵۷۷) حضرت عروہ ہار تی رٹاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه کُلٹیٹٹے انشادفر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت باندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُرْوَةَ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ [راحع: ١٩٥٧٤]

(۱۹۵۷۸) حضرت عروہ ہار تی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَاکٹیٹٹے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثو اب اورغنیمت باندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بُنُ الْحِرِّيتِ حَدَّثَنَا أَبُو لَبِيدٍ عَنُ عُرُوةَ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعُطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيُ عُرُوةً ائْتِ الْجَلَبَ فَاشَتَرُ لَنَا شَاةً فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمُتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ الشَّعْ فَلَا أَنُ قَالَ اللَّهِ هَذَا أَوْ قَالَ أَفُودُهُمَا فَلَقِينِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَآبِيعُهُ شَاةً بِذِينَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا وَيَعْرَفُونَ اللَّهِ هَذَا اللَّهِ هَذَا اللَّهِ هَذَا اللَّهِ هَذَا اللَّهِ هَذَا اللَّهُ مَا وَمَنِي فَآرِيعُ فَا لَي وَصَنَعْتَ كَيْفَ قَالَ فَحَدَّثُتُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ فَلَقَدُ وَيَنَارُ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ هَذَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُو

الالباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٨٥، ابن ماحة: ٢٠٤٠ الترمذي: ١٢٥٨): قال شعيب: مرفوعه صحيح وهذا استاد حسن]. [راجع: ١٩٥٧٣].

(1929) حضرت عروہ بارتی نظائے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابطا کو بکر یوں کے آنے کا پند چلا، انہوں نے جھے ایک دینار دے وور اس سے دو دے کر بکری خرید نے کے لئے بھیجا، میں وہاں پہنچا اور بکر یوں کے مالک سے بھاؤ تاؤ کیا، اور ایک دینار کے وض اس سے دو بکر یاں خرید لیس، میں انہیں ہا نکتا ہوا لے کر چلا، راستے میں ایک آ دی ملا اور اس نے مجھ سے بھاؤ تاؤ کیا، میں نے اسے ایک دینار میں ایک بکری دے دی، اور وہ دینار اور ایک بکری لے کرنی طابطا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار رسول اللہ! بیر ہا آ ب کا دینار اور بیر بی آ پ کی بکری، نی طابطا نے یو چھا ہے کسے ہوگیا؟ میں نے ساری بات بتا دی، تو نبی طابطا نے فر مایا اے اللہ! اس کے دائیں ہاتھ کے معاملات میں برکت عطاء فرما، اس کے بعد مجھ پروہ وقت بھی آیا کہ میں کوفہ کوڑے دان پر کھڑ اہوا اس کے دور گھڑ باندیوں کی ٹرید وفروخت کرتے تھے۔ اور گھر جنچنے سے پہلے چالیس بزار کا نفع حاصل کرلیا، یا در ہے کہ حضرت عروہ ڈاٹھؤ باندیوں کی ٹرید وفروخت کرتے تھے۔ اور گھر جنچنے سے پہلے چالیس بزار کا نفع حاصل کرلیا، یا در ہے کہ حضرت عروہ ڈاٹھؤ باندیوں کی ٹریدوفروخت کرتے تھے۔

( ١٩٥٨ ) حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَلَّثَنَا الزَّبَيْرُ بْنُ الْحِرِّيتِ عَنْ آبِي لَبِيدٍ وَهُوَ لُمَازَةً بْنُ زَيْدٍ حَلَّثَنَا الزَّبَيْرُ بُنُ الْحِرِّيتِ عَنْ آبِي لَبِيدٍ وَهُوَ لُمَازَةً بْنُ زَيْدٍ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِمَارَةً بْنُ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِمكرر ما قىله ].

(۱۹۵۸۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۹۵۸۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ أَخْبَرَنَا آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَيْزَارَ بَنَ حُرِيْثٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوةَ بَنِ آبِي الْجَعْدِ الْمَعْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ [راحع: ۱۹۵۷] الْأَذْدِيِّ آلَةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ [راحع: ۱۹۵۸] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الْحَدِرُ وَلَى يَبِيثَانَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ الْعَلَيْ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

( ١٩٥٨٢) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي السَّفَرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيِّ سَمِعَ عُرُوّةَ بُنَ أَبِى الْجَعْدِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجُرُ وَالْمَغْنَمُ [راجع: ١٩٥٦٩].

(۱۹۵۸۲) حفرت عروہ بارتی ڈاٹنئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ کَاٹِیْئِے نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت، اجروثواب اور ننیمت باندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْمِيِّ حَدَّثِنِي عُرُوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۵۸۳) حضرت عروہ بار تی ٹائٹنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّهُ ٹائٹنٹا نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثو اب اور ننیمت بائد ھەدى گئی ہے۔ ( ١٩٥٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بُنُ الْحِرِّيتِ عَنْ آبِي لَبِيدٍ قَالَ كَانَ عُرُوةً بُنُ آبِي الْجَعْدِ الْكَارِقِيُّ نَازِلًا بَيْنَ أَظُهُرِنَا فَحَدَّتَ عَنْهُ أَبُو لَبِيدٍ لُمَازَةٌ بُنُ زَبَّارٍ عَنْ عُرُوةَ بَنِ آبِي الْجَعْدِ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ الْبَارِقِيُّ نَازِلًا بَيْنَ أَظُهُرِنَا فَحَدَّتُ عَنْهُ أَبُو لَبِيدٍ لُمَازَةٌ بُنُ زَبَّارٍ عَنْ عُرُوةً اللَّهِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَآتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمُتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَا وَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِينِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَسَاوَمُنِي وَعَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَرَادِي وَجِئْتُ بِاللَّيْنَ وَجِئْتُ بِاللَّيْنَ وَجِئْتُ بِاللَّيْنَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(۱۹۵۸۵) حضرت عروہ بارقی ٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّٰہ تَکَالِیَّا آنے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثواب اورغنیمت باندھ دی گئی ہے۔

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ثَالَّيْ

### حضرت عدى بن حاتم ر النفط كى بقيهم ويأت

( ١٩٥٨٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلُتُ إِنَّ آرُضَنَا آرُضُ صَيْدٍ فَيَرْمِي آحَدُنَا الصَّيْدَ فَيَعِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً آوُ لَيْلَتَيْنِ فَيَجِدُهُ وَفِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَجَدُّتَ سَهُمَكَ وَلَمْ تَجِدُ فِيهِ آثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهُمَكَ قَتَلَهُ فَكُلُهُ [قال الترمذي: حسن سَهُمُهُ قَالَ إِذَا وَجَدُتَ سَهُمَكَ وَلَمْ تَجِدُ فِيهِ آثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهُمَكَ قَتَلَهُ فَكُلُهُ [قال الترمذي: حسن

صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٤٦٨، النسائي: ١٩٣/٧)]. [انظر: ١٩٥٩، ١٩٥٩، ١٩٥٩].

(۱۹۵۸۲) حفزت عدی رفی نظافیات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیلا سے عرض کیا کہ ہماراعلاقہ شکاری علاقہ ہے، ہم میں سے کوئی شخص شکار پر تیر پھینکتا ہے، وہ شکارایک دودن تک اس سے غائب رہتا ہے، پھروہ اسے پالیتا ہے اوراس کے جسم میں اس کا تیر پیوست ہوتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ نبی ملیلانے فر مایا اگرتم اس میں اپنا تیرد کھے لواور کسی دوسری چیز کا کوئی اثر نظر ندآ ہے اور تمہیں یقین ہوکہ تمہارے ہی تیرنے اسے قل کیا ہے تو تم اسے کھالہ۔

(١٩٥٨٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَخْبَرَنَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَبَيَّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْحَيْطِ الْأَسُودِ قَالَ عَمَدُتُ إِلَى عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَسُودُ وَالْآخَرُ وَالْآخَرُ الْمُيْضِ وَلَا الْأَبْيَضِ مِنْ الْمُعْوِلِ اللَّهِ مَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا فَلَا تُبِينُ لِى الْأَسُودَ مِنْ الْأَبْيَضِ وَلَا الْأَبْيَضَ مِنْ الْمُعْوَدِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْأَسُودِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْأَسُودِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَادُكُ إِذًا لَعَرِيضٌ إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ اصححه المحارى (١٩١٦)، ومسلم (١٩٥٠) والله والله عند والله عندان (٢٤٦٢)، وابن حزيمة: (١٩٥٥ و ١٩٢٦)]

(۱۹۵۸۷) حضرت عدی و النظر سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی''رمضان کی رأت میں تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک تمہارے سامنے سفید دھا گہ کا لے دھا گے سے واضح اور ممتاز نہ ہوجائے'' تو میں نے دودھا گے لیے، ایک کا لے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا اور انہیں اپنے سکے کے بنچے رکھ لیا، میں انہیں ویکھتار ہا، لیکن کالا دھا گہ سفید سے اور سفید دھا گہ کا لے سے جدانہ ہوا، صبح ہوئی تو میں نبی طیب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا، نبی علیبا نے فرمایا تمہارا تک پہتو بڑا چوڑ اسے مراددن کی روشنی اور رات کی تاریخی ہے۔

( ١٩٥٨٨) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ أَخُبَرَنَا مُجَالِدٌ وَزَكَرِيَّا وَغَيْرُهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَخَرَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرُّضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ [راحع: ١٨٤٣٨]

(۱۹۵۸۸) حفرت عدی بن حاتم ڈٹائٹزے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹائٹا ہے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوڑ ائی ہے مر جائے تو نبی ٹائٹا نے فرمایا جس شکار کوتم نے تیر کی وهارے مارا ہوتو اسے کھا سکتے ہولیکن جے تیر کی چوڑ ائی ہے مارا ہو، وہ موقو ذ ہ (چوٹ سے مرنے والے جانور) کے حکم میں ہے ،اس لئے اسے مت کھاؤ۔

﴿ ١٩٥٨٩) حَدَّثَنَا ۚ عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِىًّ بُنِ حَاتِمِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلُ الْكُلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ قَالَ إِذَا أَرْسَلُتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اشْمَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ فَأَخَذَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ قَلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اشْمَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ فَأَخَذَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ قَلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرُضِهِ فَلَا تَأْكُلُ [راجع: ٥٥ ١٨٤].

(۱۹۵۹۱) حضرت عدى والنواس موى ہے كہ ايك مرتبه ميں نے بارگا و رسالت ميں عرض كيايا رسول الله! مير عوالدصاحب صلد حى اور فلاں فلاں كام كرتے تھے، نى النيائيا نے فر مايا كرتم ہارے باپ كا ايك مقصد (شهرت) تھا جواس نے پاليا۔ (۱۹۵۹۲) قال قُلْتُ بكر سُولَ اللّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ وَ لَا أَجِدُ مَا أُذَكِيهِ بِهِ إِلّا الْمَرْوَةَ وَالْعَصَا قَالَ أَمَوَ اللّهَ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ الْدُكُرُ اللّهَ اللّهِ عَزَّوجَلَّ قُلْتُ طَعَامٌ مَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ مَا صَارَعُتَ فِيهِ نَصُرَائِيَةً فَلَا فَكَعُهُ [راحع ١٥٤١] اذْكُرُ الله عَزَّوجَلَّ قُلْتُ طَعَامٌ مَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ مَا صَارَعُتَ فِيهِ نَصُرَائِيَةً فَلَا فَكَعُهُ [راحع ١٥٤١] اذْكُرُ الله عَزَّوجَلَّ قُلْتُ طَعَامٌ مَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ مَا صَارَعُتَ فِيهِ نَصُرَائِيَةً فَلَا فَلَعُهُ [راحع ١٥٤١] الله عَرْقُ وَجَلَّ قُلْتُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَى مُرْدِ بِارگا وِرسَالت مِن عَرض كيايارسول الله! آيم جب شكاركَتَ بِي اللهُ عَن الله الله الله الله كانام لي مِي الله بعض اوقات چرى نهيں ملتى ، صرف نو كيا بهر يا لاهمي كو تيز وهار ہوتى ہے تو كيا كريں؟ نبى عليا الله كانام لي كري جي عليائية نے فرمايا لو كي الي چيزمت چيوڑ وجي ميس تي حشائية كے مشابه معلوم ہو۔ وقت چيوڑ وس جوني عليائية نے فرمايا كو كي الي چيزمت چيوڑ وجي ميس تم عيسائية كے مشابه معلوم ہو۔

( ١٩٥٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ أَخْبَرَنِي عَامِرٌ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ قَالَ صَلِّ كَذَا وَكَذَا وَصُمْ فَإِذَا غَابَتُ الشَّمْسُ فَكُلُ وَاشْرَبُ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ وَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَخَذُتُ خَيْطَيْنِ مِنْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا فَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرٍ أَسُودَ وَأَبْيَضَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا فَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْرٍ أَسُودَ وَأَبْيَضَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا فَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْوَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْالبَانِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَالُونَ وَقَالَ يَا ابْنَ خَاتِمٍ إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ [قال الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني صحيح (الترمذي: ٢٩٧٠ و ٢٩٧١)]

(۱۹۵۹۳) حضرت عدی رفاتین مروی ہے کہ مجھے نبی علیا نے نماز روز ہے کی تعلیم دی، اور فرمایا فلاں فلاں وقت نماز پڑھو،
روزه رکھو، جب سورج غروب ہوجائے تو کھاؤ ہیو، جب تک تمہارے سامنے سفید دھا گہ کا لے دھا گے ہے واضح اور ممتاز نہ ہو
جائے اور تمیں روز ہے رکھوالا مید کہ اس سے پہلے ہی چاند نظر آجائے تو میں نے دودھا گے لیے، ایک کا لے رنگ کا اور ایک سفید
مادی کا ، اور انہیں اپنے تکنے کے نیچے رکھ لیا، میں انہیں دیکھتا ہا، لیکن کالا دھا گہ سفید سے اور سفید دھا گہ کا لے سے جدانہ ہوا،
میں ہوئی تو میں نبی علیلا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا، نبی علیلا نے مسکرا کرفر مایا تمہار اسکی تو بڑا چوڑ اسے ، اس سے مرادون کی روشنی اور راسے کی تاریخی ہے۔

( ١٩٥٩٤) حَلَّنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَلَّنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ عَدِيَّ بْنُ حَاتِم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِى الصَّيْدَ فَأَطْلُبُ أَثْرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ فَآجِدُ فِيهِ سَهْمِى فَقَالَ إِذَا وَجَدُتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمُّ يَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلُ [راحع: ١٩٦٨٦].

(۱۹۵۹۳) حفرت عدی ڈگائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علینہ سے عرض کیا کہ ہماراعلاقہ شکاری علاقہ ہے، ہم میں سے کوئی شخص شکار پر تیر پھینکتا ہے، وہ شکارا یک دودن تک اس سے غائب رہتا ہے، پھروہ اسے پالیتا ہے ادراس کے جسم میں اس کا تیر پوست ہوتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ نبی علینہ نے فرمایا اگرتم اس میں اپنا تیرد کیے لواور کی درندے نے اسے کھایا نہ ہوتو تم اسے کھالو۔

( ١٩٥٩٥ ) فَذَكُونَتُهُ لِأَبِى بِشُو فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِىًّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ وَجَدُتَ فِيهِ سَهْمَكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ

(۱۹۵۹۵) گذشته مدیث ای دوبری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٩٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بُنَ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ [راحع: ١٨٤٤].

(۱۹۵۹۱) حضرت عدی بڑاٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیلانے ارشاد فر مایاتم میں سے جو شخص جہنم سے نکے سکتا ہو'' خواہ تھجور کے ایک گڑے ہی کے عوض'' تو وہ ایسا ہی کرے۔

( ١٩٥٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أُحَدَّثُ حَدِيثًا عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ فَقُلْتُ هَذَا عَدِيٌّ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَلَوْ أَتَيْتُهُ فَكُنْتُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ فَٱتَدِنُّهُ فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أُحَدَّثُ عَنْكَ حَدِيثًا فَأَرَدُتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ . النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَرْتُ مِنْهُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَقْصَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يَلِي الرُّومَ قَالَ فَكُرِهْتُ مَكَانِي الَّذِي أَنَا فِيهِ حَتَّى كُنْتُ لَهُ أَشَلَّا كَرَاهِيَةً لَهُ مِنِّي مِنْ حَيْثُ جِنْتُ قَالَ قُلْتُ لَآتِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا مَا هُوَ بِضَائِرِى قَالَ فَأَتَيْنُهُ وَاسْتَشْرَفَنِي النَّاسُ وَقَالُوا عَدِيٌّ بُنُ حَاتِمٍ عَدِيٌّ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ ثَلَاتٌ مِرَادٍ قَالَ فَقَالَ لِى يَا عَدِيٌّ بْنَ حَاتِمٍ أَسْلِمُ تَسْلَمُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي مِنْ أَهُلِ دِينٍ قَالَ يَا عَدِئُ بُنَ حَاتِمٍ أَسُلِمُ تَسُلَمُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينٍ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ أَغْلَمُ بِدِينِي مِنِّي قَالَ نَعَمْ قَالَ أَلَيْسَ تَرْأَسُ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَذَكَرَ مُحَمَّدٌ الرَّكُوسِيَّةَ قَالَ كَلِمَةً الْتَمَسَهَا يُقِيمُهَا فَتَرَكَهَا قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ فِي دِينِكَ الْمِرْمَاعُ قَالَ فَلَمَّا قَالَهَا تَوَاضَعَتْ مِنِّي هُنَيَّةٌ قَالَ وَإِنِّي قَدْ أَرَى أَنَّ مِمَّا يَمْنَعُكَ حَصَاصَةٌ تَرَاهَا مِمَّنْ حَوْلِي وَإِنَّ النَّاسَ عَلَيْنَا أَلْبًا وَاحِدًا هَلْ تَعْلَمُ مَكَانَ الْحِيرَةِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ بِهَا وَلَمْ آتِهَا قَالَ لَتُوشِكُنَّ الظَّعِينَةُ أَنْ تَخُرُجَ مِنْهَا بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ قَالَ يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ جَوْرٍ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ حَمَّادٍ جَوَازٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَلِدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُعْدَةِ وَلَتُوشِكَنَّ كُنُوزُ كِسُرَى بْنِ هُرْمُزَ أَنْ تُفْتَحَ قَالَ قُلْتُ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ قُلْتُ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَلَيُو شِكَنَّ آنْ يَنْتَغِىَ مَنْ يَقْبَلُ مَالَهُ مِنْهُ صَدَقَةً فَلَا يَجِدُ قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُ ثِنْتَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَخُرُّجُ مِنْ الْمِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُعْبَةِ وَكُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّتِي غَارَتُ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ حَمَّادٍ أَغَارَتُ عَلَى الْمَدَائِنِ وَائِيمُ اللَّهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِغَةُ إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِيهِ [راحع ١٨٤٤]

(۱۹۵۹۷) ابن حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عدی بن حاتم بڑا تؤکے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی ، میں نے سوچا کہ وہ کوفہ میں آئے ہوئے ہیں ، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوکر براہ راست ان سے اس کا ساع کرتا ہوں ، چنا نچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوکر براہ راست ان سے اس کا ساع کرتا ہوں ، چنا نچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اوران سے عرض کیا کہ مجھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سننا چاہتا ہوں ، انہوں نے فرمایا بہت اچھا، جب مجھے نبی علیا کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھے اس پر بردی نا گواری ہوئی ، میں اپنے علاقے سے نکل کر روم کے ایک کنار سے بہنچا ، اور قیصر کے پاس چلا گیا ، کیکن و ہاں پہنچ کر مجھے اس سے زیادہ شدیدنا گواری ہوئی جو کوئی جو بحث نبوت کی اطلاع ملنے پر ہوئی تھی ، میں نے سوچا کہ میں اس شخص کے پاس جا کرتو دیکھوں ، اگر وہ جھوٹا ہوا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اورا گرسچا ہوا تو مجھے معلوم ہوجائے گا۔

چنانچہ میں واپس آ کر نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پہنچا تو لوگوں نے ''عدی بن حاتم ،عدی بن حاتم '' کہنا شروع کر دیا، میں نبی علیہ کے پاس پہنچا، نبی علیہ نے مجھ سے فرمایا اے عدی! اسلام قبول کرلو، سلامتی یا جاؤ گے، تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا، میں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہے ایک دین پر قائم ہوں، نبی علیہ نے فرمایا میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں، میں سے نبیں ہو ہوں، میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں! کیاتم '' رکوسیہ' میں سے نبیں ہو جوا پن قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، نبی علیہ نے فرمایا حالانکہ بیٹمہارے دین میں حلال نہیں جوا پن قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں اس کے آ کے جھک گیا۔

پھرنی علیشانے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تہمیں اسلام قبول کرنے میں کوئ ی چیڑ مانع لگ رہی ہے، تم یہ بچھتے ہو کہ اس دین کے پیرو کا رکمز وراور بے مایدلوگ میں جنہیں عرب نے دھتکار دیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم شہر چیرہ کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھا کو نہیں ہے، البتہ سنا ضرور ہے، نبی علیشانے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، القداس دین کو کھمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک عور جیرہ سے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر آئے گی، اور عنقریب کسر گی بن ہر مزکے دور جیرا کسری بن ہر مزکے دور کے دور ان کے میں نے تعجب سے بوچھا کسری بن ہر مزکے؟ نبی علیشانے فرمایا ہاں! کسری بن ہر مزکے، اور عنقریب اتنامال خرج کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔

حضرت عدی طلط فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت جیرہ نے لگتی ہےاور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر جاتی ہے، اور کسر کی بن ہر مزکے نز انوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا اور اس ذات کی قتم جس کے وست قدرت میں میری جان ہے، تیسری بات بھی وقوع پذیر بروکررہے گی کیونکہ نبی علیشانے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔

( ١٩٥٩٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكَوِيَّا ٱخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَخْوَلُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ خَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ [راجع: ١٨٤٣٤].

ُ (۱۹۵۹۸) حضرت عدی بن حاتم ٹائٹنے سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے ارشاد فرنایا اگرتمہارا شکار پانی میں گر کرغرق ہوجائے تواسے مت کھاؤ۔

( ١٩٥٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمُوهِ بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ عَنْ شَيْءِ اسْتَقَلَّهُ فَحَلَفَ ثُمَّ قَالَ لُوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ بَنِ خَاتِم أَنَّ رَجُلًا جَالَهُ يَسُولُهُ عَنْ يَمِينِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرًا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيُكَفِّوْ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مَا سَمِعْتُهُ قَطُّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنْ آبِي [راجع: ١٨٤٤، ١].

(۱۹۵۹۹) حضرت عدى بن حاتم الله التي المروى بكراك وى ان كى پاس آيا اوران سے سودر بم مائك، انہول نے فر مايا كد قل الله على كابينا بول، بخدا ميں تھے كھے نہيں دول گا، پھر فر مايا كد ميں نے كدا ميں الله محصر ف سودر بم ما مگ رہا ہے جبكہ ميں حاتم طائى كابينا بول، بخدا ميں تھے كھے نہيں دول گا، پھر فر مايا كد ميں نے

نی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض کسی بات پر قتم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوں کرے تو وہی کام کرے جس میں بہتری ہو( اور قتم کا کفارہ دے دے )

( ١٩٦٠. ) خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ عِبَّادَ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيٌّى بْنِ حَاتِيمٍ قَالَ جَاءَتُ خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِعَقْرَبِ فَأَخَذُوا عَمَّتِى وَنَاسًا قَالَ فَلَمَّا أَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَفُّوا لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَأَى الْوَافِدُ وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ مَا بِى مِنْ حِدْمَةٍ فَمُنَّ عَلَىَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ مَنْ وَافِدُكِ قَالَتُ عَدِيٌّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ الَّذِي فَرَّ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَتُ فَمَنَّ عَلَىَّ قَالَتُ فَلَمَّا رَجَعَ وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ نَرَى أَنَّهُ عَلِيٌّ قَالَ سَلِيهِ حِمْلَانًا قَالَ فَسَأَلَتُهُ فَأَمَرَ لَهَا قَالَتُ فَأَتَنْبِي فَقَالَتُ لَقَدُ فَعَلْتَ فَعْلَةً مَا كَانَ ٱبُوكَ يَفْعَلُهَا قَالَتُ اثْتِهِ رَاغِيًّا ٱوْ رَاهِيًّا فَقَدْ أَتَاهُ فَلَانٌ فَأَصَات مِنْهُ وَأَتَاهُ فَلَانٌ فَأَصَات مِنْهُ قَالَ فَٱتَيْتُهُ فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَصِلْيَانٌ أَوْ صَبِيٌّ فَذَكَرَ قُرْبَهُمْ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ لَيْسَ مُلُكُ كِسُرَى وَلَا قَيْصَرَ فَقَالَ لَهُ يَا عَدِيُّ بُنَ حَاتِمٍ مَا أَفَرَكَ أَنْ يُقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ مِنْ إِلَهٍ إِنَّا اللَّهُ مَا ٱفَرَّكَ ٱنْ يُقَالَ اللَّهُ ٱكْبَرُ فَهَلْ شَيْءٌ هُوَ ٱكْبَرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَآسُلَمْتُ فَرَآيْتُ وَجُهَهُ اسْتَنْشَرَ وَقَالَ إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ وَ الضَّالِّينَ النَّصَارَى ثُمَّ سَأَلُوهُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَلَكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تَرْضَحُوا مِنْ الْفَصْلِ ارْتَصَحَ امْرُؤٌ بِصَاعٍ بِبَعْضِ صَاعٍ بِقَبْضَةٍ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكُثَرُ عِلْمِي أَلَّهُ قَالَ بِتَمْرَةٍ بِشِقِّ تَمْرَةٍ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقَائِلٌ مَا أَقُولُ ٱللهُ أَجْعَلُكَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٱلْمُ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا فَمَاذَا قَدَّمْتَ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْنًا فَمَا يَتَقِى النَّارَ إِلَّا بِوَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فَبِكَلِمَةٍ لَيَّنَةٍ إِنِّي لَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ لَيَنْصُرَنَّكُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيُعْطِيَنَّكُمْ أَوْ لَيَفْتَحَنَّ لَكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ بَيْنَ الْحِيرَةِ ويَغُرِبَ أَوْ ٱكْثَرَ مَا تَخَافُ السَّرَقَ عَلَى ظَعِينَتِهَا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ثَنَاهُ شُعْبَةُ مَا لَا أُخْصِيهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ [صححه ابن حبان (٦٢٤٦) وقال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني؛ حسن (الترمذي:٩٥٣م و٢٩٥٤) قال شعيب: بعضه ضحيح]

(۱۹۲۰) حضرت عدی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں ' عقرب' نامی مقام پرتھا کہ نبی علیا کے شہروار ہم تک آپنچی انہوں نے میری پھوچھی اور بہت سے لوگوں کو گرفار کرلیا، جب وہ لوگ نبی علیا کے پاس پہنچے تو انہیں ایک صف میں کھڑا کردیا گیا، میری پھوچھی نے کہا یا رسول اللہ! رونے والے دور چلے گئے ، اور بچ بھڑ گئے ، میں بہت پوڑھی ہو چکی ہوں ، کی تتم کی خدمت بھی نہیں کر کتی اس لئے جھے پرمہر بانی فرما ہے ، اللہ آپ پرمہر بانی کرے گا، نبی علیا نے پوچھا تمہیں کون لایا ہے؟ انہوں نے بتایا عدی بن حاتم ، نبی علیا نے فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھا گا چر رہا ہے ، اس نے کہا کہ پھر بھی آپ جھ پرمہر بانی عدی بن حاتم ، نبی علیا ہے فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھا گا چر رہا ہے ، اس نے کہا کہ پھر بھی آپ جھ پرمہر بانی

فرمایئے، نبی طیلا والیس جانے لگے تو ان کے پہلو میں ایک آدمی تھا جو عالباً حضرت علی جائٹا تھے، نبی طیلا نے مجھ سے فر مایا کہ ان سے سواری کا جانور مانگ لو، میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے میرے لیے اس کا تھم دے دیا۔

تھوڑی دیر بعد عدی ان کے پاس گئے تو وہ کہنے گئیں کہتم نے ایسا کام کیا جوتمہارے باب نے نہیں کیا ہتم نبی علیہ کے پاک شوق سے جاؤیا خوف سے (لیکن جاؤ ضرور) کیونکہ فلاں آ دمی ان کے پاس گیا تھا تو اسے بھی پچھل گیا ،اور فلاں آ دمی بھی گیا تھا اور اسے بھی پچھل گیا ،چنا نچہ میں نبیٹ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں ایک عورت اور پچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے ،اور انہوں نے نبی علیہ سے ان کے قریب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ قیصر وکسری جیسے بادہ انہیں ہیں۔

نبی طینا نے ان سے فرمایا اے عدی الدالدالد اللہ کہنے ہے تہمیں کون می چیز راہ فرار پر مجبور کرتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ مجمور کوئی میں میں اللہ کے علاوہ مجمور کوئی معبود ہے؟ تمہیں ' اللہ اکبر' کہنے ہے کون می چیز راہِ فرار پر مجبور کرتی ہے؟ کیا اللہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس پر میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے ویکھا کہ ٹبی علیات کا چہرہ مبارک خوش سے کھل اٹھا، اور فر مایا جن پر خدا کا غضب نازل ہوا وہ یہودی میں اور جو گمراہ ہوئے ، وہ عیسائی ہیں۔

پھرلوگوں نے نبی الیک صاع ،کی نے نصف صاع ،کسی نے ایک مٹی اور کسی نے آ دھی مٹی دی ، پھر فر مایا لوگو! زا کہ چیزیں
اکٹھی کرو، چنا نچ کسی نے ایک صاع ،کسی نے نصف صاع ،کسی نے ایک مٹی اور کسی نے آ دھی مٹی دی ، پھر فر مایا تم لوگ اللہ سے
طنے والے ہو،اس وقت ایک کہنے والا وہی کہنے گا جو میں کہدر ہا ہوں کہ کیا ہیں نے تہیں سنے اور دیکھنے والانہیں بنایا تھا؟ کیا میں
نے تہمیں مال اور اولا دی نہیں نواز اتھا؟ تم نے آ کے کیا بھیجا؟ وہ اپنے آگے چیچے اور داکیں باکس دیکھے گا کئی پھیچا وہ اپنے آگے ہے خواہ مجور کے ایک
گا، اور اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کے ذریعے آگ سے نہیں نی سکے گا، اس لئے تم جہنم کی آگ سے ،پچ خواہ مجور کے ایک
ملاح یہ کی کہ ذریعے ہو،اگروہ بھی نہ طے تو تر بی سے بات کر کے بچو، مجھے تم پر فقر وفاقہ کا اندیش نہیں ہے،اللہ تمہاری مدوشر ور
کرے گا اور تمہیں ضرور مال و دولت دے گا ، یا آئی فتو حات ہوں گی کہ ایک عورت جرہ اور مدینہ کے درمیان اکبلی سفر کر لیا
کرے گی ،حالا نکہ عورت کے یاس سے چوری ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔

( ١٩٦١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بَنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمٍ بَنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ أَحَدُّهُمَا فَقَالَ مَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَلْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئُسَ الْبَحَطِيبُ أَنْتَ قُمْ الرَاحِعِ

(۱۹۲۰۱) حضرت عدی بنائشے سروی ہے کہ دوآ دمی آئے ،ان میں سے ایک آدمی نے نبی علیہ کی موجود گی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوجاتا ہے اور جوان' دونوں' کی نافر مانی کرتا ہے ،وہ گراہ ہوجاتا ہے ، نبی علیہ نے فرمایاتم بہت برے خطیب ہو، یہاں سے اٹھ جاؤ۔

( ١٩٦٠٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُنَا مُجَالِدٌ عَنْ الشَّغُبِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرُسَلْتَ كَلْبَكِ الْمُعَلَّمَ فَسَمَّيْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ فَأَذُرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ وَإِنْ قَتَلَ فَكُلْ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ [راجع: ١٨٤٣٤]

(۱۹۲۰۲) حضرت عدى بن حاتم برات عروى ہے كہ ميں نے نبي الله سے كة دريع شكار كمتعلق دريافت كيا فرمايا جبتم اپ سدھائے ہوئے كة كوشكار پرچھوڑ واورالله كانام لياوتواس نتجارے ليے جوشكار پکڑا ہواور خود نكھايا ہوتواسے كھالو،اورا گرتم نے شكاركوزنده پايا ہوتواسے ذرج كراواورا گركتے نے ال ميں ہے پچھ كھاليا ہوتو تم اسے ندكھاؤ۔ (١٩٦.٣) حَدَّثْنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُتَدْدَةً بُنِ المعربينَ عَنْ أَبِي عُتَدْدَةً وَلَمْ يَذُكُرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي كُنْتُ حُدَيْقَةً عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَمَّادٌ وَهِ شَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي عُبَيْدَةً وَلَمْ يَذُكُرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي كُنْتُ السَّالُ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بَنِ حَاتِمٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُو إِلَى جَنْبِي لَا السَّالُ عَنْهُ فَاتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عَدِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَكِرِهْتَهُ أَشَدٌ مَا كُرِهْتُ شَيْئًا قَطُ السَّعَ فَكَرِهْتُهُ أَشَدٌ مَا كُرِهْتُ شَيْئًا قَطُ السَّعَ فَكَرِهُمْ يَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَكَرِهْتُهُ أَشَدٌ مَا كُرِهْتُ شَيْئًا قَطُ السَّدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَكِرِهْتُهُ أَشَدٌ مَا كُرِهْتُ شَيْئًا قَطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَكَرِهْتُهُ أَشَدٌ مَا كُرِهْتُ شَيْئًا قَطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَكَرِهْتُهُ أَشَدٌ مَا كُرِهْتُ شَيْئًا قَطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَكِرِهْتُهُ أَشَدٌ مَا كُرِهُتُ شَيْئًا قَطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَكِرِهُمْتُهُ أَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَكِرِهُمَةً أَسَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَكُولُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْسُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلُولُوا وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَه

(۱۹۲۰۳) ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عدی ڈاٹٹا سے عرض کیا کہ مجھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سننا چاہتا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت اچھا، جب مجھے نی ملیٹا کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھے اس پر بڑی شدیدنا گواری ہوئی ، مجھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ١٩٦.٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنُ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَدِى بُنِ حَاتِمٍ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أُحِبُّ آنُ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٨٤٤٩].

(۱۹۲۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سندسیم جمی مروی ہے۔

( ١٩٦.٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَوْبٍ عَنْ مُرَىِّ بُنِ قَطَرِیٍّ عَنْ عَدِیِّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ فَهَلُ لَهُ فِي ذَلِكَ يَعْنِي مِنْ أَجْرٍ قَالَ إِنَّ أَبَاكَ طَلَبَ أَمُرًا فَأَصَابَهُ إِراحِع: ١٨٤٣٩].

منہ پھیرلیا کہ گویا جہنم کود کیور ہے ہوں ، دو تین مرتبدای طرح ہوا ، پھر فر مایا جہنم کی آگ سے بچو، اگر چہ کھورے ایک ٹکڑے کے عوض بی ہو، اگر وہ بھی نہل سکے تو اچھی بات ہی کرلو۔

( ١٩٦٠٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِى أَبْنَ حَازِمٍ عَنُ عَاصِمٍ الْآخُولِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلُتُ يَا نَبِى اللَّهِ إِنَّا أَهُلُ صَيْدٍ فَقَالَ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهُمِهِ فَلْيَذْكُو اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلُ وَإِنْ وَقَعَ فِى مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْتًا فَلَا يَأْكُلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِى صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ وَإِنْ وَقَعَ فِى مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْتًا فَلَا يَأْكُلُهُ فَإِنَّ لَكُولِى لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِى صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ آوُ النَّيْ وَإِنْ وَلَمْ يَجْدُ فِيهِ أَثُوا غَيْرَ سَهْمِهِ فَإِنْ شَاءَ فَلَيَأْكُلُهُ قَالَ وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ كُلُهُ فَلْيَذُكُو السَمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُعَلِي وَإِنْ أَذُرَكُهُ قَدْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَلُولُكُو أَلْهُ وَإِنْ أَكُلُ فَإِنْ أَكُلُ فَإِنَّهُ إِنْ أَكُلُ فَإِنْ أَكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْمَعَلِي وَإِنْ أَدُرَكُهُ قَدْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَنْهُ مَنْ فَيْهِ وَلِنْ أَدُرَكُهُ فَخَالُطَ كِلَابًا لَمْ يَذْكُو السَمَ اللَّهِ عَلَيْهَ فَلَا يَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَدُرَكُهُ فَى اللَّهُ وَلِنْ أَدُرَكُهُ فَحَالُطَ كِلَابًا لَمْ يَذْكُو السَمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَلَا يَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ لَا يَدُولِى النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَدُرَكُهُ فَاللَا كُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُولُ اللَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَأْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَالُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالُ وَلَهُ اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللْعَلَلُهُ اللْعَلَا لَهُ اللْعَلَالُولُولُ عَلَى اللْعَلَالَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ

( ١٩٦٠٨) حَلَّثَنَا حَسَنٌ حَلَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي عُيْدَةً بَنِ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ قُلْتُ ٱسْأَلُ عَنْ حَدِيثِ عَدِيّ عَدِيّ الْحَدِيثَ بَنِ حَاتِمٍ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ آفَلَا ٱكُونُ آنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَعُرِفَنِي قَالَ نَعَمُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهُ أَلَسْتَ رَكُوسِيًّا قُلْتُ بَلَى قَالَ أَوَلَسْتَ تَرْأَسُ قُومَكَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَوَلَسْتَ تَأْتُلُ مُ فَوَعَكَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَوَلَسْتَ تَأْتُلُ بَاعَ قَالَ قَلْتُ بَلَى قَالَ أَوَلَسْتَ تَرْأَسُ قُومَكَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَوَلَسْتَ تَأْتُوبُ بَاعَ قَالَ قَلْتُ بَلَى قَالَ أَولَسْتَ مَرْأَسُ قُومَكَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَولَسْتَ تَأْتُكُ بَلَى قَالَ أَولَسْتَ تَأْتُونُ مَنْ فَيْسِى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِراحِع: ٩ ١٨٤٤٩ قَالَ قَلْتُ بَلَى قَالَ أَولَا لَا فَتَواضَعَتْ مِنِّى نَفْسِى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِراحِع: ٩ ١٨٤٤٩

صعب بھی ماں دان و پیمل ملک فی در لیک ماں فتواضعت منی نفیسی فلد کو الحدیث [راحع: ١٨٤٤٩]

(۱۹۲۰۸) ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عدی ڈاٹٹو سے عرض کیا کہ جھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے کین بیل اسے خود آپ سے سننا چاہتا ہوں ، انہوں نے فرمایا بہت اچھا، گھرزاوی نے پوری حدیث ذکر کی آور کہا کیا تم ''رکوسید' میں سے نہیں ہوجوا پی قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں ٹیمیں ، نبی علیا ان فرمایا حالانکہ بیتم ہو جوا پی قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں اس کے آگے جھک گیا بھرراوی نے بیتم ہوری حدیث ذکر کی ۔

پوری حدیث ذکر کی ۔

( ١٩٦٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا زَكُويًا بُنُ أَبِنِي زَائِدَةَ وَعَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَّابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ وَسَأَلْتُ عَنْ صَيْدِ الْكَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ ذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ وَإِنْ وَجَدُتَ مَعَهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ ذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْ كَلُبِكَ وَلَهُ تَذْكُرُ وَالحَعَ ١٨٤٣٤.

( ١٩٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِى السَّفَرِ وَعَنْ نَاسٍ ذَكْرَهُمْ شُغْبَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مُرْضِلُ اللَّهِ أَرْسِلُ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَكُلُ فَإِذَا أَكُلُ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا وَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا الْخَذَ قَالَ لَا اللّهِ أَرْسِلُ كُلْبِى فَأَجِدُ مَعَهُ كُلْبًا آخِرَ لَا آذُرِى أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ لَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَلِّى عَلَى عَلَي كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَلِّى عَلَى اللَّهُ أَرْسِلُ كُلْبِى إِرَاحِة ٤١٨٤١].

(۱۹۲۱۰) حضرت عدی بن حاتم بڑا تھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ ہاں شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوڑائی ہے مر جائے تو نبی علیہ نے نبی علیہ اس شکار کوتم نے تیر کی دھارے مارا ہوتو اسے کھا سکتے ہولیکن جے تیر کی چوڑائی سے مارا ہو، وہ موقو ذہ (چوٹ سے مرنے والے جانور) کے تھم میں ہے، پھر میں نے نبی علیہ سے کئے کے ذریعے شکار کے متعلق دریافت کیا نبی تاہیہ نے فرایا جب تم اپنے کئے کوشکار پرچھوڑ واوراللہ کانام لے لوتو اسے کھا گئے ہو، اس نے تہمارے لیے جوشکار پرٹھوڑ اوراللہ کانام لے لوتو اسے کھا گئے ہو، اس نے تہمارے لیے جوشکار پرٹھوڑ واوراللہ کانام لے لوتو اسے کھا گئے ہو، اس نے تہمارے لیے جوشکار پرٹھوڑ واوراللہ کانام نہ اوراگرتم اپنے کئے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤاور تمہمیں خود نہ کھا یا ہوتو اسے کھا کو کی کھوڑ تے وقت اللہ کانام اندیشہ ہو کہ اس دوسرے کئے نے شکار کو پکڑ ااور تل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کئے کوچھوڑ تے وقت اللہ کانام لیا تھا، دوسرے کے تی رنہیں لیا تھا۔

( ١٩٦١١ ) حَكَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَخَالَطَ كِلَابًا أُخُرَى فَأَخَذَتُهُ جَمِيعًا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى أَيُّهُمَا أَخَذَهُ وَإِذَا رَمَيْتَ فَصَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلُ فَإِنْ لَمْ يَتَخَزَّقُ فَلَا تَأْكُلُ وَلَا تَأْكُلُ مِنْ الْمِعْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكْيُتَ وَاحِمَ ١٨٤٣٨].

(۱۹۲۱) حضرت عدى بن حاتم رفات سمروى ہے كه نبى عليا نے فرمايا جب تم اپنے كتے كوشكار پر چھوڑ واورالله كانام لے لو، اپ كتے كے ساتھ كوئى دوسراكتا بھى پاؤتو تم اسے مت كھاؤ كيونكه تم نہيں جانتے كه اس جانوركوس كتے نے شكاركيا ہے،اور جب تم كى شكار پر تيرچلاؤ، جوآر پارگذر جائے تو اسے كھالو، ورندمت كھاؤ،اور چوڑ ائى سے لگنے والے تيركا شكارمت كھاؤالا به كماسے ذرئ كرلو،اور بندوق كى گولى كاشكارمت كھاؤ،الا بيكماسے ذرئ كرلو۔

( ١٩٦١٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي الْمُكَلَّبَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَآمْسَكَ عَلْبُكَ الْمُكلَّبَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَآمُسَكَ عَلْبُكَ فَكُلُ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآرْمِي عَلَيْكَ فَكُلُ قَالَ مَا لَمُ يُشَارِكُهُ كُلْ عَيْرُهُ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآرْمِي بِالْمِفْرَاضِ قَالَ مَا خَزَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلُ إِمكرر ما قبلةً ].

(۱۹۲۱۲) حفرت عدی بن حاتم بن الله عمروی ہے کہ میں نے نبی طینا سے عرض کیا یارسول اللہ اہم اپنے سدھائے ہوئے کتے شکار پرچھوڑتے ہیں؟ نبی طینا نے فر مایا ہاں! بشرطیکہ شکار پرچھوڑتے ہیں؟ نبی طینا نے فر مایا ہاں! بشرطیکہ دوسرے کتے اس کے ساتھ شریک نہ ہوئے ہوں ، میں نے اس شکار کے متعلق بوچھا جو تیرکی چوڑائی سے مرجائے تو نبی طینا نے فر مایا جس شکار کوڑائی سے مراہوتو اے کھا کتے ہوئیکن جے تیرکی چوڑائی سے ماراہو، اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ مَغْنَاهُ [راحع: ١٨٤٣٨].

(۱۹۲۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ثَالَيْنَ

#### حضرت عبدالله بن ابي اوفي طالفيُّه كي مرويات

( ١٩٦١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فِى شَهْرِ رَمَطَانَ فَلَمَّا غَابَتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ يَا فُلَانُ قَاجُدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ نَهَارٌ فَى سَفَرٍ فِى شَهْرِ رَمَطَانَ فَلَمَّا غَابَتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِذَا غَرَبْتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحْ قَالَ فَفَعَلَ فَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ فَلَمَّا شَرِبَ أَوْمَا بِيدِهِ إِلَى الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَرَبْتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحْ قَالَ فَفَعَلَ فَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ فَلَمَّا شَرِبَ أَوْمَا بِيدِهِ إِلَى الْمُغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَرَبْتُ الشَّمْسُ هَالُكُ الْمُعْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَرَبْتُ الشَّمْسُ هَالْ الْفَالَ الْمَالَ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ إِصححه المحارى (١٩٥٥)، ومسلم (١١٠١)، وابن حال

(۲۰۱۱)]. [انظر: ۱۹۲۴،۱۹۳۳ه].

(۱۹۲۱۳) حفرت عبداللہ بن ابی او فی رہائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ہمراہ ماہ رمضان میں کسی سفر میں سخے، جب سورج غروب ہوگیا تو نبی علیا نے کسی کو حکم دیا کہ اے فلاں! اتر واور ہمارے لیے ستو گھولو، اس نے کہایار سول اللہ! ابھی تو دن کا بچھ حصہ باتی ہے، نبی علیا نے اس کابرش ہاتھ دن کا بچھ حصہ باتی ہے، نبی علیا نے اس کابرش ہاتھ میں بکڑا اور اسے نوش فرمالیا اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جب یہاں سورج غروب ہو جائے اور رات یہاں سے آجائے تو روزہ دارروزہ کھول ہے۔

( ١٩٦٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَآنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي الْمُجَالِدِ مَوْلَي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ آرْسَلَنِي آبْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرُدَةَ فَقَالًا انْطَلِقُ إِلَى ابْنِ أَبِي أُوْفَى فَقُلُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةَ يُقْرِئَانِكَ السَّلَامَ وَيَقُولَانِ هَلُ كُنْتُم تُسَلِّفُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ قَالَ نَعَمُ كُنَّا نُصِبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسَلِّفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فَقَلْ تُعْمُ عَنْ نَصِيبً فَقُلْتُ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ فَقَالَ مَا كُنَّا نَسْالُهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقَالَا لِي انْطَلِقُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٱبْزَى فَاسْأَلُهُ قَالَ فَانْطَلَقَ فَسَالَهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ آبِي أَوْفَى

(۱۹۲۱۵) عَبْدالله بن ابی المجالد کہتے ہیں کہ ادھاری کے کے مسئلے میں حضرت عبداللہ بن شداد ڈٹائٹو اور ابو بردہ ڈٹائٹو کے درمیان اختلاف رائے ہوگیا، ان دونوں نے جھے حضرت عبداللہ بن ابی اونی ڈٹائٹو کے پاس سے پیغام دے کر بھیج دیا کہ ابن شداد اور ابو بردہ آپ کوسلام کہتے ہیں اور پوچھرہے ہیں کہ کیا آپ لوگ نبی علیا کے دور باسعادت بیس گندم، جو اور زیون کی ادھاری کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں! ہم لوگ نبی علیا کے دور بیں مالی غنیمت حاصل کرکے گندم، جو، کشمش یا جو چیزیں بھی لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، ان سے ادھاری کرلیا کرتے تھے، میں نے ان سے پوچھاجس کے پاس کھیت ہوتا تھایا جس کے پاس کھیت ہوتا تھایا جس کے پاس اور کی تھیں، ان سے ادھاری کرلیا کرتے تھے، میں نے ان سے پوچھاجس کے پاس کھیت ہوتا تھایا جس کے پاس کھیت ہوتا تھایا جس کے بات ان سے نہیں پوچھتے تھے، پھر ان دونوں حضرات ابن الجا اونی ڈٹائٹو نے دیا تھا۔ ابری ڈٹائٹو کے پاس بھیجا، میں نے ان سے سیمسلہ پوچھا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابن الجا اونی ڈٹائٹو نے دیا تھا۔ ابری می ڈٹائٹو کے پاس بھیجا، میں نے ان سے سیمسلہ پوچھا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابن الجا اونی ڈٹائٹو نے دیا تھا۔

(۱۹۲۱۷) حضرت عبدالله بن الى اوفى ثلاث عروى ب كه بى الياس فرمايا بانديال اوران بن بو كه ب النادو - (۱۹۲۱۷) حضرت عبدالله بن الهي أن الله يُسَان الله عَمْرُو بُنُ الله يُسَمَّ مَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْحَرِّ الْأَخْضِو قَالَ قُلْتُ فَالْأَبْيضِ قَالَ لَا أَدْدِى إِرَاحِع: ١٩٣١٣] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْحَرِّ الْأَخْضِو قَالَ قُلْتُ فَالْأَبْيضِ قَالَ لَا أَدْدِى إِرَاحِع: ١٩٣١٣]

(۱۹۷۱) شیبانی سینی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی میں کے کویے فرماتے ہوئے سنا کہ بی ملیکا نے سبز منکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے، میں نے ان سے بوچھا سفید منکے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ ( ١٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَبْدِئٌ مَوْلًى لَهُمْ قَالَ ذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ أَبِى أَوْفَى أَسُأَلُهُ عَنُ الْجَرَادِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ [راحع: ١٩٣٢٢].

(۱۹۲۱۸) ابویعفور کہتے ہیں کہ میرے ایک شریک نے میرے سامنے حضرت عبداللہ بن ابی او تی زائنڈے ٹاڑی ذل کا تھم پوچھا، انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں ، اور فر مایا کہ میں نے نبی علیلا کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہے ، ان غزوات میں ہم لوگ ٹاڑی دل کھایا کرتے تھے۔

(١٩٦١٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى إِسُحَاقَ الشَّيْبَائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَوٍ فَقَالَ لِرَجُلِ انْزِلُ فَاجْدَحُ لَنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجُدَحُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْدَحُ فَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا وَأَيْتُمْ اللَّهِ مَا لَيْلُ وَسُلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا وَأَيْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا وَأَيْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا وَأَيْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا

(۱۹۲۹) حفرت عبداللہ بن افی اوٹی ڈاٹنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیشا کے ہمراہ ماہ رمضان میں کسی سرف میں تھے، جب سورن غروب ہو گیا تو نبی علیشانے کسی کو تھم دیا کہ اے فلاں! اتر وادر ہمارے لیے ستو گھولو، اس نے کہا یا رسول اللہ! ابھی تو دن کا کچھ حصہ باقی ہے، نبی علیشانے اسے پھر فر مایا کہ اتر وادر ستو گھولو، چنا نچہ اس نے اس پڑمل کیا، نبی علیشانے اس کا برتن ہاتھ میں پکڑا اور اسے نوش فر مالیا اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا جب یہاں سورج غروب ہوجائے اور رات یہاں سے آجائے تو روزہ وارروزہ کھول لے۔

( ١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَالِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ أَصَبْنَا حُمُّرًا خَارِجًا مِنُ الْقَرْيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتُ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ [راجع: ١٩٣٣١].

(۱۹۲۲۰) حضرت ابن ابی اونی واثن واثن واثن عمروی ہے کہ ایک مرشبہتی سے باہر کچھ گدھے ہمارے ہاتھ لگے، نبی علینا نے فر مایا ہانڈیوں میں جو کچھ ہے سب الٹادو،سعید بن جبیر رئینڈ نے اس کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ وہ گندگی کھاتے تھے۔

( ١٩٦٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْكَوْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ (راجع: ١٩٣١٤).

(۱۹۲۲) حضرت ابن ابی اونی رفان الله سے مروی ہے کہ نبی علیا جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ''سمع اللہ کن حدہ'' کہہ کریے فرماتے اے ہمارے پروردگاراللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں زمین وا سان کے بھر پور ہونے کے برابراور اس کے علاوہ جن چیزوں کوآپ چاہیں ان کے بھر پور ہونے کے برابر۔ ( ١٩٦٢٢) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنُ مُّذُرِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ طَهِّرُنِى بِالثَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِى مِنْ الْخَطَايَا كَمَا طُهَّرُتَ النَّهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِى مِنْ الْخَطَايَا كَمَا طُهَّرُتَ النَّهُمَّ طَهِّرُ اللَّهُمَّ طَهُرُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُودُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُودُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُنْ اللَّهُ عَيْدُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُنْ اللَّهُ مَ إِنِّى اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُنْ اللَّهُمَ إِنِّى اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُنْ اللَّهُ مَا إِنِّى أَمُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُنْ اللَّهُ مَا اللَهُمَ إِنِّى أَمُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ ال

(۱۹۲۲) حضرت عبداللہ بن ابی اوفی بڑا تھا سے مروی ہے کہ نبی علیا اید دعاء فر مایا کرتے تھے اے اللہ! مجھے برف، اولوں اور مخت نے بائی سے پاکیزگی عطاء فر ما، اے اللہ! میرے قلب کو نفر شات سے اس طرح پاک فر ما جیسے سفید کیڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، میرے اور میرے گنا ہوں کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ حائل فرما دے، اے اللہ! میں خشوع سے عالی دل، سیراب نہ ہونے والے نفس، غیر مقبول دعاء اور غیر نا فع علم سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں، اے اللہ! میں آپ سے تقوی والی زندگی، عمرہ موت اور شرمندگی سے پاک لوٹائے حانے کا سوال کرتا ہوں۔

( ١٩٦٢٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ القَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ قَدِمَ مُعَاذُ الْيَمَنَ أَوُ قَالَ الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى تَسُجُدُ لِبَطَارِقِتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّا فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَظَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِيَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّاٰتُ فِي نَفْسِى أَخَقُ أَنْ يُعَظَّمَ فَلَمَّا فَدُمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِيَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّاٰتُ فِي نَفْسِى أَنْ يُعْظَمَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًّا أَنْ يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَآمَوْتُ الْمَوْلَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تُؤَدِّى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى الْمُواقَةُ عَلَى لَهُ مَا لَهُ مَالَهُا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى الْمُولُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى ظَهُ وَقَبَ لَاعُطُنُهُ لِيَّاهُ لَعَلَى لَهُ مَا لَهُ مَالَهُا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى ظَهُ وَقَبَ لَاعُطُنُهُ إِيَّاهُ اللّهُ عَنَّ عَلَيْهَا كُلُهُ مَتَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْها كُلُهُ مَالَهُا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى ظَهُ وَهُمَ فَتَهِ لَا كُلُهُ وَلَا لَلْهُ مَالُهَا لَا لَعْمَالُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ١٩٦٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفٍ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ أَحَدِ بَنِي مُزَّةَ بُنِ هَمَّامٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى عَنُ أَبِيهِ عَنُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ إِنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَكُ شَيْءٍ لَكُ لَكَ ثَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْمُنَا خَيْرًا مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبْدَلَنَا خَيْرًا مِنْ الْإِلَى السَّلَامَ تَحِيَّةَ آهُلِ الْجَنَّةِ

(۱۹۲۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البتداس میں بیاضا فہ بھی ہے کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے انبیاء پیلل کی تعظیم کا یہی طریقہ تھا، میں نے کہا کہ پھر تو ہم اپنے نبی میلائا کے ساتھ اس طرح کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، نبی میلائا نے فرمایا کہ انہوں نے جس طرح اپنی کتابوں میں تح بیف کر دی ہے، اس طرح اپنے انبیاء پر جھوٹ بھی ہاندھتے ہیں، اللہ تعالی نے ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز یعنی سلام عطاء فرما ویا ہے جو اہل جنت کا طریقہ تعظیم ہے۔

( ١٩٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ شُعْمَةً عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَنْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أُوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ لَلَّهُ عَلَيْهِ مَ فَأَتَاهُ أَبِى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أُوْفَى وَاللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى إِلَا إِلَيْهُمْ فَأَتَاهُ أَبِى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى إِلَا إِلَيْهُمْ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى إِلَيْهُ مَا إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِلَيْهُمْ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى إِلَى إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلِي أَوْفَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَبِى أَوْفَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِلَيْهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَوْلَوْلَ مَا إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَوْلَ مَلِي اللَّهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَوْلَ مَا إِلِي أَوْلَ مَا إِلَيْهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَوْلَ مَلِي اللَّهُ مِنْ أَلِي أَوْلَ مَا إِلَيْهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَوْلَ مَا إِلَيْهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَنْ أَلِي أَنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَوْلَ مَلَى اللَّهُ مَا إِلَيْهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي اللَّهُ مِنْ أَلِي أَلِي الللَّهُ مِنْ أَلِي أَلَالُهُ مَا إِلَيْهُ مِنْ أَلِي أَلِكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَى اللَّهُ مِنْ أَلِي الللَّهُ مِنْ أَلَامُ اللَّهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي الللَّهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي الللَّهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي الللَّهُ مِنْ أَلِي الللَّهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي الللّهُ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي الللّهِ مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي اللّهُ أَلِي الللّهُ أَلِي الللّهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي الللّهِ مِنْ أَلِي اللّهُ مِنْ أَلِي اللّهُ مِنْ أَلِ

(۱۹۲۲۵) حضرت ابن افی اوفی کُلُنْهٔ ہے مروی ہے کہ جب کوئی شخص نبی الیّا کے پاس اپنے مال کی زکو ہ لے کر آتا تو نبی الیا اس کے لئے دعاء فرماتے تھے، ایک دن میرے والد بھی اپنے مال کی زکو ہے لئے کرحاضر ہوئے تو نبی الیّانے فرمایا اللّهُمَّ صَلّ عَلَی آل اُبی اَوْفَی،

( ١٩٦٢٦ ) حَدَثْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى أَبْنَ أَبِى خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰه بِنِ أَبِى أَوْفَى هَلْ بَشَرَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدِيجَةَ قَالَ نَعَمْ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبٌ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ [راجع: ١٩٣٣]

(۱۹۲۲۷) اساعیل میشند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی رافقہ سے پوچھا کیا نبی علیا نے حضرت خدیجہ رفی کا کوخوشخری دی تھی ہے کوخوشخری دی تھی جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور دی تھی ؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی علیا سے انہیں جنت میں ککڑی کے ایک محل کی خوشخری دی تھی جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور شبی کوئی تغب ہ

( ١٩٦٢٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى آَوُفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَجَعَلْنَا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرُمِيهُ أَحَدٌ أَوْ يُصِيبَهُ بِشَيْءٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَجَعَلْنَا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرُمِيهُ أَخَرًا بِ يَقُولُ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْأَخْزَابِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْآخُوابِ اللَّهُمُ مُنْوِلَ الْكَافِرَةِ وَكُلْوِلُهُمْ وَزَلْزِلُهُمْ [راج: ١٩٣١٨ / ١٩٣١٥].

(۱۹۲۲۸) طلحہ ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی او فی ہلاٹھ سے بوچھا کہ کیا ہی علیقائے کوئی وصیت فر مائی ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں، میں نے کہا تو پھرانہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا حکم کیسے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ ٹبی علیقائے نے کتاب اللہ پڑمل کرنے کی وصیت فر مائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فر مائی)

( ١٩٦٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ إِنْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَتَى رَجُلُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَفْرُأُ الْقُرْآنَ فَمُرْنِي بِمَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ الْحَمْدُ لِلَهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ الْحَمْدُ لِلَهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُهُ وَعَدَّ خَمْسًا مَعَ إِبْهَامِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ تَعَالَى فَمَا لِنَفْسِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ فَقَالَهُا وَقَبْضَ عَلَى كُفِّهِ الْأَخُرَى وَعَذَى قَالَ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَقَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَقَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَقَيْهِ مِنْ الْمَعْفِي وَالْمُؤْلُولُ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَقَيْهِ مِنْ الْمُخْشِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَقَيْهِ مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَقَيْهِ مِنْ الْمُعْفِي وَالْمُعْلِقُ الْمَالِي وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا الْمُعْلَى الْمَعْفِي وَالْمُعْلَى الْمَعْفِي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلَ الْمُعْلَقِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ

( ١٩٦٣٠) قَالَ أَبُّو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا فَائِدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَتِيمًا لَهُ أَمَّ أَرْمَلَةٌ وَأَخْتُ يَتِيمَةٌ أَطْعِمْنَا مِمَّا أَظْعَمَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْطَاكَ اللَّهُ مِمَّا عِنْدَهُ حَتَّى تَرْضَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ

(۱۹۲۳۰) حضرت ابن ابی او فی را گائی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں عاضرتھا، کہ ایک غلام (لڑکا) آیا اور کینے لگایارسول اللہ! یہ ایک پیتیم لڑکا ہے، جس کی بیوی ، ماں اور ایک پیتیم بہن ہے، آپ ہمیں ان چیزوں میں سے کھلا ہے جو اللہ نے آپ کو کھلائی ہیں ، اللہ آپ کو اپنے یاس سے اتناوے کہ آپ راضی ہوجائیں ، گھرراوی نے مکمل حدیث ذکری۔

( ١٩٦٣١) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا فَائِدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا قَدُ احْتُضِرَ يُقَالُ لَهُ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا فَقَالَ ٱلْيُسَ كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاتِهِ هَاهُنَا غُلَامًا قَدُ احْتُضِرَ يُقَالُ لَهُ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولُهَا فَقَالَ ٱلْيُسَ كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاتِهِ قَالَ بَلَى قَالُ فَمَا مَنَعَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَلَكُم الْمُحَدِيثَ بِطُولِهِ فَلَمْ يُحَدِّثُنَا أَبِي بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ضَرَبَ قَالَ بَلَى قَالَ لَهُ لَكُم يَوْفُونَ الْحَدِيثِ عَلَى اللَّهُ مَنْ كِتَابِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُضَ حَدِيثَ فَائِدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عِنْدَهُ مَتُولُوكَ الْحَدِيثِ عَنْدَهُ مَتُولُوكَ الْحَدِيثِ عَنْدَهُ مَنْ كِتَابِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُضَ حَدِيثَ فَائِدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عِنْدَهُ مَتُولُوكَ الْحَدِيثِ

(۱۹۲۳) حضرت ابن الی اونی طافزے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کینے لگایار سول اللہ! یہاں ایک لڑکا ہے جو قریب المرگ ہے، اے آلا إلّا اللّه کی تلقین کی جار ہی ہے، لیکن وہ آسے کہذبیں پار ہا، نبی طینا نے پوچھا کیاوہ اپنی زندگی میں میکام نہیں پڑھتا تھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، نبی طینا نے فر مایا پھرموت کے وقت اسے کسی نے روک ویا سے پھر راوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔

فائدہ: امام احمد کےصاحبزادےعبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والدصاحب نے بید دونوں حدیثیں بیان نہیں کی ہیں ،البتہ کتاب میں لکھ دی تھیں اورانہیں کاٹ دیا تھا ، کیونکہ انہیں فائد بن عبدالرحمٰن کی احادیث پڑاعتا دنہیں تھا ،اوران کے زدیک وہ متر وک الحدیث تھا۔

( ۱۹۹۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُخْتَارِ مِنْ بَنِى أَسَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ أَصَابَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَهُ عَطَشٌ قَالَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَأْتِى عَيْدَ اللّهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ أَصَابَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاقِى الْقَوْمِ إِنَاءٍ فَجَعَلَ يَسُقِى أَصْحَابَهُ وَجَعَلُوا يَقُولُونَ اشْرَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاقِى الْقَوْمِ آخِرُهُمْ حَتَّى سَقَاهُمْ كُلَّهُمْ إِراجِعِ: ١٩٣٣٢].

(۱۹۲۳۲) حضرت عبدالله بن ابی اونی بن شوری می مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سفر میں تھے، ہمیں پانی نہیں مل رہاتھا، تھوڑی در بعد ایک جگہ یانی نظر آگیا، لوگ نبی علیا اللہ کی خدمت بیں پانی لے کر آئے گئے، جب بھی کوئی آدمی پانی لے کر آتا تو نبی علیا ا

یمی فرماتے سی بھی قوم کا ساقی سب ہے آخر میں پیتا ہے، یہاں تک کہسب اوگوں نے پانی پی لیا۔

( ١٩٦٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَدَعَا صَاحِبَ شَوَابِهِ بِشَرَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ شَرَابِهِ لِوَ أَمْسَيْتَ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَابِهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدُ حَلَّ الْإِفْطَارُ أَوْ كَلِمَةً هَذَا مَعْنَاهَا [راحع: ١٩٦١ ٤].

(۱۹۲۳) حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ولا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ہمراہ ماہ رمضان میں کسی سفر میں سختے، جب سورج غروب ہو گیا تو نبی علیا نے پانی منگوایا، اس نے کہایا رسول اللہ! ابھی تو دن کا پچھ حصہ باتی ہے، نبی علیا نے احدرات اسے پھر پانی لانے کے لئے فرمایا تین مرتبہ اسی طرح ہوا، پھر نبی علیا نے فرمایا جب یہاں سورج غروب ہو جائے اور رات یہاں ہے آ جائے تو روز ہ دارروز ہ کھول لے۔

( ١٩٦٣٤) حَدَّنَنَا بَهُزُّ وَعَقَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمُهَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى يُقَاتِلُ الْخَوَارِجَ وَمَهَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى يُقَاتِلُ الْخَوَارِجَ فَنَادَيْنَاهُ يَا فَيُرُورُ هَذَا ابْنُ آبِي أَوْفَى قَالَ نِعُمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَعْ مَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى بِالْخَوَارِجِ فَنَادَيْنَاهُ يَا فَيُرُورُ هَذَا ابْنُ آبِي أَوْفَى قَالَ نِعُمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ قَالَ هِجُرَةٌ بَعْدَ هِجُرَتِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ قَالَ عَقَالُ هِ حَدَرَةٌ بَعْدَ هِجُرَتِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ قَالَ عَقَالُ هِ حَدِيثِهِ وَقَتَلُوهُ تُلَاثًا [راجع: ١٩٣٦].

قُلْتُ فَإِنَّ السَّلُطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ فَتَنَاوَلَ يَدِى فَغَمَّزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ يَا الْمُنْ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظِمِ إِنْ كَانَ السَّلُطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِى بَيْتِهِ ﴿ الْمُنْ السَّلُطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِى بَيْتِهِ ﴿ الْمُنْ السَّلُطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِى بَيْتِهِ ﴿ الْمُنْ السَّلُطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ وَإِلَّا فَدَعْهُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ [احرجه الطيالسي (٢٢٨)]

(۱۹۲۳۵) سعد بن جمہان بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن افی اوفی طاقت کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت تک ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، انہوں نے جھے سے پوچھا کہتم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں سعید بن جمہان ہوں، انہوں نے پوچھا کہتم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں سعید بن جمہان ہوں، انہوں نے پوچھا کہتم کہ تہمارے والدصاحب کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ انہیں تو ''ازار قہ''نے قتل کردیا ہے، انہوں نے دومر متبافر مایا ازار قہ پر لعنت خداوندی نازل ہو، نبی علیا نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں۔

میں نے ان سے بوچھا کداس سے صرف ''ازار قہ''فرقے کے لوگ مراد ہیں یا تمام خوارج ہیں؟انہوں نے فر مایا تمام خوارج ہیں؟انہوں نے فر مایا تمام خوارج ''مراد ہیں، پھر میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات بادشاہ بھی عوام کے ساتھ ظلم اور ناائصافی وغیرہ کرتا ہے،انہوں نے میرا باتھ پکڑ کرزور سے دبایا اور بہت تیز چنگی کائی اور فر مایا اے ابن جمہان اتم پر افسوس ہے،سواد اعظم کی پیروی کرو،سواد اعظم کی پیروی کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو، تین ذکر کرو جوتم جانتے پیروی کرو،اگر بادشاہ تیں ذکر کرو جوتم جانتے ہیں واگر وہ قبول کر لے تو بہت اچھا، ور نہتم اس سے بڑے عالم نہیں ہو۔

( ١٩٦٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَنْبَآنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى قَالَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌّ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَالَ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى [راحع: ١٩٣٢١]

(۱۹۲۳۱) حضرت ابن الی اوفی طالط ' جو کہ بیعتِ رضوان کے شرکاء ٹیں سے تھ' سے مروی ہے کہ جب کو کی شخص نبی ملیط کے پاس اپنے مال کی زکو قالے کے پاس اپنے مال کی زکو قالے کے پاس اپنے مال کی زکو قالے کر قاضر ہوئے تو نبی ملیک نے فرمایا اللَّهُم صَلِّ عَلَی آلِ آہی آؤنی

( ١٩٦٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْهَجَرِيُّ قَالَ خَرَجْتُ فِي جِنَازَةِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ حَوَّاءَ يَغْنِى سَوْدَاءَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُلُنَ لِقَائِدِهِ قَدِّمُهُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَفَعَلَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ أَيْنَ الْجِنَازَةُ قَالَ فَقَالَ خَلْفَكَ قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ آلَمُ أَنْهُكُنَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَسَمِعَ امْرَأَةً تَلْتَذِمُ وَقَالَ مَوَّةً تَرْثِى فَقَالَ مَهُ أَلَمُ أَنْهَكُنَّ عَنْ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَقَالَ مَهُ أَلَمُ أَنْهَكُنَّ عَنْ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَسَمِعَ امْرَأَةً تُلْتِهِ فَقَالَ مَوَّةً تَرْشِى فَقَالَ مَهُ أَلَمُ أَلُهُ أَنْهَكُنَّ عَنْ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُواتِي لِيَغْضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجَنَازَةُ تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ عَنُ الْمُواتِي لِيَغُضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجَنَازَةُ تَقَدَّمَ فَكَبُر عَلَيْهَا أَوْلَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ الْقُومِ فَانْفَتَلَ فَقَالَ أَكُنتُمْ تَرُونَ أَنِّى أَكُولُ الْجَامِسَةَ قَالُوا نَعَمُ قَالَ إِنَّ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ إِذَا كَبَرُ الرَّابِعَةَ قَامٌ هُنَيَّةً فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجِعَازَةُ جَلَسَ وَجَلَسُنَا إِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِنَّ الْمُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ إِذَا كَبَرُ الرَّابِعَةَ قَامٌ هُنَيَّةً فَلَمَا وُضِعَتُ الْجِعَازَةُ جَلَسُ وَجَلَسُ وَجَلَسُنَا إِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَانَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى إِنْ إِلَا عَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَمَا لَا عَمْ الْمُعْمَلُوا الْمَاعِلَ عَلَى الْمَا عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ

فَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُوِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ تَلَقَّانَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُوْ آهْلِيَّةٌ خَارِجًا مِنُ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيهَا فَلَبَحُوهَا فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى بِبَغْضِهَا إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهُويقُوهَا فَآهُرَقُنَاهَا وَرَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى مِطْرَفًا مِنْ خَزِّ ٱلْحُصَرَ [راحع: ١٩٣٥٣].

(۱۹۲۳۷) ہجری کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن ابی او فی ڈٹاٹٹو کی صاحبز ادی کے جنازے میں شریک ہوا، وہ خودا یک سیاہ رنگ کے خچر پرسوار تھے، عورتیں ان کے رہبر سے کہنے لگیں کہ انہیں جنازے کے آگے لے کر چلو، اس نے ایسا ہی کیا، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جنازہ کہاں ہے؟ ( کیونکہ وہ نابینا ہو چکے تھے ) اس نے بتایا آپ کے پیچھے، ایک دومرتبہ اس طرح ہونے کے بعدانہوں نے فرمایا کیا میں نے تہمیں منع نہیں کیا تھا کہ جمھے جنازے سے آگے لے کرمت چلا کرو۔

پھرانہوں نے ایک عورت کی آ وازین جوبین کررہی تھی ،انہوں نے اسے روکتے ہوئے رہایا کیا میں نے تہمیں اس سے منع نہیں کیا تھا، نبی ملائیلا بین کرنے سے منع فرماتے تھے، ہاں البتہ آ نسو جتنے بہانا چاہتی ہو بہالو، پھر جب جنازہ سامنے رکھا گیا، تو انہوں نے آ گے بڑھ کر چار تکمیر ات کہیں ، اور تھوڑی دیر کھڑے رہے ، یہ دیکھ کوگ ' سجان اللہ'' کہنے لگے، انہوں نے مؤکر فرمایا کیا تم سی بھور ہے تھے کہ میں پانچویں تکبیر کہنے لگا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فرمایا کہ نبی ملیلا بھی جب تکبیر کہنے تو تھوڑی دیر کھڑے رہتے تھے۔

پھر جب جنازہ لا کررکھا گیا تو حضرت ابن انی اونی ڈٹاٹٹؤ بیٹے گئے ،ہم بھی بیٹے گئے ،کس شخص نے ان سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق پو چھا تو فر مایا کہ غزوہ نیبر کے موقع پرشہرسے باہر ہمیں پچھ پالتو گدھے ل گئے ،لوگ ان پر جاپڑے اور انہیں کوشت کے کرکر ذرج کر کرلیا ، ابھی پچھ ہانڈ یوں میں اس کا گوشت اہل ہی رہا تھا کہ نبی نالیٹھ کے منادی نے نداء لگائی انہیں بہا دو، چنا نچہ ہم نے اسے بہادیا ،اور میں نے حضرت عبداللہ بن انی اوئی ڈٹاٹٹؤ کے جسم پر نہایت عمدہ لباس جوسزریشم کا تھا ، دیکھا۔

#### حَدِيثُ أَبِى قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَلِيَّةُ

#### حضرت ابوقما ده انصاری ڈاٹنڈ کی حدیثیں

( ١٩٦٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِىًّ عَنِ الْحَجَّاجِ يَغْنِي الصَّوَّافَ بْنَ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِنَا فَيَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكُعَيِّيْ الْأُولِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَخْيَانًا وَكَانَ يُطُوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الظَّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي النَّانِيَةِ وَكَذَا فِي الصَّبْحِ [صححه مسلم (١٥٤)].

(۱۹۲۳۸) حضرت ابوقادہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو ظہراورعصر کی پہلی دورکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی دوسورتیں پڑھ لیتے تھے اور مجھی کوئی آیت او نچی آواز سے پڑھ کر ہمیں بھی سنا دیتے تھے،اور ظہر کی پہلی ركعت نسبتا كمي يرهات تصاور دوسرى ركعت مخفركرت تص فجرى نمازيس بحى اى طرح كرت تص

(۱۹۲۳۹) حفرت ابوقاده الله تقاده الله عمره ى جه كه بى عليه السفاف ارشاد فرما يا جب تم مين سے كوئى محفى كھے چيئة تو برتن مين سانس نه كه جب بيت الخلاء مين داخل موقودا كين ہاتھ سے استجاء نه كرے اور جب پيشاب كرے قودا كين ہاتھ سے شرمگاه كونہ چھوئے۔ ( ١٩٦٤٠) قَالَ يَحْيَى بُنُ أَبِى كَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ الْحَدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ الْحَدُ كُمُ فَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطَى فَلَا يُعْطَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطَى الله الله عَلَيْهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطَى الله الله الله عند موصول يا سناد سابقه، غير انه مرسل [انظر: ٢٣٠٢٣]

(۱۹۶۴)عبداللہ بن ابی طلحہ مُیں اللہ عمر سلا مروی ہے کہ نبی الیسانے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ بائیں باتھ سے نہ کھائے ، جب چیئے تو بائیں ہاتھ سے نہ چیئے ، جب کوئی چیز پکڑے تو بائیں ہاتھ سے نہ پکڑے ، اور جب کوئی چیز دے اُتو بائیں ہاتھ سے نہ دے۔

#### حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَ ظِيِّ رُكَاتُنَ

#### حضرت عطيه قرظى الثاثثة كي حديث

( ١٩٦٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرِضُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْطَةَ فَشَكُّوا فِيَّ فَآمَرَ بِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىَّ هَلُ ٱنْبَتُّ بَعْدُ فَنظَرُوا فَلَمْ يَجِدُونِى ٱنْبَتُّ فَخَلَّى عَنِّى وَٱلْحَقَنِى بِالسَّبْيِ [راحع: ١٨٩٨٣].

(۱۹۲۳) حضرت عطیہ قرظی نگائڈے مروی ہے کہ غزوہ کہ بوقریظہ کے موقع پر ہمیں نبی علیظا کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے زیرناف بال اگ آئے ہیں اسے قل کر دیا جائے اور جس کے زیر ناف بال نہیں اگے اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے، میں ان لوگوں میں سے تھا جن کے بال نہیں اگے تھے لہذا مجھے چھوڑ دیا گیا اور قیدیوں میں شامل کرلیا گیا۔

(١٩٦٤٢) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطِيَّةَ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ حَكَمَ سَعْدٌ فِيهِمْ غُلَامًا فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُ فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۳) حفرت عطیہ ڈاٹٹا کہتے ہیں کہ جس دن حضرت سعد ڈاٹٹانے بنو تریظہ کے متعلق فیصلہ فرمایا ہے، میں ایک چھوٹا لڑکا

### 

تھا،انہوں نے میرے زیرناف بال اگے ہوئے نہیں یائے ،اسی وجہ ہے آج میں تنہارے درمیان موجود ہوں۔

#### حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ طَالِنَيْ

#### حفرت عقبه بن حارث رالنيز كي مرويات

( ١٩٦٤٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِغْتُهُ مِنْ عُفْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَائَتُنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ ابْنَة فُلانِ فَجَائَتُنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِي كَاذِبَةٌ فَآعُرَضَ عَنِّي فَآتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِدٍ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ فَقَالَ فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتُ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا دَعْهَا عَنْكَ [راحع ٢٤٤٨]

(۱۹۲۴) حفرت عقبہ بن حارث والی سے کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام حورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دھ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضا عی بہن بھائی ہواور بید نکاح صحح نہیں ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دھ پلایا ہے فلاں شخص کی بیٹی سے نکاح کیا، نکاح کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلا دیا ہے، حالا نکہ وہ جھوٹی ہے، نبی ملیسانے اس پر منہ پھیرلیا، میں سامنے کے رخ سے آیا اور پھر یہی کہا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، نبی ملیسانے فر مایا ابتم اس عورت کے پاس کیے رہ سے جو شرور دو۔

( ١٩٦٤٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمْيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنُ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي الْمَاتِ فَجَاءَتُ امُرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَلَاكُرَتُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَكَالُمْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِى سَوْدَاءُ قَالَ وَكَيْفَ يَدَيْهِ فَكَلْمُتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِى سَوْدَاءُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَلْدُ قِيلَ [راجع: ١٦٢٤٩].

(۱۹۲۳) حفرت عقبہ بن حارث رفاق ہے مروی ہے کہ یس نے بنت انی اہاب سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گل کہ بیس نے تم دونوں کو دودہ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضا کی بہن بھائی ہواور یہ نکاح صحح نہیں ہے) میں نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ بات ذکر کی ، نبی ملیا نے اس پرمنہ پھیرلیا، میں داکیں جانب سے آیا نبی ملیا نے پھرمنہ پھیرلیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اوہ عورت تو سیاہ فام ہے؟ نبی ملیا نے فر مایا ابتم اس عورت کے باس کیے رہ سکتے ہو جبکہ یہ بات کہدی گئی۔

( ١٩٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أُتِيَ.

# هي مُنلاً اكَيْرُانْ بل يَسْدِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّعَيْمَانِ قَدْ شَوِبَ الْحَمْرَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ فِي الْبَيْتِ فَضَرَّبُوهُ بِالْلَيْدِى وَالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ قَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ [راجع: ١٦٢٥].

(۱۹۲۴۵) حضرت عقبہ بن حارث والتنظیم موی ہے کہ نبی علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ نعیمان کولایا گیا، جن پرشراب نوشی کا الزام تھا، نبی علیہ نے اس وقت گھر میں موجود سارے مردوں کو تھم دیا اور انہوں نے نعیمان کو ہاتھوں، ٹہنیوں اور جو تیوں سے مارا، میں بھی مارنے والوں میں شامل تھا۔

( ١٩٦٤٦) حَدَّثَنَا رَوْعٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي حُسَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ الْحَادِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَحَلَ عَلَى بَغْضِ الْحَادِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَحَلَ عَلَى بَغْضِ الْحَادِثِ قَالَ ذَكُونَتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبُرًا عِنْدَنَا فَلَعْرُمُ مِنْ تَعَاجُبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُونَتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبُرًا عِنْدَنَا فَلَعْرُمُ مِنْ تَعَاجُبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُونَتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبُرًا عِنْدَنَا فَلَعْرُمُ مِنْ تَعَاجُبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُونَتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبُرًا عِنْدَنَا فَلَعْرُمُ مِنْ تَعَاجُهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُونَتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَلَعْرُمُ مِنْ تَعَاجُهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُونَتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبُرًا عِنْدَنَا فَلَعْرُمُ مِنْ مَعْ مِنْ مَعْ وَالْعَلْمُ مَنْ عَلَىٰ فَعَرُومُ مِنْ الْعَلَمْ مُنْ أَنْ مُلْكُونَا فَلَا فَعُونُ مَا فَي الصَّلَاقِ قَامُ فَلَى فَعُلُومُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهِ ثُمْ اللَّهُ عَلَى فَلَا مُؤْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ مَلْمُ الْعُلَاقُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ فِي الْمُؤْمُ مِنْ مُنْ فَعِلْمُ اللَّهُ مُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ الْمُؤْمُ مُنْ اللَّهُ مُونُونَ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْعَالَ مَا مُؤْمُونُ مُنْ الْعَلَاقُ مُنْ مُنْ مُعِلَى الْمُعْتِي الْلَهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمُنُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَى مُنْ مُنْ مُعْلِي اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

(۱۹۲۴۲) حضرت عقبہ بن حارث والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز نبی النا کے ساتھ پڑھی سلام پھیرنے کے بعد نبی النا بین النا تیزی سے اٹھے، اور کسی زوجہ محرّ مدکے جرے میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد باہر آئے، اور دیکھا کہ لوگوں کے چیروں پر تبجب کے آثار ہیں، تو فر مایا کہ جھے نماز میں یہ بات یاد آگئ تھی کہ ہمارے پاس چاند کی کا ایک عکر اپڑارہ گیا ہے، میں نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ شام تک یارات تک وہ ہمارے پاس ہی رہتا اس لئے اسے تقسیم کرنے کا تھم دے کر آیا ہوں۔ نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ شام تک یارات تک وہ ہمارے پاس ہی رہتا اس لئے اسے تقسیم کرنے کا تھم دے کر آیا ہوں۔ اللّهِ صَدِّ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ صَلّى الْعَصْرَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ صَلّى الْعَصْرَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ صَلّى الْعَصْرَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۲۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سندیم میم وی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي نَجِيحِ السُّلَمِيِّ وَالنَّوْ السُّلَمِيِّ وَالنَّوْ المُ

( ١٩٦٤٨) حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِى طُلْحَةَ عَنْ أَبِى نَجِيحِ السُّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّائِفِ أَوْ قَصْرَ الطَّائِفِ فَقَالَ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِى الْجَنَّةِ فَبَلَغْتُ يَوْمَئِدٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهُمًا وَمَنْ رَمَى فَقَالَ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ ثُورً وَمَنُ أَصَابَهُ شَيْبٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ ثُورٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ ثُورٌ يَوْمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ ثُورٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مِنْ عَظَامٍ مِنْ النَّادِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمًا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عَظَامٍ مِنْ عَظْمًا مِنْ عَظْمٍ مِنْ مَعْلَ مِنْ عَظَامٍ مِنْ النَّادِ وَأَيُّمَا الْمَرَأَةِ مُسُلِمَةً أَعْرَفَتُ الْمَرَاةً مُسُلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ النَّادِ وَأَيُّمَا الْمَرَأَةِ مُسُلِمَةً أَعْرَفَتُ الْمَرَأَةً مُسُلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ

عَظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرِهَا مِنْ النَّارِ [راجع: ١٧١٤٧].

(۱۹۲۴۸) حضرت الوجیح سلمی رفاتین سروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی ملینا کے ہمراہ طاکف کے قلعے کا محاصرہ کرلیا، میں نے نبی ملینا کو پیفر ماتے ہوئے ساکہ جس نے ایک تیر ماراجنت میں اس کا ایک درجہ ہوگا، چنا نچہ میں نے اس دن سولہ تیر بھینکے، اور میں نے نبی ملینا کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ جو محص راہ خدا میں ایک تیر بھینکے تو یہ ایک غلام آزاد کرانے کے برابر ہے، جو محص راہ خدا میں بوڑھا ہو جائے تو وہ بڑھا پاقیا مت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا، اور جو محض کوئی تیر بھینکے ' خواہ وہ نشانے پر لگے ماچوک جائے' تو یہ ایسے ہے جیسے حضرت اساعیل ملینا کی اولا دمیں سے کسی غلام کوآزاد کرنا اور جو محض کسی مسلمان غلام کوآزاد کرائے ، اس کے ہوئے ہوئے گا اور عورت کے آزاد کرنے کا بھی کرائے ، اس کے ہوغص کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جائے گا اور عورت کے آزاد کرنے کا بھی کہا ہو سے کسی علم ہے۔

(۱۹۹۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَن سَالِمٍ بْنِ آبِي الْجَعْدِ الْفَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَةً الْبَعْمُرِيِّ عَنْ آبِي نَجِيحٍ السَّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّائِفِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَغَهُ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَغَهُ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَبَلَغَهُ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَالَ وَمَى فَبَلَغَ قَالَ فَبَلَغَهُ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فِيلُغَتُ فَلِي دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَرَعَى فَبَلَغَ قَالَ فَبَلَغَهُ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَالَ وَمَنْ فَي الْجَنَّةِ فَالَ وَبَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَالِمِ وَمَعْدِ سِنَّةَ عَشَرَ سَهُمَّا فَلَا كُرَ مَى فَلِكُعُ قَالَ فَبَلَغُهُ فَلَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّلَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَا عَلَى الْمُعَالِقُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

## تَمَامُ حَدِيثِ صَخْوٍ الْغَامِدِي الْأَوْدِ حضرت صحر غامری اللّٰوُدُ کی بقیه حدیث

( .١٩٦٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ حَدِيدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ صَخْوٍ الْغَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ صَوِيَّةً بَعَثَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوْلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَةُ إِلَّا مِنْ أَوْلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوْلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْوَ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ صَوِيَّةً بَعْضُهُ الْوَلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْوَدٍ وَكُونَ لَا يَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا النَّهُارِ فَكُونُ لَا يَبْعَثُ عَلَيْهُ وَلَا النَّهُارِ فَكُونُ مَالُهُ وَتَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّه

(۱۹۲۵۰) حضرت صحر عامدی رفاظ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ اید دعاء فرماتے سے کداے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فرما، خود نبی علیہ جب کوئی لشکر روانہ فرماتے ہے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے ہے، اور راوی حدیث حضرت صحر رفاظ تا جرآ دمی ہے، بیجی اپنے نوکروں کومج سورے بی جیجتے ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی

كثرت بوگئ كهانبين سيمجينين آتا تفاكه اپنامال و دولت كبال ركيس؟

#### حَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ ثَالَّتُهُ

#### حضرت سفيان ثقفى طالنيؤ كي حديث

( ١٩٦٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ يَعُلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ هُشَيْمٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِى فِى الْإِسُلامِ بِأَمْرٍ لَا أَسُأَلُ عَنْهُ أَحَدًّا بَعُدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَا أَتَقِى فَأَوْمَا إِلَى لِسَانِهِ [راجع: ٤٩٤، ١٥٤٩].

(۱۹۷۵) حضرت سفیان بن عبداللہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللّٰہ ڈٹاٹٹٹے ؟ جھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا و یجئے کہ جھے آپ کے بعد کسی سے پچھ پوچھنے کی ضرورت ہی خدر ہے؟ نبی ملیکانے فرمایا کہ پہلے زبان سے اقرار کروکہ میں اللّٰہ پرائیمان لایا، پھراس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو، میں نے عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں؟اس پر ٹبی ملیکانے اپنی زبان کی طرف اشارہ کردیا۔

#### حَدِيثُ عَمْرِ و بْنِ عَبَسَةَ ثَالَتُهُ

#### حضرت عمروبن عبسه ذلاننؤ كي مرومات

( ١٩٦٥٢) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّهُمَانِ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ آشْعَتْ بُنِ جَابِرٍ الْحُدَّانِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَدَّعِمُ عَلَى عَصًا لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى غَدَرَاتٍ وَفَجَرَاتٍ فَهَلُ يُغْفَرُ لِى قَالَ ٱلسُّتَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ بَلَى وَٱشْهَدُ آتَكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَدْ غُفِرَ لَكَ غَدَرَاتٍ وَفَجَرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ

(۱۹۲۵۲) حضرت عمر و بن عبسہ فائنڈ سے مروی ہے کہ ایک بہت بوڑھا آ وی انظی کے سہارے چانا ہوا نبی طین کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور کہنے لگایار سول اللہ! میں نے بڑے دھوکے دیئے جیں اور بڑے گناہ کیے جیں ، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ نبی طین ا نے فرمایا کیا تم لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ کی گواہی ٹیمیں دیتے ؟ اس نے کہا کیوں ٹیمیں ، اور میں رید گواہی بھی ویتا ہوں کہ آ پ اللہ کے ویشیر بین ، نبی طین نے فرمایا تمہارے سب دھو کے اور گناہ معاف ہوگئے۔

( ١٩٦٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُنْمَانَ وَهُوَ الرَّحَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ عَامٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعُكَاظٍ فَقُلْتُ مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْمُرْ فَقَالَ حُرُّ وَعَيْدٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمًا فَقَالَ لِى ارْجِعْ حَتَّى يُمَكِّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ فَآتَيْتُهُ بَعْدُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائِكَ شَيْنًا تَعُلَمُهُ وَآجُهَلُهُ لاَ يَضُرُّكَ وَيَنْفَعُنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ هَلُ مِنُ سَاعَةٍ وَهَلُ مِنُ سَاعَةٍ يُتَقَى فِيهَا فَقَالَ لَقَدْ سَٱلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَٱلَنِي عَنْهُ ٱحَدُّ قَبُلَكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَكَلَّى فِي جَوُفِ اللَّيْلِ فَيَغْفِرُ إِلَّا مَا كَانَ مِنُ الشِّرْكِ وَالْبَغِي فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْصُورَةٌ فَصَلِّ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ فَاقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ وَهِي صَلَاةً الْكُفَّادِ خَتَى يَعْتَدِلً النَّهَارُ فَإِذَا اعْتَدَلَ حَتَّى تَطُلُع الشَّمُسُ فَصِلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةِ مَخْصُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَعْتَدِلً النَّهَارُ فَإِذَا اعْتَدَلَ النَّهَارُ فَإِذَا اعْتَدَلَ السَّعَلَاقِ فَإِذَا الْمَتَقَلَّتُ الشَّمْسُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةِ مَخْصُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَعْتَدِلً النَّهَارُ فَإِذَا اعْتَدَلَ النَّهَارُ فَإِذَا اعْتَدَلَ السَّعَلَقِ فَا السَّعَةُ تُسَجَّرُ فِيهَا جَهَنَّمُ حَتَّى يَفِىءَ الْفَيْءُ فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةِ لَيْ الْصَلَاةِ مَعْنُ الصَّلَاةِ حَتَّى تَعْدِيلُ الشَّمُسُ فَإِنَّا الصَّلَاقِ وَهِى صَلَاةُ الْكُفَّادِ الْمَتَلَقَ مَا الصَّلَاةِ حَتَى تَعْيَبَ الشَّمُسُ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسَجَّرُ فِيهَا جَهَنَّمُ حَتَى يَفِىءَ الْفَىءُ فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ فَصَلَّ فَإِنَّ الْصَلَاقِ وَهِى صَلَاةُ الْكُفُّالِ وَهِى صَلَاةُ الْكُفَّارِ

(۱۹۲۵۳) حضرت عمر و بن عبد تُلَّقُون سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عکا ظیمی بارگا و رسالت میں حاضر ہو کرعوض کیا کہ اس دین کے معاطع میں آپ کی علیہ کے اس نے عکا ظیمی اور فلام بھی ،اس وقت نبی علیہ کا اس دین کے معاطع میں آپ کی علیہ کے اللہ تعالی ہمراہ حضرت ابو بحر ثابُون اور حضرت ابو بحر ثبی علیہ کے اللہ تعالی ہم اور حضرت ابو بحر ثبی علیہ کے بعد میں ووبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ بھے آپ پر ثار کرے ، پچھے چزیں ہیں اپنے سیخیم کو فلب عظاء فرمادے ، چنا نچہ بچھ مر سے بعد میں ووبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ بھے آپ پر ثار کرے ، پچھے چزیں ہیں جو آپ جائے ؟ جو آپ جائے ہیں کی من میں نہیں جائز اور حضرت اباد کی من میں نہیں جائز اور ہو اس میں ہوگا ابتد اللہ تعالی درمیانی رات میں آسان و نیا برگا ، کیا اوقات میں ہے کوئی فاص وقت زیادہ افضل ہے؟ کیا کوئی وقت ایسا بھی ہے جس میں نماز سے اجتناب کیا جائے ؟ کی طاب نے نہی اور ان میں آسان و نیا پر نہی اور ان میں آسان و نیا پر نہی ہوگا ہے اور ان میں آسان و نیا پر نہیں اور کی من ان میں اور نہیں ہوگا ہوئے ہیں ، کی طاب کے نہیں اور کی من از پڑھے دہوں جب سوری طلوع ہو جائے تب بھی اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ سوری بلند نہ ہو بات کہ من کی ان وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ سوری بلند نہ ہو بات کے تو پر نماز پڑھا ہے تو تم نماز پڑھا ہو تا ہے ، اور ای وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ سوری بلند نہ ہو بات کہ نہزے کو مالی جائے تو تاب ہو تا ہے ، البتہ جب وہ ایک کہ یہ نماز پڑھو کی مالی ہوتے ہیں ، کیونکہ یہ نماز پڑھو کی نماز پڑھو ہو نماز سے در کہ جاؤ کیونکہ اس وقت جہنم کو در کایا جاتا ہے ، البتہ جب سایہ وضل کے ایک کرمیان غروب ہوتا ہے اور اسے اس جب سایہ وضل کے ایک کرمیان غروب ہوتا ہے اور اسے اس کے ایک کرمیان غروب ہوتا ہے اور اسے اس کے ایک کرمیان غروب ہوتا ہے اور اسے اس کے ایک کرمیان غروب ہوتا ہے اور اسے اس کے ایک کرمیان غروب ہوتا ہے اور اسے اس کے اور کہ ہوں کہ بین کرمیان غروب ہوتا ہے اور اسے اس کے اور کہ بین کرت ہیں ۔

( ١٩٦٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ ٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَنْ تَابِعَكَ عَلَى أَمْرِكَ هَذَا قَالَ حُرُّ وَعَبْدٌ يَعْنِى أَبَا بَكُو وَبِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَكَانَ عَمْرٌ و يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَرُبُعُ الْإِسْلَامِ

(۱۹۲۵) حفرت عمرو بن عبسه والتخلص مروى ہے كہ ميں نبي مايلا كى خدمت ميں (قبول اسلام سے پہلے) حاضر ہوا اور پوچھا كدآ پ كے اس دين كى پيروى كرنے والے كون لوگ بيں؟ نبي مايلانے فرمايا آزاد بھى اور غلام بھى، مراد حضرت صديق اكبر والتخا اور حضرت بلال والتخلاص ، اور حضرت عمرو والتخلا بعد ميں كہتے تھے كہ ميں نے وہ زمانہ ديكھا ہے جب ميں اسلام كاچوتھا كى ركن تھا۔

(١٩٦٥٥) حَدَّثَنَا الْبِنُ نُمُيْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنَى الْبُنَ وِينَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ ذَكُوانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حُوشَتِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ النَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَعِفَ عَلَى هَذَا الْلَهْ وَ فَلْ حُرَّ وَعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْإِيمَانِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ الْطُعَامِ الْطُعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ طِيبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ طَولُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ مَلْمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ أَلْهُ مَلْ قَالَ أَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَيَدِهِ قَالَ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعِمَانِ قَالَ قُلْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُسْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُونَ لَهُ الْمُسْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُونَ لَهُ السَّاعَاتِ وَجَلَّ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَةِ الْفَصْرُ قَالَ اللَّهُ مَلْكُولَ الْقُنُونَ لَهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ فَلَا قَالُمُ الْمُعْمِلُونَ لَهُ السَّاعَاتِ الْمَعْمُ اللَّيْلِ الْآخِورُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْقَبْرُ فَالْا اللَّالَ وَالْ الْمُعْمِلُ فَالْ مَلْكُ عَلْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطُلُع الشَّمُ اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ وَتَى الصَّلَاةِ عَلَى الْمُعْلِمُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ وَتَى الصَّلَاقِ وَتَى الصَّلَاةِ وَتَى الصَّلَاعِ وَتَى الصَّلَاقِ عَلَى الشَّمُ وَالْمَاعِ السَّمُ الْمَالَ عَلَى السَّلَاقُ عَلْمُ اللَّلُولُ وَلَا اللَّالِي الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَالْمَاعِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْلُ عَلَى الْمَلْمُ وَالْمَاعِ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

(1910) حفرت عمرو بن عبسہ ٹائڈ سے مروی ہے کہ میں نی علیا کی خدمت میں حاضر ہوااور پوچھا کہ آپ کے اس دین کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نبی علیا نے فر مایا آزاد بھی اور غلام بھی ، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ فر مایا عمدہ بات کرنا اور کھانا کھلانا، میں نے پوچھا کہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ فر مایا صبر اور نری، میں نے پوچھا سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ فر مایا ہے؟ فر مایا ہے کر مایا ہے کہ فر مایا دات کا آخری کے پاوئس کے جا کیں اور اس کا اپنا خون بہا دیا جائے ، میں نے پوچھا کون ساوقت سب سے افضل ہے؟ فر مایا دات کا آخری

پہر، پھر نمازیں فرض ہیں، ان میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جب طلوع فجر ہوجائے تو فجر کی نماز پڑھنے تک صرف دونفلی رکھتیں ہیں، جب تم فجر کی نماز پڑھ چکوتو طلوع آفا ب تک نوافل پڑھنے سے رک جاؤ، جب سوری طلوع ہوجائے تب بھی اس وقت تک ند پڑھو جب تک کہ سور ج بلند نہ ہوجائے، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے تک ند پڑھو جب تک کہ سور ج بلند نہ وجائے ہو، کیونکہ یہ ، اور اسی وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں، البتہ جب وہ ایک یا دو نیزے کے برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ نماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نیزے کا سابہ پیدا ہونے لگے تو نماز سے رک جاؤ کیونکہ اس وقت جین ، یہاں تک کہ فیزے کا سابہ پیدا ہونے سے سوری فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ محمر کی نماز پڑھا تا ہے، البتہ جب سابہ ڈھل جائے تو تم نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اس نماز میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھا وہ نمازعصر پڑھنے کے بعد غروب آفا بیٹ سے نوافل پڑھنے سے دک جاؤ ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اسے اس وقت کفار بحدہ کرتے ہیں ۔

إِنَّاهُمْ [احرحه عبد بن حمید (۳۰۶)، قال شعیب: صحیح لغیره، وهذا اسناد ضعیف].

(۱۹۲۵۷) ابوامامه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بن عبسہ ڈاٹٹوئے عرض کیا کہ نبی علیظا کے حوالے سے ہمیں کوئی الی حدیث سنا ہے جس میں کوئی کی بیشی یا وہم نہ ہو،انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ حالت اسلام میں جس شخص کے یہاں تین بچے پیدا ہوں،اوروہ بلوغت کی عمر کو پینچنے سے پہلے فوت ہوجا کیں ، تو اللہ تعالی اس شخص کوان بچوں پر

شفقت کی وجہ سے جنت میں داخل فر مادےگا۔

( ١٩٦٥٨ ) وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [احرحه عبد بن حميد (٢٩٨). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۲۵۸) اور جو شخص را و خدامیں بوڑھا ہوجائے تو وہ بڑھا یا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا۔

( ١٩٦٥٩) وَمَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَلَغَ بِهِ الْعَدُوَّ أَصَابَ أَوْ أَخُطَأَ كَانَ لَهُ كَعِدُلِ رَقَبَةٍ

(١٩٢٥٩) ادر جو شخف كوئى تير بي يكي د خواه وه نشائے پر لكے يا چوك جائے " توبيا يسے ہے جيسے كسى غلام كوآ زاد كرنا\_

( ١٩٦٦٠) وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنْ النَّارِ

(۱۹۲۷۰)اور جو شخص کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم ہے آ زادی کا پروانہ بن جائے گا۔

( ١٩٦٦١ ) وَمَنْ ٱنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ آبُوابٍ يُذْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ آَى بَابٍ شَاءَ مِنْهَا الْجَنَّةَ

(۱۹۷۱) اور جو محض راہ خدایش دو جوڑے خرج کرتا ہے،اس کے لئے جنت کے آٹھوں درواز کے کھول دیئے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

( ۱۹۲۱ ) حَلَّتُنَا هَاشِمْ حَلَّتُنِى عَبُدُ الْحَمِيدِ حَلَّتُنِى شَهُرٌ حَلَّنِى أَبُو ظُبْيَةً قَالَ إِنَّ شُرَحْبِيلَ بُنَ السِّمُطِ دَعَا عَمُرَو بُنَ عَبَسَةَ السُّلَمِى فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَسَةَ هَلْ أَنْتَ مُحَدِّثِى حَدِيثًا سَمِعْتَهُ أَنْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدُ وَلَا كَذِبٌ وَلَا تُحَدِّثُنِيهِ عَنْ آخَرِ سَمِعَهُ مِنْهُ غَيْرِكَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدُ وَلَا كَذِبٌ وَلَا تُحَدِّقُ يَعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ قَدْ حَقَّتُ مَحَيَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُونَ مِنْ ٱجْلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ آجْلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي لِلَّذِينَ يَتَكَافُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ آجْلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي لِلَّذِينَ يَتَعَافُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ آجْلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي لِلَّذِينَ يَتَكَاصُرُونَ مِنْ آجُلِى الْمَعْمُ مِنْ الْجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ آجُلِى السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْقَتُ مَحَيَّتِي لِلَّذِينَ يَتَعَافُونَ مِنْ آجُولِي وَحَقَّتُ مُولَى اللَّهُ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مُحَيَّتِي لِللَّذِينَ يَتَعَافُونَ مِنْ آجُولِي وَحَقَلْ مُ الْتُنْ مَنْ آجُولِي اللَّهُ الْعَلَاقُونَ مِنْ آجُولِي اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَ

(۱۹۲۲) ابوطیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شرحیل ہن سمط نے حفزت عمرو بن عبد واللہ کو بلایا اور کہا کہ اے ابن عبد اکیا آپ بھے کوئی الی حدیث سنا سکتے ہیں جو آپ نے خود نی طائل سے بی ہو، اس میں کوئی کی بیٹی یا جبوث شہو، اور آپ وہ کی دوسرے سے نقل نہ کررہے ہوں جس نے اسے نبی طائل سے سنا ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! میں نے نبی طائل کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے میری حبت طے شدہ ہے جومیری وجہ سے مف بندی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری عبت طے شدہ ہے جومیری وجہ سے طے شدہ ہے جومیری وجہ سے طائل قات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری عبت طے شدہ ہے جومیری وجہ سے طرف میری وجہ سے طرف کے میری وجہ سے طرف کے ایک دوسرے ہے جومیری وجہ سے مف بندی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری وجہ سے طرف ہے جومیری وجہ سے طرف کے لئے میری وجہ سے طرف کے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری وجب طے شدہ ہے جومیری وجہ سے دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری وجب طے شدہ ہے جومیری وجہ سے دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری وجب طے شدہ ہے جومیری وجہ سے دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری وجب طے شدہ ہے جومیری وجب سے دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری وجب سے طے شدہ ہے جومیری وجب سے دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری وجب سے دوسرے سے دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری وجب سے دوسرے سے دو

### هي مُنالِم المَارْفِينِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ال

ے خرج کرتے ہیں، اور ان اوگوں کے لئے میری محبت طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ (۱۹۶۱۳) و قَالَ عَمْرُو بُنُ عَبَسَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ رَمَى بِسَهُم فِى سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخْطِئًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنْ الْآخِرِ كَرَقَبَةٍ يُغْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلُ [احرجه عبد بن حمید (۲۰٤)]

(۱۹۲۲) حفرت عمرو بن عبسہ ولا تقوی نے فرمایا کہ میں نے نبی طیکھ کو بہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کوئی تیر پھیکے''خواہ وہ نشانے پر لگے یا چوک جائے'' توبیا لیسے ہے جھیے حضرت اساعیل علیہ کی اولا دیس سے کسی غلام کوآ زاد کرنا۔ (۱۹۶۸٤) وَآئِکُمَا رَجُلِ شَابَ شَیْبَةً فِی سَیبلِ اللَّهِ فَهِی کَهُ نُورٌ

(١٩٢٧) اور جو محض را وخدا ميل بورُ ها موجائة وه برُ ها يا قيامت كه دن اس كه لئة باعث نور موكار

( ١٩٦٦٥) وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ آغَتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَكُلُّ عُضُو مِنْ الْمُعْتَقِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْتَقِ فِكَاءٌ لَهُ مِنْ النَّارِ وَأَيُّمَا امْرَآةٍ مُسْلِمَةٍ آغْتَقَتُ امْرَآةً مُسْلِمَةً فَكُلُّ عُضُو مِنْ الْمُعْتَقَةِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْتِقَةِ فِذَاءٌ لَهَا مِنْ النَّارِ

(۱۹۲۷۵) جو محض کی مسلمان غلام کوآزاد کرائے، اس کے ہر عضو کے بدیلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزاد کی کاپرواند بن جائے گا، اور جو عورت کسی مسلمان با ندی کوآزاد کر ہے تو اس کے ہر عضو کے بدیلے میں وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے فدید بن جائے گا۔

(۱۹۲۲۱) وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسُلِمٍ قَدَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنُ صُلْبِهِ فَلَاثَةً لَمْ يَنْلَغُوا الْحِنْتَ أَوْ اَمْرَأَةٍ فَهُمْ لَهُ سُتُوةً مِنْ النَّارِ (۱۹۲۲۲) اورجس ملمان مرديا مورت كتن نابالغ ني فوت به وجائيس، وه جَهُم كَ آك ساس ك لئي آربن جائيس ك در ١٩٦٢٧) وَأَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوعٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَأَحْصَى الْوَصُوعَ إِلَى آمَا كِنِهِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَبُ إِلَّهَ إِلَى وَصُوعٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَأَحْصَى الْوَصُوعَ إِلَى آمَا كِنِهِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَبُ إِلَّهُ إِلَى وَصُوعٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَأَحْصَى الْوَصُوعَ إِلَى آمَا كِنِهِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَبُ إِلَّهُ إِلَى وَصُوعٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَأَحْصَى الْوَصُوعَ إِلَى آمَا كِنِهِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَبُ السَّمُطِ آنْتَ سَمِعْتَ فَامَ إِلَى الصَّلَاقِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ عَبَسَةَ قَالَ نَعُمْ وَالَّذِى لا إِلَهُ إِلَّا هُو لَوْ النِّي سَمِعْتَ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مُرَّتَيْنِ آوْ قَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ آوْ حَمْسِ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ حَمْسِ أَوْ أَسْمَعُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مُرَّتَيْنِ أَوْ قَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ حَمْسِ أَوْ أَنْهِ لَى عَنْدَةً مَنْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَوْ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْلُولُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَى السَاعِ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

شر صلى بن سمط في كها كدا ب ابن عبد إكيابي حديث في طي الساس بي فردي بي انبول في فرمايا بال إاس

ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،اگر میں نے سات مرتبہ تک بیرحدیث نبی علیہ سے نہ سی ہوتی تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر میں لوگوں سے بیرحدیث بیان نہ کرتا ،کیکن بخدا! مجھے وہ تعدادیا دنہیں جتنی مرتبہ میں نے بیرحدیث نبی علیہ سے تی ہے۔

( ١٩٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَيْوَةً بْنُ شُوَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً حَدَّثَنَا بَعِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنُ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُوَّةً عَنْ عَلْمِور بْنِ مُوَّةً عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكُو اللَّهُ عَزَّ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكُو اللَّهُ عَزَّ وَهَذَا وَجَلَّ فِيهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٣١/٣). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۷۷۸) حضرت عمر و بن عبسه ر النظامة مروى ہے كه نبي طالیا ارشاد فر مایا جو شخص الله كی رضائے لئے مسجد كی تعمیر كرتا ہے تا كه اس میں الله كا ذكر كیا جائے تو اللہ جنت میں اس كے لئے گھر تقمیر كر دیتا ہے۔

( ١٩٦٦٩ ) وَمَنْ أَغْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدْيَتَهُ مِنْ جَهَنَّمَ

(۱۹۲۲۹)اور جو شخص کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم ہے آ زادی کا پروانہ بن جائے گا۔

( ١٩٦٧٠) وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٦٣٥). قال شعيب: كاسناد سابقه]

(۱۹۷۷) اور جو شخص راہ خدامیں بوڑھا ہوجائے تو وہ بڑھا پا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا۔

(١٩٦٧١) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ حَدِيثَ شُرَخْبِيلَ بُنِ السِّمُطِ حِينَ قَالَ لِعَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ حَدِّثُنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدٌ وَلَا نُقْصَانٌ فَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ عُضُواً بِعُضُو [احرحه النسائي في الكبرى (٤٨٨٦). قال شعب: صحيح]. [انظر: ١٧١٤٥].

(۱۹۷۷) شرحبیل بن سمط نے ایک مرتبہ حضرت عمر و بن عبسہ ڈلاٹٹ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنا ہے جس میں کوئی اضافہ یا مجل چوک نہ ہو، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علی<sup>یں</sup> کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص کسی مسلمان غلام کوآزاد کرائے، اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جائے گا۔

( ١٩٦٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو دَوْسٍ الْيَخْصِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِدٍ الشَّمَالِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ فِى الْعَرَبِ نَجْرَانُ وَبَنُو تَغْلِبَ [انظر: ١٩٦٧٥].

(۱۹۷۷) حضرت عمر و بن عبسه رفائقات مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا عرب کے دوسب سے بدترین قبیلے نجران اور بنوتغاب ہیں۔

( ١٩٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثِنِي شُرَخْيِيلُ بْنُ مُشْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيلَا بْنِ مَوْهَبٍ الْأَمْلُوكِي مَّنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيلَا بْنِ مَوْهَبٍ الْأَمْلُوكِي وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى السَّكُونِ وَالسَّكُونِ وَالسَّكَاسِكِ وَعَلَى خَوْلَانَ الْعَالِيَةِ وَعَلَى الْأَمْلُوكِ أَمْلُوكِ رَدْمَانِ

(۱۹۷۷۳) حضرت عمرو بن عبسه رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیا نے قبیلہ سکون ، سکاسک ،خولانِ عالیہ اور املوک رو مان پر نزولِ رحمت کی دعاء فر مائی ہے۔

( ١٩٦٧٤) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُفَيَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمُطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فُوَاقَ نَاقَةٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ النَّارَ

(سم ١٩٦٧) حضرت عمر و بن عبسه ٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فر مایا جو مخص ایک اومٹنی کے تھن میں دودھ اتر نے کی مقدار کے برابر بھی راہ خدامیں جہاد کرتا ہے،اللہ اس کے چبرے پر جہنم کی آگ کو کورام قر اردے دیتا ہے۔

( ١٩٦٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانٌ بَنُ عَمْرٍ و حَدَّنِي شُرَيْحُ بَنُ عُبِيْدٍ عَنُ عَمْرٍ و بَنِ عَبَسَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَفْرَسُ بِالْحَبْلِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَفْرَسُ بِالْجَبْلِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَفْرَسُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَفْرَسُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ حَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالٌ يَحْدِ فَقَالَ رَجُالُ وَجَالُ أَهُلِ الْمُووْدِ مِنْ أَهُلِ الْجَهِ فَقَالَ رَجُالُ وَجَالُ أَهُلِ الْمُووْدِ مِنْ أَهْلِ الْجَهْوِ فَقَالَ وَحَلْمَ وَعَامِلَةً وَمَلُكُولُ وَمُمَلِ كَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتَ بَلُ حَيْرٌ الرِّجَالِ رِجَالُ أَهُلِ الْمُيونِ وَالْإِيمَانُ يَمَان إِلَى الْحَيْرِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتَ بَلُ حَيْرٌ الرِّجَالِ رِجَالُ أَهُلِ الْمُيونِ وَالْإِيمَانُ يَمَان إِلَى الْحَيْرِ وَعَيْرَا وَمُؤْلِنَ اللَّهُ الْمُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ الْمُولِيْنَ وَجَوْلَ اللَّهُ الْمُلُولُ الْأَرْبُعَة جَمَدَاءَ وَمِخُوسَاءَ وَمُعْوَسَاءَ وَمُعْوَلِهِ عَلَى الْمُعْرَدُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُلُولُ الْأَرْبُعَة جَمَدَاءَ وَمُعْوَلِ وَعَلَيْهِ فَوَا وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْرَدُ وَعَوْلَ وَالْعَمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَفِقُ الْعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۱۹۷۷) حضرت عمرو بن عبسہ ڈٹائٹی سے مروی ہے کہ ایک دن نبی طبیقا کے سامنے گھوڑ نے پیش کیے جارہے تھے ،اس وقت

نی علیا کے پاس عین بن صن بھی تھا، نی علیا نے اس سے فر مایا میں تم سے زیادہ عمدہ گھوڑ ہے پہچا تا ہوں اس نے کہا کہ میں آپ سے بہتر، مردوں کو پہچا تا ہوں نی علیا نے فر مایا وہ کسے؟ اس نے کہا کہ بہترین مردوہ ہوتے ہیں جو کندھوں پر تلوارر کھتے ہوں، گھوڑ وں کی گردنوں پر نیز سے رکھتے ہوں اور اہل نجد کی جاوریں پہنتے ہوں، نبی علیا نے فر مایا تم غلط کہتے ہو، بلکہ بہترین لوگ یمن کے ہیں، ایمان یمنی ہے ہم ، جذام اور عاملہ تک بہی تھم ہے، جمیر کے گذر سے ہوئے لوگ باتی رہ جانے والوں سے بہتر ہیں، حضرموت بنو حادث سے بہتر ہے، ایک قبیلہ دوسر سے سے بہتر اور ایک قبیلہ دوسر سے سے بدتر ہوسکتا ہے، بخدا! جھے کوئی پرواہ نہیں اگر دونوں حادث بلاک ہوجا کیں، چاوتم کے بادشا ہوں پر اللہ کی لعنت ہو، ﴿ بخیل ﴿ بدعهم ﴿ بدم احراج ﴾ مرداخ ور اغراور انہیں میں بدخلق بھی شامل ہیں۔

پھر فرمایا کہ بیرے رب نے جھے دومر تبہ قریش پر لعنت کرنے کا تھم دیا چنا نچہ میں نے ان پر لعنت کر دی، پھر جھے ان
کے لئے دعاء رحت کرنے کا دومر تبہ تھم دیا تو میں نے ان کے لئے دعاء کر دی، اور فرمایا کہ قبیلہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول
کی نافر مانی کی ہے سوائے قبیں، جعدہ اور عصیہ کے، نیز فرمایا کہ قبیلہ کاسلم، غفار، عزید اور جبیدہ میں ان کے مشتر کہ خاندان
قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بنواسد جمیم، پمطفان اور ہوازن سے بہتر ہوں گے، نیز فرمایا کہ عرب کے دوسب سے بدترین
قیالے نجران اور بنوتغلب ہیں، اور جنت میں سب سے زیادہ اکثریت والے قبیلے خدرجی اور ماکول ہوں گے۔

( ١٩٦٧٦) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ ثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ٱجُوَبُهُ دَعُوَّةً قُلْتُ ٱوْجَبُهُ قَالَ لَا بَلُ ٱجُوَبُهُ يَعْنِى بِذَلِكَ الْإِجَابَةَ يَعْنِى بِذَلِكَ الْإِجَابَة

(۱۹۷۷) حفرت عمرو ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا رات کی نماز دو دورکعتیں کر کے پڑھی جائے اور رات کے آخری پہر میں دعاءسب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔

( ١٩٦٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [انظر بعده].

(۱۹۷۷۷) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٦٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرٍ عَنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ آوْجَبُهُ دَعْوَةً قَالَ فَقُلْتُ آوْجَبُهُ قَالَ لاَ وَلَكِنْ آوْجَبُهُ بَعْنِى بِذَلِكَ الْإِجَابَةَ

(۱۹۷۷۸) حضرت عمرو طالفتا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا رات کی نماز دو دورکعتیں کر کے پڑھی جائے اور رات کے آخر کی پہر میں دعاءسب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ (١٩٦٧٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهُيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ يَزِيدُ بُنُ يَزِيدُ بُنِ جَابِرٍ عَنُ رَجُلٍ عَنُ عَمُوهِ بَنِ عَبَسَةَ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُونُ خَيْلًا وَعِنْدَهُ عُيَيْنَةُ بُنُ جَصْنِ بُنِ حُدَيْفَةَ بُنِ بَدُرٍ الْفَوَارِيُّ فَقَالَ لِعُيَيْنَةَ آنَا آبْصَرُ بِالْحَيْلِ مِنْكَ فَقَالَ عُينَنَةُ وَآنَا آبْصَرُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ قَالَ خِيرَا الْفَوَارِيُّ فَقَالَ لِعُينَنَةَ آنَا آبْصَرُ بِالْحَيْلِ مِنْكَ فَقَالَ عُينَنَةً وَآنَا آبْصَرُ بِالرِّجَالِ الْمَيْنَ وَالْوَيَهِمُ وَيَعْرِضُونَ رِمَاحَهُمْ عَلَى مَنَاسِحِ خُيُولِهِمْ مِنُ آهُلِ نَجُدٍ قَالَ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَضَعُونَ آسْيَافَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَعْرِضُونَ رِمَاحَهُمْ عَلَى مَنَاسِحِ خُيُولِهِمْ مِنُ آهُلِ نَجُدٍ قَالَ كَذَبُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولَ اللَّهُ الْمُلُولَ اللَّهُ الْمُلُولَ الْمُرْبَعَةَ جَمَدًاءً وَمِشْرَخَاءً وَمِخُوسَاءً وَآبْضَعَةً وَأَخْتَهُمْ الْعَمَرَّدَةَ [انظر: ١٩٦٥]. عَزَّوجَلَّ لَعَنَ اللَّهُ الْمُلُوكَ الْأَرْبَعَة جَمَدًاءً وَمِشْرَخَاءً وَمِخُوسَاءً وَآبْضَعَةً وَأَخْتَهُمْ الْعَمَرَّدَةَ [انظر: ١٩٦٥]. عَزَّوجًا لَعَنَ اللَّهُ الْمُلُوكَ الْأَرْبَعَة جَمَدًاءً وَمِشُرَحَاءً وَمِخُوسَاءً وَآبْضَعَةً وَأَخْتَهُمْ الْعَمَرَّدَةَ [انظر: ١٩٦٥]. وتَتَ عَنَالِكَ الْعَمَرَة وَالْمَعِيْسُ كَالِكَ الْمُكُولُ اللَّهُ الْمُلُوكَ الْأَرْبَعَة جَمَدًاءً وَمِحُوسَاءً وَمِخُوسَاءً وَآبُضَعَةً وَأَخْتَهُمْ الْعُمَرَّدَةً [انظر: ١٩٦٥] ومَرْتَ عَرُوبُ مِن عِبِد اللَّهُ الْمُلُكَ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعَالَ الْعُمَالُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُلُلُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعَالِلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُعْرَالُ الْمُولُول

(۱۹۲۷) حضرت عمرو بن عبد والنون سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیظ کے سامنے گھوڑ ہے پیش کیے جارہے تھے، اس وقت نبی علیظ کے پاس عیدینہ بن حصن بھی تھا، نبی علیظ نے اس سے فر مایا جس تم سے زیادہ عمدہ گھوڑ ہے پیچا نتا ہوں اس نے کہا کہ میں آپ سے بہتر ، مردوں کو پیچا نتا ہوں نبی علیظ نے فر مایا وہ کسے؟ اس نے کہا کہ بہتر بن مردوہ ہوتے ہیں جو کندھوں پر تلوارر کھتے ہوں، گھوڑ وں کی گردنوں پر نیز ہے رکھتے ہوں اور اہل نجد کی چا در بی پہنتے ہوں، نبی علیظ نے فر مایا تم غلط کہتے ہو، بلکہ بہتر بن لوگ یمن کے ہیں، ایمان یمنی ہے بہتم ، جذام اور عالمہ تک بہی تھم ہے، جمیر کے گذر ہے ہو کے لوگ باتی رہ جائے والوں سے بہتر ہیں، حضر موت بنو حارث سے بہتر ہے، ایک قبیلہ دوسرے سے بہتر اور ایک قبیلہ دوسرے سے بدتر ہوسکتا ہے، بخدا! جھے کوئی پرواہ نہیں اگر دونوں حارث ہلاک ہوجائیں، چارتم کے بادشا ہوں پر اللہ کی لعنت ہو، © بخیل ﴿ بدعبد ﴿ بدمران کُلُون پُرواہ نہیں میں برخلق بھی شامل ہیں۔

#### حَديثُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي اللّٰهُ

#### حضرت محرين مني والثنة كي مديث

(۱۹۷۸) حضرت محمد بن صنی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طینا عاشوراء کے دن جارے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کیاتم نے آئ کاروز ورکھا ہے؟ بعض نے اثبات میں جواب دیا اور بعض نے نفی میں، نبی طینا نے فرمایا آج کا بقید دن کھائے پیئے بغیر

# هي مُناله المَيْن فِيل بِيهِ مِنْمُ الْهِلْ فِيلِين الكوفيين

مكمل كراو، اورحكم ديا كه ابل مدينه كے اردگر د كے لوگوں كوجھى اطلاع كرديں كه اپنا دن كھائے پيتے بغير كمل كريں۔

### حَدِيثُ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ ﴿ اللَّهُ

#### حضرت يزيد بن ثابت رفائفةً كي حديثين

( ١٩٦٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ فُلَانَةُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِنَكَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا لَا يَمُوتَنَّ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ قَالَ ثُمَّ أَتَى الْقَهْرَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَكُتَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [قال الالباني: صحبح (ابن ماحة ٢٥٢٨، النسائي ١٨٤/٠) قال شعيب: صحيح ان

(١٩٢٨١) حضرت يزيد بن ثابت ر الفخاسے مروى ہے كه ايك مرتبه بهم لوگ نبي اليكا كے ساتھ نظے، جنت البقيع ميں يہنچ تو وہاں ا مك تى قبرنظر آئى ، نى عليه في يو چها كديرس كى قبر بي؟ لوگول نے بتايا كەفلان عورت كى ، نبى عليه اسے بيچان كيخ اور فرماياتم نے اس کے متعلق مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ روز ہے کی حالت میں تھے اور قبلولہ فر مار ہے تھے، ہم نے آپ کوننگ کرنا مناسب نہ مجھا، نبی طینا نے فر مایا ایسانہ کیا کرو، میں جب تک تم میں موجود ہوں، تو مجھے اپنے در میان فوت ہونے والوں کی اطلاع ضرور دیا کرو، کیونکہ میرااس کی نماز جناز ہ پڑھانا اس کے لئے باعث رحمت ہے، پھر نبی ملیثا اس کی قبر کے قریب پہنچے، ہم نے پیچے صف بندی کی اور نبی علیٰا نے اس پر چار تکبیریں کہیں۔

( ١٩٦٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ يَغْنِي ابْنَ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ فَطَلَعَتْ جِنَازَةٌ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَارَ وَثَارَ أَصْحَابُهُ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا فِيَامًا حَتَّى نَفَذَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَذْرِى مِنْ تَأَذَّ بِهَا أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَلَا أَحْسِبُهَا إِلَّا يَهُودِيًّا أَوْ يَهُودِيَّةً وَمَا سَأَلْنَا عَنْ قِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إقال الألباني: صحبح الاسناد (النسائي: ٤/٥٤). قال شعيب: صحيح ان ثبت سماع خارجة ]:

(١٩٦٨٢) حفرت يزيد بن ثابت ر التفوي مروى م كرايك مرتبه وه صحابه فالتفريح ساته ني عليه كي مجلس مين بينه بي موع تق کہ ایک جنازہ آ گیا، نبی طین اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے ،صحابہ کرام ڈٹائٹٹ بھی کھڑے ہو گئے ،اوراس وقت تک کھڑے رہے جب تک جنازہ گذرنہ گیا، بخدا! میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگوں کواس جنازے کی وجہ سے یا جگہ کے تک ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوئی اور میراخیال یہی ہے کہ وہ جنازہ کسی میہودی مردیاعورت کا تھا الیکن ہم نے نبی ملیشا سے کھڑے ہونے کی وجہیں پوچھی۔

# حَديثُ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّائِدُ الثَّقَفِيِّ الثَّائِدُ عَلَيْمَ الثَّائِدُ عَلَيْمَ الثَّائِدُ عَلَيْمَ الثَّائِدُ عَلَيْمَ الْمُنْفِدُ كَيْ مرويات

( ١٩٦٨٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ شَوِيدٍ عَنُ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بُنِ سُويْدٍ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدُ وَضَعْتُ يَدِى الْيُسُرَى خَلْفَ ظَهْرِى وَاتَّكَأْتُ عَلَى ٱلْيَةِ يَدِى فَقَالَ أَتَقْعُدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [صححه وَضَعْتُ يَدِى الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِى وَاتَّكَأْتُ عَلَى ٱلْيَةِ يَدِى فَقَالَ أَتَقْعُدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [صححه ابن حبان (٤٧٤٥)].

(۱۹۷۸) حفرت شرید رفائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا میرے پاس سے گذر ہے، میں اس وقت اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اپنا ہایاں ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے رکھ کر ہاتھ کے نچلے ھے پر ٹیک لگا رکھی تھی، نبی ملیکا نے فر مایا کیاتم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہوجن پرالڈد کا فضب نازل ہوا۔

( ١٩٦٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أَمَّهُ أَوْصَتُ أَنْ يُمْتِقُوا عَنْهَا رَقَبَةً مُوْمِنَةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عِنْدِى جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ نُوبِيَّةٌ فَأَعْتِقُهَا عَنْهَا فَقَالَ اثْتِ بِهَا فَلَكَوْتُهَا فَجَائَتُ فَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ قَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ أَنْ قَالَتُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ أَنْ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ اللَّهُ قَالَ الْمَا عَنْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ [راحع: ١٨١٠].

(۱۹۲۸۳) حضرت شرید الله سام وی ہے کہ انہیں ان کی والدہ نے یہ وصیت کی کہ ان کی طرف ہے ایک مسلمان غلام آزاد کردیں، انہوں نے نبی طیسے اس کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا کہ جمرے پاس مبشہ کے ایک علاقے نوبید کی ایک باندی ہے،
کیا عمل اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ نبی طیس نے فرما یا اسے لے کر آؤ، میں نے اسے بلایا، وہ آگئ، نبی طیس نے اس سے پوچھا تیرا رب کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی طیس نے فرما یا اسے آزاد کردو، ہرمسلمان ہے۔

( ١٩٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَبُو بُنُ آبِي دُلَيْلَةَ شَيْحٌ مِنْ آهُلِ الطَّائِفِ عَنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَيْمُونِ بُنِ مُسَيُكَةَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ [راحع: ١٨١١].

(۱۹۷۸۵) حفزت شرید ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کُلاُٹِیَّائے ارشاد فر مایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی شکایت اور اسے قید کرنے کوحلال کر دیتا ہے۔

( ١٩٦٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبِ النَّقَفِيَّ الطَّائِفِيَّ قَالَ

سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِغْرِ أُمَيَّةَ بُنِ آبِي الصَّلْتِ فَٱنْشَدْتُهُ فَكُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا قَالَ هِي حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ فَقَالَ إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ [صححه مسلم (٢٢٥٥)]، وابن حبان (٧٨٢)]. [انظر: ١٩٦٩٩، ١٩٦٩٩].

(۱۹۲۸۲) حضرت شرید طاقط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے مجھ سے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی علیہ فرماتے اور سناؤ، حتیٰ کہ میں نے سوشعر سنا ڈائے، نبی علیہ نے فرمایا قریب تھا کہ امیہ مسلمان ہوجا تا۔

( ١٩٦٨٧) حَدَّثَنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِدًا عَلَى وَجُهِهِ لَيْسَ عَلَى عَجُزِهِ شَىْءٌ رَكَضَهُ بِوِجُلِهِ وَقَالَ هِى أَبْغَضُ الرِّقُلَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٦٨٣].

(۱۹۱۸۷) حفرت شَريد اللَّهُ عَدَالَة عَمَروى بن اللَهُ جَبَى آدى كو چرے كے بل اس طرح ليٹے ہوئے و كيھتے كه اس كى مرين پر كچھ نه موتا تواسے پاؤں سے شوكر مارتے اور فرماتے الله كنزويك ليٹنے كابيطريقه سب سے زيادہ ناپنديدہ ہـ مرين پر كچھ نه موتا تواسے پاؤں سے شوكر مارتے اور فرماتے الله كنزويك ليٹنے كابيطريقه بن سُويُدٍ الشَّقَفِيِّ آنَ النَّبِيَّ (۱۹۶۸) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الشَّوِيدِ بْنِ سُويُدٍ الشَّقَفِيِّ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ الدَّالِ آحَقُ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ [انظر: ١٩٦٩].

(۱۹۲۸۸) حفرت شرید ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>تھ</sup> نے فر مایا گھر کا پڑوی دوسر ہے شخص کی نسبت مکان خرید نے کا زیادہ حقدار ہے۔

( ١٩٦٨٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي عَاصِمِ بْنِ عُرُوةَ بْنِ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الشَّوِيدِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَرِبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَرِبَ النَّامُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَرِبَ النَّامُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَرِبَ النَّامُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْارٍ أَوْ خَمْسَ مِرَارٍ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ [احرحه الدارمي (٢٣١٨). اسناده ضعيف بهذه السياقة].

(۱۹۷۸۹) حضرت شرید ٹاٹنٹ سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی طین کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے جب کو کی شخص شراب نوشی کرے، اسے کوڑے مارد، دوبارہ پینے پر پھر کوڑے مارد، سہبارہ پینے پر پھر کوڑے مارد، چوتھی یا پانچویں مرتبہ فرمایا کہ پھرا گر پیئے تو اسے قتل کردو۔

( ١٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثِنِى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسُمٌّ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ [قال الآلباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٤٩٦، النسائي: ٢٢٠٠/٧). فالمُ شعيب:

صحيح]. [انظر: ١٩٣٩/١٤٨٩، ٢٩٧٠].

(۱۹۲۹۰) حضرت نثر ید دلانشاسے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! اگر کوئی زمین ایسی ہوجس میں کسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ نبی مالیلانے فر مایا پڑوی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

( ١٩٦٩١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ وَالْحَقَّافُ أَخْبَرَنَا خُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّهِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بُنِ سُويُدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْخَقَّافُ قُلُتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِلْاَحَدٍ فِيهَا شِرُكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقِيهِ مَا كَانَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرُكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقِيهِ مَا كَانَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقِيهِ مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقِيهِ مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَارُ أَحَقُ بِسَقِيهِ مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَارُ أَحَقُ بِسَقِيهِ مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَل

(۱۹۲۹۱) حضرت شرید رفاتی ہے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اگر لولی زمین ایک ہو، کسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا حکم ہے؟ نبی ملینا نے فرما یا پڑوی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

(۱۹۶۹) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنِي وَبُرُ بُنُ أَبِي ذُلَيْلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَيْمُونِ بُنِ مُسَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ الشَّرِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِيُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ إِراحِع: ١٨١١.

(۱۹۲۹۳) حضرت شرید ڈٹائٹؤ سے مردی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰد ٹٹائٹیٹڑانے ارشاد فر مایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی شکایت اور اسے قید کرنے کوحلال کردیتا ہے۔

(١٩٦٩٣) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ يَعْلَى بُنِ كَعْبِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْشَدَهُ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بَنِ آبِى الصَّلْتِ قَالَ فَأَنْشَدَهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ فَلَمْ أُنْشِدُهُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ إِيهِ إِيهِ حَتَّى إِذَا اسْتَفْرَخْتُ مِنْ مِائَةٍ قَافِيَةٍ قَالَ كَادَ أَنْ يُسُلِمَ [راحع: ١٩٦٨٦].

(۱۹۲۹۳) حضرت شرید ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے مجھ سے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی طائیا فرماتے اور سناؤ جتی کہ میں نے سوشعر سنا ڈالے، نبی طائیا نے فرمایا قریب تھا کہ امیر مسلمان ہوجا تا۔

( ١٩٦٩٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ يَغْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُزُوَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ أَشْهَدُ لَوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ فَمَا مَسَّتُ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى أَتَى جَمْعًا [انظر: ١٩٧٠].

(۱۹۲۹۳) حضرت شرید بھائٹ ہے مروی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے عرفات میں نی ملیظ کے ساتھ وقوف کیا ہے، نبی ملیظ کے قدم زمین پرنہیں گئے یہاں تک کرآ یہ تا تی تا تی کا تی کا گئے گئے۔

( ١٩٧٩٥) حَدَّثَنَا مُهَنَّا بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ كُنيَّةُ أَبُو شِبْلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أُوْ صَتُ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ أُمَّى أَوْ صَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَقَالَ لِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَعَنْدِى جَارِيَةٌ نُوبِيَّةٌ سَوُدَاءُ فَقَالَ اذْعُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ رَبُّكِ قَالَتِ اللَّه قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّه قَالَ أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ [رانج: ١٨١٠].

(۱۹۲۹۵) حضرت شرید رفاتیئ سے مروی ہے کہ انہیں ان کی والدہ نے یہ وصیت کی کہ ان کی طرف سے آیک مسلمان غلام آزاد کر دیں ، انہوں نے نبی علیہ سے اس کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جیشہ کے ایک علاقے نوبیہ کی ایک باندی ہے ، کیا میں اسے آزاد کرسکتا ہوں؟ نبی علیہ نے فرمایا اسے لے کرآؤ ، میں نے اسے بلایا ، وہ آگئ ، نبی علیہ نے اس سے پوچھا تیرارب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ، نبی علیہ انے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں ، نبی علیہ نے فرمایا

( ١٩٦٩٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكُوِيًا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ آنَهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّوِيدِ يَقُولُ قَالَ الشَّوِيدُ كُنْتُ رِذْفًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى أَمَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ آبِى الصَّلْتِ شَيْءٌ فَقَالَ لِى أَمَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ آبِى الصَّلْتِ شَيْءٌ فَقَالَ لِى الصَّلْتِ شَيْءٌ فَقَالَ أَنْشِدْنِي فَٱنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ لِى كُلَّمَا ٱنْشَدْتُهُ بَيْتًا إِيهِ حَتَى ٱنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُكَتُ [راحع: ١٩٦٨٦].

(۱۹۲۹) حضرت شُرید ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹانے مجھے سے امید بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی الیٹیا فر ماتے اور سناؤ ، حتی کے میں نے سوشعر سناؤ الے، پھر نبی الیٹیا خاموش ہو گئے اور میں بھی خاموش ہو گیا۔

( ١٩٦٩٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُونُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُونُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُونُ عُلَى النَّبِيِّ مَنْ ثَقِيفٍ لِيبايِعَهُ فَٱتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُونُ عُلَيْ وَسَلَّمَ فَلَكُونُ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ المَّرِيمُ المَّرِيمُ المَّاسِمُ (٢٢٣١)]. [انظر: ١٩٧٠٣].

(۱۹۲۹۷) حضرت شرید نظائظ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے پاس قبیلہ ثقیف کا ایک جذامی آ دی (کوڑھ کے مرض میں مبتلا) بیعت کرنے کے لئے آیا ، میں نے نبی ملیٹا کے پاس آ کراس کا ذکر کیا تو نبی ملیٹا نے فرمایا اس کے پاس جا کرکہو کہ میں نے اے بیعت کرلیا ہے ، اس لئے وہ واپس جلاحات۔

( ۱۹۲۹۸) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ أَبُو يَعْلَى الطَّانِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو عَامْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بَنُ عَبُدِالرَّحُمَنِ بُنِ يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبُدِالرَّحُمَنِ بُنِ يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مِنْ غَيْرٍهِ قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَرُءُ أَحَقُّ [راحع: ١٩٢٩٠]. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَيِهِ مِنْ غَيْرٍهِ قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَرُءُ أَحَقُ [راحع: ١٩٦٩، ١]. (١٩٢٩٨) حضرت شريد اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَيِهِ مِنْ غَيْرٍهِ قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَوْءُ أَحَقُّ [راحع: ١٩٤٩].

( ١٩٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنُ خَلَفٍ يَعْنِى ابْنَ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْآخُولُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَنًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِى عَبَثًا وَلَمْ يَقُتُلْنِى لِمَنْفَعَةٍ [صححه ابن حبان (٩٤٥٥). قال الألباني: ضعيف (النسائي: ٢٣٩/٧)].

(۱۹۲۹۹) حضرت شرید ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک چڑیا کو بھی ناحق مارنا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے چیخ چیخ کر کہے گی کہ پروردگار! فلال شخص نے مجھے ناحق مارا تھا، کسی فائدے کی خاطر نہیں مارا تھا۔

( . ١٩٧٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ آنَهُ سَمِعَ يَغْفُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرُوةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ قَالَ آشْهَدُ لَآفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَسَّتُ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى آتَى جَمْعًا وَقَالَ مَرَّةً لَوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا مَسَّتُ قَالَ أَبِي حَيْثُ قَالَ رَوْحٌ وَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَاهُ مِنْ كِتَابِهِ [راحع: ١٩٦٩٤].

(۱۹۷۰) حضرت شرید دلائٹو سے مروی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے عرفات میں نبی ملیلا کے ساتھ وقوف کیا ہے، نبی ملیلا کے قدم زمین پزہیں گئے یہاں تک کہ آپ مُلَا لِنَائِم مردلفہ کا گئے گئے۔

(١٩٧١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكُوِيًا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّوِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَ رَجُلًا مِنُ ثَقِيفٍ حَتَّى هَرُولَ فِي اثْرِهِ حَتَّى أَخَذَ ثَوْبَهُ فَقَالَ ارْفَعُ إِنَا النَّهِ إِنِّى اَخْنَفُ وَتَصْطَكُ رُكُبَتَاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى آخْنَفُ وَتَصْطَكُ رُكُبَتَاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى آخْنَفُ وَتَصْطَكُ رُكُبَتَاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يُو وَلَمْ يُو وَلَمْ يُو وَلَمْ يُو وَلِمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَّ قَالَ وَلَمْ يُو ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى ٱنْصَافِ سَاقَيْهِ حَتَّى مَاتَ إِنظَ : ٤ ١٩٧٠ ].

(۱۹۷۱) حفرت شرید ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علی<sup>نیم</sup> قبیلہ ٹقیف کے ایک آ دمی کے بیچھے چلے ، جتی کہ اس کے بیچھے دوڑ پڑے اور اس کا کیٹر ایٹا کرعرض کیایا رسول اللہ! میرے یاؤں دوڑ پڑے اور اس کا کیٹر ایٹا کرعرض کیایا رسول اللہ! میرے یاؤں میڑھے ہیں اور چلتے ہوئے میرے گھٹے ایک دوسرے سے دگڑ کھاتے ہیں ، نبی علینم نے فرمایا اللہ تعالی کی ہرتخلیق بہترین ہے ، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک اس مخص کو جب بھی دیکھا گیا ، اس کا تبہند نصف پٹڈلی تک ہی رہا۔

(١٩٧.٢) حَدَّثَنَا رَوُجٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيدِ يَقُولُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ رَاقِدٌ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ هَذَا ٱبْغَضُ الرُّقَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ انظر: ١٩٦٨٣).

## هي مُنالاً اَمَرِينَ بل بِيهِ مَتْم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۱۹۷۰۲) حضرت شرید و الفظائے سے مروی ہے نبی المیا نے ایک آ دمی کو چیرے کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فر مایا اللہ کے نزدیک لیٹنے کا پیطریقة سب سے زیادہ ناپندیدہ ہے۔

( ١٩٧،٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيوٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْوِهِ بُنِ الشَّوِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفُدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرُسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُك [راحح: ٩٦٩٧].

(۱۹۷۰) حضرت شرید ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے پاس قبیلہ ثقیف کا ایک جذامی آ دمی ( کوڑھ کے مرض میں مبتلا) بیعت کرنے کے لئے آیا، میں نے نبی ملیٹا کے پاس آ کراس کا ذکر کیا تو نبی ملیٹا نے فرمایا اس کے پاس جا کرکہو کہ میں نے اسے بیعت کرلیا ہے، اس لئے وہ واپس چلا جائے۔

( ١٩٧.٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْرِ و بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ آوْ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَاصِمِ آنَّهُ سَمِعَ الشَّرِيدَ يَقُولُ آبُصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَأَسُرَعَ إِلَيْهِ آوْ هَرُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ فَمَا رُؤِى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ آوْ إِلَى آنْصَافِ سَاقَيْهِ [احرحه الحميدى خَسَنٌ فَمَا رُؤِى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ آوْ إِلَى آنْصَافِ سَاقَيْهِ [احرحه الحميدى (٨١٠) قال شعيب اسناده صحيح].

(۱۹۷۰) حفرت شرید ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹھ تعبیاء تقیف کے ایک آ دمی کے پیچھے چلے جتی کہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور اس کا کپڑ ایکٹر ایک

( ١٩٧٠٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَن آبِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَعْقُوبَ بُنِ عَاصِمِ يَعْنِى عَنِ الشَّرِيدِ كَذَا حَدَّثَنَاهُ آبِى قَالَ آرْدَفَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَقَالَ هَلْ مَعْكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَنْشِدُنِى فَأَنْشَدُتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيهُ فِلَمْ يَزَلُ يَقُولُ هِيهُ حَتَّى أَنْشَدُتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ [صححه مسلم (٢٢٥٥)، وابن حبان (٢٧٨٥)].

(۱۹۷۰) حضرت شرید بناتشے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیگانے مجھ سے امیہ بن الی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعارُ سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی ملیگا فرماتے اور سناؤ، حتی کہ میں نے سوشعر سناؤالے۔

( ١٩٧٠٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثِن عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِيكٌ وَلَا قَسُمٌ إِلَّا الْجَوَارَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ [راجع: ١٩٦٩٠].

## ﴿ مُنْكَا اَمَيْنَ فِي سِيْمِ الْهِ ﴿ كَالْمُ الْمُنْ فِي سِينَ الْكُوفِيدِينَ ﴾ ﴿ مُنْكَا الْمُؤْفِيدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِيدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِينِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينِينَ الْمُؤْفِدِينَ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِينِينَ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِدِينِ الْمُؤْفِينِ الْمُؤْفِينِ الْمُؤْفِينِينَ الْمُؤْفِينِ الْمُؤْفِينِينَ الْمُؤْفِينِينِ الْمُؤْفِينِينَ الْمُؤْفِينِينِ الْمُؤْفِلِينِين

(۷۰ - ۱۹۷) حضرت شرید دانشن سے مروی ہے کہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! اگر کوئی زمین ایسی ہوجس میں کسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑ وی کے تو کیا تھم ہے؟ نبی علیظ نے فر مایا پڑ وی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

# حَدِيثُ مُجَمِّع بُنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَاللَّهُ

### حضرت مجمع بن جارييانصاري النفظ كي حديث

( ١٩٧.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ تَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ تَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَیْدٍ اللَّهِ مَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَیَقْتُلَنَّ اللَّهِ مُن یَهُولُ لَیَقْتُلُنَّ اللَّهِ مُن یَهُولُ لَیَقْتُلُنَّ ابْنُ مَوْیَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدِّ آوْ إِلَی جَانِبِ لُدُّ [راجع: ١٨٥٥١٢]

(۷۰۷) حضرت مجمع بن جاربیہ ٹاٹنز سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ د جال کو حضرت عیسیٰ علیقہ ''باب لد''نامی جگہ برقتل کریں گے۔

# حَدِيثُ صَخْوِ الْغَامِدِیِّ شَالِّنَّهُ حضرت صحر غامدی شِالنَّهُ کی حدیثیں

( ١٩٧.٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخُو الْفَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ مَا لُهُ إِرَاحِع: ١٧ ٥ ٥ ١]. وَكَانَ صَخُرٌّ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَآثُوَى وَكَثُورَ مَالُهُ [راحع: ١٧ ٥ ٥ ٥].

(۱۹۷۰) حضرت صحر غامدی و النظامت مروی ہے کہ بی علیال پیدعاء فر ماتے تھے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فر ما، خود نبی علیال جب کوئی لشکر روانہ فر ماتے تھے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی جھے میں بھیجتے تھے، اور راوی حدیث حضرت صحر و النظامی تا جرآ دمی تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کو مجسے سورے ہی جھیجتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کشرت ہوگئی۔

( ١٩٧.٩) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ أَنْبَأْنِى قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ حَدِيدٍ رَجُلًا مِنْ بَجِيلَةً قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ حَدِيدٍ رَجُلًا مِنْ بَجِيلَةً قَالَ سَمِعْتُ صَخُرًا الْفَامِدِيَّ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ لَهُ غِلْمَانٌ فَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُرَ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَذُرِى أَيْنَ يَضَعُه [راجع: ١٥٥٧].
يَضَعُه [راجع: ١٩٥٩].

(۱۹۷۹) حضرت صحر غامدی رہ گائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیکا پید عاء فر ماتے تھے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فر ما، خود نبی علیکا جب کوئی لشکر روانہ فر ماتے تھے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی جھے میں جھیجتے تھے، اور راوی حدیث حضرت صحر مٹائٹ تا جرآ دمی تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کومبے سورے ہی جھیجتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگئ کہ انہیں یہ بھے نہیں آتا تھا کہ اپنا مال و دولت کہاں رکھیں؟

( ١٩٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ صَخْوٍ الْعَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُودِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُودِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخُرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَكُنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخُرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَكُنُو مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدُرِى أَيْنَ يَضَعُهُ مَا لَهُ

(۱۹۷۱) حضرت صحر غامدی دلانیز ہے مروک ہے کہ نبی علینا ہید دعاء فر ماتے تھے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے او قات میں برکت عطاء فرما، خود نبی علینا جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تھے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی حصے میں جیجے تھے، اور راوی حدیث حضرت صحر دلانٹو تا جرآ دمی تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کوشنج سورے ہی جیجے تھے، تیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگئی کہ انہیں یہ بجھنہیں آتا تھا کہ اینا مال و دولت کہاں رکھیں؟

(۱۹۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِدِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى السَّلامَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَقُلْتُ آقْدِ ءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى السَّلامَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَمُوتُ فَقُلْتُ آقْدِ ءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى السَّلامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ السَّلامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ السَّلامَ عَلَيْهِ وَمُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ السَّلَامُ عَلَيْهُ وَمِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ السَّلَامُ عَلَيْهُ وَمُعْلَامُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَتُ عَلَيْهُ وَمُنْ السَّلَامُ عَلَيْهُ وَمِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ السَّلَامُ عَلَيْهُ وَمُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ مُلِكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَ

( ١٩٧١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ قَالَ وَكَانَ وَكَانَ الْحَكَّمُ بَأْخُدُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَقَالَ لَا تُوضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تُوسَنَّلُ مِنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْرَامِ مَنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۹۷۱) حضرت اسید ٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹٹا ہے کسی نے اونٹی کے دووھ کا تھم پوچھا، نبی مٹھ نے فر مایا اسے پینے کے بعد وضوکیا کرو، پھر بکری کے دودھ کا تھم پوچھا تو فر مایا اسے پینے کے بعد وضومت کیا کرو۔

(١٩٧١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ الْبُوْلُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ مَا لَمُ يَكُنُ قَدْرَ الدُّرُهَمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

(۱۹۷۱۳) حماد کہتے ہیں کہ ہمارے نزویک پیٹاب خون کی طرح ہے، کہ جب تک ایک درہم کے برابر نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### تاسع و عاشر و حادي عشر مسند الكوفييين

# حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِ تِّ رَثِيلَّهُ وَ حضرت ابومویٰ اشعری رِثِلِتْهُ کی مرویات

( ١٩٧١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَوْ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَ نَصُرَانِيًا [صححه مسلم (٢٧٦٧]]. [انظر: ١٩٧٥، ١٩٧١، ١٩٧٩، ١٩٨٢٤، ١٩٨٤، ١٩٨٩ ١، ١٩٩١، ١٩٩١]

(۱۹۷۱) حضرت ابوموی اشعری بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے ارشاد فرمایا جومسلمان بھی فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی یہودی باعیسائی کوجہنم میں داخل کر دیتا ہے۔

( ١٩٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ وَعَوْنِ نُنِ عُنْبَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَوْنٌ فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَهُ مِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ سَعِيدٌ عَلَى عَوْنِ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ

(۱۹۷۱) آبو بردہ نے گذشتہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز مین کو سنائی تو انہوں گئے ابو بردہ سے اس اللہ کے نام کی قتم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بیحدیث ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نبی علیقا سے سنا ہے ، اور سعید بن ابی بردہ ، عوف کی اس بات کی تر دیونہیں کرتے۔

(۱۹۷۸) حُدَّنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرُ خَلِيقَتَانِ يُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَامَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرُ فَيَقُولُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا لُزُومًا الْمُعْرُوفَ فَيَعُولُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا لُزُومًا الْمُعْرُوفَ فَيَسِفُرُوفَ فَيَعُولُ إِلَيْكُمْ وَالْمَعْرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَعُولُ إِلَيْكُمْ وَالْمَعْرَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَرُوفَ وَالْمُعْرَى الْعَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْحَسْنِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتِلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْتَلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْرَاكُ الْمُعْرَاكُ وَالْمُ الْمُعْرَالُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْرَالِقَ عَلَى الْمُعْرَالِقُولُ الْمُعْرَالِقُ الْمُعْرَالِقَ عَلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْ

( ١٩٧١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ آخُبَرَنَا لَيْتٌ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ الْبُتُوا ثُمَّ آتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَآنُ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ثُمَّ تَحَلَّلَ إِلَى النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنُ آمُرَكُنَّ أَنُ تَتَقُوا اللَّهَ وَأَنْ تَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا قَالَ ثُمَّ رَجَعَ حَتَى أَتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِلَّا وَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنُ آمُركُنَّ أَنُ تَتَقُوا اللَّهَ وَأَنْ تَقُولُوا قُولًا سِدِيدًا قَالَ ثُمَّ رَجَعَ حَتَى أَتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّا وَخَلْتُمْ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسُواقَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤُذُوهُ أَوْ تَعَالَمُ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسُواقَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤُذُوهُ أَوْ تَعَلَيْهُ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسُواقَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤُذُوهُ أَوْ تَعْرَكُونَ إِنْ الْمُعْرَجُوهُ إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا إِلَيْهُ لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا لَعُولُوا اللَّهُ وَلَا يَعُولُوا اللَّهُ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَا سُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا لَا اللَّهُ وَلَوْلُوا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَعُلُولُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُوا لَوْلُولُوا لَعُلُولُهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَالُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوا لَا لَاللَهُ وَلَا لَعَلَى اللَّهُ وَلَا لَوْلُولُوا لَوْلُولُوا لَوْلُولُوا لَاللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا لَهُ لَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالِهُ لَلْكُولُولُولُوا لَولِي اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَ

(۱۹۷۱) حضرت عبداللہ بن قیس ٹاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقانے ہمیں کوئی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فر مایا پی حکم پر ہی رکو، پھر پہلے مردوں کے پاس آ کر فر مایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ تہمیں اللہ ہے ڈرنے اور درست بات کہنے تا تھم دوں، پھرخوا تین کے پاس جا کران سے بھی یہی فر مایا کہ اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ تہمیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھرواپس مردوں کے پاس آ کر فر مایا جب تم مسلمانوں کی مجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تہمارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اور ٹم کسی کواذیت پہنچاؤیا زخمی کردو۔

( ١٩٧١٨ ) حَلَّثْنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حِلَّثِنِي أَبِي حَلَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حُدِّثُتُ عَنِ الْأَشُعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَا ٱخْرْتُ وَمَا ٱسْرَرْتُ وَمَا ٱعْلَنْتُ إِنَّكَ ٱنْتَ الْمُقَدِّمُ وَٱنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَٱنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(۱۹۵۱) حفرت ابوموی اشعری الله عمروی ہے کہ میں نے نبی طابھ کو ید دعاء کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! میں ان گنا ہول سے معافی چاہتا ہوں جو میں نے پہلے کیے یا بعد میں ہوں گے، جو چھپ کر کیے یا علان یہ طور پر کئے، بیٹک آ گے اور چیچے کرنے والے تو آپ ہی ہیں، اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔

( ١٩٧١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّهْبِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ لَا يُقَرَّ لِي عَامِلٌ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَأَقِرُّوا الْأَشْعَرِيَّ يَعْنِي أَبَا مُوسَى أَرْبَعَ سِنِينَ

(۱۹۷۱) امام شعمی میشد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤنے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ میرے کسی عامل کوالیک سال سے زیادہ دیرتک برقر ارندر کھا جائے ،البتۃ ابوموی اشعری کو جا رسال تک برقر ارر کھنا۔

( ١٩٧٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةُ يَهُودِكَّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسُلِمٍ فَقُومُوا لَهَا فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ [انظر: ١٩٩٤].

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی بھاتھ سے مردی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا جب تمہارے سامنے سے کسی یہودی میسائی یامسلمان کا جنازہ گذر ہے تو تم کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ تم جنازے کی خاطر کھڑ نے نہیں ہو گے، ان فرشتوں کی وجہ سے کھڑے ہو گے جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں۔

(١٩٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّاعَةِ الْهَوْجَ قَالُوا وَمَا الرَّقَاشِيِّ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَوْجَ قَالُوا وَمَا الْهَوْجُ قَالَ الْقَدُّلُ قَالَ الْقَدُلُ قَالُوا الْمَشْوِكِينَ وَلَكِنُ قَالُ الْقَدُلُ الْمُشْوِكِينَ وَلَكِنُ قَالُ الْمَعْضِكُمْ بَعْضًا قَالُوا وَمَعنَا عُقُولُنَا يُومَئِذٍ قَالَ إِنَّهُ لَتُسْوَعِينَ الْفَا قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتِلِكُمْ الْمُشْوِكِينَ وَلَكِنُ قَالُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَالُوا وَمَعنَا عُقُولُنَا يُومَئِذٍ قَالَ إِنَّهُ لَتُسْوَعِينَ اللَّهُ عَلَى الزَّمَانِ الْمُشْوِكِينَ وَلَكِنُ قَالُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَالُوا وَمَعنَا عُقُولُنَا يُومَئِذٍ قَالَ إِنَّهُ لَتُسْعِينَ الْفَا فَالَ الْقَالُ الْمَانِ الْمُسْوِكِينَ وَلَكِنُ قَالُ النَّاسِ يَحْسِبُ الْكَثَوْهُمْ آنَهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ عَقَالُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَبُومُ مَنَا اللَّهُ مُعْرَجًا إِنْ آذُرَكَتُنِي وَإِيَّاكُمْ إِلَّا أَنْ نَحُومُ جَمِيثِهِ قَالَ أَنْ نَحُومُ جَمِينِهِ قَالَ الْمُؤْرِعِينَ وَلَكُمْ مِنْهَا كَمُ اللَّهُ مُعْمَى وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَا آجِدُ لِى وَلَكُمْ مِنْهَا مُحْرَجًا إِنْ آذُرَكَتُنِي وَإِيَّاكُمْ إِلَّا أَنْ نَحُومُ جَمِينَا وَلَا فَى اللَّهُ وَالْعَلَى الْمَالُا فِيهَا لَمُ نُوسَى وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَا أَولَا مَالًا وَلَا عَلَى الْمَالَا فِيهَا لَمُ اللَّهُ وَمَعْلَ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَالَةُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ وَلِي اللَّهُ مُنْ وَلَا مَالَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَا الْمَالَا فَيْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالَا وَلَالَمُ مَا وَلَا مَا وَلَا الْولَا وَالْمَالَ وَلَا مُؤْمِلُوا وَالْمَالَةُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَالَا وَالْمَالَةُ وَلَا الْمَالَا وَالْمُؤْمُ وَالَا وَلَا مَا الْمُؤْمِ وَلَيْلُوا وَمَا وَلَا مَا الْمُؤْمِ وَالِمُوا وَمَا وَلَا مُؤْمِلُوا وَمَا وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُوا وَمُا وَا

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی الافتان سے مروی ہے کہ بی ملیٹا نے فر مایا قیامت سے پہلے'' ہرج'' واقع ہوگا، لوگوں نے پوچھا کہ
'' ہرج'' سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا آئل، لوگوں نے پوچھا اس تعداد سے بھی زیادہ جتنے ہم قبل کردیتے ہیں؟ ہم تو ہر سال
ستر ہزار سے زیادہ لوگ قبل کردیتے تھے! نبی ملیٹا نے فر مایا اس سے مراد مشرکین گوٹل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے گوٹل کرنا
مراد ہے، لوگوں نے پوچھا کیا اس موقع پر ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہول گی؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اس زمانے کے لوگوں کی
عقلیں چھین لی جا کیں گی، اورا یسے بیوٹوف لوگ رہ جا کیں گے جو یہ جھیں گے کہ وہ کسی وین پر قائم ہیں، حالا تکہ وہ کسی دین پر
مہیں ہوں گے۔

حضرت ابومویٰ ڈاٹنڈ کہتے ہیں کہ اس ذات کی نتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگروہ زیانہ آگیا تو میں اپنے اور تمہارے لئے اس سے نگلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا الآ میر کہ ہم اس سے اس طرح نکل جائیں جیسے داخل ہوئے تتے اور کسی کے قبل یا مل میں ملوث نہ ہوں۔

(١٩٧٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر ٢٧٧٢، ١٩٧٧، ١٩٨٦، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٢، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٨٠٠ ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٨٠٠ ١٩٨٠، ١٨٠٠ ١٨٠٠

(۱۹۷۲) حضرت الومویٰ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے ارشاد فر مایا جو شخص اعلاءِ کلمۃ اللہ کی خاطر قال کرتا ہے ، در حقیقت وہی اللہ کے رائے میں قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٧٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لَقَدُ ذَكَّرَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَرَكُنَاهَا عَمُدًا يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ [انظر: ١٩٨١، ١٩٨١].

(١٩٤٢٣) حضرت ابوموى والتلافر ماتے بين كد حضرت على والتك تيمين نبي مليه كى نماز يادولا دى ہے، جوہم لوگ نبي عليه ك

## ﴿ مُنلَا امَرُن شِل مِن مِنْ الْمُوفِيْنِينَ ﴾ ﴿ مُنلَا امَرُن شِل مِن مُنلَا امَرُن شِل مِن الكوفينين ﴿ مُنالًا امْرُن شِلْ الكوفينين ﴿ وَمُ

ساتھ پڑھتے تھے، جے ہم بھلا چکے تھے یا عمراً جھوڑ چکے تھے، وہ ہر مرتبہ رکوع کرتے وقت ،سراٹھاتے وقت اور بجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٧٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ كَانَ يُجَالِسُ جَعْفَرَ بُنَ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ الْأَشْعَرِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ اللَّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَلُقَاهُ عَبُدٌ بِهَا بَعُدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ قَضَاءً [قال الألباني: ضعيف ابوداود (٣٤٤٣)].

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی بڑاٹی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ''ان کبیرہ گناہوں کے بعد جن کی ممانعت کی گئی ہے'' یہ ہے کہ انسان اللہ سے اس حال بیس ملا قات کرے کہ مرتے وفت اس پراتنا قرض ہوجے ادا کرنے کے لئے اس نے پچھ نہ چھوڑا ہو۔

( ١٩٧٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [صححه البحارى (٦١٧٠)، ومسلم (٢٦٤١)}. [انظر: ٥٩٧٥، ١٩٧٦، ١٩٧٨، ١٩٧٨.

(۱۹۷۲۵) حضرت ابوموی الانتخاص مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوااور بیسوال پوچھا کہ اگر کوئی آ دمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے کیکن ان تک پہنچ نہیں پاتا تو کیا حکم ہے؟ نبی علیقانے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

( ١٩٧٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ قَالَ كَانَ عَبْدُاللَّهِ وَأَبُو مُوسَى جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَتَذَاكَرَانِ الْحَدِيثَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامٌ يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ [صححه البحارى (٢٦٧)، ومسلم (٢٦٧٢)]. [انظر ١٩٨٣]، [راجع مسند ابن مسعود: ٩٩٤٩].

(۱۹۷۲) مقیق مین کین کہ بین کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسود بالٹونا در ابوموی اشعری بالٹون بیٹے ہوئے حدیث کا فدا کرہ کرر ہے تھے، حضرت ابوموی اشعری بالٹو کہنے لگے کہ نبی مالیا آنے ارشاد فر مایا قیامت سے پہلے جوز ماند آئے گا اس میں علم اشا لیا جائے گا اور جہالت اتر نے لگے گی اور 'جرج'' کی کثرت ہوگی جس کامعی قبل ہے۔

( ۱۹۷۲۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِى مَرْيَمَ عَنِ الْكَشْعَرِيِّ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنَا ابْنُ آبِى طَالِبٍ وَنَحْنُ بِالْبَضْرَةِ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ فَكَرَ آدُرِى أَنْسِينَاهَا أَمْ تَرَكُنَاهَا عَمُدًا [انظر: ١٩٧٢٣].

### هي مُنلهَ اَفَيْنَ لِيَدِ مَرْمُ كُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی را تنظ فرماتے ہیں کہ حضرت علی را تنظ نے ہمیں نبی ملیکا کی نمازیا دولا دی ہے، جوہم لوگ نبی ملیکا کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت، سرا تھاتے وقت اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

(۱۹۷۲۸) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ وَحَبِيبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بَنِ عَبْدِاللّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فَذَكَرَ بَنِ عَبْدِاللّهِ الرَّقَاشِيِّ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بِنِ زَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا نَحُوا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بَنِ زَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا أَنْ نَحُوا مِنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِي اللّهِ الْمَاكِلُهُ اللّهِ الْمَاكُمُ اللّهُ مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا أَنْ نَحُو مَ مِنْهَا كُمَا دَخَلْنَاهَا لَمْ نُصِبُ فِيهَا دَمًّا وَلَا مَالًا [راجع: ١٩٧٢]. أَجِدُ لِي وَلَكُمْ إِنْ أَذُرَكُتُهُنَّ إِلَّا أَنْ نَخُوجَ مِنْهَا كُمَا دَخَلْنَاهَا لَمْ نُصِبُ فِيهَا دَمًّا وَلَا مَالًا [راجع: ١٩٧٢]. أَجِدُ لِي وَلَكُمْ إِنْ أَذُرَكُتُهُنَّ إِلَّا أَنْ نَخُوجَ مِنْهَا كُمَا وَخَلْنَاهَا لَمْ نُصِبُ فِيهَا دَمًّا وَلَا مَالًا [راجع: ١٩٧٢]. (١٩٤٢) حضرت الوموي اللَّيْ عَالَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَاللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا مَاللّهُ عَلَى مَا مَالًا اللّهُ عَلَى مَا مُولِلُهُ مَا عَلَا عَلَكُمْ اللّهُ عَلَى مَا مُعَلَّالًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَا الْعَلَى الْعَلَالُولُ مُنْ مَا اللّهُ عَلَى مَا عَلَا الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالِي الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۷۲) مطرت ابوموی ہی تو سے مردوں ہے کہ بی میں اس خات کی تھے ہیں ہوں وال ہوہ ، سیر کر اول سے پول اور کہا حضرت ابوموی ٹی تو کہتے ہیں کہ اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، اگر دہ زمانہ آ گیا تو ہیں اپنے اور تہارے لئے اس سے نظنے کا کوئی راستے نہیں پا تا اللّا بیا کہ ہم اس سے اس طرح نکل جائیں جیسے داخل ہوئے تضاور کسی کے تل با مال میں ملوث نہ ہوں۔

( ١٩٧٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ لَيْتُ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرُتُمْ بِالسِّهَامِ فِي آسُواقِ الْمُسُلِمِينَ أَوْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَأَمْسِكُوا بِالْأَنْصَالِ لَا تَجْرَحُوا بِهَا أَحَدًا [راحم: ١٩٧١٧].

(۱۹۷۲۹) حضرت عبداللہ بن قیس ڈلٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نائیں نے فرمایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں اور ہازاروں میں جایا کر واور تمہارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اور تم کسی کواذیت پہنچاؤ یازخی کردو۔

( ١٩٧٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [صححه اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ [صححه الله تعالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله وَرَسُولَهُ إلله عبد حسن].

(۱۹۷۳) حضرت ابومویٰ ٹاٹیئزے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشا دفر مایا جو خض گوٹیوں کے ساتھ کھیلیا ہے، وہ اللہ اور اس کے۔ رسول کی نا فرمانی کرتا ہے۔

( ١٩٧٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ آخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي، هِنْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِيَمِينِهِ وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [احرجه اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِيَمِينِهِ وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [احرجه عبدالرزاق (١٩٧٣، ١٩٧٣)].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی ٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ایک مرتبہ فرمایا کہ سونا اور رکیٹم دونوں میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٧٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِنَى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [مكرر ما قبله].

(۱۹۷۳) حضرت ابومویٰ رکافٹنے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مرتبدا پنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا بلند کیا اور فرمایا بید دنوں میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٧٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بُنِ حُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَيَتَنَ لَنَا سُنتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِبَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وانظر: 1944، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٤، ١٩٧٤، ١٩٧٤، ١٩٧٤، ١٩٧٤، ١٩٧٤، ١٩٧٤، ١٩٧٤، ١٩٧٤، ١٩٧٤، ١٩٧٤، ١٩٨٤، ١٩٧٤،

(۱۹۷۳) ایک مرتبہ حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹائٹٹانے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی، پھرا یک حدیث ذکر کرتے ہوئے فر مایا کدائیک مرتبہ نبی ملیٹلانے ہمیں خطبہ دیا اور سنتوں کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا،اور فرمایا جب تم نماز پڑھوتو اپنی صفیں سیدھی کرلیا کرو،اور تم میں سے ایک آ دمی کوامام بن جانا چاہئے مجمرانہوں نے مکمل حدیث ذکر کی (جو۱۹۸۹۹پ آیا چاہتی ہے)

( ١٩٧٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى مُوسَى الْاَشْعَرِیِّ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ قَوْمِی فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِلَى أَرْضِ قَوْمِی فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى قَلْلُ قَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى إِلَمُ الْمُعْتِ فَقَالُ لِى بِمَ آهْلَلُتَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى الْمُعْتِ فَقَالَ لِى بِمَ آهْلَلُتَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرُوةِ ثُمَّ الْحِلِلُ فَانْطَلَقْتُ فَقَالَتُ مَا آمَرَنِي وَآتَيْتُ الْمُوقِ وَلَمْ السَّوْوِيَةِ فَهَا زِلْتُ الْفَعِي النَّاسَ بِالَّذِى آمَرَنِي وَآتَيْتُ الْمَوْقِ وَلَيْهُ أَمْ وَالْمَوْرَةِ ثُمَّ الْحَلِلُ فَانْطَلَقْتُ فَقَالَتُ مَا آمَرَنِي وَآتَيْتُ الْمَالُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْهُ الْمُقَامِ أَفْتِ النَّاسَ بِالَذِى آمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ الْمُعْوِدِ أَوْ الْمَقَامِ أَفْتِ النَّاسَ بِالَذِى آمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَانِى رَجُلُّ فَسَارَنِى فَقَالَ لَا تَعْجَلُ بِفُتُهَا فَلْ الْمَوْمِنِينَ قَلْهُ آمُونِينَ قَلْهُ آمُونُ فِي قَاتُمُوا قَالَ لَا تَعْجَلُ بِفُتُهُ الْمَقَامِ أَفْتِي الْمَوْمِينَ قَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ قَلْهُ آمُونَ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْعًا فَلْمَا الْمَعْلَى عَنْهُ أَنْ الْمَقَامِ أَنْ الْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَلْهُ آمُونُ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْعًا فَلْكُومَ الْمُؤْمِنِينَ قَادُمُ فَي الْمَنَاسِكِ شَيْعًا فَلْكُومَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَيهِ فَأَتَمُوا قَالَ لَا قَلْمَا الللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَيهِ فَأَتَمُوا قَالَ لَا لَا مُؤْمُونِينَ قَادِمٌ فَي الْمُؤْمِنِينَ قَادِمُ الْمُؤْمُونِينَ قَادِمُ الْمُولُونَ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلُ آخَدَثْتَ فِى الْمَنَاسِكِ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ أَنُ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَأَنُ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَخْلِلُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدُى [صححه البحارى (٥٩٥٩)، ومسلم (١٢٢١)]. [انظر: ٩٩٠٧، ١٩٧٧ ، ١٩٧٧، ١

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی بھٹنے ہم وی ہے کہ بی علیہ نے مجھا پنی توم کے علاقے میں بھیج دیا، جب نج کاموسم قریب آیا تو بی علیہ ج کے لئے تشریف لیے ، میں نے بھی ج کی سعادت حاصل کی ، میں جب حاضر خدمت ہوا تو بی علیہ ابطح میں پڑاؤ کے بی بیا ابطح میں پڑاؤ کے بیوئے جے ، مجھ سے بوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام باندھا؟ میں نے عرض کیا 'لبیك بحج کے ہوئے تھے ، مجھ سے بوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام باندھا؟ میں نے مورہ کی دوسول الله مَلَّ اللَّا الله مَلَّ اللَّا الله مَلَّ اللَّا الله مَلَّ اللَّا الله مَلَّ الله عَلَیْ الله عَلَا الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ ا

چنا نچہ میں چلا گیا اور نبی طیا کے حکم کے مطابق کرلیا، پھراپی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے '' بخطمی' سے میرا سر دھویا، اور میر بے سرکی جو کیں دیکھیں، پھر میں نے آٹھ ذی الجج کو جج کا حرام با ندھ لیا، میں نبی طیا کے وصال تک لوگوں کو کبی فتویٰ ویتا رہا جس کا نبی طیا نے جھے حکم دیا تھا، حضرت صدیق اکبر دلاتھ کے ذمانے میں بھی بہی صورت حال رہی، جب حضرت عرجی ٹائٹ کا زماند آیا تو ایک دن میں ججر اسود کے قریب کھڑا ہوا تھا، اور لوگوں کو یبی مسئلہ بتا رہا تھا جس کا نبی طیا ہے نہے میں جملے میں جھے حضرت کے بیا اور سرگوشی میں جھے سے کہنے لگا کہ بیفتویٰ دینے میں جلدی سے کام مت لیہتے ، کیونکہ امیر المونین نے مناسک جج کے حوالے سے بچھ نے احکام جاری کیے ہیں۔

یں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوا جے ہم نے منامک جج کے حوالے سے کوئی فتو کی دیا ہو، وہ انظار کرے کیونکہ امیر المؤمنین آئے والے ہیں، آپ ان ہی کی افتذاء کریں، پھر جب حضرت عمر اللّٰ اللّٰه آئے تو ہیں نے ان سے پوچھا اے امیر المؤمنین! کیا مناسک جج کے حوالے سے آپ نے بچھ نے احکام جاری کے ہیں؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اگر ہم کتاب اللّٰه لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا حکم ویتی ہے اور اگر نبی طیا ہی کست کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولا تھا۔ لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا حکم ویتی ہے اور اگر نبی طیا ہی کست کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولا تھا۔ (۱۹۷۳۵) حکد فن آبی موسی قال اُمانان کانا علی عقید رسول اللّٰه مِسَدی قال اُمانان کانا علی عقید رسول اللّٰه مِسَدی اللّٰه مِسَدی اللّٰه مِسَدی اللّٰه مُسَدّ مِسْ وَ اَنْتَ فِیھِمْ وَمَا کَانَ اللّٰهُ مُعَدِّ بَھُمْ وَهُمْ یَسْتَفْفِرُونَ [الأنفال: ٣٣]. [انظر: ١٩٨٣].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی والتی ہے مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں دوطرح کی امان تھی، جن میں سے ایک اٹھ چکی ہے اور دوسری باقی ہے، ① اللہ تعالی انہیں آپ کی موجود کی میں عذاب نہیں دے گا ۞ اللہ انہیں اس وقت تک عذاب نہیں وے گا جب تک بیاستغفار کرتے رہیں گے۔

( ١٩٧٣٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي الْعُمَرِيَّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِى الْحَوِيرُ وَالدَّهَبُ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [راجع: ١٩٧٣١].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نی ملینا نے ایک مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ میں رکینم اور بائیں ہاتھ میں سونا بلند کیا اور فرمایا بید دونوں میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

(۱۹۷۲۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنُ أَحِيهِ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مَعِي مِنْ قَوْمِي قَالَ فَأَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا وَتَكُلَّمَا فَجَعَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُئِي فِي وَجْهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدِى مَنْ يَطُلُبُهُ فَعَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ [انظر: وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدِى مَنْ يَطُلُبُهُ فَعَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ [انظر: 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940، 1940

(۱۹۷۳) حفزت ابوموی طانعت مروی ہے کہ میرے ساتھ میری قوم کے دوآ دی بھی آئے تھے، ہم لوگ نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان دونوں نے دوران گفتگو کوئی عہدہ طلب کیا جس پر نبی علینا کے چبرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، اور فرمایا میں حاضر ہوئے ، ان دونوں تقوی کی کولازم پکڑواور نبی علینا میرے نزدیک تم میں سب سے بڑا خائن وہ ہے جو کسی عہدے کا طلب گار ہوتا ہے، لہٰذاتم دونوں تقوی کی کولازم پکڑواور نبی علینا میں نے ان سے کوئی خدمت نہیں لی۔

(۱۹۷۲۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ ادْخُلُ وَأَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ فَانْطَلَقْتُ الْإِلَيْمَ بِالْجَنَّةِ فَانْطَلَقْتُ الْإِلَامَةَ عَلَّ وَجَلَّ حَتَى جَلَسَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُو آبُشِرُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى جَلَسَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَلَّمَ فَقَالَ اذْهُبُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ حَتَّى جَلَسَ إِلَى الْجَنَّةِ عَلَى بَلُوكَى شَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُ مَا وَالْمَعْدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُ عَلَى بَلُوكَى شَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُ عَلَى بَلُوكَى شَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُ عَلَى بَلُوكَى شَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُمُ صَبُوا حَتَى جَلَسَ [صححه عُثْمَانُ فَقُلْتُ اذْخُلُ وَآبُشِرُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوكَى شَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُمُ صَبُوا حَتَى جَلَسَ [صححه عُثْمَانُ فَقُلْتُ اذْخُلُ وَآبُشِرُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوكَى شَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُمُ صَبُوا حَتَى مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ عَبْولَ اللَّهُمُ صَبُوا حَتَى بَلُوكَى شَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُمُ مَامُوا حَتَى بَالْمَعَلَى اللَّهُ مَا وَالْمُ الْمَعْمَلُ اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَلُ مَلْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَالُولُولُ اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَالْمُ اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّ

البخاري (٣٦٩٥)، ومسلم (٢٤٠٣)، وابن حبان (٦٩١١)]. [انظر: ٢٧٨٩٨٠١٩٨٧٠].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی دانش مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طیس کے ساتھ کسی باغ میں تھا، ایک آ دمی آیا اور اس نے سلام کیا، نبی طیس نے طیس کے ایک مرتبہ میں نبی طیس کے ساتھ کسی باغ میں تھا، ایک آ دمی آیا اور اس نے سلام کیا، نبی طیس نے ان سے کہا کہ اندرتشریف کرتے ہوئے ایک جگہ پر میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف کرتے ہوئے ایک جگہ پر میں گیا تو وہ میں گیا تو کیا تو تو وہ میں گیا تو وہ میں گیا تو کیا تو کیا تو کہ کیا تھی کیا تو کیا ت

حضرت عمر النَّانَّةُ تَضِى، عَيْمَ نَهُ ان سے كہا كه اندرتشريف لے آپئے اور جنت كى خوشجرى قبول يَبِيْحَ، وہ بھى مسلسل الله كى تعريف كرتے ہوئے ايك جگه پر بيٹھ گئے، پھر تيسرا آ دى آيا، اس نے بھى سلام كيا، بى طيشا نے فرمايا جا كراسے بھى اجازت دے دواور ايك امتحان كے ساتھ جنت كى خوشجرى سنا دو، عنى گيا تو وہ حضرت عثان بِنَاتَةُ تَضَى، عيس نے ان ہے كہا كه اندرتشريف لے آپئے اور ايك بخت امتحان كے ساتھ جنت كى خوشجرى قبول يجئے، وہ يہ كہتے ہوئے كه 'اے الله! ثابت قدم ركھنا' آكر بيٹھ گئے۔ اور ايك بخت امتحان كے ساتھ جنت كى خوشجرى قبول يجئے، وہ يہ كہتے ہوئے كه 'اے الله! ثابت قدم ركھنا' آكر بيٹھ گئے۔ اور ايك بخت الله بَنُ قَيْسٍ آبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ قَيْسٍ آبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ قَيْسٍ آبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَقُولُ يَعْدُ لَكُ فَرَجَعَ فَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَدُكُ كُمْ فَلَاقًا فَلَمْ يُجَبُ فَلْيَرْجِعُ [راحع: ١١٦١١]، [انظر: ١٩٨٥، ١٩٨١ مام ١٩٨٥، ١٩٨٥ مام ١٩٨٥ مَرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا سَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَاقًا فَلَمْ يُجَبُ فَلْيَرْجِعُ إِراحِينَ ١١٦١ ا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْتُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْتُونَ عَلَيْهُ وَالْتُونَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ ا

(۱۹۷۳) حفزت ابوسعید خدری بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری بڑاٹنؤ نے حضرت عمر ہڑاٹنؤ کو تین مرتبہ سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے، حضرت عمر بڑاٹنؤ نے ان کے پیچھے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیس نے ٹبی علینیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی فخص تین مرتبہ سلام کر چکے اور اسے جواب نہ ملے تو اسے واپس لوئے جانا جا ہے۔

( ١٩٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكُ الْحَمُدُ يَسْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ [راحع: ١٩٧٣٣].

(۱۹۷۲) حضرت الوموی فاتن سے مردی ہے کہ نی ملی فالمانت دارخزانی وہ ہوتا ہے کہ اسے جس چیز کا عظم دیا جائے، وہ اسے کمل، پورااوردل کی خوش کے ساتھ اداکردے، تا کہ صدقہ کرنے والوں نے جے دینے کا حکم دیا ہے، اس تک وہ چیز پہنچ جائے۔ ( ۱۹۷٤۲) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ٱخْبَرَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ الْحَنَفِيُّ عَنْ غُنَيْمٍ بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ [صححه ابن حبان (٤٤٢٤)، وابن عزيمة: (١٦٨١). ووثق الهيثمى رحاله وقال الآلباني: حسن (الترمذي:٢٧٨٦) قال شعيب: اسناده حيد][انظر:١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٦]. ووثق الهيثمى رحاله وقال الآلباني: حسن (الترمذي:٢٧٨٦) قال شعيب: اسناده حيد][انظر:١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٦].

( ١٩٧٤٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْحَجَّاجِ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ الْحُتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آرْضِ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ قَالَ فَجَعَلَ يَمِينَ الْحُتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آرْضِ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضُرَمَوْتَ قَالَ فَجَعَلَ يَمِينَ أَخَدِهِمَا قَالَ فَصَحَ الْآخَرُ وَقَالَ إِنَّهُ إِذًا يَذُهَبُ بِأَرْضِي فَقَالَ إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلُمًا كَانَ مِمَّنُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ آلِيمٌ قَالَ وَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا [احرجه عد بن حميد اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ آلِيمٌ قَالَ وَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا [احرجه عد بن حميد (٣٨٥) قال الهيشي: اسناده صحيح].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی النظارے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے سامنے دوآ دمی ایک زمین کا مقدمہ لے کرآئے ، جن میں نے ایک کاتعلق حضر موت سے تھا، نبی علیٹا نے دوسر ہے کوشم اٹھانے کا کہد یا، دوسر افریق بین کر چنج پڑااور کینج لگا کہ اس طرح تو بید میں کا تعلق حضر موت سے تھا، نبی علیٹا نے دوسر ہے کوشم کھا کرظلماً اسے اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے تو بیدان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ویکھے گا اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرے گا اور اس کے لئے در دناک عذاب ہوگا، پھر دوسر شخص کو جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ویکھے گا اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرے گا اور اس کے لئے در دناک عذاب ہوگا، پھر دوسر شخص کو تقویٰ کی ترغیب دی تو اس نے وہ زمین واپس کردی۔

( ١٩٧٤٤ ) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ خُرَاهٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِى وَحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ [قال الترمذى: حسن اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ خُرَاهٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِى وَحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ [قال الترمذى: حسن صحيح بشواهده وهذا صحيح بشواهده وهذا صحيح بشواهده وهذا اسناد [انظر: ١٩٨٧٩].

(۱۹۷۳) حضرت ابومویٰ مٹائٹۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا سونا اور ریشم بید دونوں میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسُتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَّتَ فَقَدْ أَذِنَتُ وَإِنْ أَبَتَ لَمْ تُكُونُ [صحمه ابن حبان (٥٨٥)، والحاكم (٢٦٢/٢). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٩٨٩١)، عال شعيب:

(۱۹۷۳) حفزت ابوموی ٹاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیائے ارشاد فر ما یابالغ لڑی ہے اس کے نکاح کی اجازت کی جائے گی، اگروہ خاموش رہےتو گویا اس نے اجازت دے دی اور اگروہ انکار کردے تو اسے اس دشتے پرمجبور نہ کیا جائے۔

( ١٩٧٤٦ ) حَلَّاثِنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ إِلرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَقُكُّوا الْعَانِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَرْضَى [الْمَرْضَى الْمَرْضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُعِمُوا الْجَائِعَ وَقُكُوا الْعَانِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَرْضَى [الْمَرْضَى]. [انظر: ١٩٨٧٤]. [صححه البحاري (٣٣٢٥)، وابن حياد (٣٣٢٤)].

(۳۶ ۱۹۷) حضرت ابوموی ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا بھو کے کو کھانا کھلایا کرو، قیدیوں کو چھڑایا کرواور بیاروں کی عیادت کیا کرو۔

( ۱۹۷٤۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ [صححه ابن حبان (۲۰۷۷)، والحاكم (۲۰/۲). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۰۸۵، ابن ماجَٰة: ۱۸۸۱، الترمذي: ۱۱۰۱)]. [انظر: ۱۹۹۲، ۱۹۹۸).

( ۲۷ کا ۱۹۷ ) حضرت الومویٰ ولانٹوئے ہے مروی ہے کہ آجی ملیٹا نے ارشاد فر مایاولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(١٩٤٨) حضرت ابوموی بالتن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کومرغی کھاتے ہوئے و میکھاہے۔

( ١٩٧٤٩) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَاصِمٍ يَغْنِى الْأَحُولَ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَشُرَفْنَا عَلَى وَادٍ فَلَاكَرَ مِنْ هَوْلِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ وَيُهَلِّلُونَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَرَفَعُوا أَصُواتَهُمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَرَفَعُوا أَصُواتَهُمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَرَفَعُوا أَصُواتَهُمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا النَّاسُ الْبَعْوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَرَفَعُوا أَصُواتَهُمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَرَفَعُوا أَصُواتَهُمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَرَفَعُوا أَصُواتَهُمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَرَفَعُوا أَصُواتَهُمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا لَكُمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا غَلِيلًا إِنَّهُ مَعَكُمْ [انظر: ١٩٨٨٥ ١٩٨٥، ١٩٨٥ مُ ١٩٨٤ م

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی و فاقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ کی سفر میں تھے، ہم ایک وادی پر چڑھے،
انہوں نے اس کی ہوانا کی بیان کرنے کے بعد فر مایا کہ لوگ تبیر و تبلیل کہنے گئے، نبی علیہ نے فر مایا لوگو! اپنے ساتھ نرمی کرو،
کیونکہ لوگوں نے آ وازیں بلند کرر کی تھیں ، لوگو! تم کسی بہرے یا غائب خدا کوئیں پکارر ہے ، وہ برلحہ تہمارے ساتھ ہے۔
(۱۹۷۵) حَدَّفَنَا وَکِعَ حَدَّفَنَا أَسَامَةُ بُنُ رَيْلٍ حَدَّفَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ [قال الألباني: حسن (ابو داود: ۱۹۳۸) ابن ماجة:
(۲۷۲۲). قال شعیب: حسن واسنادہ منقطع]. [انظر: ۱۹۷۸، ۱۹۷۸]:

(۱۹۷۵۰) حضرت ابومویٰ مُنْ النَّهُ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جو شخص نر دشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اللّٰہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔ ( ١٩٧٥١) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ آبِى هِنْدٍ عَنْ آبِى مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلٍ ﴿ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ آبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا جوشخص نرردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلتا ہے،وہ اللہ اوراس کے رسول کی نا فر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٧٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابُنُ جَعُفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ مُرَّةً الْهَمْدَانِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضُلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ [صححه المحارى (٢٤١١)، ومسلم (٢٤٣١)، وابن حيان (٢١١٤)] [انظر: ١٩٩٠٤]

(۱۹۷۵۲) حضرت ابوموی بی شخط سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشادفر مایا مردوں میں سے کامل افرادتو بہت گذرے ہیں، کیکن عورتوں میں کامل عورتیں صرف حضرت آسید فیانی ' دجو فرعون کی بیوی تھیں' 'اور حضرت مریم علیا ہی گذری ہیں اور تمام عورتوں پر عائشہ فیانی کی فضیلت الیمی ہے جیسے تمام کھاٹوں پر ثرید کوفضیلت حاصل ہے۔

(۱۹۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ أَسْمَاءَ لَمَّا قَدِمَتُ لَقَيْهَا عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ الْحَبَشِيَّةُ هِى قَالَتُ نَعَمُ فَقَالَ يَعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُم لُوْلَا أَنْكُمُ سَبَقُتُم بِالْهِجُرَةِ فَقَالَتُ هِي لِعُمَرَ كُنتُم مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمُ الْهِجُرَةُ مَوَّتَيْنِ هِجُورَكُمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجُرَةُ مَوَّتَيْنِ هِجُورَكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجُرةُ مَوَّتَيْنِ هِجُورَكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجُرةُ مَوَّتَيْنِ هِجُورَكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجُرةُ مَوْرَيْكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجُرةُ مَوْتَيْنِ هِجُورَكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجُرةُ مَوْتَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْول كَوالْ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمَعْولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْمَلْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَعْلَى الْعَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمَعُودَ وَلَمْ عَلَى الْمَعْمُ وَلَى الْمَعْلَقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْ وَلَالِ عَلَى الْمَعْمُ وَلَا عَلَى الْمَلْعُولُ وَلَى الْمُعْلِقُ الْمَعْمُ وَالْمَوالِ الْمُعْلِقُ الْمَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولُ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولُ وَالْمُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُولُ وَلَا الْمُلْعِلُ الْمُعْلَل

مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسَهُ أَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَخْمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ قَالَ يَزِيدُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ [انظر: ١٩٨٥، ١٩٨٥، مُحَمَّدٌ وَأَخْمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ قَالَ يَزِيدُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمُلْحَمَةِ [انظر: ١٩٨٥، ١٩٨٥، وابن حبان (٢٣١٤)].

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی فی فی شیخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے ہمیں اپنے کچھا لیے نام بتائے جوہمیں پہلے سے یا داور معلوم نہ تھے، چنا نجیفر مایا کہ میں محمد ہوں ،احمد مقفی ،حاشر اور نبی الرحمة ہوں مِثَاثِیْنِ کہ

( ١٩٧٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلُحَقُ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راجع: ٥ ١٩٧٢].

(۱۹۷۵) حضرت الوموی التنظیت مروی به کدایک آدی نبی کی خدمت میں حاضر بوااور بیروال پوچها کداگروئی آدی کئی قوم سے محبت کرتا ہے کی بنی باتا تو کیا تھم ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ (۱۹۷۵) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبیّرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِی مُوسَی قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبیّرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِی مُوسَی قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ لَا اَحَدَ آصَرُ عَلَى آذًى يَسْمَعُهُ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُولُ بِهِ وَهُو يَرْزُقُهُمْ اللّهِ حَدَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُولُ بِهِ وَهُو يَرْزُقُهُمْ وَصِدَ البحاری (۷۳۷۸)، ومسلم (۲۵۸)، وابن حبان (۲٤۲)]. [انظر: ۱۹۸۱، ۱۹۸۱، ۱۹۸۱،

(۱۹۷۵۲) حضرت ابوموی ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیّلانے فرمایا کسی تکلیف دہ بات کوس کر اللہ سے زیادہ اس پرصبر کرنے والا کوئی نہیں ہے،اس کے ساتھ دوسروں کوشر کیے تھم رایا جاتا ہے لیکن وہ پھر جھی انہیں رزق دیتا ہے۔

( ١٩٧٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ وَالطَّاعُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّعُنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ وَخُو أَعْدَا الطَّعُنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ وَخُو أَعْدَا الطَّعْنُ اللَّهِ عَدَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَقِّ وَفِي كُلِّ شُهَدَاءُ [انظر: ١٩٩٨١].

(١٩٧٥٨) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثُنَا شُعْبَةً وَابْنُ جَعْفَرٍ آخَبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُوسَى الْكَشْعَرِيِّ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ آبَا عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبُسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا [صححه مسلم (٢٧٥٩) وابن حبان (٢٦٦)]. [انظر: ١٩٨٤٨]. مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا [صححه مسلم (٢٧٥٩) وابن حبان (٢٦٦)]. [انظر: ٢٩٨٤].

دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرلے اور دن میں اپنے ہاتھ بھیلاتے ہیں تا کہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرلے، پیسلسلہ اس روقت تک چاتار ہے گاجب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوجا تا۔

(١٩٧٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخُفِضُ الْقِسُطَ وَيَرُفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ إِللَّهَارِ بِاللَّيْلِ إِللَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ [صححه مسلم (١٧٩)].[انظر:

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور چار باتیں بیان فرمائیں، ادروہ بیر کہ اللہ تعالیٰ کو نینزئییں آتی اور نہ ہی نیندان کی شایان شان ہے، وہ تر از وکو جھکاتے اور اونچا کرتے ہیں، رات کے اعمال، دن کے وقت اور دن کے اعمال رات کے وقت ان کے سامنے چیش کیے جاتے ہیں۔

(١٩٧٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ صَدَقَةٌ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسُعَطِعُ آنُ يَفْعَلَ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ آرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ يَأْمُو لَ إِلْحَيْرِ آوُ الْحَرَاقِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(۱۹۷۷) حضرت الوموی بھاتھ ہے موی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فر مایا ہر مسلمان پرصد قد کرنا واجب ہے ، کسی نے پوچھا یہ ہٹا ہے کہ اگر کسی کے پاس پھی بھی نہ ہوتو؟ نبی طیا نے فر مایا اپنے ہاتھ سے محنت کرے، اپنا بھی فائدہ کرے اور صدقہ بھی کرے، سائل نے پوچھا یہ بتا ہے کہ اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو؟ نبی طیاب نے فر مایا کسی ضرورت مند، فریادی کی مدوکر دے، سائل نے پوچھا اگر کوئی شخص میہ بھی نہ کر سکے تو؟ نبی طیاب نے فر مایا خیر یا عدل کا تھم دے، سائل نے پوچھا اگر بیجی نہ کر سکے تو؟ نبی طیاب نے فر مایا پھر کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کوروک کرر کھی، اس کے لئے بہی صدفہ ہے۔

(۱۹۷۹۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّخْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الشَّفِيلِيِّ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَمَّةً فَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَذَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا فَتَوْرَجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبُدٌ أَذَى حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ فَتَوَرَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وصححه البحارى (٩٧)، ومسلم (١٥٤)، وابن عِيسَى وَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجْرَانِ [صححه البحارى (٩٧)، ومسلم (١٥٥)، وابن عيسَى وَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجْرَانِ [صححه البحارى (٩٧)، ومسلم (١٥٥)، وابن

(١٩٤٦) حضرت ابوموی بی النظام مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشادفر مایا جس محف کے پاس کوئی بائدی ہو، اور وہ اسے عدہ تعلیم

# هي مُنلها مَنْ رَضِل بِيدِ مَرْم كِي ﴿ يَهُ ﴿ يَهُ ﴿ يَهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ فِينِين ﴾ والم

دلائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرلے تواسے دہرا اجر ملے گا ، اس طرح وہ غلام جوابی اللہ کاحق بھی اداکرتا ہواور اپنے آقا کاحق بھی اداکرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آ دمی جوحضرت عیسیٰ علیہ کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہواور محمد تا ایکن شریعت پر بھی ایمان لایا ہو، اسے بھی دہرا اجر ملے گا۔

( ١٩٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُأْعُمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرُءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راجع: ١٩٧٢].

(۱۹۷۱) حضرت ابوموی بھائٹئے سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس ہے وہ محبت کرتا ہے۔

(۱۹۷۱) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْآبُطُحِ فَقَالَ لِى أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعُمْ قَالَ فَبِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ نَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْ أَحْسَنْتَ قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتُ رَأْسِى ثُمَّ وَالْمَرُورَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتُ رَأْسِى ثُمَّ وَالْمَرُورَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتُ رَأْسِى ثُمَّ اللَّهُ عَلَى بَالْمَدُ فَقَالَ رَجُلَّ يَا أَبَا اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَجُلَّ يَا أَبَا أَنَا اللَّهُ مَنْ كُنَّا أَفْتُهُ اللَّهُ عَلَى فَعْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَجُلَّ يَا أَبَا أَلِهُ مُن كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَاكُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ رُويُدَكَ بَعْضَ فُتَيَاهُ فَيْتَنَاهُ فُتْيَاكَ لَا تَعْمَلُ مَا أَمُولَا بِالنَّمُ مَن كُنَّ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمْ عَمْرُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَالَكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَمُ مُنَا بِالنَّمَامِ وَإِنْ نَاحُلُكُ بَعْضَ فَيْقَالَ إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَمْ يَحِلَّ حَتَى بَلَعَ الْهَدْى وَسَلَمْ لَمْ يَحِلَ حَتَى بَلَعَ الْهَدْى وَسَلَمْ لَمْ يَحِلَ حَتَى بَلَعَ الْهَدْى وَسَلَمْ لَمْ يَحِلَ حَتَى بَلَعَ الْهَدْى وَسَلَمْ لَمُ وَسَلَمْ لَمْ يَعِلَى وَلَا لَكُو اللّهُ مُنَالًا وَاللّهُ مَا لَهُ وَلَا لَا لِهُ مَلَيْهِ وَسَلَمْ لَمْ يَعِلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَمْ يَعْلَى وَلَا لَكُو اللّهُ مُلِكُولُ اللّهُ مُنَالِقُ فَيْنَ لَا لَا لَكُو مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ لَلْمُ وَلِي لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ و

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی خاتف سے مروی ہے کہ بی علیا نے جھے اپنی قوم کے علاقے میں بھیجے دیا ، جب نج کاموسم قریب آیا تو نبی علیا ج کے لئے تشریف لے گئے ، میں نے بھی جی کی سعادت حاصل کی ، میں جب حاضر خدمت ہوا تو نبی علیا انظی میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے ، جھ سے بوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام ہا ندھا؟ میں نے عرض کیا کہینے کی پیا فہلال مجا فہلال النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کہہ کر ، نبی علیا نے فرمایا بہت اچھا ، یہ بتاؤ کہ کیا اپنے ساتھ ہدی کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہانہیں ، نبی علیا نے فرمایا جا کر بیت اللہ کا طواف کرو، صفام وہ کے درمیان سی کرو، آور حلال ہوجاؤ۔

چٹانچہ میں چلا گیا اور نبی طینا کے حکم کے مطابق کرلیا، پھڑا پنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا،اس نے '' بخطمی' سے میرا سردھویا،اور میرے سرکی جو میں دیکھیں، پھر میں نے آٹھ ذی الحج کو جج کا احرام بائدھ لیا، میں لوگوں کو بہی فتویٰ دیتارہا، جب حضرت عمر بٹائٹو کا زماند آیا تو ایک دن میں حجر اسود کے قریب کھڑا ہوا تھا،اورلوگوں کو یہی مسئلہ بتارہا تھا جس کا نبی ملیا نے جھے حکم دیا تھا، کہ اچا تک ایک آ دمی آیا اور سرگوشی میں مجھ سے کہنے لگا کہ بیفتویٰ دینے میں جلدی سے کام مت لیہتے، کیونکہ امیر المؤمنين نے مناسك فح كے حوالے سے بچھے نشا دكام جاري كيے ہيں۔

میں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوا جے ہم نے مناسک جی کے حوالے سے کوئی فتو کی دیا ہو، وہ انظار کرے کیونکہ امیرالمؤمنین آنے والے ہیں، آپ ان ہی کی اقتداء کریں، پھر جب حضرت عمر ڈاٹٹو آئے تو میں نے ان سے پوچھا اے امیرالمؤمنین! کیا مناسک جی کے حوالے سے آپ نے کھے نے احکام جاری کیے ہیں؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اگر ہم کتاب اللہ کو لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا ہم دیتی ہوا وراگر نی طیا کی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولاتھا۔ لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا ہم دیتی ہوا وراگر نی طیا کی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولاتھا۔ (۱۹۷۱ء) حکد نُنَا مُحکم دیتی ہوئی وکھنے گئی منٹ کو لیتے ہیں قائم قال رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَصَالُتُ لَيْسَ مِنّا مَنْ سَلْقَ وَحَلَقَ وَحَرَقَ [صححہ مسلم (۱۰۱۶)] [انظر ۱۹۷۱، ۱۹۸۶، ۱۹۸۶].

(۱۹۷ میں) حضرت ابومویٰ ڈٹاٹٹز کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوثی طاری ہوئی تو ان کی ام ولدہ رونے لگی ، جب انہیں افاقہ ہوا تو اس سے فرمایا کیا تہہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی ٹالیٹانے کیا فرمایا ہے؟ اس نے پوچھا کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جوواویلا کرے ، بال نوپے اور گریبان چاک کرے۔

( ١٩٧٦٥) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْوِ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِى أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصُرَانِيٌّ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِي لَمْ يَلْخُلُ الْجَنَّةَ [صححه ابن حبان (٤٨٨٠) قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٧٩١].

(۱۹۷ ۲۵) حفرت ابومویٰ نُڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ بی ملیٹانے ارشا دفر مایا جو شخص میرے متعلق سنے خواہ میر اامتی ہو، یبودی ہویا عیسائی ہوا در مجھ پرایمان نہ لائے ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

( ١٩٧٦٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ حَدَّتَنِى رَجُلٌ أَسُودُ طَوِيلٌ قَالَ جَعَلَ أَبُو التَّيَّاحِ يَنْعَتُهُ أَنَّهُ قَدِمَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمُ فَلَوْسَابَهُ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِهِ يَتُبعُهُ فَقَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ وَقَالَ إِذَا أَزَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدُ لِبُولِهِ إِقَالَ الأَلِيانِي: ضَعِيعَ لغيره دون آخره]. [انظر: ١٩٧٩٧، ١٥٩٥، ١٩٥٦].

(۱۹۷ ۲۲) ابوالتیاح ایک طویل سیاہ فام آ دمی ہے نقل کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابن عباس بڑا تھا کے ساتھ بھرہ آیا، انہوں نے حضرت ابوموی ٹاٹھ کا کو خط کھوا ، حضرت ابوموی ٹاٹھ کے خضرت ابوموی ٹاٹھ کا کہ باغ کے مسلمت کو ایک باغ کے پہلومیں نرم زمین کے قریب پہنچ کر پیشاب کیا، اور فرمایا بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص پیشاب کرتا اور اس کے جسم پر معمولی سا پیشاب کا ارادہ کرتا تھا، اور فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص پیشاب کا ارادہ کر ہے تو اس کے بیشاب کا ارادہ کرے تو اس کے بیشاب کا ارادہ کرے تو اس کے بیشاب کا ارادہ کر اور اس کے بیشاب کا ارادہ کر بے تو اس کے بیشاب کا ارادہ کر بیشاب کا بیشاب کا دیا کر بیشاب کا بیشاب کا دیا کر بیشاب کا بیشاب کی بیشاب کا بیشاب کا بیشاب کے بیشاب کا بیشاب کی بیشاب کا بیشاب کے بیشاب کی بیشاب کا بیشاب کی بیشاب کی بیشاب کا بیشاب کی بیشاب کا بیشاب کی بیشاب کا بیشاب کی بیشاب کا بیشاب کی بیشا

لے زم زمین تلاش کرے۔

(۱۹۷۷) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا جَعْفَو بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْلِيُّ عَنُ أَبِى بَكُو بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى وَهُو بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَبُوابَ الْحَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنُ الْقَوْمِ رَثُّ الْهَيْنَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنُ الْقَوْمِ رَثُّ الْهَيْنَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ حَفْنَ سَيْفِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ حَفْنَ سَيْفِهِ فَطَورَبَ بِهِ حَتَّى قُيْلَ [صححه مسلم (١٩٠٢) وابن حبان (٢١٧٤)، والحاكم (٢٠/٧) وقال الترمذي: صحيح غرب] [انظر: ١٩٩١]

(۱۹۷۷) ابو بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وشمن کے لشکر کے سامنے میں نے اپنے والدکویہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نئی طیا اس کویہ فرمائے ہوئے سنا کہ میں نے میل کے میائے تلے ہیں، یہ ن کرایک پراگندہ ہیئت آ دی لوگوں میں سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابو موی اکیا یہ حدیث آپ نے نئی طیا سے خود سی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اوہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پہنچا اور انہیں آخری مرتبہ سلام کیا، اپنی تلوار کی نیام تو ژکر تھینکی اور تلوار لے کرچل پڑا اور اس شدت کے ساتھول کے بالآخر شہید ہوگیا۔

( ١٩٧٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أُغْمِىَ عَلَى آبِى مُوسَى فَكُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ مَنْ حَلَقَ آوْ خَرَقَ آوْ سَلَقَ [راحع: ١٩٧٦٤]

( ۱۹۷ کا) حضرت ابوموی رہ انٹیز کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوثی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی علیظ بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جوواویلا کرے، بال نویے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خَالِدٍ الْآَخُدَبِ عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزٍ قَالَ أُغُمِىَ عَلَى آبِي مُوسَى فَبَكُوا عَلَيْهِ فَآفَاقَ فَقَالَ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَّيْكُمْ مِكَنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِكَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ [صححه مسلم (٤٠١)، وابن حبان (٣١٥)]. [انظر: ١٩٨٢، ١٩٨٤].

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی ڈاٹوئے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوٹی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی ملیکھا بری ہیں ،لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے لگے ،انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جوواو بلاکر ہے ، بال نوپے اور گریبان چاک کرے۔

( ١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَحَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ زِيَادٍ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ أَبِي

كِنَانَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ وَأَخَذَ بِعِضَادَتَى الْبَابِ ثُمَّ قَالَ هَلْ فِى الْبَيْتِ إِلَّا قُرَشِى قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَيْرُ فُلَانِ ابْنِ أُخْتِنَا فَقَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْآمُرَ فِى قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمُرْ فِى قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمُرْ فِى قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا عَمْنُ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی ڈٹاٹٹئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جہاں کچھ قریشی جمع تھے اور دروازے پر پہنچے جہاں کچھ قریشی جمع تھے اور دروازے کے دونوں کواڑ پوچھا کہ کیا اس گھر میں قریشیوں کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کسی نے جواب دیا ہمارا فلاں بھا نجا ہے، نبی علیٹا نے فر مایا قوم کا بھا نجا ان ہی میں شار ہوتا ہے پھر فر مایا حکومت قریش ہی میں رہے گی جب تک ان سے رحم کی درخواست کی علیٹا نے فر مایا قوم کر سے تو دہ رحم کر سے تو عدل سے کام لیں ، جو شخص ایسانہ کر ہے ،اس پر اللہ کی ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ،اس کا کوئی فرض یا فل قبول نہیں ہوگا۔

(۱۹۷۷) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ آبِى مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ آبُو مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْبَبُتُ فَلَمُ آجِدُ الْمَاءَ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْبَبُتُ فَلَمُ آجِدُ الْمَاءَ فَتَمَرَّغُتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ فَتَمَرَّغُتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَةُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ آنُ تَقُولَ وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ لَمْ يُحِزُ الْأَعْمَشُ الْكُفَيْنِ [راحع: ١٥٥١].

(۱۹۷۷) شقیق بیشید کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو موئی اشعری ڈاٹیڈا ور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹیڈ کے ساتھ بیٹے ہوا تھا، حضرت ابو موئی اشعری ڈاٹیڈ کی یہ بات نہیں نی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے بچھے کسی کام سے بھیجا، مجھ پر دوران سفونسل واجب ہوگیا، مجھے پانی نہیں ملاتو میں اسی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوگیا جیسے چو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہواتو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی علیہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو صرف یہی کافی تھا، یہ کہہ کرنی علیہ نے فرمایا کہ تہارے لیے تو صرف یہی کافی تھا، یہ کہہ کرنی علیہ ایک خدمت میں حاضر ہواتو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی علیہ اور چرے پرمے کرلیا۔

( ١٩٧٧٢) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَقَّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ الْعُلْمَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِي الْعُلْمَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤)، وابن حبان (١٣٣٤)]. [راجع: ١٩٧٢).

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی طافظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی تالیکا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایا رسول اللہ! میہ بتا ہے

کدایک آدمی این آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لئے لڑتا ہے، ایک آدمی قومی غیرت کے جذبے سے قال کرتا ہے اور ایک آدمی ریا کاری کے لئے قال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں قال کرنے والا کون ہے؟ نبی ملیا آنے فرمایا جواس لئے قال کرتا ہے کداللہ کا کلمہ بلند ہوجائے، وہی راہ خدامیں قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٧٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ ٱخْبَرَنِى أَبُو بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ

(۱۹۷۷) حضرت ابومویٰ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا کے حضرت معافہ بڑاٹھ اور اَبومویٰ بڑاٹھ کو بین کی طرف بھیجا اور انہیں تھم دیا کہ لوگوں کوقر آن سکھائیں۔

( ١٩٧٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبُلِ فِي مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسُواقِنَا فَلْيُمْسِكُ بِيَدِهِ عَلَى مَشَاقِصِهَا لَا يَغْقِرُ أَحَدًّا [راحع: ١٩٧١٧]

( ۱۹۷۷) حضرت عبداللہ بن قیس ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا ہے فرمایا جب تم مسلمانوں کی معبدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تمہارے پائس تیر ہوں تو ان کا کھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اور تم کسی کو اذیت پہنچاؤیا زخی کردو۔

( ١٩٧٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنْ أَحَدِكُمْ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ عُقْلِهِ قَالَ آبُو أَحْمَدَ قُلْتُ لِبُرَيْدٍ هَذِهِ الْآحَادِيثُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَهُوَ أَشَدُ تَفَلَّتًا مِنْ أَحَدِكُمْ مِنْ اللَّهِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ لَا أَقُولُ لَكَ [انظر: ١٩٩٢١] [صححه البحارى (٣٣٠)، ومسلم (٩٩١)].

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی الاتفاسے مروی ہے کہ اس قر آن کی حفاظت کیا کرو، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ میری جان ہے، بیایی رسی چیٹر اکر بھاگ جانے والے اونٹ سے زیادہ تم میں سے کسی کے سینے سے جلدی نکل جاتا ہے۔

(١٩٧٧٦) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدِيثَ آبِي حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا بُرُدَةَ حَدَثَهُ قَالَ آوُصَى آبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا الْمَشْيَ وَلَا يَتَبِعْنِي مُجَمَّرٌ وَلَا تَجْعَلُوا فِي لَخُدِي شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ التَّرَابِ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاءً وَأَشْهِدُكُمُ أَنْنِي مُكَمَّرٌ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاءً وَأَشْهِدُكُمُ أَنْنِي مُعْتَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَرِيءٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَم إِنَّا لَي مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِحه البحاري (١٩٩٦)، ومسلم (١٠٤).

(۱۹۷۷) ابوہردہ میں کہ جنے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں حصرت ابوموی ڈاٹٹو نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا جبتم لوگ میرے جنازے کولے کرروانہ ہوتو تیزی سے چلنا ،الکیٹھی ساتھ لے کرنہ جانا ،میری قبر میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنا جومیرے اور مٹی کے درمیان حائل ہو،میری قبر پر کچھ تغیرنہ کرنا،اور میں تہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں ہراس شخص سے بری ہوں جو بال نو ہے، واویلا کرےاور گریبان چاک کرے، لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے اس حوالے سے کچھین رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی بائیسے۔

(۱۹۷۷۷) حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْبُطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ فَقُلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ثُمَّ حِلَّ [راحع: ١٩٧٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ثُمَّ حِلَّ [راحع: ١٩٧٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدِي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ثُمَّ حِلَّ [راحع: ١٩٧٤] الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَا عَلَيْهِ وَمِلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهِ فَرَامًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ العَلَالُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ ع

(۱۹۷۷۸) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ثَنَا أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثُرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّذِى يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمَدْعَلَةِ مُرَّ طَعْمُهَا وَلِهُ كَمَثَلِ النَّمْرَةِ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمَدْعَةِ مُرَّ طَعْمُهَا وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمَدْعَلَةِ مُرَّ طَعْمُهَا وَلِا الْمَدْعَ لَهُ السَّرَمَذَى: حسن صحيح]. [انظر: ١٩٨٤٣، ١٩٨٤٤] وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٩٨٤٣) ومسلم (٧٩٧). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۹۷۷) حضرت ابوموسی طافظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے، اترج کی ہی ہے جس کا ذا نقہ بھی عمدہ ہوتا ہے اور اس کی مہلک بھی عمدہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، کھور کی ہے جس کا ذا نقہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس کی مہلک نہیں ہوتی ، اس گنہگار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے، ریحان کی ہے جس کا ذا نقہ تو کر واہوتا کر واہوتا ہے لیکن مہل عمدہ ہوتی ہے، اور اس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن کی ہے جس کا ذا نقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی مہلک عمدہ ہوتی ہے، اور اس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن کی ہی ہے جس کا ذا نقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی مہلک بھی نہیں ہوتی ۔

(۱۹۷۷۹) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبِ النَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسِ أَوْ أَوْسَ بْنَ مَسْرُوقٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ فَقُلْتُ لِغَلِبٍ عَشْرٌ عَشْرٌ فَقَالَ نَعَمُ [انظر: ١٩٧٨، ١٩٧٩، ١٩٧٩، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٥٥٦ و٥٥٥، ابن ماحة:

٢٦٥٤ النسائي: ٨٦٨٥). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی نگانشاہے مروی ہے کہ بی ملیکھانے فر مایا تمام انگلیاں برابر ہوتی ہیں (ویت کےحوالے ہے ) یعنی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔

( ١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ مُوسَى بُنِ مَيْسَرَةَ عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنَٰدٍ عَنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۷۸) حضرت ابوموی پڑاٹیئا سے مروی ہے کہ نبی علیہ ارشا وفر مایا جو مخص نردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٧٨١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا خَيَّرَتُ النَّارُ لَوْنَهُ [انظر: ١٩٩٤]

(۱۹۷۸) حضرت ابوموی بن شخط سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس چیز کا رنگ آگ نے بدل ڈالا ہو،اسے کھانے کے بعدوضو کیا کرو۔

( ١٩٧٨٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرُنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إنظر: ١٩٨٤/ ٢٢٣٧٦.

(۱۹۷۸) حفزت ابومویٰ ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نِی ملی<sup>نا کے صحابہ ٹاٹٹی</sup> آپ ٹاٹٹی کا کہداشت کرتے تھے ۔ اور کممل مدیث ذکر کی (ملاحظہ سیجنے ، مدیث نمبر ۱۹۸۲)

( ١٩٧٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ زَهْدَمٍ عَنْ آبِي مُوسَى أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌّ وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجًا فَتَنَحَّى فَقَالَ إِنِّى حَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ إِنِّى رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَلْرًا فَقَالَ اذْنُهُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ [انظر: ١٩٧٤٨].

(۱۹۷۸) حضرت ابومویٰ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا، وہ اس وقت مرفی کھارہے تھے، وہ آ دمی ایک طرف کو ہوکر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تشم کھار گئی ہے کہ اسے نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں مرغیوں کو گند کھاتے ہوئے ویکھتا ہوں ، انہوں نے فرمایا قریب آ جاؤ ، کیونکہ میں نے نبی علیکا کواسے تناول فرماتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٩٧٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راجع: ١٩٧٢].

(۱۹۷۸۴) حضرت ابوموی ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی کی خدمت میں حاضر ہوااور بیسوال بو چھا کہ اگر کوئی آ دمی کسی قوم

سے محبت كرتا كيكن ان تك پَنِي نهيں پاتا توكيا تكم ہے؟ نبى اليَّائے فرمايا انسان اى كے ساتھ موگا جس سے وہ محبت كرتا ہے۔ ( ١٩٧٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَخْيَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَسْتَأُذِنُ أَحَدُكُمُ ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ [صححه مسلم (١٥٥٢)].

(۱۹۷۸۵) حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹائٹئے مروی ہے کہ میں نے نبی طیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے تہ ہیں تین مرتبہ اجازت مانگنی حیا ہے، مل جائے تو بہت اچھا اور اگرتم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت طلب کر چکے اور اسے جواب نہ ملے تو اسے واپس لوٹ جانا چاہئے۔

( ١٩٧٨٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ عَنْ آوْسٍ بُنِ مَسْرُوقِ آوْ مَسْرُوقِ بُنِ آوْسِ الْيَوْبُوعِيِّ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ عَنْ آبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ عَشُرًا عَشْرًا قَالَ نَعْمُ [راحع: ١٩٧٧٩]

(۱۹۷۸ ) حضرت ابومویٰ ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے فر مایا تمام انگلیاں برابر ہوتی ہیں ( دیت کے حوالے ہے ) یعنی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔

(۱۹۷۸۷) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثِنِي غَيْلانُ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ بُنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهُطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَيْهُ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ ثُمَّ أَمَرَ لَنَا بِثَلاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذَّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُكُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ارْجِعُوا بِنَا آي حَتَّى بَعْضُنَا لِبَعْضِ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ارْجِعُوا بِنَا آيُ حَتَّى نَدُ كُرَهُ قَالَ فَاتَيْنَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا ارْجِعُوا بِنَا آيُ حَتَّى نُذَكِّرَهُ قَالَ فَاتَنَا لَهُ مَعْمَلِكُمْ اللَّهُ عَرْهُ وَمَلَكُمْ إِنِّ آتَيْنَاكُ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا أَنْ مَ حَمَلُكُمْ إِنِّ آتَيْنَاكُ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفَ أَنْ لَا تَحْمِلُنَا أَنْ أَوْ كَالَا اللَّهِ إِنَّ أَتَيْنَاكُ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَلَى لَا آلَكُ عَلَى يَمِينٍ فَآرَى غَيْرُهَا حَيْرًا وَلَا إِلَّا عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَكُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ كَفَرْتُ يَمِينِي وَآتَيْتُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ عَلْهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَكُ إِلّهُ كَفُرْتُ يَمِينِي وَآتَيْتُ اللّهُ عَنْ أَلْ عَلْ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الل

(۱۹۷۸) حفرت ابوموی بڑا تھا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں اشعریین کے ایک گروہ کے ساتھ نبی بلیلہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نبی بلیلہ ہے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی بلیلہ نے فرمایا بخدا! میں ہمیں سوار نہیں کرسکوں گا کیونکہ میرے پاس ہمیں سوار کرنے کے لئے بھی نہیں ہے؟ ہم بھی دیر'' جب تک اللہ کو منظور ہوا'' رکے رہے، پھر نبی بلیلہ نے ہمارے لیے دوشن پیٹانی کے تین اونٹوں کا حکم دے دیا، جب ہم والیس جانے گئو ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی بلیلہ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کر آئے تھے تو نبی بلیلہ نے قتم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں گے، واپس چلوتا کہ نبی بلیلہ کوان کی قسم یا دولا دیں۔

چنانچہ ہم دوبارہ نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی ورخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ درخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ نبی علیقانے فرمایا میں نے تنہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں جب بھی کوئی قتم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تواسی کو اختیار کر کے اپنی قتم کا کفارہ دے دول گا۔

( ١٩٧٨٨) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ أَغْيَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبُوسَى الْأَشْعَرِ فِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِ فِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ دُخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دُخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ دُخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ دُخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ دُخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ دُخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلِيهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلَيْكُمْ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ وَقُولُ مَعْ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُولَ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي

( ١٩٧٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ أَنَّ عَوْنًا وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرْدَةَ يَحَدَّثُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدُخَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيَّا أَوْ نَصُرَانِيًّا قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّثُنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّثُنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ السَّتَحْلَفَهُ وَلَمْ يُرَكِّرُ عَلَى عَوْنِ قَوْلُهُ [راجع: ١٩٧١٤].

(۱۹۷۸) ایک مرتبہ ابو بردہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ڈٹاٹٹو کواپنے والدصاحب کے حوالے سے بیصدیث سنائی کہ نبی علیک نے ارشاد فرمایا جوسلمان بھی فوت ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی جگہ کسی یہودی یا عیسائی کوجہنم میں وافل کردیتا ہے، ابو بردہ نے گذشتہ صدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز بھیلئے کوسنائی تو انہوں نے ابو بردہ سے اس اللہ کے نام کی شم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بیصدیث ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نبی علیلی سے سنا ہے، آور سعید بن ابی بردہ بعوف کی اس بات کی تروید نہیں کرتے۔

( ١٩٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بُنَ مَسْرُوقٍ رَجُلًا مِنَّا كَانَ أَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ وَغَزَا فِي خِلاَفَتِهِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشُرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعُمْ [راحع: ١٩٧٩] عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعُمْ [راحع: ١٩٧٩] و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعُمْ [راحع: ١٩٧٩] و عَنْ النَّبِيِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعُمْ [راحع: ١٩٧٩] و الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعَمْ [راحع: ١٩٧٩] و اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ عَشْرٌ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَقُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

(١٩٧٩١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ آخْبَرَنِي آبُو بِشُو قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي آوْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنُ بِي ذَخَلَ النَّارَ [راحع: ١٩٧٦٥]. (۱۹۷۹) حفرت ابومویٰ ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشا دفر مایا جوشخص میر ہے متعلق سنے خواہ میراامتی ہو، یہودی ہویا عیسائی ہوا درمجھ پرایمان نہ لائے ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

- ( ۱۹۷۹۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ أَنَّ أَبَا بَكُو بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكُثِرُ زِيَّارَةَ الْأَنْصَارِ خَاصَّةً وَعَامَّةً فَكَانَ إِذَا زَارَ خَاصَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِى مَنْزِلِهِ وَإِذَا زَارَ عَامَّةً أَتَى الْمَسْجِدَ
- (۱۹۷۹) حضرت ابوموی بڑاٹٹو کے مروی ہے کہ نبی علیہ خصوصیت اور عمومیت دونوں طریقوں پر انصار کے ساتھ کثرت سے ملا قات فرماتے تھے،اگر خصوصیت کے ساتھ ملنا ہوتا تو متعلقہ آ دمی کے گھر تشریف لے جاتے اور عمومی طور پر ملنا ہوتا تو مسجد میں تشریف لے جاتے۔
- (١٩٧٩٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِى بُوْدَةً عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَٱعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ آجُوان [راجع: ١٩٧٦١].
- (۱۹۷۹۳) حضرت ابومویٰ ہٹاٹیئے سے مزوی ہے کہ نبی طلیلانے ارشا دفر مایا جس شخص کے پاس کوئی بائدی ہو،اوروہ اسے آزاد کر کے اس سے نگاح کر لے تواسے دہراا جر ملے گا۔
- ( ١٩٧٩٤) حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْزِو يَغْنِى ابْنَ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَسُرَّ بِهَا وَعَمِلَ سَيِّنَةً فَسَائَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ [صححه الحاكم (١٣/١). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].
- (۱۹۷۹۳) حفرت موی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کوئی نیکی کرے اور اس پر اسے خوشی ہواور کوئی گناہ ہونے برغم ہوتو وہ مؤمن ہے۔
- (١٩٧٥) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَذُكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ صَلَّيَنَا الْمُغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ انْتَظُرُنَا حَتَّى نُصَلِّى مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَانْتَظُرْنَا فَحَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا إِلَيْهُ فَلَنَا لَوْ انْتَظُرُنَا مَتَى نُصَلِّى مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَانْتَظُرْنَا فَحَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا إِلَيْهُ فَلَنَا لَوْ اللَّهِ قُلْنَا لُو الْتَظُرُنَا حَتَى نُصَلِّى مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَالْتَظُرُنَا فَحَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يَرْفُعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتُ النَّجُومُ أَنَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ فَإِذَا فَهَبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ فَإِذَا فَهَبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ فَإِذَا فَهَبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا فَهَبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ مَا يُوعَدُونَ وَأَصَحَابِى أَمَنَةٌ لِأُمْتِى فَإِذَا فَهَبَتُ الْتَحْمِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصَحَابِى أَمَنَةٌ لِأُمْتِى فَإِذَا فَهَبَتُ أَنِي السَّمَاءَ مَا يُوعَدُونَ وَأَصَحَابِى أَمَنَةً لِأُمْتِى مَا يُوعَدُونَ وَصَحَه مسلم (٢٥٣١)، وابن حباذ (٢٤٤٧)، والحاكم (٢/٥٤٤).

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی و گانت سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے نمازِ مغرب نبی ملیا کے ہمراہ اداکی ، پھر سوچا کہ تھوڑی دیرا نظار کر لیتے ہیں اورعشاء کی نماز نبی ملیا ہی سے ساتھ پڑھیں گے ، چنانچہ ہم انظار کرتے رہے ، نبی ملیا جس تشریف لائے تو پوچھا کہ ہم اس وقت سے یہیں پر ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! یارسول اللہ! ہم نے سوچا کہ عشاء کی نماز آپ کے ساتھ ہی پڑھیں گے ، نبی علیا نے فر مایا بہت خوب ، پھر آسان کی طرف سراٹھایا اور آپ من اللہ ایس کے ساتھ ہی پڑھیں ہے ، نبی علیا ہے فر مایا بہت خوب ، پھر آسان کی طرف سراٹھایا اور آپ من کی علامت ہیں ، جب ستار ہے ختم ہوجا کیں گے تو آسان پر وہ قیامت آجائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے ، اور میں اپنے صحابہ و گائی ہے اس کی علامت ہوں ، جب میں چلا جاؤں گا تو میر ہے سحابہ و گائی ہو ہا آپ کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور میر ہے صحابہ و گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ۔ اور میر اس کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ۔ جس کو اس کی علامت ہیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میر کی اس کی علامت ہیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میر کی امت کے لئے امن کی علامت ہیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میر کی اس کی حدہ کیا گیا ہے ۔ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ۔ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ۔

(۱۹۷۹) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْقَوْمِدِ اللَّهِ بْنِ عَوْرَبِ الْاَشْعَرِىُّ أَنَّ أَبَا مُوسَى حَدَّثَهُمْ قَالَ لَمَّا الْعُيْمِ الْقَهْسِيِّ قَالَ حَدَّثِينِ الصَّشَعَاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْرَبِ الْاَشْعَرِيُّ أَنَّ أَبَا مُوسَى حَدَّثَهُمْ قَالَ لَمَّا الطَّلَبِ فَطَلَبَ فَكُنْتُ فِيمَنُ طَلَبَهُمْ فَالسُرَعَ بِهِ فَرَسُهُ فَآذُرَكَ ابْنَ دُرِيْدِ بْنِ الصَّمَّةِ فَقَتَلَ أَبَا عَامِ وَآخَذَ اللَّواءَ وَانْصَرَفُتُ بِالنَّسِ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالَمَ وَآخَذُ اللَّواءَ وَانْصَرَفُتُ بِالنَّسِ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعُ مِنْ دُرَيْدٍ فَقَتَلَتُهُ وَآخَذُتُ اللَّواءَ وَانْصَرَفُتُ بِالنَّسِ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْعَ يَدُيهِ يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ عُبَيْدَكَ عَبْيلًا أَبَا عَامِ وَعُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءُ وَالْكَ فَرَابُولَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ عُبَيدًا أَبَا عَامِو اجْعَلُهُ مِنْ الْكَحْتُونِ مَوْسَى قَبْلُ اللَّهُ عَبْيلًا أَلَا عَامِ الْقَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ عُبَيدًا أَبَا عَامِو اجْعَلُهُ مِنْ الْأَكْمُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِوالَ مَعْمَلُ مُلِكُولُ عَلَيْهِ وَمِوالَ مَلْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولِى عَلَى مِلَى مُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنَالُ الْمَالُ الْمُؤْلُولُ مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولُ لَكُولُ لَا عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْعُ الْمُؤْلُولُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِي وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

نبی علیا نے جب محصر مند اللهائے ہوئے ویکھا تو پوچھا اے ابوموی ! کیا ابوعا مرشہید ہوگئے؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! میں نے ویکھا کہ نبی علیا نے دعاء کے لئے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فر مایا اے اللہ اعبید ابوعا مرجو آپ کا چھوٹا سابندہ تھا، اسے قیامت کے دن اکثرین میں شامل فرما۔

( ١٩٧٩٧ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى دَمُثٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ قَالَ شُغْبَةٌ فَقُلْتُ لِأَبِى التَّيَّاحِ جَالِسًا قَالَ لَا أَدْرِى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ الْبُولُ قَرَصُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدُ لِبَوْلِهِ [راجع: ١٩٧٦٦].

(۹۸) حفرت ابوموی بھاتھ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاً وفر مایا تین تتم کے لوگ جنت میں واض نہ ہو تکیں گے، عادی شرانی قطع رحی کرنے والا ، اور جادو کی تقدیق کرنے والا اور جوشن عادی شرائی ہونے کی حالت میں مرجائے ، اللہ اسے ' نہر غوطۂ' کا پانی بلائے گا ، کسی نے پوچھا' ننبرغوطۂ' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا وہ نہر جو فاحشہ عورتوں کی شرمگا ہوں سے جاری ہوگی اوران کی شرمگا ہوں کی بد بوتمام اہل جہنم کواذیت پہنچائے گی۔

( ١٩٧٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعُتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِى غُلَامٌ فَٱتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكُهُ بَتَمْرَةٍ [صححه البحاري (٤٦٧ه)، ومسلم (٢١٤٥)].

(۱۹۷۹۹) حضرت ابومویٰ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں اسے لے کرنبی ملیٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی ملیٹھائے"ابرا ہیم' اس کا نام رکھااور مجبور سے اسے گھٹی دی۔

( ١٩٨٠٠) وَقَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى آهُلِهِ فَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هَلِهِ النَّارُ عَدُوُّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَٱطْفِئُوهَا عَنْكُمْ [صححه البحارى (٦٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٣)].

(۱۹۸۰۰) اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدید منورہ کے کسی گھر ہیں لگ گئی اور تمام اہل خانہ جل گئے، نبی علی<sup>نی</sup> کو جب یہ بات بتائی گئی تو نبی علی<sup>نی</sup> نے فرمایا بیر آگے تمہاری دشمن ہے، جب تم سویا کروتو اسے بچھادیا کرو۔

( ١٩٨٠١ ) قَالَ وَكَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشَرُوا وَلَا تُعَشّرُوا وَلَا تُعَشّرُوا وَلَا تُعَشّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَالطر: ١٩٩٨ ].

(١٩٨٠١) اور ني عليه جب بھي اپنے كسى صحابي الله كاكت كوكسى كام كے حوالے سے كہيں جيجة تو فرماتے خوشخرى ديا كرو، نفرت نه

بهيلا يا كرو، آسانيال پيدا كيا كرو، مشكلات پيدانه كيا كروب

(١٩٨.٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَعْلَ مَا بَعَيْنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ الْأَدُضَ فَكَانَتُ مِنْهُ طَائِفَةٌ قَبِلَتُ فَأَنْبَتُ الْكُلَّ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكُتُ الْمُسَكَّتُ الْمُسَكَّتُ الْمُسَكَّتُ الْمُسَكَّتُ الْمُسَكَّتُ الْمُسَكِّتُ الْمُسَكِّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَاسًا فَشَرِبُوا فَرَعُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَسْقَوْا وَأَصَابَتُ طَائِفَةً مِنْهَا أَمُسَكَّتُ الْمُاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُنْبِتُ كَلَا قَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُنْبِتُ كَلَا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى وَجَلَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۱۹۸۰۲) اور نبی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے جو ہدایت اور علم دے کر جھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش کی ہے جو زمین پر بر ہے، اب زمین کا پکھ حصہ تواسے قبول کر لیتا ہے اور اس سے گھاس اور چارہ کثیر مقدار میں اگا ہے، پکھ حصہ قبط ذوہ بوتا ہے جو پائی کوروک لیتا ہے اور جس کے ڈریعے اللہ تعالی لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے، چنا نچولوگ اسے پہنے ہیں، اور سیر اب ہوتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں اور چھ حصہ بالکل چٹیل میدان ہوتا ہے جو پائی کوروک گیا تے ہیں، گھر علی استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو پلاتے ہیں اور پکھ حصہ بالکل چٹیل میدان ہوتا ہے جو پائی کوروک تا ہے اور داگا تا ہے، یہی مثال ہے اس شخص کی جواللہ کے دین کی جھے واصل کرتا ہے اور اللہ اس کو اس سے فائدہ پہنچا تا ہے جو اس کے لئے سرتک نہیں اٹھا تا اور اللہ کی اس ہدا ہے کو قبول نہیں کرتا جو جھے دے کر جھےا گیا تا ہے اور ایک کی مثال ہے اس محف کی جواس کے لئے سرتک نہیں اٹھا تا اور اللہ کی اس ہدا ہے کو قبول نہیں کرتا جو جھے دے کر جھےا گیا ہے۔

( ١٩٨.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّدٍ بُنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوعٍ فَتَوَضَّا وَصَلَّى وَقَالَ اللَّهُمَّ أَصُلِحُ لِي دِينِي وَوَسِّعْ عَلَى فِي ذَاتِي وَبَارِكُ لِي فِي دِزْقِي [احرجه النسائي في عمل اليوم والله (٨٠). وقد صححه النووي. قال شعيب: حسن لغيره واسناده فيه نظر كما قال ابن حجر].

(۱۹۸۰۳) حضرت ابوموى فَافَرُ عصروى ہے كدا يك مرتب ش فى نايش كى پاس وضوكا پانى لے كرآيا، فى نايش نے وضوكيا اور دعاء پڑھتے ہوئ فرما اور محت خوا يا الله المرس حدين كى اصلاح فرما، محمد پر كشادگ فرما اور مير حدزق بيس بركت عطا وفرما - - ( ۱۹۸۰ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ وَعَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ وَالْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي عُنْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى الْآشُعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَلَا آدُلُكَ عَلَى كُنْدٍ مِنْ كُنُوذِ الْجَنَّةِ قَالَ وَمَا هُو قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَلَا آدُلُكَ عَلَى كُنْدٍ مِنْ كُنُوذِ الْجَنَّةِ قَالَ وَمَا هُو قَالَ لَا لَا لَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوتًا إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ۱۹۷٤].

(١٩٨٠٣) حفرت ابوموی التفاعة مروى ہے كه نبي اليكانے ان سے فرمايا كيا ميں تنہيں جنت كے فزانوں ميں سے ايك فزانے

كِ بِارَكَ نَهُ بَا وَلَا قُوْقَ إِلَّا بِاللَّهِ (جنت كَالَيَ خُرَانَ ہِ)

( ١٩٨٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمُرانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهُا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ وَالِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهُلُّ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ وَرُبُّهَا قَالَ عَفَّانُ لِكُلِّ زَاوِيَةٍ [صححه البحارى ٣٢٤٣)، ومسلم زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهُلُّ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ وَرُبُّهَا قَالَ عَفَّانُ لِكُلِّ زَاوِيَةٍ إِسَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ (١٩٩٨)، ١٩٩٩، ١٩٩٥).

(۱۹۸۰۵) حضرت ابوموی ڈاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے فر مایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی سے بنا ہوگا ، آسان میں جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ،اوراس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جوائل خانہ ہوں گے ، دوسرے کونے والے انہیں دیکھ نہ سکیس گے۔

( ١٩٨٠٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْسَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَبِيَدِهِ نِبَالٌ فَلْيَأْخُذُ بِنِصَالِهَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَاللَّهِ مَا مِتْنَا حَتَّى سَدَّدَهَا بَعْضُنَا فِى وُجُوهِ بَعْضٍ [راحع: ١٩٧١٧]

(۱۹۸۰۲) حضرت عبداللہ بن قیس ڈلٹھئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹانے فرمایا جبتم مسلمانوں کی متجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تمہارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، بخدا ہم نے مرنے سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے انہیں سیدھا کرنا شروع کردیا۔

(۱۹۸۰) حضرت ابومویٰ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا جب کوئی عورت عطرلگا کر پھے لوگوں کے پاس سے گذرتی ہے تا کہ وہ اس کی خوشبوسو گھیں تو وہ الیں الی ہے (بدکارہے )

( ١٩٨٠.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ آبِي مُوسَى الْآشُعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْمَا تَدُرِئَ مَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۰۸) حضرت ابوموی طانع سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے اسلام اللہ اللہ موں کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا لا حول و کا قوَّة إلّا باللّهِ

(جنت کاایک خزانہ ہے)

( ١٩٨٠٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافَعٌ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثِنِي نَافَعٌ عَنُ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۸۰۹) حضرت ابومویٰ ڈٹاٹیڈے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے ارشاد فر مایا جوشنص نردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نا فر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٨١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤُذَنْ لَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ آنِفًا قَالُوا بَلَى قَالَ فَاطُلُنُوهُ قَالَ فَطَلَنُوهُ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَحَعُتُ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا فَقَالَ لَتَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَٱفْعَلَنَّ قَالَ فَأَتَى مَسْجِدًا أَوْ مَجْلِسًا لِلْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَفِيَ هَذَا عَلَىَّ مِنْ آمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسُوَاقِ [صححه البحاري (٢٠٦٢) ومسلم(٢١٥٣)] (۱۹۸۱۰) عبید بن عمیر روی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری اللفظ نے حضرت عمر اللفظ کو تین مرتبہ سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے ،تھوڑی در بعد حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فر مایا ابھی میں نے عبداللہ بن قیس کی آ واز نہیں سنی تھی؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں،حضرت عمر ڈٹاٹٹڑنے ان کے پیچیے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت کی تھی ، جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا ، ہمیں اس کا تھم دیا جاتا تھا ،حضرت عمر ڈٹاٹنڈ نے فر مایا اس پر گواه پیش کرو، ورنه میں تمہیں سزادوں گا، حصرت ابومویٰ نٹائٹٹا انصار کی ایک مجلس یامسجد میں پہنچے، وہ لوگ کہنے کیاس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چنانج حضرت ابوسعید خدری ٹٹاٹٹان کے ساتھ چلے گئے اوراس کی شہادت د ہے دی ،تو حضرت عمر رہائٹوئے نے فر مایا نبی ملیکیا کا بیتکم مجھ رمخفی رہا ، مجھے بازاروں کے معاملات نے اس سے غفلت میں رکھا۔ ( ١٩٨١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ قَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ مِنَّ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَالْآخِمَرُ وَالْأَسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَالسَّهُلُ وَالْحَزُنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ [صححه ابن حبان (١١٨١). وقال الترمذي: حشن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٦٩٣٧، الترمذي: ٢٩٥٥)]. [انظر: ١٩٨٧، ١٩٨٧، ١٩٨٧٠]. (١٩٨١) حضرت ابوموی والفقائے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیا کوایک مٹی مٹی سے بیدا

کیا تھا جواس نے ساری زمین سے اکھی کی تھی، یہی وجہ ہے کہ بنوآ دم زمین ہی کی طرح ہیں چنانچہ پچھ سفید ہیں، پچھ سرخ ہیں، پچھ سیاہ فام ہیں اور پچھاس کے درمیان، اس طرح پچھ گندے ہیں اور پچھ عمدہ، پچھ زم ہیں اور پچھ مگین وغیرہ۔ ( ۱۹۸۱۲ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْآشْعَرِيَّ فَذَكَرٌ مِثْلَةُ

(۱۹۸۱۲) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۹۸۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ أَبِي بُرُدُة بُنِ أَبِي مُوسَى عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ سَالَهُ سَائِلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ لَو كُونَ تُرَكُنَاهًا عَمُدًا يُكَثِّرُ كُلَّهَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ [راحع: ١٩٧٢].

(۱۹۸۱۳) حضرت ابوموی ڈاٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹیو نے بمیں نبی ایس کی نمازیا دولا دی ہے، جوہم لوگ نبی مالیوں کے ساتھ پڑھتے تھے، دہ ہر مرتبدر کوئ کرتے وقت ، سراٹھاتے وقت اور سجدے ہیں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٨١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمٍ بِنِ دَيْلَم عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَتُ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولُ لَهُمْ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ فَكَانِ يَقُولُ لَهُمْ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ [قال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني صحيح (ابو داود: ٣٨٠٥) الترمذي: كَهُمْ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ [قال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني صحيح (ابو داود: ٣٨٠٥) الترمذي:

(۱۹۸۱۵) حضرت ابومویٰ ٹھٹٹنے مروی ہے کہ یہودی لوگ نبی علیہ کے پاس آ کرچینکیں مارتے تصا کہ نبی مانعا آئیں جواب میں بیہ کہدویں کہ اللہ تم پررم فرمائے ملین نبی علیہ انہیں چھینک کے جواب میں بوں فرمائے کہ اللہ تنہیں ہدایت وے اور تنہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔

'( ١٩٨١٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ حِجَابُهُ النَّارُ لَوُ كَشَفَهَا لَأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَذْرَكَهُ بَصَرُّهُ ثُمَّ قَرَآ أَبُو عُبَيْدَةً نُودِى أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راجع: ٩٧٥٩].

(۱۹۸۱۲) حضرت ابوموی طافقات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طافیات فرمایا اللہ تعالیٰ کو نیندنہیں آتی اور نہ ہی نیندان کی شایان شان ہے، وہ ترازو کو جھکاتے اور اونچا کرتے ہیں، اس کا تجاب آگ ہے، اگر وہ اپنا تجاب اٹھا دی تو تا حدثگاہ ہر چیز جل جائے، پھر ابوعبیدہ نے بیآیت تلاوت کی ''آواز لگائی گئی کہ آگ اور اس کے اردگر دجو پچھ ہے، اس سب میں برکت دی گئی ہے اور اللہ رب العالمین ہر عیب سے یاک ہے''۔

( ١٩٩٨١٧ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنَ مَهُدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَتَيْتُ وَمَوْلَى اللَّهِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ هَذَا [صححة البخارى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ هَذَا [صححة البخارى (٣٧٦٣)، ومسلم (٢٤٦٠)، والحاكم (٣/٤ ٢١). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب]

(۱۹۸۱) حضرت ابومویٰ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں جب نبی طینی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کے گھر میں حضرت عبداللّٰدین مسعود ڈاٹٹؤ کا اتنا آتا جانا دیکھا کہ میں انہیں اس گھر کا ایک فر دسجھتا تھا۔

( ١٩٨١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْمُعُمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى آذَى يَسْمَعُهُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ [راجع: ١٩٧٥].

(۱۹۸۱۸) حضرت ابوموی طانش سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر ما یا کسی تکلیف دہ بات کوئ کر اللہ سے زیادہ اس پرصبر کرنے والا کوئی نہیں ہے،اس کے ساتھ دوسر دل کوشر کیک تشہر ایا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں عافیت اور رز ق دیتا ہے۔

منقطع]. [أنظر: ١٩٨٨، ١، ١٩٩١، ١٩٩٨، ١٩٩١].

(۱۹۸۹) خواجہ من میں کہ حضرت ابوموی ڈاٹٹو کا ایک بھائی تھا جو بڑھ چڑھ کرفتنے کے کاموں میں حصہ لیتا تھا، وہ اسے مع کرتے لیکن وہ بازند آتا، وہ اس سے فرماتے اگر میں سے محتا کہ تہمیں تھوڑی کی نصیحت بھی کافی ہوسکتی ہے جومیری رائے میں اس سے کم ہوتی ( جب بھی میں تہمیں نصیحت کرتا) اور نبی مالیانے فرمایا ہے کہ جب دومسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے میں اس سے کم ہوتی ( جب بھی میں تھا کہ کرایک دوسرے کے سامنے آجا کیں اوران میں سے ایک، دوسرے کوئل کردی تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جا کیں گے کس نے عرض کیا یا

رسول الله ابيرقاتل كى بات توسجه من آجاتى ہے معقول كاكيا معالمہ ہے؟ بى طيا ان فر ايا و و بھى آپ ساتشى كُولُ كُرَا چَا بِتَا تَا اللهِ عَنْ ذَهُمَ مِ الْبَحْرُمِيِّ قَالَ كُنَا عِنْدَ أَبِى مُوسَى فَقَدَّمَ فَي طَعَامِهِ لَحْمَ دَجَاجٍ وَفِى الْقُوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَنْجِ اللّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلَى فَلَمْ يَدُنُ قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى اذْنُ فَلِمْ يَكُنُ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَهُ عِي الْسُعُويِيِّنَ أَطُعُمهُ أَبَدًا فَقَالَ ادْنُ أُخِيرُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّى آتَيْتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَهُ عِي رَهُ السَّمَعُويِّينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَهُ إِيلٍ فَقَالَ لَا وَاللّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا لَسُتَحْمِلُهُ وَهُو يَقْسِمُ بَعَمًا مِنْ نَعَمُ الصَّدَقَةِ قَالَ أَيُّوبُ أَحْسِبُهُ وَهُو عَضْبَانُ فَقَالَ لَا وَاللّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَهُ إِيلٍ فَقَالَ لَا وَاللّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عَنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ فَانُطُلَقُنَا فَأَتُى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَهُ إِيلٍ فَقَالَ لَا مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِينَهُ إِيلٍ فَقَالَ لَا مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ لِينَ تَعَوْلُكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْللّهِ أَنِينًا وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْعَلْقُوا فَإِنَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلْمُ وَاللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلِقُوا فَإِنَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَوْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْعَلِقُوا فَإِنَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَيْرَهَا خَيْر

(۱۹۸۲۰) حضرت ابومویٰ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دی ان کے پاس آیا، وہ اس وقت مرغی کھارہے تھے، وہ آ دی ایک طرف کو ہوکر پیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بیس نے قسم کھا رکھی ہے کہ اسے نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں مرغیوں کو گند کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں ، انہوں نے فرمایا قریب آ جاؤ، میں تہمیں اس کے تعلق بتا تا ہوں۔

ایک مرتبہ میں اشعرین کے ایک گروہ کے ساتھ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نبی علیا سے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی علیا ان فر ما یا بخدا! میں تمہیں سوار نہیں کرسکوں گا کیونکہ میرے پاس تمہیں سوار کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے؟ ہم کچھ دیر'' جب تک اللہ کو منظور ہوا'' رکے رہے ، اسی دوران نبی علیا کے پاس شب خون کے اونٹ لائے گئے ، نبی علیا نے ہمارے لئے روشن بیشانی کے تین اونوں کا حکم و دیا ، جب ہم واپس جانے گئے تو ہم میں سے ایک نے دوسر سے کہا کہ ہم نبی علیا ہے تی مال سے کہا کہ ہم نبی علیا ہے تی سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے تو نبی علیا نے شم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانورنیوں دیں۔

چنانچہ ہم دوبارہ نبی تلیلی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی ورخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے تتم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانو زنہیں دیں گے، پھرآپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ ہماراخیال ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، نبی طالیہ نے فرمایا میں نے تہمیں سواز نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کو منظور ہواتو میں جب بھی کوئی قتم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تواس کو اختیار کر کے اپنی قتم کا کفارہ دے دوں گا۔ (۱۹۸۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اِقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ آبِی قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ آبِی مُوسَی فَقُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ فِیهِ دَجَاجٌ فَذَکر مَعْنَاهُ

(۱۹۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ زَهْدَمْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأْتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَذَكَرَهُ

(۱۹۸۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٨٢٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا آيُّوتُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَعَنُ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْٱشْعَرِيِّ إِخَاءٌ فَلَـرَّرَ الْحَدِيثَ وَمَفْنَاهُ

(۱۹۸۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتَنَا وَسُنَتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا فَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُكُمْ وَيَرُفَعُ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُكُمْ وَيَرُفَعُ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُكُمْ وَيَرُفَعُ قَالُولُ يَعْلُلُ وَا وَإِذَا كَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُكُمْ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُكُمْ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَلُكُمْ وَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَعُوا وَإِذَا وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَامَ يَسْعُولُوا وَيَوْلُوا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا وَيَوْلُوا وَاللَّهُ الْمُعْمَلُهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَامَ يَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلُكُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَامَ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

( ١٩٨٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ ثَنَا أَبُو مُوسَى الْآشُعَرِيُّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ ثَنَا أَبُو مُوسَى الْآشُعَرِيُّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَّانُهُ فَمَنْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٧٢].

(١٩٨٢ه) حضرت الوموى فالتَّئ سے مروى ہے كرايك ديباتى آدى نبى اللَّهِ كى خدمت ميں حاضر بوااور عرض كيا يارسول الله! يه بتائية كرايك آدى مال غنيست كے لئے لاتا ہے، دوسرا آدى اپنے آپ كو بہا در ثابت كرنے كے لئے لاتا ہے، اور ايك آدى ريا كارى كے لئے قال كرتا ہے، ان ميں سے الله كراست ميں قال كرنے والاكون ہے؟ نبى عليه نفر مايا جواس لئے قال كرتا ہے كرالله كاكم مبلند ہوجائے، وى راه خدا ميں قال كرنے والا ہے۔

(١٩٨٢٠) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِیُ عَنْ أَبِی بَكُو بُنِ أَبِی مُوسَی عَنْ أَبِیهِ قَالَ أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ قَالَ أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَائِكُمْ إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنَ الْجَعَلَةِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنَ الْخَطَّابِ فَرَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنَ الْخَطَّابِ فَرَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنَ الْخَطَّابِ فَرَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنَ الْعَرَابُ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَا

(۱۹۸۲) حضرت ابوموی رفاتیئوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میری قوم کے کھوگ بھی نبی ملیک کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ اللہ کی کھوگ بھی نبی ملیک نبی ملیک کے ساتھ اللہ اللہ کی گواہی دیتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، ہم نبی ملیک کے یہاں سے نکل کرلوگوں کو بیخوشنجری سنانے گئے، اچا تک سامنے سے حضرت عمر ملائی آگئے، وہ ہمیں لے کرنبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس طرح تو لوگ اس بات بر بھروسہ کرکے بیٹے جا کیں گائی ہوگئے۔

(۱۹۸۲۷) حَدَّثَنَا مُصُعَبُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا الْاَجْلَحُ عَنُ آبِي بَكُو بْنِ آبِي مُوسَىٰ عَنْ آبِيهِ قَالَ بَعَشِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا آشُوبَةً فَمَا آشُوبَ وَمَا آدَعُ قَالَ وَمَا هِى قُلْتُ الْبَعْعُ وَمَا الْمَهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ فَقَالَ مَا الْبِعُعُ وَمَا الْمِؤْرُ قَالَ آمَّا الْبِعُعُ فَنَبِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُو فَقَالَ مَا الْبِعُعُ وَمَا الْمِؤْرُ قَالَ آمَّا الْبِعُعُ فَنَبِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشُوبَنَ مُسْكِرًا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشُوبَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشُوبَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُؤْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا كَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ الْمَالِقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعْرَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

( ١٩٨٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنُ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ

عَن أَبِي مُوسَى الْآشَعِرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا وَلَا تَعْلُو شَرَفًا وَلَا تَهْبِطُ فِي وَالْا إِلَّا رَفَعْنَا أَصُواتَنَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمِ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ الْمَوْلِ اللَّهِ مِنْ عُنُو الْمَعْدِ إِنَّ اللَّذِي تَدْعُونَ الْمُولُ اللَّهِ مِنْ عُنُو الْمَعْدِ إِنَّ اللَّذِي تَدْعُونَ الْمُولُ اللَّهِ مِنْ عُنُو اللَّهِ مِنْ عَنْقِ رَاحِلَتِهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ اللَّهِ أَعَلَمُكُ كَلِمَةً مِنْ كُنُوزِ الْمَجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُونَةً إِلَّا بِاللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ إِللَّهِ اللَّهُ الْمَالِ الْعَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا أَنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا أَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا أَنْ أَلَا أَلَا أَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ ال

( ١٩٨٢٥) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ وَهُوَ النَّضُرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ يَغْنِى الْقَاصَّ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَنْقَ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَبِّى بِيهُودِيٍّ آوْ نَصُرَانِيٍّ حَتَّى يَدُفُعَ إِلَيْهِ يَقَالُ لَهُ هَذَا فِدَاؤُكَ مِنْ النَّارِ قَالَ آبُو بُرُدَةَ فَاسْتَحْلَفَنِى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا يَلَا عُمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَسُرَّ بِلَلِكَ عُمَرُ [راحع: ١٩٧١٤].

(۱۹۸۲۹) ایک مرتبہ ابو بردہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز ظائفا کو اپنے والدصاحب کے حوالے سے بیرصدیث سانی کہ نبی علیہ ان ارشاد فر مایا جوسلمان بھی فوت ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی جگہ کسی یبودی یا عیسانی کوجہنم میں داخل کر دیتا ہے، ابو بردہ نے ارشاد فر مایا جوسلمان بھی فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی یبودی یا عیسانی کوجہنم میں داخل کر دیتا ہے، ابو بردہ سے اس اللہ کے نام کی قتم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بیرصد بیث ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نبی علیہ سے سنا ہے، اور سعید بن ابی بردہ ، عوف کی اس بات کی تر دیز نہیں کرتے۔

( ١٩٨٣٠) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَغَازِيهِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ صَالِحٍ أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَغَازِيهِ

(۱۹۸۳۰) حضرت ابوموی بی تنافزے مروی ہے کہ نبی ملیسا غزوات میں انعامات بھی دیا کرتے تھے۔

( ١٩٨٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُهُ يُوْتُوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيُنِ رَجُلٌ كَانَتُ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخُسَنَ تَغْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَمَمُلُوكُ أَعْطَى حَقَّ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ آمَنَ بِكِتَابِهِ فَأَخُسَنَ تَغْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَمَمُلُوكُ أَعْطَى حَقَّ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلَ آمَنَ بِكِتَابِهِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِى الشَّغِيقُ خُذُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ سِرْتَ فِيهَا إِلَى كَرْمَانَ لَكَانَ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِى الشَّغِيقُ خُذُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ سِرُتَ فِيهَا إِلَى كَرْمَانَ لَكَانَ فَالَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِى الشَّغِيقُ خُذُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ سِرُتَ فِيهَا إِلَى كَرْمَانَ لَكَانَ فَالَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِى الشَّغِيقُ خُذُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ سِرُتَ فِيهَا إِلَى كَرْمَانَ لَكَانَ فَالَ لَكُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا لَا لَكُونَا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا قَالَ لَى الشَّعْنِيُّ خُذُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْ

(۱۹۸۳) حضرت ابوموسیٰ و التخطیت مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا تین قتم کے لوگوں کو دہرا اجرماتا ہے، وہ آ دمی جس کے پاس کوئی بائدی ہو، اور وہ اسے عمرہ تعلیم دلائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھراسے آ زاد کر کے اس سے نکاح کر لے تواہے دہرا اجر ملے گا ، اسی طرح وہ غلام جوابے اللہ کاحق بھی ادا کرتا ہوا ورائے تا قاکاحق بھی ادا کرتا ہوا ورائے تا تا کاحق بھی ادا کرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آ دمی جو ایٹی شریعت پر بھی ایمان لایا ہو، اسے بھی وہرا اجر ملے گا۔

( ١٩٨٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ الْحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ [صححه الحاكم ( ٩٤/٤) . وقال احمد والبخاري والبهقي وغيرهم يا رساله، قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٦١٣ و ٣٦١ و ٣٦١ و ٣٦١ و ٢٣٠، النسائي: ٢٤٨/٨). قال شعيب: معلول مع الاحتلاف في اسناده].

(۱۹۸۳۲) حضرت ابوموسی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دوآ دمی کسی جانور کا جھگڑا لے کرنبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،

ان میں سے کسی کے یاس بھی گواہ نہیں تھے، نبی ملیّا نے اسے ان دونوں کے درمیان نصف نصف مشترک قرار دے دیا۔

( ١٩٨٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَدْرِى آوْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۳۳) حضرت ابوموی ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ان سے فرمایا کیا میں تہمیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے نہ بناؤں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، نبی ملیلا نے فرمایا لا محول و لا فُوَّةً إِلَّا باللَّهِ (جنت کا ایک خزانہ ہے) باللَّهِ (جنت کا ایک خزانہ ہے)

( ١٩٨٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثِنَا شُعْبَةُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنُ آبِي مُوسَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَفَعُوا أَضُواتَهُمْ بِالذُّعَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدُعُونَ قَرِيبًا مُجِيبًا يَسْمَعُ دُّعَائكُمْ وَيَسْتَجِيبُ ثُمَّ قَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ أَوْ يَا أَبَا مُوسَى أَلَا أَدُلُكُ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللَّهِ إِراحِع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۳۳) حضرت ابوموسی بی فات مروی ہے کہ ایک مرجبہ ہم لوگ نبی مایٹلا کے ساتھ کسی جہاد کے سفر میں تھے،جس میلے یا بلند

جگہ پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اتر تے تو بلند آ واز سے تکبیر کہتے ، نبی علیا نے ہمارے قریب آ کرفر مایالوگو! آپنے ساتھ نری کرو، تم کسی بہرے یا غائب خدا کونہیں پکارر ہے ،تم سمتے وبصیر کو پکارر ہے ہو جو تہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اے عبداللہ بن قیس کیا ہیں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لا حَوْلَ وَلَا فُوَّةً إِلَّا باللَّه (جنت کا ایک خزانہ ہے )

( ١٩٨٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَغْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَزْرَمِيَّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ رَجُلٍ مِنْ بَنِي كَاهِلٍ قَالَ خَطَبَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرُكَ فَإِنَّهُ أَخُفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَزِّنِ وَقَيْسُ بْنُ المُصَارِبِ فَقَالَا وَاللَّهِ لَتَخُوُّجَنَّ مِمَّا قُلْتَ أَوْ لَنَأْتِينَّ عُمَرَ مَأْذُونٌ لَنَا أَوْ غَيْرُ مَأْذُونٍ قَالَ بَلْ أَخُرُجُ مِمَّا قُلْتُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا اَلشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ آنْ يَقُولَ وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُبِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَانَعْلَمُ (۱۹۸۳۵) ابوعلی کہتے ہیں کہا یک مرتبہ حضرت ابومویٰ ڈٹاٹٹانے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا لوگو! اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آ ہٹ چیوٹی کی آ ہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے، یین کرعبداللہ بن حزن اور قیس بن مضارب کھڑ ہے ہوکر کہنے لگے اللہ ک قتم! یا تو آپ اپنی بات کا حوالہ دیں گے، یا چھرہم حضرت عمر ٹٹاٹٹؤ کے پاس جائیں گےخواہ ہمیں اس کی اجازت ملے یانہیں، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس کا حوالہ دیتا ہوں ،ایک دن نبی ملیٹا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فر مایالوگو! اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آ ہٹ چیوٹی کی آ ہٹ ہے بھی ہلکی ہوتی ہے، کسی نے بوچھایار سول اللہ! جب اس کی آ ہٹ چیوٹی کی آ ہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے فیج سکتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایاتم یوں کہتے رہا کرواے اللہ! ہم اس بات سے آپ کی پٹاہ ٹیس آتے ہیں کہ سی چیز کو جان ہو جھ کرآپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں ،اوراس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں۔ ( ١٩٨٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ أَمَانَانِ كَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفَعَ أَحَدُهُمَا وَبَقِىَ الْآخَرُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِورُونَ [الأنفال: ٣٣]: [راجع: ١٩٧٣٥].

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوملوی ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں دوطرح کی امان تھی ، جن میں سے ایک اٹھ چی ہے اور دوسری باتی ہے ، ① اللہ تعالی انہیں آپ کی موجود گی میں عذاب نہیں دے گا ﴿ اللہ انہیں اس وقت کک عذاب نہیں دے گاجب تک بیاستغفار کرتے رہیں گے۔

( ١٩٨٣٧) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَمَّنْ سَمِعَ حِطَّانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيَّ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قُلْتُ لِصَاحِبٍ لِى تَعَالَ فَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَكَأَنَّمَا شَهِدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمِنْهُمُ مَنْ يَقُولُ تَعَالَ فَلْنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا زَالَ يُرَدُّدُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمِنْهُمُ مَنْ يَقُولُ تَعَالَ فَلْنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا زَالَ يُرَدُّدُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَلُونُ مِن الْأَرْضِ [انظر: ١٩٩٤].

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوموی الفاظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ آؤا آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، اور فرمارہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ آؤا آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات اتن مرتبد دہرائی ہے کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میں زمین میں اتر جاؤں۔

( ١٩٨٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْٱشْعَرِيَّ كَانَ لَهُ أَثْو رُهُمٍ وَكَانَ يَتَسَوَّعُ فِى الْفِتْنَةِ وَكَانَ الْأَشْعَرِيُّ يَكُرَهُ الْفِتْنَةَ فَقَالَ لَهُ لَوْلَا مَا ٱلْبَلَغُتَ إِلَى مَا حَدَّثُتُكَ إِنِّى سَمِعْتُ وَكَانَ يَتَسَوَّعُ فِى الْفِتْنَةِ وَكَانَ الْأَشْعَرِيُّ يَكُرَهُ الْفِتْنَةَ فَقَالَ لَهُ لَوْلَا مَا ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَّا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ ٱحَدُّمُمَا الْآخَرَ إِلَّا ذَخَلَا جَمِيعًا النَّارَ [راحع: ١٩٨١٩]

(۱۹۸٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي مَسْلَمَةً عَنْ آبِي نَظْرَةً عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ إِنَّ آبَا مُوسَى اللَّهُ تَعَلَى عُمُورَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ وَاحِدَةً يُنتَيْنِ ثَلَاثَ ثُمَّ رَجَعَ آبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ عُمَّوُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَتَأْلِينَ عَلَى عَمْدَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ لَا يَقُولُ آجُعَلُكَ نَكَالًا فِي الْآفَاقِ فَانْطَلَقَ آبُو مُوسَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَتَأْلِينَ عَلَى هَذَا بَبِينَةٍ آوْ لَأَفْعَلَنَّ قَالَ كَانَّهُ يَقُولُ آجُعَلُكَ نَكَالًا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْأَنْصَارُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعْلَمُوا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْأَنْصَارُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعْلَمُوا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَهُ اللَّهُ تَعْلَمُوا آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ مَا أَنُو سَعِيدٍ الْخُذُرِيُّ فَقَالَ اللَّهُ تَعْلَمُوا آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ [صححه مسلم (٢١٥٣)» وابن حبان (١٩٨٥)]. [راجع: ١٩٧٣]. إلَى عُمَرَ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ فَحَلَّى عَنْهُ [صححه مسلم (٢١٥)» وابن حبان (١٩٨٥)]. [راجع: ١٩٧٩].

انہیں اجازت نہیں فی تو وہ واپس چلے گئے ، تھوڑی دیر بعد حضرت عمر ڈاٹٹانے فرمایا ابھی میں نے عبداللہ بن قیس کی آ واز نہیں سی تھی ؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ، حضرت عمر ڈاٹٹانے ان کے پیچھے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے گئے ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت کی تھی ، جب جھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا ، ہمیں اس کا تھا مور میں تہ ہمیں سرزادوں گا ، حضرت ابوموی ڈاٹٹانا نصار کی ایک جلس یا مسجد میں پنچے ، وہ لوگ کہ نے کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے جھوٹا بھی وے سکتا ہے ، چنا نچے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹانان کے ساتھ چلے گئے اور اس کی شہادت تو ہم میں سب سے جھوٹا بھی وے سکتا ہے ، چنا نچے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹانان کے ساتھ چلے گئے اور اس کی شہادت و دے دی ، تو حضرت عمر ڈاٹٹائے نے ان کا راستہ جھوڑ دیا۔

(١٩٨٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن لَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ قَالَ إِنَّ أَنَاسًا مَرُّوا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِنَازَةٍ يُسُرِعُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَيْهُ السَّكِينَةُ [قال الموسيرى هذا اسناد ضعيف قال الألباني منكر (ابن ماحة ٢١٤٧٩) قال شعيب اسناده ضعيف [الفرن ١٩٨٣] .

(۱۹۸۴) حضرت ابومویٰ ٹاٹٹا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی ملیٹا کے سامنے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر گذرے، نبی ملیٹائے فرمایا سکون کے ساتھ چلنا جاہئے۔

( ١٩٨٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عَن الرَّبِيعِ بُنِ أَنَسِ عَن جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةً رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ وَمَنْ الْخَلُوقِ وَقَالَ الأَلباني: ضعيف (((سنن ابي داود)) ١٧٨٤)].

(۱۹۸ ۴۲) حضرت ابومویٰ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے جسم پر ''خلوق''نا می خوشبو کامعمولی اثر بھی ہو۔

( ١٩٨٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن أَنَسٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِىَّ حَدَّثَهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثْلِ الْأَثْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثْلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثْلُ الْفَاجِرِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثْلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثْلُ الْفَاجِرِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثْلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذِى لاَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّذِى لاَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَرَاقِ رِيحُهَا مُلْقَاقِ الْمَثَالِقِ طَعْمُهَا مُو اللّذِى لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْعَرْقِ لَا لَاللّذِى لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَالِ الْحَيْقِ طَعْمُهَا مُو اللّذِى لا يَقْرَأُ الْقَرْآنَ كَمَالِ الْحَالِقِ لَا عَمْهُا مُولَا الْعَالِقُ لَا اللّذِى لا يَقْرَالْ الْعَالِقُولُ الْفَاجِرِ اللّذِى لا يَقْرَأُ الْقَالِقِ الْعَلْمُ الْعُلْمَ الْعَلْمُ اللّذِى الْعَلْمُ اللّذِى الْعَلْمُ اللّذِى الْعَلْمُ اللّذَى اللّذِى الْعَلْمُ اللّذِى الْعَلْمُ اللّذِى اللّذِى اللّذَى اللّذِى اللّذَى الل

(۱۹۸ ۴۳) حضرت ابوموی بناتیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے، اترج کی س ہے جس کا ذا نقد بھی عمدہ ہوتا ہے اور اس کی مبک بھی عمدہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، کھجور کی سے جس کا ذا نقہ تو جس کا ذا نقہ تو عمدہ ہوتا لیکن اس کی مبک ٹہیں ہوتی، اس گنہگار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے، ریحان کی سی جس کا ذا نقہ تو کڑوا ہوتا ہے لیکن مہک عمدہ ہوتی ہے ،اوراس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا ،اندرائن کی سی ہے جس کا ذا گفتہ بھی کڑوا ہوتا ہےاوراس کی مہک بھی نہیں ہوتی ۔

( ١٩٨٤٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بِهَذَيْنِ كِلَيْهِمَا عَنْ قَتَادَةً عَن أَنَسٍ عَن أَبِى مُوسَى عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۸۴۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مر دی ہے۔

( ١٩٨٤٥) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن مَنْصُورٍ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أُغُمِى عَلَى أَبِى مُوسَى فَبَكُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ أَمَا عَلِمُتُهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِمَّنُ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ [راحع: ١٩٧٦٤]

(۱۹۸۴۵) حفرت ابوموی بڑاٹھ کے حوالے سے مردی ہے کہ ان پر بیہوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی علیہ بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے گئے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جوواویل کرے، بال نوچ اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٨٤٦) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْآَحُدَبَ عَن صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزِ قَالَ أُغْمِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ مِمَّا بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ فِيهِمَا جَمِيعًا مِمَّنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ مِرَقَ وَحَدَّثَنَا بِهِمَا عَفَّانُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ فِيهِمَا جَمِيعًا مِمَّنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ وَحَدَّثَنَا بِهِمَا عَقَانُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ فِيهِمَا جَمِيعًا مِمَّنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ

(۱۹۸۳۲) حضرت ابوموی بھائٹ کے حوالے سے مروی ہے کدان پر بیہوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی ملیکھ بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ دو شخص جوداویلاکرے، بال نویے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٨٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغِنِي ابْنَ سَلَمَةٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ فَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ فِي مَنَامِهِ فَأَحَدَنِي مَا قَدُمُ وَمَا حَدَثَ فَلَهَبْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ فَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ فِي مَنَامِهِ فَأَحَدُنِي مَا قَدُمُ وَمَا حَدَثَ فَلَهُبَتُ أَنْظُرُ فَإِذَا أَنَا بِمُعَاذٍ قَدُ لَقِي الَّذِي لَقِيتُ فَسَمِعْنَا صَوْتًا مِثْلَ هَزِيزِ الرَّحَا فَوَقَفَا عَلَى مَكَانِهِمَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلْ تَذُرُونَ أَيْنَ كُنْتُ وَقِيمَ كُنْتُ آتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلْ تَذُرُونَ أَيْنَ كُنْتُ وَقِيمَ كُنْتُ آتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ مَنْ مَنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلْ تَذُرُونَ أَيْنَ كُنْتُ وَقِيمَ كُنْتُ آتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّوجَلَّ فَقَالَ اللَّهِ الْمُعَالَقِ فَاخَتُرْتُ الشَّفَاعَة فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْدُعُ اللَّهُ مَنْ يَذُولُ اللَّهِ شَيْعًا فِي شَفَاعَتِى [راحع: ٢٨٥٤ ] عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلْنَا فِي شَفَاعِتِكَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشُولُ بِاللَّهِ شَيْعًا فِي شَفَاعَتِى [راحع: ٢٨٥٤ ] .

(۱۹۸۴۷) حضرت ابوموی ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ بی ملیٹا کے صحابہ ڈھٹٹ آپ کے یہاں چوکیداری کرتے تھے، ایک مرتبہ میں رات کو اٹھا تو نبی ملیٹا کو اپنی خواب گاہ میں نہ پایا، مجھے طرح کے خدشات اور دساوی پیش آنے لگے، میں نبی ملیٹا کی اس کو اٹھا تو حضرت معافر ڈھٹٹ سے ملاقات ہوگئی، ان کی بھی وہی کیفیت تھی جومیری تھی، ہم نے ایس آواز تی جو بھی کے چلئے سے پیدا ہوتی ہے اور اپنی جگہ پر ٹھٹک کررک گئے، اس آواز کی طرف سے نبی ملیٹ آرہے تھے۔

قریب آ کرنی طینان فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ میں کہاں تھا اور میں کس حال میں تھا؟ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے مجھے ان دومیں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہوجائے یا مجھے شفاعت کا اختیار مل جائے ، تو میں نے شفاعت والے پہلوکو ترجیح دے لی ، دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دہیجئے کہ وہ آپ کی شفاعت میں ہمیں بھی شامل کر دے ، نبی طینان نے فرمایا تم بھی اور ہر دہ شخص بھی جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نے نہ مظہراتا ہو ، میری شفاعت میں شامل ہے۔

( ١٩٨٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن عَمُوهِ بَٰنِ مُرَّةً عَن آبِى عُبَيْدَةً عَن آبِى مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبُسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مَغُرِبِهَا [راجع: ١٩٧٥٨]

(۱۹۸۴۸) حضرت ابوموی الناتئ سے مروی ہے کہ نبی علیقائے ارشاد فر مایارات کے وقت اللہ تعالی اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ دن میں گناہ کرنے والا تو ہہ کرلے اور دن میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ رات میں گناہ کرنے والا تو ہہ کرلے، پرسلسلہ اس وقت تک چلتار ہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوجا تا۔

( ١٩٨٤٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ عَن مَسْرُوقِ بُنِ أَوْسٍ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَصَابِعِ عَشُرٌ عَشُرٌ [راحع: ١٩٧٧٩].

(۱۹۸۴۹) حضرت ابوموی بی شخهٔ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انقی کی دیت دس اونٹ ہے۔

( ١٩٨٥) حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ الْهَيْفَمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ و حَدَّثِنِى أَبِى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَن أَبِى عُبَيْدَةَ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظُنَا وَمِنْهَا مَا لَمْ نَحْفَظُ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَلَئِيُّ التَّوْبَةِ وَنَيِّ الْمَوْتِي وَلَيَيْ التَّوْبَةِ وَنَيِيً الْمَوْتِي الْمَوْتِي الْمَوْتِي الْمَوْتِي وَالْمَقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَلَئِي التَّوْبَةِ وَنَيْنَ الْمُلْحَمَةِ آرَاحَع: ١٩٧٤٥].

(۱۹۸۵۰) حضرت ابوموی بالتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ہمیں اپنے پچھالیسے نام ہتائے جوہمیں پہلے سے یا داور معلوم نہ تھے، چنانچے فرمایا کہ میں محمد ہوں ،احمد مقفی ،حاشراور نبی التو بداور نبی الملحمد ہوں ہٹالٹیؤے۔

( ١٩٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَن سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيُّ عَن أَبِي الشَّلِيلِ عَن زَهْدَمٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ انْطَلَقْنَا

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ فَرَجَعْنَا فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِثَلَاثٍ بُقُعِ الذُّرَى فَقَالَ بَعْضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا فَأَتَيْنَاهُ فَقُلُنَا إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلُنَا فَقَالَ بَعْضَ حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا فَأَتَيْنَاهُ فَقُلُنَا إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلُنَا فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ إِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينٌ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَنْ حَمَلْتُكُمْ إِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينٌ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَأَلَى مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينٌ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرًهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ يَمِينٌ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا مَا عَلَى الْأَوْضِ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُا فَأَرَى غَيْرًهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا

(۱۹۸۵) حفرت ابوموی ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اشعریین کے ایک گروہ کے ساتھ نی بلیک کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نبی بلیک سے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی بلیک نے فر مایا بخدا! میں تہ ہیں سوار نہیں کروں گا پھر نبیک نے بیان نے ہم نبیک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی بلیک نبیک کی بلیک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی بلیک کے بیاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے تو نبی بلیک نے تھے تو نبی بلیک نے تھے تو نبی بلیک نے تھے تو نبی بلیک نبیک کے وہ ہمیں سواری کا جانور نبیل دیں گے، واپس چلوتا کہ نبی بلیک کوان کی تم یا دولا دیں۔

چتانچہ ہم دوبارہ نبی نایش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست کے کرآئے شے اور آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ درخواست کے کرآئے شے اور آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ نبی ایش نے فر مایا میں نے تہمیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں جب بھی کو کی شم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تو اس کواختیار کر کے اپنی شم کا کفارہ دے دوں گا۔

( ١٩٨٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْكُوفِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي بُرُدَةَ بُنِ آبِي مُوسَى فَقَالَ آي بَنِيَّ أَلَا اُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا حَدَّثِيى آبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنْ النَّارِ [احرجه الحميدي (٧٦٧). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۹۸۵۲) ابو بردہ میکانی نے ایک مرتبہ اپنے بچوں سے کہا میرے بچو! کیا میں تہمیں ایک حدیث ندسناؤں؟ میرے والد نے نی اللہ کو آزاد کرتا ہے، اللہ اس غلام کے برعضو کے بدلے اس کا ہر عضوجہم سے آزاد کردیتا ہے۔

(۱۹۸۵۲) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن بُرَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَغْضًا [صححه البحارى (۲۱۰۱)، ومسلم (۲۲۲۸)، وابن حباد (۷۹ه)]. [انظر: ۱۹۸۰،۲۰۱۹)، وابن حباد (۷۹ه)].

(۱۹۸۵۳) حضرت ابومویٰ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے جھے کومضبوط کرتا ہے۔

( ١٩٨٥٤ ) وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَطَّارِ ۚ إِنْ لَمْ يُحْذِكَ مِنْ عِطْرِهِ عَلَقَكَ مِنْ رِيجِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ

مَثَلُ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُحْرِقُكَ نَالَكَ مِنْ شَوَرِهِ [صححه البحاري (٢١٠١)، ومسلم (٢٦٢٨)].

(۱۹۸۵٬۳) اوراً چھے منظین کی مثال عطاری ہے ، کہ اگروہ اپنے عطری شیشی تنہارے قریب بھی نہ لائے تواس کی مہکتم تک پنچے گی اور برے ہم نشین کی مثال بھٹی کی ہے کہ اگروہ تہہیں نہ بھی جلائے تب بھی اس کی گرمی اور شعلے تو تم تک پنچیں گے۔ (۱۹۸۵۰) وَ الْعَجَاذِنُ الْآمِینُ الَّذِی یُؤَدِّی مَا أُمِرَ بِهِ مُؤْتَجِرًا أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِینَ [انظر: ۱۹۷۶۱].

(۱۹۸۵۵) اوراماً نت دارخزا نجی وہ ہوتا ہے کہ ائے جس چیز کا تھم دیا جائے ، وہ اسے کمل ، پورااور دل کی خوثی کے ساتھ اوا کر دے، تا کہ صدقہ کرنے والوں نے جسے دینے کا تھم دیا ہے، اس تک وہ چیز بیٹنج جائے۔

( ١٩٨٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَن بُرَيْدٍ عَن جَدِّهِ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَان يَشُدُّ بَغْضُهُ بَغْضًا [راجع: ١٩٨٥٣].

(۱۹۸۵۱) حضرت ابوموی بھائٹا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا ایک مسلمان دوسر ہے مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصد دوسرے حصے کومضبوط کرنا ہے۔

( ١٩٨٥٧) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَذَّتَنَا الْأَغْمَشُ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن سَهْمِ بُنِ مِنْجَابٍ عَن الْقَرُثَعِ قَالَ لَمَّا تَقُلَ آبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ صَاحَتُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَهَا أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ خَرَقَ أَوْ سَلَقَ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢١/٤)].

(۱۹۸۵۷) حضرت ابوموی ڈاٹٹو کے حوالے ہے مروی ہے کہ ان پر بیہوثی طاری ہوئی تو ان کی بیوی رونے گی ، جب انہیں افاقہ ہوا تو اس ہے فرمایا کیا تہمیں معلوم نہیں ہے کہ نی علیا نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ، پھروہ خاموش ہوگئ ، ان کے انقال کے بعد کی نے ان سے پوچھا کہ نی علیا نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیا نے فرمایا جو واویلا کرے ، بال نویے اور گریبان جاک کرے اس پرلعنت ہو۔

( ١٩٨٥٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ عَن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَن حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيِّ عَن آبِي مُوسَى الْآشُعَرِيِّ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتَنَا وَسُنتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا عَلَى عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتَنَا وَسُنتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَنَّ مَعْرُولِ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَيَرْفَعُ قَالُولُهُ وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ يَلُكُمُ وَيَرُفَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ يَلُكُمُ وَيَرُفَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ يَلُكُمُ وَيَرُفَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَالَ وَالْحَالَ [راحع: ١٩٧٣].

(۱۹۸۵۸) حضرت ابوموی اشعری ٹائٹزے مروی ہے کہ نبی طبیقانے ہمیں نماز اور اس کا طریقہ سکھایا ، اور فرمایا کہ امام کوتو مقرر

بى اقتداء كے لئے كيا جاتا ہے، اس لئے جب وہ تكبير كہة وتم بھى تكبير كهوا ورجب وہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَكَيْهِم وَلَا الصَّالِّينَ كہاتو آمين كهو، الله اسے قبول كركے گا، جب وہ ركوع كرے تو تم بھى ركوع كرو، جب وہ سرا تھائے تو تم بھى سرا تھاؤ، جب وہ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كہاتو تم بھى جدہ كرو، چب وہ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كہاتو تم بھى جدہ كرو، چب وہ سرا تھائے تو تم بھى سرا تھاؤ، كا ورسرا تھائے گا، بياس كے بدلے ميں ہوجائے گا۔

( ١٩٨٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُأْعُمَشِ عَن شَقِيقٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راجع: ٢١٩٧٣].

(۱۹۸۵۹) حفرت ابوموی بڑاٹیز سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیسوال پوچھا کہ اگر کوئی آدمی کس قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان تک پینچ نہیں پاتا تو کیا ظلم ہے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ (۱۹۸۶۰) وَ کَذَا حَدَّقَنَاهُ وَ کِیعٌ عَن سُفْیَانَ عَن الْاَعْمَشِ عَن شَقِیقِ عَن أَبِی مُوسَی

(۱۹۸۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٦١ ) وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبِيْدٍ أَيْضًا عَن أَبِي مُوسَى

(۱۹۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سُلِيْمَانَ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَٰنُ أَحَبَّ [مكرر ما قىله].

(۱۹۸ ۲۲) حضرت ابومویٰ ٹٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیّلا نے فر مایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کر ٹا ہے۔

( ١٩٨٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ شَقِيقٍ عَنِ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنُولُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيُرُفَعُ فِيهًا الْمِلْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرُجُ قَالُ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَوْدُ عَالَوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَوْدُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَوْدُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلْمُ وَيَكُثُونُ فِيهَا الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُ وَيُرْفَعُ فِيهَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مُنْ وَرَائِكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

(۱۹۸۲۳) شقیق میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلاٹڈ اور ابومویٰ اشعری ڈلاٹڈ ہیٹھے ہوئے حدیث کا خدا کرہ کڑر ہے تھے، حضرت ابومویٰ اشعری ڈلاٹڈ کہنے لگ کہ بی ملیکا نے ارشاد فر مایا قیامت سے پہلے جوز ماندآ سے گااس میں علم اٹھالیا جائے گا اور جہالت اتر نے لگے گی اور ' ہرج'' کی کشرت ہوگی جس کامعنی قتل ہے۔

( ١٩٨٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن شَقِيقِ عَن آبِى مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنُ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيَقُتُلُ رِيَاءً فَآتُى ذَلِكَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٩٧٢٢]. (۱۹۸۷) حفرت ابوموی و النه این النه این آدمی نبی طینه کی خدمت میں حاضر موااور عرض کیایار سول الله این بتا ہے کہ ایک آدمی نبی طینه کی خدمت میں حاضر موااور عرض کیایار سول الله این بتا ہے کہ ایک آدمی دیا ہے آپ کو بہا در فابت کرنے کے لئے لڑتا ہے، ایک قومی غیرت کے جذبے سے قبال کرتا ہے اور ایک آدمی ریا گاری کے لئے قبال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں قبال کرنے والا کون ہے؟ نبی طینه نے فرمایا جو اس لئے قبال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے، وہی راہ خدا میں قبال کرنے والا ہے۔

(۱۹۸۷۵) حضرت ابوموی ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یا گئے با تیں بیان فرمائیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی اور نہ ہی نیندان کی شایان شان ہے، وہ تر از وکو جھکاتے اور اونچا کرتے ہیں، رات کے اعمال، دن کے وقت اور دن کے اعمال رات کے وقت ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کا حجاب نور ہے جو اگروہ ہٹا دے تو تا حد نگاہ ساری مخلوق جل جائے۔

( ١٩٨٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَحَدَ أَصْبَوُ عَلَى آذَى يَسْمَعُهُ مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُولُكُ بِهِ وَيُحْعَلُ لَهُ وَلَدُّ وَهُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۸۷۷) حضرت ابوموی بڑاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کسی تکلیف دہ بات کوئن کراللہ سے زیادہ اس پرصبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسروں کوشر یک تھبرایا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں عافیت اور رزق دیتا ہے اور ان کی مصبتیں دور کرتا ہے۔

(۱۹۸۷) حضرت ابوموی و التی سروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشاد فرمایا تین قتم کے لوگوں کو دہراا جرماتا ہے، وہ آ دمی جس کے پاس کوئی باندی ہو، اوروہ اسے عمدہ تعلیم ولائے ، بہترین اوب سکھائے ، پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تواسے دہرا اجر ملے گا ،اسی طرح وہ غلام جوابیخ اللہ کاحق بھی اوا کرتا ہواور اپنے آتا کاحق بھی اوا کرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آ دمی جو

ا پنی شریعت پرجمی ایمان لا یا ہوا ورحمر مُنگانیّا کمی شریعت پر بھی ایمان لا یا ہو،ا سے بھی دہراا جر ملے گا۔

( ١٩٨٦٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِّنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ عَن بُرَيْدِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَدَّهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَاسٍ مِنْ قَوْمِى بَعُدَ مَا فَتَحَ خَيْرَ بِشَلَاثٍ فَٱسْهَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمُ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدُ الْفَتْحَ غَيْرِنَا [صححه البحارى (٢٣٣٥)، ومسلم (٢٠٠٧) وابن حبان (٤٨١٣)].

(۱۹۸۲۸) حضرت ابوموسی ٹاٹٹنے سے مروی ہے کہ میں اپنی قوم کے پچھلوگوں کے ساتھ نبی بلیگ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا تھا جب فتح خیبر کو ابھی صرف تین دن گذرے ہے، نبی بلیگانے ہمیں بھی اس میں سے حصد دیا اور ہمارے علاوہ کسی ایسے آ دمی کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جو اس غزوے میں شریکے نہیں ہوا تھا۔

( ١٩٨٦٩) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ عَن يُونُسَ عَن الْحَسَنِ آنَّ آسِيدَ بُن الْمُتَشَمِّسِ قَالَ آفَبَلُنَا مَعَ آبِي مُوسَى مِنْ آصُبَهَانَ فَتَعَجَّلُنَا وَجَاءَتُ عُقَيْلَةً فَقَالَ آبُو مُوسَى آلَا فَتَى يُنْزِلُ كَنَّتُهُ قَالَ يَفْنِى آمَةٌ الْآشُعَرِى فَقُلْتُ بَلَى فَاذْنَيْهُا مِن شَجَرَةٍ فَالْزُلْتُهَا ثُمَّ جِنْتُ فَقَعْدْتُ مَع الْقَوْمِ فَقَالَ آلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَاهُ فَقُلْنَا بَلَى يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَاهُ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْكَذِبُ وَالْقَتْلُ قَالُوا الْكَوْرُ مِمَّا نَقْتُلُ الْآنَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْكُفَّارَ وَلَكِنَّهُ اللَّهُ مَلِي وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْكَذِبُ وَالْقَتْلُ قَالُوا اكْتُرُ مِمَّا نَقْتُلُ الْآنَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْكُفَّارَ وَلَكِنَّهُ الْهُرْجُ قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْكَذِبُ وَالْقَتْلُ قَالُوا الْكَوْرُ مِمَّا نَقْتُلُ الْآنَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْكُفَّارَ وَلَكِنَّةُ وَيَقْتُلُ الْآنَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْكُفَّارَ وَلَكِنَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَمَعَنَا الْهَرْجُ فَقَلُ الرَّجُلُ جَارَهُ وَيَقْتُلُ الْمُعْرَونُ وَمَا أَنِهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءً وَلَيْلُكُمْ مِنْهَا مَخْرَجًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ نَخُرُجَ مِنْهَا كَمَا ذَخَلْنَاهَا لَمْ لَوْلِ فَالْ الْإلباني: صحبح (ابن ماحة: ٩٥٩)].

(۱۹۸۲۹) اسید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اصفہان سے حضرت ابوموی بڑا تھ کے ساتھ والیں آرہے تھے، ہم تیزر فاری سے سنرکر رہے تھے، کہ ' عقیلہ'' آگئ ، حضرت ابوموی بڑا تھا نے فرمایا کوئی نوجوان ہے جوان کی باندی کوسواری سے اتار ہے، ہیں نے کہا کیوں نہیں ، چنا نچے میں نے اس کی سواری کو درخت کے قریب لے جا کرا ہے اتارا، پھر آگر کولوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، انہوں نے فرمایا کیا ہیں تہمیں ایک حدیث نہ سناؤں جو نبی مالیہ ہمیں سناتے تھے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں ، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں ، انہوں نے فرمایا نبی علیہ ہمیں بتاتے تھے کہ قیامت سے پہلے'' ہمری'' واقع ہوگا، لوگوں نے پوچھا کہ'' ہم جی کہ تا موں ، انہوں نے فرمایا قبل اوگوں نے پوچھا اس تعداد سے بھی زیادہ جتنے کہ قبل کر دیتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا اس سے مراد مشرکین کوتل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کوتل کرنا مراد ہے، جی کہ آ دمی اپنے پڑوی ، بچا، بھائی اور بچازاد بھائی کوتل کر

دے گا،لوگوں نے پوچھا کیااس موقع پر ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ نبی علیشانے فر مایااس زمانے کےلوگوں کی عقلیں چھین کی جائیں گی،اورا پسے بیوقوف لوگ رہ جائیں گے جو یہ بھیں گے کہ وہ کسی دین پر قائم ہیں، حالانکہ وہ کسی دین پرنہیں ہوں گے۔

حضرت ابومویٰ ڈٹاٹٹؤ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میر پی جان ہے، اگروہ زمانہ آ گیا تو میں اپنے اور تمہارے لئے اس سے نگلنے کا کوئی راستہ نہیں پا تا الا میر کہ ہم اس سے اس طرح نکل جائیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کسی کے قتل پا مال میں ملوث نہ ہوں۔

( ١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَن زَهْدَمٍ الْجَرُمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ فَذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ زَهْدَمٍ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷۰) حدیث نمبر (۱۹۸۲۰) اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

( ١٩٨٧١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ مُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنُ زَيْدٍ عَنَ أَيُّوبَ عَن أَبِى قِلَامَةَ عَن زَهُدَمٍ الْحَرُمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ الْكُلْبِيُّ عَنَ زَهْدَمٍ قَالَ فَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ ٱحْفَظُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ زَهْدَمٍ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷) حدیث نمبر (۱۹۸۳) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٧٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِى قِلَابَةَ عَن زَهْدَمِ الْجَرُمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ الْكُلِبِيُّ عَن زَهْدَمٍ قَالَ فَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَخْفَظُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ فَجِىءَ بِهَا وَعَلَيْهَا لَحُمُّ دَجَاجٍ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷) حدیث نمبر (۱۹۸۲۰) اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(۱۹۸۷۲) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْثُ عَن آبِي بُرُدَةً بْنِ آبِي مُوسَى عَن آبِيُهِ أَنَّهُ قَالَ مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ [راحع: ١٩٨٤] وَسَلَّمَ جَنَازُةٌ تُمُخَضُ مَخْضَ الزِّقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ [راحع: ١٩٨٤] وَسَلَّمَ جَنَازُةٌ تُمُخْضُ الزِّقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ [راحع: ١٩٨٤] (١٩٨٤) حضرت ابوموى فَيْ الْفَرْقَ عَرَى سے لے كر ١٩٨٤) حضرت ابوموى فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا مِنْ اللَّهِ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَعُلُولُ وَالْعَالَقُولُ وَالْعَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا قُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ فَلَ عَلَ

( ١٩٨٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنِ أَبِى وَائِلٍ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُكُوا الْعَانِيَ وَٱطْعِمُوا الْجَانِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضُ [رَاحِع: ١٩٧٤٦].

(۱۹۸۷) حضرت ایومویٰ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا بھو کے کو کھانا کھلایا کرو، قیدیوں کو چھڑایا کرواور بھاروں کی عیادت کیا گرو۔

(۱۹۸۷-۲۱۹۸۵) حضرت الوموک فات سے مروی ہے کہ بی علیا نے ارشادفر مایا اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیا کو ایک مشی می سے پیدا کیا تھا جواس نے ساری زمین سے اسمی کی تھی، بی وجہ ہے کہ بنو آ دم زمین ہی کی طرح ہیں چٹانچہ کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ فام ہیں اور کچھ اس کے درمیان، ای طرح کچھ گذرے ہیں اور کچھ کھرہ، کچھ سیاہ فام ہیں اور کچھ کھا کی وغیرہ۔ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَوْدٌ يَضُوبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطّينِ فَجَاءَ رَجُلٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عُودٌ يَضُوبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطّينِ فَجَاءَ رَجُلٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَعُ وَدُ يَضُوبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطّينِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفُتحُ فَقَالَ افْتَحُ لَهُ وَبَشّرُهُ بِالْجَنّةِ فَإِذَا هُو تُمَورُ رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ فَقَالَ افْتَحُ لَهُ وَبَشّرُهُ بِالْجَنّةِ فَإِذَا هُو عُمَرُ رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ فَقَالَ عَنْهُ فَقَالَ افْتَحُ لَهُ وَبَشّرُهُ بِالْجَنّةِ فَإِذَا هُو عُمَرُ رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ فَقَتَحُتُ لَهُ وَبَشّرُهُ بِالْجَنّةِ فَإِذَا هُو عُمَرُ رَضِیَ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ فَقَتَحُتُ لَهُ وَبَشّرُتُهُ بِالْجَنّةِ وَآخَبُونَهُ فَقَالَ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَاسْتَعَانُ وَاسَعَانً وَاسْرَتُهُ بِالْجَنّةِ وَآخَبُونَهُ فَقَالَ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَرَحَی تکونُ قَالَ فَانِدَ مُنْ وَبَسُرُتُهُ بِالْجَنّةِ وَآخَبُونُونَهُ فَقَالَ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَرَحَى اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَرَحَمَ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَرَحَى اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَرَحَمَ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَرَحَمُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَرَحَمَ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَرَحَمَ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالْمَا اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالْمُولَى اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالْمُولَى اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالْمَالُولَى اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالْمُعَلَى اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالْمَالَةُ الْمُسْتَعَانُ وَالْمَالُولُ الْمُولَةُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالْمَال

(۱۹۸۷) حفرت ابومونی فاتشاہ مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی نایشا کے ساتھ کی باغ میں تھا، اس وقت نبی بایشا کے وست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے نبی بایشا پانی اور مٹی کو کرید رہے تھے، ایک آ دمی آیا اور اس نے سلام کیا، نبی بایشائے فر مایا جاؤ، اسے اجازت دے دواور جنت کی خوشخری بھی سنا دو، میں گیا تو وہ حفرت ابو بکر صدیق فاتشاہے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آیے اور جنت کی خوشخری قبول سے بھی دوسرا آ دمی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نبی بایشانے فر مایا اسے بھی اجازت اور جنت کی خوشخری دے دو، میں گیا تو وہ حفرت محر فاتشاہے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آسے اور جنت کی خوشخری دے دو، میں گیا تو وہ حفرت عمر فاتشاہے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آسے اور جنت کی خوشخری قبول سے بھی سلام کیا، نبی بایشان فی تاریخ میں اور ایک امتحان کی خوشخری منادو، میں گیا تو وہ حضرت عمان فی تاریخ میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آسے اور ایک شخت کی خوشخری سنادو، میں گیا تو وہ حضرت عمان فی تاریخ میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آسے اور ایک شخت کی خوشخری شادو، میں گیا تو وہ حضرت عمان فی تاریخ میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آسے اور ایک شخت کی خوشخری شادو، میں گیا تو وہ حضرت عمان فی تاریخ میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آسے اور ایک شخت کی خوشخری قبول سے بھی ، انہوں نے فر مایا اللہ مددگار ہے۔

( ١٩٨٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ عَن آبِى عُثْمَانَ عَن آبِى مُوسَى الْآشُعَرِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى إِلَّا آنَّهُ قَالَ فِى قَوْلِ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ الْمُشْتَعَانُ اللَّهُمَّ صَبْرًا وَعَلَى اللَّهِ النَّكُكَلَانُ [راج: ١٩٧٣٨] (۱۹۸۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سندسی بھی مروی ہے۔

( ۱۹۸۷۹) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدِ عَن أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَاللَّهَبِ لِنِسَاءِ أُمَّتِى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [راجع: ١٩٧٤]. (١٩٨٧٩) خطرت ابوموئ وَلَّ اللَّهُ عَرَفِي شِيَّا نِهْ مَا يَارِيْمُ أُورِسُونا يدونوں ميري امت كي عورتوں كے لئے طال

(۱۹۸۷۹) حضرت ابوموی رٹائٹا سے مروی ہے کہ ہی ملی<sup>تھا</sup>نے فر مایا رہیم اور سونا بید دونوں میری امت کی عور نوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ثَابِتٌ يَعْنِى ابْنَ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا غُنَيْمُ بُنُ قَيْسٍ عَن آبِى مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ [راجع: ١٩٧٤٢]

(۱۹۸۸) حضرت ابوموی را شان کے سروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا ہرآ کھے بدکاری کرتی ہے۔

( ١٩٨٨) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ آبُو الْحَكِمِ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِأَهُلِ الْيَمَنِ شَرَابَيْنِ آوُ آشُرِبَةً هَذَا الْبِغُعُ مِنُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ مِنُ اللَّرَةِ وَالشَّعِيرِ فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهِمَا قَالَ ٱنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ [انظر: ١٩٩٨٠].

(۱۹۸۸) حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ( نبی علیہ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا)، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! وہاں کچھشر وبات رائج ہیں، ایک تو تع ہے جوشہد سے بنتی ہے، اور ایک مزر ہے اور وہ بھوسے بنتی ہے، آپ مجھے اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا میں تہمیں ہرنشہ آور چیز ہے منع کرتا ہوں۔

( ١٩٨٨٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَن التَّيْمِيِّ عَن أَبِي عُثْمَانَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ أَخَذَ الْقَوْمُ فِي عُقْبَةٍ أَوْ ثَنِيَّةٍ فَكُلَّمَا عَلَا رَجُلٌّ عَلَيْهَا نَادَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَةٍ يَغُرِضُهَا فِي الْحَيْلِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَدُعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ آلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْزٍ يَا اللَّهِ إِنَّ قَيْسٍ آلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوتَةً إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤]

(۱۹۸۸۲) حفرت ابوموی و و جرایک مرتبهم لوگ نبی طینا کے ساتھ کسی جباد کے سفر میں تھے، جس شیلے یا بلند جگہ پر چڑھتے یا کسی شیب میں اتر تے تو بلند آ واز ہے تکبیر کہتے ، نبی طینا نے ہمارے قریب آ کرفر مایالوگو! اپنے ساتھ نری کرو، تم کسی جبرے یا خائب خداکونیں پکار رہے ہم و جو تہ تہاری سواری کی گردن ہے بھی زیادہ تہارے قریب تم کسی جبرے یا خائب خداکونیں بکار ترب تم میں وابسی کو پکار رہے ہو جو تہاری سواری کی گردن ہے بھی زیادہ تم اللہ اللہ عور کی تعرف کے بارے نہ بناؤں؟ لا حول و لا فول آ اللہ و جنت کا ایک خزاند ہے ، باللہ و جنت کا ایک خزاند ہے )

( ١٩٨٨٣) حَدَّثَنَا مَكَّىُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بَشِيرٍ عَن الْمُحَرَّرِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَن أَبِى مُوسَى الْآشُعَرِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَآ يُقَلِّبُ كَعَبَاتِهَا أَحَدٌ يَنْتَظِرُ مَا تَأْتِي بِهِ إِلَّا عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(۱۹۸۸۳) حضرت ابوموی ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جو شخص گوٹیوں کے ساتھ کھیلتا ہے ،اوراس کے نتیج کا انتظار کرتا ہے ،وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٨٨٤) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَن مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ عَن مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَن آبِي بُرْدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا يَأْتِي بِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصُرَانِيٍّ يَقُولُ هَذَا فِدَائِي مِنْ النَّارِ [راجع: ١٩٧١٤].

(۱۹۸۸۳) حضرت ابومویٰ اشعری را الفظائے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہرمسلمان ایک یہودی یا عیسائی کولے کرآئے گا اور کہے گا کہ بیجہم سے بچاؤ کے لئے میری طرف سے فدیہے۔

( ١٩٨٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَا أَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَن آبِي عُبَيْدَةً عَن آبِي مُوسَى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ آسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا قَالَ آنَا مُحَمَّدٌ وَٱخْمَدُ والْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ والْمَلْحَمَةِ [راجع: ١٩٧٥].

(۱۹۸۸۵) حضرت ابوموی ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیا نے ہمیں اپنے پچھا لیے نام بتائے جوہمیں پہلے سے یا داور معلوم نہ تھے، چنانچیفر مایا کہ میں محمد ہوں ،احمد ،مقفی ، حاشر اور نبی التو بہ اور نبی الملحمہ ہوں ہٹاٹٹیٹل کے

( ۱۹۸۸۱) حَلَّاثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَن آبِي بُرُدَةً قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى يَا بُنَى كَيْفَ لَوْ رَابِعِهُ الْمِعْ وَرِيحُنَا رِيحُ الطَّأَنِ [صححه ابن حبان (١٢٣٥)، وَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحُنَا رِيحُ الطَّأَنِ [صححه ابن حبان (١٢٣٥)، والترمذي عَالَ الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٠ ٤، ابن ماجة: ٣٥٦٢، الترمذي عَالَ الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٠ ٤، ابن ماجة: ٣٥٦٢، الترمذي ٢٤٧٩)]. والنظر: ١٩٩٩ كم (١٩٩٩ عَمْ ١٩٩٩).

(۱۹۸۸۲) حفرت ابومویٰ ڈاٹٹونے ایک مرتبدا پے بیٹے ابو بردہ سے کہا کہ بیٹا! اگرتم نے وہ وفت دیکھا ہوتا تو کیسا لگتا کہ ہم لوگ نبی طیٹیا کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمارے اندر سے بھیڑ بکریوں جیسی مہک آرہی ہوتی تھی، (موٹے کپڑوں پر ہارش کا پانی پڑنے کی وجہ سے )

(١٩٨٨٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَ أَبُو الرِّنَادِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ نَافِعٍ بَنِ عَبُدِ الْحَادِثِ الْخُزَاعِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَايْطٍ بِالْمَدِينَةِ عَلَى قُفِ الْمِبُو مُدَلِّنًا رِجُلَيْهِ فَدَقَ الْبَابَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَدَخَلَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَّى رِجُلَيْهِ ثُمَّ دَقَ الْبَابَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فُلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فُرَّ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ إِلْهُ جَنَةٍ فَفَعَلَ فُرَّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِرُهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِرُهُ فِالْعَابَ

الْبَابَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ الْمَانِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ الْمَانِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَيَلُقَى بَلَاءً فَفَعَلَ [احرحه البحارى في الأدب المفرد (١٩٥٥). قال شعبب: صحيح].

(۱۹۸۸۷) حضرت ابوموی بران سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ کسی باغ میں متھ اور کئوئیں کی منڈیر پر بیٹے کر پاؤں اس
میں لٹکار کھے تھے کہ ایک آ دی آیا اور اس نے سلام کیا، نی علیہ نے فر مایا جاؤ، اسے اجازت دے دواور جنت کی خوشخبری ہی سالا کا رہے ہے اور جنت کی خوشخبری قبول سیجے، وہ
میں گیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آسیے اور جنت کی خوشخبری قبول سیجے، وہ
بھی اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا کر بیٹے گئے، پھر دوسرا آ دی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نی علیہ نے فر مایا سے بھی اجازت اور جنت کی خوشخبری قبول
کی خوشخبری دے دو، میں گیا تو وہ حضرت عمر بڑا تھڑئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آسے اور جنت کی خوشخبری قبول
سے بھی اپول کنوئیل میں لٹکا کر بیٹھ گئے، پھر تیسرا آ دی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نی علیہ نے فر مایا جا کر اسے بھی اجازت دے دواور ایک امتحان کے ساتھ جنت کی خوشخبری ہنا دو، میں گیا تو وہ حضرت عثان بڑا تھے، چنا نجہ ایسا ہی ہوا۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّقَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَقَانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَن عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَن عُمَارَةَ عَن آبِى بُرُدَةَ عَن آبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأُمْمَ فِى صَعِيدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَدَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَصُدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثْلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعُبُدُونَ فَيَتُبعُونَهُمْ حَتَى الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَدَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَصُدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثْلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعُبُدُونَ فَيَتُبعُونَهُمْ حَتَى يَقْمِ لَا يَعْمُ وَيَقُولُونَ نَعْمُ وَجَلَّ وَجَلَّ قَالَ فَيقُولُ وَهَلَّ تَعْمُ فَيقُولُ مَن أَنْتُمْ فَيقُولُ نَخْمُ النَّارَ مُعْمُ فَيقُولُونَ نَعَمْ وَيَقُولُ وَجَلَّ قَالَ فَيقُولُ وَهَلَّ تَعْمُ فَيقُولُ مَن أَنْتُمُ وَلَهُ فَيقُولُونَ نَعَمْ وَيَقُولُ وَجَلَّ قَالَ فَيقُولُ وَهَلَ تَعْمُ فَيقُولُ اللهُ مَلمُونَ كَيْعُولُ مَا تَنْتَظِرُونَ فَيقُولُونَ نَعَمْ إِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا فَيقُولُ أَبْشِرُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ كَيْعُولُ مَا تَعْمُ فَوَلُونَ نَعَمْ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ لَكُونَ مَا تَعْمُ فَيقُولُ مَا وَلَا فَيقُولُ اللهُ عَلَى النَّارِ يَهُودٍيًّا آوْ نَصُرَائِيَّا [احرحه عد س حسد (٤٤٥). قال شعب آحره صحيح. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۸۸۸) حضرت ابوموی بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ساری امتوں کو ایک شیلے پر جمع فرمانے گا، جب اللہ تعالی اپنی مخلوق کا امتحان شروع کرے گا تو ہرقوم کے سامنے اس چیزی تصویر آجائے گی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ ان کے پیچھے چلئے گئیں ہے اور اس طرح جہنم میں گرجا کیں گئی ہم رہمارا رہ ہمارے پاس آئے گا، ہم اس وقت ایک بلند جگہ پر ہموں گے، وہ بو چھے گا گئم کون ہو؟ ہم کہیں گے کہ ہم سلمان ہیں، وہ کہے گا گئم کس کا انظار کررہے ہیں، وہ بو چھے گا کہ آگرتم اسے دیکھوتو پہچان لوگے؟ ہم کہیں گے جی ہاں! وہ کہ گا کہ جب ہم کہیں گے کہ ہاں! اس کی کوئی مثال نہیں ہے، پھروہ مسکراتا ہواا پی کہ جب ہم کہیں ہے کہ ہاں! اس کی کوئی مثال نہیں ہے، پھروہ مسکراتا ہواا پی جب کہ ہم سے نظا ہر کرے گا اور فرمایا مسلمانو! خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک بھی ایسانی کوجہ میں نے جس کی جگہ پر میں نے کسی بہودی یا عیسانی کوجہ میں نے ڈال دیا ہو۔

( ١٩٨٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ بْنِ جُدُعَانَ عَن عُمَارَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ وَفَدْنَا إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفِينَا أَبُو بُرُدَةَ فَقَضَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بُرُدَةَ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفِينَا أَبُو بُرُدَة فَقَضَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بُرُدَة وَلَا عَرَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفِينَا أَبُو بُرُدَة فَقَضَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بُرُدَة إِلَّا حَدِينًا حَدَّثَيْهِ أَبِي عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بُرُدَة آللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بُرُدَة آللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمْرُ لِأَبِي بُودَة آللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ لَأَنَا سَمِعْتَهُ مِنُ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ لَأَنَا سَمِعْتَهُ مِنُ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ لَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنُ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ لَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنُ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ لَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنُ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ مِنْ أَنَا سَمُعُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَلْ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُولُولُولُولُهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالَا ال

(۱۹۸۹) گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے لیکن اس کے آغاز میں یہ ہے کہ عمارہ قرشی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک وفد لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز بُولائی کے جس میں ابو بردہ بُولائی مقاب سے، انہوں نے ہماری ضرورت پوری کردی ،ہم وہاں سے نکل آئے لیکن حضرت ابو بردہ بُولائی دوبارہ ان کے پاس چلے گئے ،عمر بن عبدالعزیز بُولائی حفوا پس لائی ؟ کیا آپ کی ضرورت بوری نہیں ہوئی ؟ انہوں نے فر مایا ہاں! ایک حدیث ہے جو میرے والد نے مجھے نبی علیا کے حوالے سے سائی تھی ، پھر انہوں نے ذرکورہ جدیث سائی ،عمر بن عبدالعزیز بھائے نے بوچھا کیا واقعی آپ نے حضرت ابوموی بڑائٹو کو نبی علیا کے حوالے سے سائی تھی ، پھر انہوں نے ذرکورہ جدیث سائی ،عمر بن عبدالعزیز بھائٹو کے بال بوص نے نباوں کے جو سے سائی ہمر بن عبدالعزیز بھائٹو کو بی علیا کے حوالے سے سے حدیث بیان کرتے ہوئے سا ہے؟ انہوں نے کہا جی بال ایک میں نہ نہوں کے کہا ہے والدکو نبی علیا کے حوالے سے سے حدیث بیان کرتے ہوئے سا ہے۔

( ١٩٨٩ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَخُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَن أَبِى حَصِينٍ عَن أَبِى بُرُدَةَ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَغْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ أَجُرَان [راجع: ١٩٧٦١].

(۱۹۸۹۰) حضرت ابومویٰ مُثَاثِقُت مروی ہے کہ نبی علیٰہانے ارشا دفر مایا جس شخص کے پاس کوئی باندی ہو،اوروہ اسے آزاد کر کے اس سے نشع مبر کے ساتھ نکاح کر لے تو اسے وہراا جریلے گا۔

( ١٩٨٩١ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِنِّحَاقَ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ تُسُتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدُ أَذِنَتُ وَإِنْ أَبَتُ فَلَا تُزَوَّجُ [راحع: ١٩٧٤].

(۱۹۸۹۱) حضرت ابوموی ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انٹا دفر مایا بالغ لڑ کی ہے اس کے نکاح کی اجازت کی جائے گی ، اگروہ خاموش رہے تو گویا اس نے اجازت دے دی اوراگروہ اٹکا زکردے تو اسے اس رشتے پرمجبور نہ کیا جائے۔

( ١٩٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ يَغْنِى أَبَا سَعِيدٍ النَّصُوِيَّ عَن مُعَاوِيَةَ بُنِ إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرُدَةً قَالَ ٱبُو بُرُدَةَ حَدَّثِنِى أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَوْحُومَةٌ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابَهَا بَيْنَهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ فَقَالَ هَذَا يَكُونُ

فِدَائِكَ مِنْ النَّارِ

(١٩٨٩٢) حضرت ابوموی الفظ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیقا کو پرفر ماتے ہوئے ساہے کہ بدامت، امت مرحوسہ، الله نے اس کاعذاب ان کے درمیان ہی رکھ دیا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو ان میں سے ہرایک کو دوسرے ادیان و نداہب کا ایک ایک آ دمی دے کر کہا جائے گا کہ میخص جہنم سے بچاؤ کا تمہارے لیے فدیہ ہے۔

( ١٩٨٩٣ ) طحَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ حَمَمَةُ كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّجَ إِلَى أَصْبَهَانَ غَازِياً فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ حَمَّمَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَائَكَ فَإِنْ كَانَ حَمَمَةُ صَادِقًا فَاعْزِمُ لَهُ صِدْقَهُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَاغْزِمْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَرِهَ اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّ حَمَمَةَ مِنْ سَفَرِهِ هَذَا قَالَ فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً الْبَطْنُ فَمَاتَ بِأَصْبَهَانَ قَالَ فَقَامَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا وَاللَّهِ مَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَلَغَ عِلْمَنَا إِلَّا أَنَّ حَمَمَةَ شَهِيدٌ

( ۱۹۸۹۳) حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک آ دمی تھا جس کا نام ' حممہ' ' تھا، وہ نبی ملیٹیا کے صحابہ ٹٹائٹیٹیں سے تھا، وہ حضرت عمر فاروق ڈگٹٹؤ کے دورِخلافت میں جہاد کے لئے اصفہان کی طرف روانہ ہوا ، اور پیدعاء کی کداےاللہ! حممہ کا بیرخیال ہے کدوہ تجھ سے ملنے کو پہند کرتا ہے، اگر حمد سچا ہے تو اس کی سچائی اور عزم کو پورا فرما، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اسے اس کا عزم عطاء فرما اگر چہاہے ناپیند ہی ہو،اےاللہ!حمہ کواس سفر ہے واپس نہلوٹا نا، چنانچہاہے موت نے آلیا اور وہ اصفہان میں ہی فوت ہو گیا،حضرت ابومویٰ ڈٹاٹٹؤ کھڑے ہوئے اور کہنے لگےلوگو! ہم نے تمہارے نبی ٹالٹیٹر سے جو پچھ سنااور جہاں تک ہماراعلم پہنچتا ہے،وہ یمی ہے کہ تمہ شہید ہواہے۔

( ١٩٨٩٤ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَلَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَن أَبِي كَبْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِح كَمَثَلِ الْعَطَّارِ إِنْ لَا يُخْذِكَ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ

(۱۹۸۹۴) حضرت ابومویٰ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا اچھے ہمنشین کی مثال عطار کی تی ہے، کہ اگر وہ اپنے عطر کی شیشی تمہارے قریب بھی نہ لائے تو اس کی مہک تم تک پہنچے گی اور برے بمنشین کی مثال بھٹی کی ہی ہے کہ اگر وہ تمہیں نہ بھی جلائے تب بھی اس کی گرمی اور شعلے تو تم تک پنچیں گے۔

( ١٩٨٩٥ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُمِّى الْقَلْبُ مِنْ تَقَلَّبِهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْقُلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ ﴿ مُعَلَّقَةٍ فِي أَصُلِ شَجَرَةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهُرًا لِبَطْنٍ

(١٩٨٩٥) اور نبي عليه ن فرمايا قلب كوقلب اس لئ كہتے ہيں كدوه بلاتا رہتا ہے اور دل كى مثال تو اس بركى سى ہے جوكسى

درخت کی جڑمیں پڑا ہو،اور ہوااےالٹ ملیٹ کرتی رہتی ہو۔"

﴿ ١٩٨٩٦) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى، وَالْمَاشِى فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى. قَالُوْا:فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: كُوْنُواْ أَخُلَاسَ بُيُوْتِكُمْ.

(۱۹۸۹۲) اور نبی علیظ نے فرمایا تمہارے آ گے تاریک رات کے حصول کی طرح فتنے آ رہے ہیں،اس زمانے میں انسان مجھ کو مسلمان اور شام کو کا فرہوگا،اس زمانے میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے ہے، کھڑا ہوا چلنے مسلمان اور شام کو کا فرہوگا،اور شام کو کا فرہوگا،اس زمانے ہیں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہیں؟ نبی علیظ نے فرمایا والے سے،اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، صحابہ ڈٹائٹھ نے پوچھا پھر آ پہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیظ نے فرمایا اینے گھر کا ٹاٹ بن جانا۔

( ۱۹۸۹۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَن الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِلَ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِّرُوا قِيبِيَّكُمُ وَقَطَّعُوا آوْتَارَكُمْ يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ وَالْوَرْمُوا أَجُوافَ الْبُيُوتِ وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيْرِ مِنْ بَنِي آدَمَ [قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: وَالْزَمُوا أَجُوافَ الْبُيُوتِ وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيْرِ مِنْ بَنِي آدَمَ [قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٩٤، ابن ماحة ٢٦٩، ٣٩، الترمذي: ٢٢٠٤) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن].

(۱۹۸۹۷) حضرت ابوموی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی طلیکانے فر مایا فتنوں کے زمانے میں اپنی کما نیں تو ڑ دینا، تا نتیں کا ہے دینا، اپنے گھر وں کے ساتھ چھٹ جانااور حضرت آ دم طلیکا کے بہترین جیٹے (ہا بیل) کی طرح ہوجانا۔

( ١٩٨٩٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن قَتَادَةً عَن أَنْسٍ عَن أَبِى مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُوْمِنِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى لَالْمُؤْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُخْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُونُ اللَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُولُ اللْمُؤْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُورُآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِقِ اللّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُورُا الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى لَا اللَّهُ اللَّ

(۱۹۸۹۸) حضرت ابوموی بی شخص مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتاہے، اترج کی ہی ہے جس کا ذا نقہ بھی عمرہ ہوتا ہے اوراس کی مہل بھی عمرہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، کھور کی ہے جس کا ذا نقہ تو کر واہوتا ہے کہ مہک عمرہ ہوتی ہے، اوراس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن کی ہی ہے جس کا ذا نقہ بھی کڑواہوتا کے داہوتا ہے کہ مہک عمرہ ہوتی ہے، اوراس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن کی ہی ہے جس کا ذا نقہ بھی کڑواہوتا ہے اوراس کی مہک بھی نہیں ہوتی۔

( ١٩٨٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ يُونُسُّ بْنِ جُبَيْرٍ عَن حِظَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيّ أَنَّ الْأَشْعَرِيُّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ حِينَ جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ أَقَرَّتُ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ فَلَمَّا قَضَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَيْكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبِي أَرَمَّ الشُّكُوتُ قَالَ لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْنَهَا لِحِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ إِنْ قُلْنُهَا وَلَقَدُ رَهِبْتُ أَنْ تَبْعَكَنِي بِهَا قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْوَ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ أَلَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمُنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ ٱقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوُمَّكُمْ ٱقُرَؤُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجبُكُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَكَعَ فَكُبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَثَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسُمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَان نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ فَكُتِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسَجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ آحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّجِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبَيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ [صححه مسلم (٤٠٤) وابن حبان (٢١٦٧) وابن خزيمة: (١٥٨٤)].[راجع: ١٩٧٣] (١٩٨٩٩) طان بن عبدالله كہتے ہیں كه ايك مرتبه حضرت ابومويٰ بناتَّة نے اپنے ساتھيوں كونماز پڑھائى، دورانِ نماز جب " وطِيعٌ مِين بيٹھے تو ایک آ دی کہنے لگا کہ نماز کو نیکی اور ز کو ہ ہے قرار دیا گیا ہے ، نماز سے فارغ ہوکر حضرت ابوموی ٹاٹٹنے نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر بوچھا کہتم میں سے کس نے بیکلمہ کہا ہے؟ لوگ خاموش رہے، انہوں نے حلان سے کہا کہ حلان! ثاية من يه جلد كها ب؟ طان نے كهاكه الله كائم إيس نے يه جملة نيس كها، اور مين اى سے دُرر ما تھا كه كهين آب مجھے بیوتوف نہ قرار دے دیں، پھرایک آ دمی بولا کہ میں نے سے جملہ کہا ہے اور صرف خیر ہی کی نیت سے کہا ہے۔

حضرت ابوموی النونے فرمایا کیاتم نہیں جانے کہ نماز میں کیا پڑھنا چاہے؟ نبی ملیہ نے تو ہمیں ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا
اوراس میں ہمارے سامنے شتیں اور نماز کاطریقہ واضح کر دیا تھا، اور فرمایا تھا صفیں سیدھی رکھا کرو، پھر جوزیا دہ قرآن پڑھا ہوا
ہو، وہ امامت کرائے، جب وہ تکبیر کہاتو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ و آلا الشّالین کہتو تم آمین کہو، اللہ تمہاری پکار کو قبول کرے
گا، جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے سر
اشھائے گا، یہتو برابر برار ہوگیا۔

نبی منائلی از بانی بیفر مایا ہے کہ جواللہ کی تعریف کرتا ہے ، اللہ اس کی من لیتا ہے ، جب وہ تکبیر کہ آرسجدے میں جائے تو تم بھی تکبیر کہہ کر بجدہ کرو ، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سراٹھائے گا اور یہ بھی برابر برابر ہوگیا۔

جبوه قعدے میں بیٹھے تو سب سے پہلے تہمیں یوں کہنا چاہے التّحِیّاتُ الطّیّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّهِ السَّلَامُ عَلَیْكَ آیُهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَہَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

( ١٩٩٠) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ حَدَّنَنَا آبُو بُرُدَةَ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَفْبَلُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى رَجُلانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّيْنَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَوُ عَنْ يَسَلَاكُ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي انْفُسِهِمَا وَمَا شَعُرْتُ أَنَّهُمَا يَطُلُبُانِ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي انْفُسِهِمَا وَمَا شَعُرْتُ أَنَّهُمَا يَطُلُبُانِ الْعَمَلُ قَالَ قَلْ فَكُنَّ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلْصَتْ قَالَ إِنِّى أَوْ لاَ نَشْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنَ الْعَمَلُ قَالَ قَلْلَ عَلَى الْمَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنَ الْعَمَلُ اللهِ بُنَ قَيْسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمِنِ ثُمَّ آتُبِعَهُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ فَلَمَا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ الْمُوسَى آوْ يَا عَبُدَ اللّهِ بْنَ قَيْسٍ فَبَعَثُهُ عَلَى الْيَمِنِ ثُمَّ آتُبَعَهُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ فَلَمَ اللّهِ فَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى الْمَعْمَلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلِي السَّوْءِ وَلَى اللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ فَلَاتٌ مِرَادٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكُونَا قِيَامَ اللَّيُلِ فَقَالَ الْعَامُ اللّهُ وَالْعَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ وَلَا مُومً وَاللّهُ وَالْمَعْ وَلَى الللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَوْمُ وَلَى اللّهُ وَلَوْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَلَوْمُ وَلَى اللّهُ وَلَا مُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۹۰۰) حفرت ابوموی الانتخاب مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں فی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ''اشعریین' کے دوآ دی بھی بھی میں سے ایک میری دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب تھا، اس دفت نبی علیقا مسواک فرمار ہے تھے، ان دونوں نے نبی علیقا ہے کوئی عہدہ مانگا، نبی علیقا نے مجھے سے فرما یا ابوموی اہم کیا گئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوفق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں نے مجھے اپنا اس خیال سے آگاہیں کیا تھا اور نہ میں سجھتا تھا کہ یہ لوگ کس عہدے کی درخواست کرنے والے ہیں، وہ منظراس وقت بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نبی علیقا کی مسواک ہونٹ کے عہدے کی درخواست کرنے والے ہیں، وہ منظراس وقت بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نبی علیقا کی مسواک ہونٹ کے اس خیا

پھرنی علیہ نے فرمایا ہم کسی ایسے محض کوکوئی عہدہ نہیں دیتے جوہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے، البت اے ابوموی ! تم جاؤ، اور نبی علیہ نے انہیں یمن بھیج دیا، پھر ان کے پیچے معاذین جبل ڈاٹٹو کو بھی روانہ کر دیا، حضرت معاذ ڈاٹٹو جب وہاں پنچے تو حضرت ابوموی ڈاٹٹو نے کہا تشریف لائے اور ان کے لئے تکیہ رکھا، وہاں ایک آ دمی رسیوں سے بندھا ہوا نظر آیا تو حضرت معاذ ڈاٹٹو نے کہا تشریف لائے اور ان کے لئے تکیہ رکھا، وہاں ایک آ دمی رسیوں سے بندھا ہوا نظر آیا تو حضرت معاذ ڈاٹٹو نے پوچھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کرلیا، بعد میں اپنے معاذ ڈاٹٹو نے پوچھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کرلیا، بعد میں اپ

ناپندیده دین کی طرف لوٹ گیا اور دوباره یمودی ہوگیا، حضرت معافر بڑا تو نفر مایا میں تواس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اسے قل نہیں کردیا جاتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے (یہ بات تین مرتبہ کمی) چنا نچہ حضرت ابوموی ڈاٹوٹونے تھم دیا اور اسے قل کردیا گیا، پھر ہم قیام اللیل کی باتیں کرنے لگے تو حضرت معافر ڈاٹوٹونے فرمایا میں تو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ، اور اپنی نیند میں بھی اسے نی ثواب کی امیدر کھتا ہوں جتے ثواب کی امید قیام پر رکھتا ہوں۔ قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ، اور اپنی نیند میں بھی اسے نی ثواب کی امیدر کھتا ہوں۔ ( ۱۹۹۸ ) حکد قن کہ نئ سَعیدِ عَن سُفیانَ حَدَّفَنی آبُو بُرُدَةَ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِی بُرُدَةً عَن جَدِّهِ عَن آبِی مُوسَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم اِذَا جَاءُهُ السّائِلُ اَوْ ذُو الْحَاجَةِ قَالَ الشّفَعُوا تُوْجَرُوا وَلَيْقُضِ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ عَلَی لِسَان رَسُولِهِ مَا شَاءَ [راحے: ۱۹۸۱]

(۱۹۹۰) حضرت ابوموی بلاتی سے مردی ہے کہ نبی علیہ کے پاس جب کوئی سائل آتا تو نبی علیہ اوگوں سے فرمائے تم اس کی سفارش کر وجہمیں اجر ملے گا اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر وہی فیصلہ جاری فرمائے گا جوا سے مجوب ہوگا۔

( ١٩٩.٢) وَقَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَعْضًا [راحع: ١٩٨٥٣].

(۱۹۹۰۳) اورفر مایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے تمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصد دوسرے جھے کومضبوط کرتا ہے۔ (۱۹۹۰۳) وَقَالَ الْحَاذِنُّ الْآمِينُ الَّذِي يُؤَدِّى مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ [راحع: ۱۹۷٤]

(۱۹۹۰۳) اور فرمایا امانت دار فزانجی وہ ہوتا ہے کہ اُسے جس چیز کا تھم دیا جائے ، وہ اسے کمل ، پورااور دل کی خوشی کے ساتھ ادا کر دے ، تا کہ صدقہ کرنے والوں نے جے دینے کا تھم دیا ہے ، اس تک وہ چیز پہنچ جائے۔

( ١٩٩٠٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَا ثَنَا شُغْبَةُ قَالَ يَخْيَى فِى حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثِنِى عَمْرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مِنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مِنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مِنْ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنْ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَضُلَ عَالِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ [راحع: ٢ ٩٧٥٥].

(۱۹۹۰) حفرت اَبوموی اُلَّقَائِے مروی ہے کہ نبی علیانے ارشادفر مایا مردوں میں سے کامل افرادتو بہت گذرے ہیں، نیکن عورتوں میں کامل عورتیں صرف حضرت آسید اُلِّقاً ''جوفرعون کی بیوی تھیں''اور حضرِت مریم علیہ ہی گذری ہیں اور تمام عورتوں پر عائشہ ٹالٹا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کوفضیلت حاصل ہے۔

( ١٩٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْعُمَيْسِ عَن قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَن طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ الْيَهُودُ تَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوهُ أَنْتُمْ [صححه البحاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٣١)، وابن حبان (٣٦٢٧)].

(۱۹۹۰۵) حضرت ابوموی دانشور سے مروی ہے کہ بہوری اوگ بوم عاشوراء کاروز ہ رکھتے تھے اور اسے عید کے طور پر مناتے تھے،

نبی ملینا نے فرمایاتم اس دن کاروز ہ رکھا کرو۔

(۱۹۹۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن طَلْحَة بُنِ يَحْمَى عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَقَالَ لَهُ هَذَا فِذَاؤُكَ مِنْ النَّارِ إِراحِع: ١٩٧١ ١ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَقَالَ لَهُ هَذَا فِذَاؤُكَ مِنْ النَّارِ إِراحِع: ١٩٧١ ١ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِن النَّارِ الراحِع: ١٩٩٠ ١ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن النَّارِ الراحِع: ١٩٩٠ اللَّهُ مَلْ مُؤْمِن رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلْلِ فَقَالَ لَهُ هَذَا فِذَا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن النَّارِ الرَّامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن النَّالِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن النَّالِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُن النَّالِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَالَ لَهُ مَا لَا لِمُؤْمِنَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ الْمِلْوَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّ

(۱۹۹.۷) حَدَّثُنَا آبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى قَدِمْتُ مِنْ الْيَمَنِ قَالَ فَقَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ آهْلَلْتَ قَالَ قَلْنُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هِلْ مَعَكَ مِنْ هَدِي قَالَ قُلْتُ يَغِنِي لَا قَالَ قَلْمُونِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ السَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَاةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتُ رَأْسِي وَخَسَلَتْهُ ثُمَّ آخَلَتُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَاةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطْتُ رَأْسِي وَخَسَلَتْهُ ثُمَّ آخَلَتُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكُنْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ إِمَارَةَ آبِي بَكُو وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا فَبَيْنَا آنَا وَاقِفْ أَهُلَلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكُنْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ إِمَارَةَ آبِي بَكُو وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا فَبَيْنَا آنَا وَاقِفْ فِي شُونِ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّسُكِ قَالَ فِي سُوقِ الْمَوْمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّسُكِ قَالَ فِي شَيْءٍ فَلَيْتَذِذَ فَهَذَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمْ عَلَيْكُمُ فَيِهِ فَأَتَمُوا قَالَ لِي فَقَالَ لِي فَلَا النَّاسُ مَنْ كُنَا ٱلْفَقَالَ لِي النَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَةٍ نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يُعِلَّ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعِلَّ حَتَى الْمُؤْمِنِينَ قَادِمْ وَلِي نَاحُدُ بِسُنَةِ نِيتَنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يُعِلَّ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعِلَ عَلَى الْمَدِي وَلِي نَاحُدُ بِسُنَةٍ نِيتَنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنْ نَاحُدُ بِسُنَةٍ نَبِينَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنْ الْعُمْرُونَ الْمَالِكُونَ عَمْلُولُ الْمَالُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْتُلْكُونَا لَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْفَالُولُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۱۹۹۰) حضرت ابوموی طافقت مروی ہے کہ نی الیان فی محصا پی قوم کے علاقے میں بھیج دیا، جب نج کاموسم قریب آیا تو نی علیان فی میں بڑاؤ نی علیان اللح میں پڑاؤ نی علیان فی سوادت حاصل کی، میں جب حاضر خدمت ہوا تو نی علیان اللح میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، مجھ سے بوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام با ندھا؟ میں نے عرض کیا کہ ایک بیا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا جانور لائے ہو؟ کی اللہ کی مسلم کی کا جانور لائے ہو؟ کی میں نے کہانہیں، نی علیان نے فرمایا جا کر بیت اللہ کا طواف کرو، صفامروہ کے درمیان سی کرو، اور حلال ہوجاؤ۔

چنا نچہ میں چلا گیا اور نبی علیہ کے مطابق کرلیا، پھرا بی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے ''بخطمی' سے میرا مردھویا، اور میر سے حرکی جو کیں دیکھیں، پھر میں نے آٹھ وی الجج کو جج کا احرام باندھ لیا، میں لوگوں کو بہی فتو کی دیتار ہا، جب حضرت عمر رفائق کا زمانہ آیا تو ایک دن میں تجراسود کے قریب کھڑ اہوا تھا، اور لوگوں کو بہی مسئلہ بتار ہاتھا جس کا نبی علیہ ان جھے تھم دیا تھا، کہ اچا، کہ ایک ایک آ دمی آیا اور سرگوشی میں مجھ سے کہنے لگا کہ بیفتو کی دینے میں جلدی سے کام مت لیجئے، کیونکہ امیر المؤمنین نے مناسک جج کے حوالے سے بچھ نئے احکام جاری کیے ہیں۔

میں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوا جے ہم نے مناسک جج کے حوالے سے کوئی فتوی دیا ہو، وہ انتظار کرے کیونکہ

اميرالمؤمنين آنے والے بيں، آپ ان بى كى اقتداء كريں، پھر جب حضرت عمر ظائف آئے تو بيل نے ان سے پو چھاا بے آميرالمؤمنين ! كيا مناسك جج كے حوالے سے آپ نے بھے شئا دكام جارى كيے بيں؟ انہوں نے فر مايا بال ! اگر بم كتاب الله كو ليتے بيں تو وہ بميں اتمام كاحكم و بى ہو اوراگر نبى عليه كل كسنت كو ليتے بيں تو انہوں نے قربانى كرنے تك احرام نبيل كھولاتھا۔ ليتے بيں تو وہ بميں اتمام كاحكم و بى ہو الكينيو تك سيعيد عن أبيى بُرُدة عن أبيد عن جَدِّه قال قال رَسُولُ اللّهِ صَدِّى اللّهِ عَن جَدِّه قال قال رَسُولُ اللّهِ صَدِّى اللّهِ عَن جَدِّه وَ سَلّم إِلَى اللّهِ عَنْ وَجَلّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ عَبْد اللّهِ يَعْنِى مُعِيرَة بْنَ أبي اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ جَدِّه وَ اللّهِ يَعْنِى مُعِيرَة بْنَ أبي اللّهِ عَنْ وَجَلّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ عَبْد اللّهِ يَعْنِى مُعِيرَة بْنَ أبي اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ وَجَلّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ عَبْد اللّهِ يَعْنِى مُعِيرَة بْنَ أبي اللّهِ عَنْ وَجَلّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَة مَرَّةٍ قَالَ عَبْد اللّهِ يَعْنِى مُعِيرَة بْنَ أبي

(۱۹۹۰۸) حضرت ابوموی جانش ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر ما یا میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں روز انہ سومر تنبہ تو بہ کرتا ہوں۔

( ١٩٩.٩) خَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ بَعَشِنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [انظر: ١٩٩٨]. الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْمِسْلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [انظر: ١٩٩٨].

(۱۹۹۰۹) حَفرت ابومویٰ ڈاٹھڑ سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹانے جھے اور حفرت معافر ٹاٹھڑ کو یمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! وہاں کچھشروبات رائج میں ،مثلاً جو کی نبیذ ہے جے ''مزر'' کہا جاتا ہے اور شہد کی نبیذ ہے جے ''جہا جاتا ہے ، نبی ملیٹانے فرمایا ہرنشر آ ورچیز حرام ہے۔

( ١٩٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بُنُ آبِي بُرُدَةً عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبَلِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُمْسِكُ بِنُصُولِهَا [راحع: ١٩٧١٧]

(۱۹۹۱۰)حضرت عبداللہ بن قیس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹاٹیٹانے فر مایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں میں جایا کرواور تمہارے پاس تیرہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو۔

(١٩٩١١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن طَلْحَةَ بُنِ يَحْمَى عَن أَبِي بُوْدَةَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنِ رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَيْقَالُ لَهُ هَذَا فِذَاؤُكُ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٩٧١]

[1991] حضرت ابوموى بُن النَّانِ عمروى مِهُ مَن النَّا عِنْ مَا يَجِب قيامت كادن آئ كَا تو برا يكم ملمان كودوسر عاديان و المناب كاليك اليك آدى و عركم الما الموري من المنظم عن يجاوكا تبهار على المناب المنا

( ١٩٩١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَن الْحَشِّنِ عَن آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْقَيْهِمَا فَقَتَلَ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ [راحع: ١٩٨١٧].

(۱۹۹۱۲) حضرت ابوموی بنانی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ہے کہ جب دومسلمان تکواریں لے کرایک دومرے کے

سامنے آ جا کیں اوران میں سے ایک، دومرے کوئل کردے تو قائل اور مقتول دونوں جہنم میں جا کیں گے، کئی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایپی تائل کی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ بی علیا ان فرمایا وہ جھی اپنے ساتھی کوئل کرنا چا ہتا تھا۔

(۱۹۹۱۳) حَدِّثُنَا يَزِيدُ اُخْبَرَنَا دَاوُدُ عَن أَبِي نَضُرةً عَن آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِیِّ قَالَ اسْتَأَذَنَ اَبُو مُوسَى عَلَى عُمُو رَضِی اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَللّهُ عَنْهُمَا اَللّهُ عُنُو اُنَ لَهُ فَرَجَعَ فَلَقِيهُ عُمَرُ فَقَالَ مَا شَانُكَ رَجَعْتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مِنْ اسْتَأْذَنَ اللّهُ فَلَيْرُجِعُ فَقَالَ اَتَّاتِينَ عَلَى هَذَا بِيتِنَةٍ اَوْ لَافَعَلَنَّ وَلَافَعَلَنَّ وَلَافُعَلَنَّ وَلَافُعَلَنَ وَلَافُعَلَنَّ وَلَافُعَلَنَّ وَلَافُعَلَنَّ وَلَافُعَلَنَّ وَلَافُعَلَنَّ وَلَافُعَلَنَّ وَلَافُعَلَنَّ وَلَافُعَلَنَّ وَلَافُعِلَ وَلَافُعَلَ وَلَافُعَلَنَّ وَلَافُعَلَ وَلَافُعَلَنَّ وَلَافُعَلَ وَلَافُعَلَ وَلَافُعَلَ وَلَافُو وَلَوْلُ مُولِوْلُ مِنْ اللّهُ وَلَافُونَ مِن اللّهُ اللّهُ مَعْلَى فَقَلْتُ أَنَّا مُعْفَى فَشَعِدُوا لَهُ بِذَلِكَ فَحَلَى اللّهُ عَمَلُ وَلَافِلَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ان كسائه على محدّ أنباً المُسْعُودِيُّ وهَاشِمْ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرُدَةَ عَن أَبِهِ بُرُدَةَ عَن الْمَسْعُودِيُّ وهَاشِمْ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرُدَةَ عَن أَبِيهُ عَن جَدِّهِ أَنِيهُ أَنْبَانَا الْمَسْعُودِيُّ وهَاشِمْ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرُدَةً عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِى أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِى أُمَّةً مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِى أُمَّةً مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّتِى أُمَّتِى أُمِّتِى أُمِنِ لَي وَالْقِتَلِ وَالْفِتَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِي أُولِلُولُ وَالْقِيْلِ وَالْفِتَنِ وَالْفَتَلِ وَالْقِتَلِ وَالْقَتْلِ وَالْقَتْلِ وَالْقِلَالِ وَالْقَالِ وَالْقَالُ وَالْمَلِيمُ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَالِي وَالْمَلِيمُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَلِيمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْهِ الْعَلَمُ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ الْمَالِي وَالْمَالِهُ وَالْمَالِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمُولِي وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ لِي اللْمَالِمُ اللْمُولِي وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ اللْمُلْمُ وَالْمُولِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمِي وَاللَّهُ الْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَقِلُ الْمُلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلْمُولُولُ وَلَاللَّهُ الْمُلْمُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْم

(۱۹۹۱۳) حضرت ابوموی ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میری امت،امت مرحومہ ہے، آخرت میں اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا،اس کاعذاب دنیا ہی میں قتل وغارت، پریشانیاں اور زلز لے ہے۔

( ١٩٩١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَآنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّكُسَكِيُّ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرُوَةَ بُنَ أَبِى مُوسَى وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِى كُبْشَةَ فِى سَفَرٍ وَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فَقَالَ لَهُ آبُو بُرُدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبُدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [صححه البحارى (٢٩٩٦)، والعاكم (٢٤١/١)]. [انظر: ١٩٩٩].

(۱۹۹۱۵) ابوبرده اوریزید بن ابی کوشد ایک مرتبه کس سفر میں استھے تھے، یزید دوران سفر روز ہ رکھتے تھے، ابوبردہ نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوموی بڑائٹو کو کئ مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علیائے نے ارشاد فر مایا جب کو کی شخص بیار ہوجا تا بِ يَاسَوْ پِ چِلَا جَا تَا بِ وَاسَ كَ لَحَ اتَا مَى الْرَكُمَا جَا تَا بِ جَتَنَا مَقِمُ اور تَدُرَسَت مُونَ فَى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ يَقُولُ ( ١٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا ثَنَا جَعْفَوْ الْمَعْنَى قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ يَقُولُ ثَنَا أَبُو بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِي وَهُو بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبُوابَ الْمَيْنَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَأْتُ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبُوابَ الْجَوْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ الْفُورُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَامَ السَّكُمُ السَّلَامَ شَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَفُوالُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقُوالُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ شَعْمُ اللَّهُ كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْعَدُوقِ فَصَرَبَ بِهِ حَتَى قُتِلَ [راحع: ١٩٧٧]

(۱۹۹۱) ابوبکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ دشمن کے لئکر کے سامنے میں نے اپنے والدکویہ کہتے ہوئے سا کہ میں نے نئی علیا اس کو بیفر ماتے ہوئے ساکہ وہ ایک آوگوں نئی علیا اس کو بیفر ماتے ہوئے سامے جنت کے دروازے تلواروں کے سامنے سلے ہیں، یہ ن کرایک پراگندہ بیکت آدمی لوگوں میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابوموک! کیا بی حدیث آپ نے نبی علیا سے خود ٹی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! وہ اپنی ساتھیوں کے پاس واپس پہنچا اور انہیں آخری مرتبہ سلام کیا، اپنی تلوار کی نیام تو ڈکر چیکی اور تلوار لے کرچل پڑا اور اس شدت کے ساتھ لڑا کہ بالآخر شہید ہوگیا۔

(۱۹۹۱۷) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِیزِ بُنُ عَبْدِالصَّمَدِ الْعَمِّیُّ حَدَّثَنَا آبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِیُّ عَن آبِی بَکُدِ

بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن آبِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِی الْجَنَّةِ حَیْمَةٌ مِنْ لُوُلُوَ وَ مُجَوَّفَةٍ

عَرْضُهَا سِتُّونَ مِیلًّا فِی کُلِّ زَاوِیَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ مَا یَرَوُنَ الْآخِرِینَ یَطُوفُ عَلَیْهِمُ الْمُؤُمِنُ [راحع ١٩٨٠]

عَرْضُهَا سِتُّونَ مِیلًّا فِی کُلِّ زَاوِیَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ مَا یَرَوُنَ الْآخِرِینَ یَطُوفُ عَلَیْهِمُ الْمُؤُمِنُ [راحع ١٩٨٠]

عَرْضُهَا سِتُّونَ مِیلًّا فِی کُلِّ زَاوِیَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ مَا یَرَوُنَ الْآخِرِینَ یَطُوفُ عَلَیْهِمُ الْمُؤْمِنُ [راحع ١٩٩٠]

( ١٩٩٤) حضرت ابوموی تابوری جو کی ہے کہ بی علیا ایک مسلمان کے جوانل خانہ ہوں گے، دوسر کو نے والے آئیس دکھی جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ، اور اس کے جرکونے میں ایک مسلمان کے جوانل خانہ ہوں گے، دوسر کے کونے والے آئیس دکھی خیکس گے۔

( ١٩٩١٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُّو عِمْرَانَ عَن أَبِي بَكُو بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبُدِ اللَّهِ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَّنَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّنَانِ مِنْ فَضَةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّنَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا يَبُنُ الْقُومُ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَعَالَى إِلَّا رِدَاءُ الْكِبُويَاءِ عَلَى وَجُهِهِ عَزَّ وَجَلَّاتٍ عَدُنِ وَانظر: ١٩٩٦٩ ].

(۱۹۹۱۸) حضرت ابوموی ٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا دوجنتیں (باغ) چاندی کی ہوں گی،ان کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، دوجنتیں سونے کی ہوں گی اوران کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی، اور جنت عدن میں اپنے پروردگار کی زیارت میں لوگوں کے درمیان صرف کبریائی کی چا در ہی حاکل ہوگی جواس کے درخ تاباں پر ہے۔

( ١٩٩١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَن آبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِنِيِّ عَن آبِي بَكُرِ بْنِ آبِي مُوسَى

عَن أَبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْمَةُ دُرَّةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا . أَهُلَّ لِلْمُؤْمِن وَلَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ [راحع: ١٩٨٠].

(۱۹۹۱۹) حضرت آبومویٰ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا جنت کا آیک خیمہ ایک جوف دارموتی سے بنا ہوگا، آسان میں حس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ،اوراس کے ہر کونے میں ایک مسلمان کے جواہل خانہ ہوں گے، دوسرے کونے والے انہیں دکھیے نہیں گے۔

( ١٩٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ عَن حَكِيمٍ بُنِ دَيْلَمٍ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ قَالَ كَانَتُ يَهُودُ يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَعَاطَسُونَ عِنْدَهُ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ (راحع: ١٩٨١)

(۱۹۹۲۰) حضرت ابوموی بڑتئؤے مروی ہے کہ یہودی لوگ نبی ملیٹھ کے پاس آ کرچھینکیں مارتے تصنا کہ نبی ملیٹھ انہیں جواب میں یہ کہہ دیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے ، لیکن نبی ملیٹھ انہیں چھینک کے جواب میں بوں فرماتے کہ اللہ تنہمیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔

( ١٩٩٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكَرِيَّا عَن بُرَيْدٍ عَن أَبِى بُرُدَةَ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنْ الْإِبلِ مِنْ عُقُلِهِ [راحع: ١٩٧٧]

(۱۹۹۲۱) حضرت ابوموی التخذ سے مروی ہے کہ پی علیہ نے فرمایا اس قرآن کی حفاظت کیا کرو، اس وات کی شم جس کے دست قدرت شری میری جان ہے، بیا پی رسی چھڑا کر بھاگ جانے والے اونٹ سے زیادہ تم میں سے کسی کے سینے سے جلدی نکل جاتا ہے۔ (۱۹۹۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَعِيدِ بُنِ آبِی بُرُدَةً عَن آبِيهِ عَن آبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَوْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ يَسْتَطِعُ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَوْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَوْ يَفْعَلُ قَالَ يُمْسِكُ عَنُ الشَّرِّ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ [راحع: ١٩٧٦، ١٩٤]:

(۱۹۹۲۲) حضرت ابوموی خاتین سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا بر مسلمان پر صدقتہ کرنا واجب ہے، کسی نے پوچھا یہ بتا ہے کہ آگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوتو؟ نبی علیہ نے فر مایا اپنے ہاتھ سے محنت کرے، اپنا بھی فائدہ کرے اور صدقہ بھی کرے، سائل نے پوچھا یہ بتا ہے کہ آگر کسی نے کہ آگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو؟ نبی علیہ نے فر مایا کسی ضرورت مند، فریادی کی مدوکر وے، سائل نے پوچھا آگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ نبی علیہ اگر کوئی محض یہ بھی نہ کر سکے تو؟ نبی علیہ اس کے لئے یہی صدقہ ہے۔ نے فر مایا پھر کسی کو تعلیف پہنچا نے سے اپنے آپ کوروک کرر کھے، اس کے لئے یہی صدقہ ہے۔

( ۱۹۹۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ عَن أَخِيهِ عَن أَبِى بُرُدَةَ عَن آبِى مُوسَى قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنُ الْأَشْعَرِيِّينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَا يُعَرِّضَانِ بِالْعَمَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱخْوَنَكُمْ عِنْدِى مَنْ يَطُلُبُهُ آراجِع: ١٩٩٠٠

(۱۹۹۲۳) حضرت ابوموی بڑا نیا سے مروی ہے کہ میر ساتھ میری قوم کے دوآ دی بھی آئے تھے، ان دونوں نے دوران گفتگو کی عہدہ طلب کیا جس پر بی علیا نے فرمایا میر سے نزدیک تم میں سب سے بڑا خاس دہ ہے جو کسی عہدے کا طلب گارہوتا ہے۔ (۱۹۹۴٤) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ قَالَ أَبُو بُودَةَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تُسُمّاً مَرُ الْمَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدُ أَذِنَتُ وَإِنْ أَنْكُرَتُ لَمْ تُكُرَهُ قُلْتُ لِيُونُسَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي بُرُدَةَ قَالَ نَعَمُ [راحع: ۱۹۷٤٥]

(۱۹۹۲۳) حضرت ابوموی طالتی سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا بالغ لڑی ہے اس کے نکاح کی اجازت لی جائے گی، اگر وہ خاموش رہے تو گویا اس نے اجازت دیے دی اور اگر وہ انکار کر دی تو اسے اس رشتے پر مجبور نہ کیا جائے۔

(۱۹۹۲۵) حَدَّفَنَا بَهُزَّ حَدَّفَنَا حَمَّادٌ بَغِنِي ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّفَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَن آبِي بَكُرِ بْنِ آبِي مُوسَى عَن آبِيهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَبَشَرُوهُ فَرَدَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّكُمْ فَالُوا عُمَرُ قَالَ لِمَ رَدَدُتُهُمْ يَاعُمَرُ قَالَ إِذَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّكُمْ فَالُوا عُمَرُ قَالَ لِمَ رَدَدُتُهُمْ يَاعُمَرُ قَالَ إِذَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِراحِي ١٩٩٢٥ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّكُمْ قَالُوا عُمَرُ قَالَ لِمَ رَدَدُتُهُمْ يَاعُمَرُ قَالَ إِذَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِراحِي ١٩٩٨ ١ اللهِ صَلَى مَرْتِهِ شِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّكُمْ قَالُوا عُمَرُ قَالَ لِمَ رَدَدُتُهُمْ يَاعُمَرُ قَالَ إِذَنْ يَتَكِيلَ النَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِراحِي ١٩٩٨ ١ الله الله وَسُلَمَ مَنْ رَدَّتُهُمْ يَعْمُ عَلَى مُرواه وَمِ بَعْنَ عَلَى مُوسَى عَنْ اللهُ الله وَلَا يَوْلُ كُواورا عِنْ يَعْمُولُ كُواورا عِنْ يَعْلِمُ عَلَى مُولَ كُواورا عِنْ يَعْلِمُ عَلَى مُولِ عَلَى الله الله كَا وَالْول كُوسَا وَلَا يَعْرَفُونَ عَلَى الله الله كَا وَالْ عَلَى مُعْمَلُهُ عَرَقُ وَلَ عَمْ عَلَى الله الله كَا وَالْ عَلَى اللهُ الله الله عَلَى الله الله وَهُ مِنْ عَلَيْهُ كَى خدمت مِن عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُولَى الله الله عَلَى مُولَى الله الله وَالله الله وَالْكُوالِ الله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ عَلَى الله وَالله وَاللّهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَا

( ١٩٩٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عُن يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَن عُبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَن أَبِي مُوسَي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَحَرَقَ وَسَلَقَ [انظ: ١٩٧٦٩]

بھروسہ کر کے بیٹھ جا کیں گے۔

(۱۹۹۳۷) حضرت ابومویٰ بڑاتھئے ہے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا شخص ہم میں سے نبیس ہے جو واویلا کرے، بال نویچے اور گریبان چاک کرے۔

( ١٩٩٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْأَسُودِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لَقَدُ ذَكَّرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَرَكُنَاهَا عَمْدًا يُكِّبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ [راحع: ٩٧٢٣].

(۱۹۹۲۷) حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ نے ہمیں نبی طبیقا کی نمازیا دولا دی ہے، جوہم لوگ نبی طبیقا کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ ہر مرتبہ رکوع کرتے وقت، سراٹھاتے وقت اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ۱۹۹۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ قَالَ عَبُداللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَن بُرَيْدٍ عَن أَبِى بُرُدَةً عَن أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِى عَلَى رَجُلٍ وَيُطُرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ لَقَدُ أَهْلَكُتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ [صححه المحارى (٢٦٦٣)، ومسلم (٢٠٠١)]. (١٩٩٢٨) حضرت ابوموى المُنْ الله موى به كما يك مرتب في النِّلاف كي صفح كوسى كي تعريف (اس كرند بر) كرت بوك اوراس مِن مبالغة آرائى سے كام ليت بوئ ويكون علياتم في اس آدي كي كمرتورُ والى۔

( ١٩٩٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَنْدِ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَن آبِي وَائِلٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَالْمِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ عُبَيْدًا أَبَا عَامِرٍ فَوْقَ أَكْثِرِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقُتِلَ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَجْمَعَ اللَّهُ عَزَّ قَالَ فَالَ أَبُو وَائِلٍ وَإِنِّي كَارُجُو أَنْ لَا يَجْمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ قَاتِلِ عُبَيْدٍ وَبَيْنَ آبِي مُوسَى فِى النَّارِ

(۱۹۹۲۹) حضرت ابوموی التاقظ ہمروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اے اللہ! عبید ابو عامر کو قیامت کے دن بہت ہے لوگوں پر فوقیت عطاء فر ما ،عبید التاقظ غزوہ اوطاس کے موقع پرشہید ہوگئے تھے اور حضرت ابوموی التاقظ نے ان کے قاتل کو پاتھا۔ ابو وائل کہتے ہیں جھے امید ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن عبید رات تا تال اور حضرت ابوموی طاقظ کو جہنم میں جمع نہیں کرے گا۔

( ١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَن أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى قَالَ لِقِي عُمَرُ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ نِعْمَ الْقُومُ أَنْتُمْ لُولًا أَنْكُمْ سَبَقْتُمْ بِالْهِجُرَةِ وَنَحْنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ فَالَتُ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ جَاهِ آثُمُ وَيَحْمِلُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ جَاهِ آثُمُ وَيَحْمِلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ فَلَاحَلَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاحَلَتُ لَا اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاحَلَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَكُولُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَهُ عَمُولُ وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَيْنَ هِجُورَتُكُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ [راحع: ١٩٧٥ ].

(۱۹۹۳۰) حضرت ابوموی طانع سے مروی ہے کہ جب حضرت اساء طانع استہ ہے واپس آئیں تو مدیند منورہ کے کسی راستے میں حضرت عمر طانع کے اس است میں استے میں حضرت عمر طانع کے اس منا ہو گیا، حضرت عمر طانع کے اس است میں میں است م

عر را النون نے کہا کہ تم لوگ بہترین قوم سے ،اگر تم سے بجرت مدینہ نہوئی ، انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ بی علیہ کے ساتھ سے ،وہ تمہار سے پیدل چلنے والوں کوسواری دیے ، تہہار سے جاہل کوعلم سکھاتے اور ہم لوگ اس وقت اپنے دین کو بچانے کے لئے نگلے سے ، میں نبی علیہ سے بیہ بات ذکر کیے بغیراً پنے گھر واپس نہ جاؤں گی ، چنا نچے انہوں نے نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر ساری بات بتادی ، نبی علیہ نے فرمایا تہہاری تو دو بجر تیں ہوئیں ،ایک مدینہ منورہ کی طرف اور دوسری بجرت حبشہ کی جانب ساری بات بتادی ، نبی علیہ نے فرمایا تہہاری تو دو بجر تیں ہوئیں ،ایک مدینہ منورہ کی طرف اور دوسری بجرت حبشہ کی جانب موسی کی النبی سکتھ کے گئنا شعبہ کے من آبی سکتھ کال سیمغت آبا بر دُدَة ذَمَنَ الْحَجَّاجِ یُحدّث عَن أَبِی مُوسَی عَنْ النبی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم آلّهُ رَأَی جِنَازَةً یُسُوعُونَ بِھَا فَقَالَ لِلنکُنْ عَلَیْکُمُ السّکِینَةُ [راحع ۱۹۸۱] موسی عَنْ النبی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم آلهُ رَأی جِنَازَةً یُسُوعُونَ بِھَا فَقَالَ لِلنکُنْ عَلَیْکُمُ السّکِینَةُ [راحع ۱۹۸۱] مورت ابوموی بی ایک مرتبہ کھ لوگ نبی علیہ کے سامنے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر گذر ہے ، نبی علیہ نے فریایا سکون کے ساتھ چلنا جائے۔

(١٩٩٣٢) حُدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكِ أَبُو جَعُفُو حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْ عَن أَبِي بُرُدَةَ قَالَ ذَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى فِي بَيْتِ ابْنَةِ أُمِّ الْفَصْلِ فَعَطَسْتُ وَلَمُ يُشَمِّنِي وَعَطَسَتُ فَشَمَّتَهَا فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَلَمْ قَالَتُ عَطَسَ ابْنِي عِنْدَكَ فَلَمُ تُشَمِّتُهُ وَعَطَسَتُ فَشَمَّتُهَا فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَلَمْ أَشَمَّتُهُ وَعَطَسَتْ فَصَمَدَتُ اللَّهَ تَعَالَى فَلَمْ أَشَمَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَالَى فَلَمْ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَصَمَدَتُ اللَّهَ تَعَالَى فَشَمَّتُها وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُسَمِّتُوهُ فَقَالَتُ أَحْسَنْتَ أَصَالًا فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَالْحَاكُم (٢٩٥٤) والحاكم (٢٩٥٤)

(۱۹۹۳۲) ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنت ام الفضل کے گھر میں حضرت ابوموی افٹاؤٹو موجود تھے، ہیں بھی وہاں چلا گیا، مجھے چھینک آئی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنی والدہ کے پاس چھینک آئی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنی والدہ کے پاس آئی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنی والدہ کے پاس آئی تو آب نے آئی تو آب نے جواب نہیں دیا اور اس خاتو ن کو چھینک آئی تو آب نے جواب نہیں دیا اور اس خاتو ن کو چھینک آئی تو جواب دے دیا؟ انہوں نے فر مایا کہ تمہارے صاحبر ادے کو جب چھینک آئی تو آس نے الحمد للہ نہیں کہا تھا لہٰذا میں نے اسے جواب نہیں دیا اور اسے چھینک آئی تو اس نے الحمد للہ کہا تھا لہٰذا میں نے اسے جواب نہیں دیا اور اسے جواب بھی دے دیا کہ دللہ کہا تھا لہٰذا میں نے اسے جواب ہوں خوب کی شخص چھینئے کے بعد الحمد للہ کہا تھا لہٰذا میں ہونے سنا ہے کہ جب کوئی شخص چھینئے کے بعد الحمد للہ کہے تو اسے جواب دو، اور اگر وہ الحمد للہ نہ کہ تو ب کیا۔

( ١٩٩٣٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يُغْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرٌ و عَن الْمُطَّلِبِ

بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِأَخِرَتِهِ

وَمَنْ أَحَبُ آخِرَتُهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى [صححه ابن حان (٢٠٩)، والحاكم (٢١٩/٤).
قال شعب: حسن لغيره. وهذا أسناد ضعيف]. [انظر بعده].

(۱۹۹۳) حضرت ابوموى ولا النفر على المنظار المنافر ما يا وقص و نياكو بسند كرتا به اس كى آخرت كا نقصان بو جاتا به اور وقص آخرت ابوموى ولا تا به اس كى و نياكا نقصان بوجاتا به الله و الى چيز كونا ، بوجان والى چيز پرتر جي و و باتا به اور وقص آخرت كو پسند كرتا به اس كى و نياكا نقصان بوجاتا به تم باتى ربخ و الله على الله على الله مكر و بن أبى عمر و عن المُطَلِب عن عَمْر و بن أبى عمر و عن المُطَلِب عن أبى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَ آخِرَتُهُ أَضَرَّ بِهَ فُولَ وَاللهِ عَلَى مَا يَفْنَى [مكر و ما قبله].

(۱۹۹۳) حفرت ابوموس فَا النّاسَت مروى مه كه نبى عليناك ارشادفر ما يا جوش و نيا كو پسند كرتا هاس كى آخرت كا نقصان بو جاتا ها اور جوش آخرت كو پسند كرتا ها الله يز پرتر جي دو ـ اتا ها اور جوش آخرت كو پسند كرتا ها الله يز پرتر جي دو ـ (۱۹۹۳٥) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَعِيدِ بنِ آبِي بُرْدَةً عَن آبِيهِ أَنَّ النّبِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعَث مُعَاذًا وَ أَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ بَشُولُوا وَلَا تُنفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلِفا قَالَ فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُسُطاطًا يَكُونُ فِيهِ يَزُورُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ أَظُنَّهُ عَن أَبِي مُوسَى إصحد واحدٍ مِنْهُمَا فُسُطاطًا يَكُونُ فِيهِ يَزُورُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ أَظُنَّهُ عَن أَبِى مُوسَى إصحد المحارى (۲۲٤٤)، ومسلم (۲۲۲)].

(۱۹۹۳۵) حضرت ابومویٰ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالِلائے انہیں اور حضرت معافہ ٹٹاٹؤ کو یمن جیجتے ہوئے فرمایا خوشخبری دینا، نفرت مت چھیلانا، آسانی پیدا کرنا،مشکلات میں نہ ڈالنا،ایک دوسرے کی بات ماننا،اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، چنانچہان دونوں میں سے ہرایک کا خیمہ تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے ملٹے کے لئے آتے رہتے تھے۔

( ١٩٩٣٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَن زَائِدَةَ عَن عَبُدِ الْمُلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَن آبِي بُرُدَةَ بُنِ آبِي مُوسَى عَن آبِي مُوسَى قَالَتُ عَائِشَةُ قَالَ مَرُوا أَبَا بَكُرٍ يُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكُرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكُرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُرٍ يَا لَنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ فِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللنَّاسِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٦٧٨)، ومسلم (٢٤٠)] [انظر بعده]

(۱۹۹۳۷) حضرت ابوموی بڑائٹ سے مروی ہے کہ جب نی طیال بیار ہوئے اور بیاری برھتی ہی چلی گئی تو فر مایا کہ ابو بکر کو تھم دو کہ وہ کو کو کماز پڑھا ویں ،حضرت عائشہ بڑائٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابو بکر بڑے رقیق القلب آدی ہیں ، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گئی تو لوسف کھڑے ہوں گئی تو لوسف کھڑے ہوں گئی نے تو لوسف ویں ،تم تو یوسف والیاں ہو، چنانچہ قاصد حضرت ابو بکر تا ٹھڑے یاس آیا اور نبی مالیال کی حیات طیبہ ہی میں انہوں نے نماز بڑھائی۔

( ١٩٩٣٧) حَلَّتُنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ عَنِ أَبِى بُرُدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَن أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوا أَبَّا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَذَكَرَهُ (۱۹۹۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُوْ بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فِي الشَّفَرِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

(۱۹۹۳۸) حضرت ابوموی بن النظامے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ایک مرتبداشارہ سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ سفر میں جانور گ پشت پراس طرح نماز پڑھنی جا ہے۔

( ١٩٩٣٩) حَدَّثَنَا آبُو النَّصْوِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَة يَعْنِي شَيْبَانَ عَن لَيْثٍ عَن آبِي بُرُدَة عَن آبِي مُوسَى عَن آبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهْرِ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ مَكَانَكُمْ فَاسْتَفْلَلَ الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي آنُ آمُرَكُمْ آنُ تَتَّقِينَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ وَأَن تَقُلْنَ قُولًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي آنُ آمُرَكُنَّ آنُ تَتَّقِينَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ وَأَن تَقُلْنَ قُولًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي آنُ آمُرَكُنَّ آنُ تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ وَأَن تَقُلْنَ قُولًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي آنُ آمُرَكُنَّ آنُ تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ وَأَن تَقُلْنَ قُولًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي آنُ آمُرَكُنَّ أَنُ تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ وَأَن تَقُلْنَ قُولًا اللَّهُ مَا أَن تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَ وَحَلَّ وَأَن تَقُلْنَ قُولًا اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ وَأَن تَقُلْنَ قُولًا اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ وَأَن تَقُلْنَ قُولُلَا اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ وَأَن تَقُلْنَ قُولُا اللَّهُ مَرَجَعَ إِلَى الرِّجَالِ فَقَالَ إِذَا وَخَلْتُمُ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَآسُواقَهُمْ أَوْ أَسُواقَ الْمُسْلِمِينَ فَتُودُوهُ أَنِى اللَّهُ عَرَالُ فَقُولُولُهُ اللَّهُ عَرَّ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَالْمُولِ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَآمِعَكُمْ مِنْ هَذِهِ النَّبُلِ شَىءٌ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَتُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّ

(۱۹۹۳۹) حضرت عبداللہ بن قیس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیشا نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا پی جگہ پر ہی رکو، پھر پہلے مردوں کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ تہمیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے تھم دوں، پھرخوا تین کے پاس جا کران سے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالی مجھے تھم دیا کہ تہمیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھر دالیس مردوں کے پاس آ کر فرمایا جب تم مسلمانوں کی متجدوں اور باز اروں میں جایا کرواور تہمارے پاس تیم ہوں تو ان کا پھل قابومیں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اور تم کسی کواذیت پہنچاؤیا زخمی کردو۔

( ١٩٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَن الْحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ لَوْنَهُ [راحع: ١٩٧٨]

(۱۹۹۴) حضرت ابومویٰ بڑاٹوزے مروی ہے کہ میں نے نبی ایس کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس چیز کارنگ آگ نے بدل ڈالا ہوہ آھے کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔

( ١٩٩٤١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِى شَيْبَانَ عَن لَيْثٍ عَن أَبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ فَإِنْ كَانَ مُسُلِمًا أَوْ يَهُودِيَّا أَوْ نَصْرَائِيَّا فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ [راحع: ١٩٧٢،

(۱۹۹۴) حصرت ابوموی را تا این مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے سے سی یہودی ملیا آیا مسلمان

کا جنازہ گذریے تو تم کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ تم جنازے کی خاطر کھڑے نہیں ہو گے،ان فرشتوں کی وجہ سے کھڑے ہوگے جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں۔

مَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ الْتَحْدِيتَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ حَلَّتَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَخْبَرَةَ الْأَدْدِيُّ قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا يُسَعِلُ جَنَادَةً إِذْ مَرَّتُ بِنَا أَخْرَى فَقُمْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا يَعْدُهُ مِنَا أَنْ مَسُولِما أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَائِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لِيَسَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ إِنْ كَانَ مُسُلِما أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَائِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لِيَسَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ إِنْ كَانَ مُسُلِما أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَائِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لِيَسَ لَهَا لَكُهُ لَيْسَ لَهَا لَقُومُ وَلَكِنُ نَقُومُ لِمَنْ مَوْقَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُهُودِ وَكَانُوا أَهُلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَسَشَبُهُ بِهِمْ فَإِذَا نَهِى النَّهَى فَمَا عَاذَ لَهَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَطُّ غَيْرَ مَوَّ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُهُودِ وَكَانُوا أَهُلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَسَشَبُهُ بِهِمْ فَإِذَا نَهِى النَّهَى فَمَا عَاذَ لَهَا عَلَى اللَّهُ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَطُّ غَيْرَ وَكُلُوا اللَّهُ اللَّهُ مَوْدَ وَكَانُوا أَهُلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَسَشَبُهُ بِهِمْ فَإِذَا نَهِى النَّهَى فَمَا عَادَ لَهَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَالَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَوْلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ ا

( ١٩٩٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ سَائِلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ [راجع: ١٩٨١٣].

(۱۹۹۳۳) حضرت ابوموی ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دی نے ٹی طیالا کے پاس آ کر پھے مانگا تو ٹی طیالا نے فرمایا تم اس کی سفارش کروہ تمہیں اجر ملے گا اور اللہ اپنے نبی کی زبان پروہی فیصلہ جاری فرمائے گا جوائے مجوب ہوگا۔

( ١٩٩٤٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ قَالَ ثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ عَن حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسِ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرِ عَشْرِ مِنْ الْإِبِلِ [راجع: ١٩٧٧٩].

(۱۹۹۳۷) حضرت ابوموی رفانتیا ہے مروی ہے کہ نبی الیکانے یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ ہرانگلی کی دیت دی اونٹ ہے۔

( ١٩٩٤٥) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِى بَلْجِ قَالَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ' عَن أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ وَخُزٌ مِنْ أَعْدَائِكُمْ مِنُ الْجِنِّ وَهِيَ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ

(۱۹۹۳۵) حضرت ابوموی بڑاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا میری امت' طعن اور طاعون' سے فناء ہو گی ، اور طاعون کامغنی بتاتے ہوئے نبی علیا نے فر مایا تمہارے دشمن جنات کے کچو کے ، اور دونوں صورتوں میں شہادت ہے۔

( ١٩٩٤٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ هَارُونَ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ مَنُ هَمُدَانَ عَن أَبِي بُرُدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى عَشَرَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

(۱۹۹۳۷) حضرت ابوموی بیانتیئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکٹانے فر مایا جوشخص فرض نماز وں کے علاوہ دن بھر میں بارہ رکعتیں پڑھ لے، جنت میں اس کا گھر بنا دیا جائے گا۔

(١٩٩٤٧) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَن يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِيهِ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِكَاحَ إِلَّا بِكَاعَ إِلَّا بِكَاعَ إِلَّا بِكَاعَ إِلَّا بِكَاعَ إِلَّا بِكَاعَ إِلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِكَاعَ إِلَّا إِلَى إِلْمَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا الْهَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاعَ إِلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاعَ إِلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاعَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُاعَ إِلَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَيْ إِلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُاعَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفَى إِلَيْهِ عَلَى إِلْمَا إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَاللَّ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَا لَهُ عَالَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَا يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعُولُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا

(۱۹۹۳۷) حضرت ابوموی ناتی ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ۱۹۹۱۸) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ عَن غُنَيْمِ بُنِ قَيْسٍ عَن الْأَشْعَرِيِّ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتُ فَمَرَّتُ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي زَانِيَةٌ [راحع: ۱۹۸۷] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتُ فَمَرَّتُ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي زَانِيَةٌ [راحع: ۱۹۸۸] (۱۹۹۳) حضرت ابوموی ڈاٹئو سے مردی ہے کہ بی علیظ نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر پچھالوگوں کے پاس سے گذرتی ہے تا کہ دواس کی خوشبوسو گھیں تو وہ بدکار ہے۔

(١٩٩٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ الشَّغْيِّيِّ عَنِ أَبِي بُوْدَةَ عَنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ بَنُ صَالِحٍ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنِ أَبِي بُوْدَةَ عَنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَذَّبَهَا فَأَخْسَنَ آدَبُهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقُهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِسَيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِسَيِّةٍ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا وَحَلَى مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِسَيِّةٍ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا وَحَلَى مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِسَيِّةٍ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا وَحَلَى مَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ [راحع: ١٩٧٦١].

(۱۹۹۳۹) حضرت ابوموی بنافظ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فر مایا جس شخص کے پاس کوئی باندی ہو، اور وہ اسے عمد اتعلیم دلائے ، بہترین اوب سکھائے ، پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تواسے دہراا جر ملے گا، ای طرح وہ غلام جواپنے اللہ کاحق بھی ادا کرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آدمی جواپنے نبی کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہو

اور مُحدِثَا لَيْنَا أَنْ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُولِيِيِ اللهِ اللهِ اللهِ

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي تَمِيمَةَ عَن أَبِي مُوسَى

(١٩٩٥١) قَالَ وَكِيعٌ وَحَدَّثَنِي الضَّجَّاكُ أَبُو الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ اللَّهُورَ ضُيِّقَتُ عَلَيْهِ حَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ [صححه ابن حبان (٣٥٨٤)، وابن حزيمة (٢١٥٤) و و ٢١٥٤). قال شعيب: موقوفه صحيح].

(۱۹۹۵-۱۹۹۵) حضرت ابوموی طالت سے مروی ہے کہ بی طالت نے فر مایا جوشخص ہمیشہ روز ہ رکھتا ہے، اس پرجہنم اس طرح ننگ ہوجائے گی ، یہ کہ کرانہوں نے اپنی ہتھیلیوں کوشخی کی طرح بند کر کے دکھایا۔

(۱۹۹۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن آبِي التَيَّاحِ الصُّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا وَصَفَهُ كَانَ يَكُونُ مَعَ ابْنِ عَبَّسٍ فَالَ كَتَبَ أَنُو مُوسَى إِلَى ابْنِ عَبَّسٍ إِنَّكَ رَحُلٌ مِنْ أَهُلِ زَمَانِكَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسُوائِيلَ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا أَصَانَهُ الشَّيْءُ مِنْ الْنُولِ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى دَمُثِ يَعْنِى مَكَانٍ نَتِن فَبَالَ فِيهِ وَقَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمُ فَلْيُرْتَدُ لِبَوْلِهِ [راحع: ١٩٧٦] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى دَمُثِ يَعْنِى مَكَانٍ نَيْنِ فَبَالَ فِيهِ وَقَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمُ فَلْيُرْتَدُ لِبَوْلِهِ [راحع: ١٩٧٦] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى دَمُثِ يَعْنِى مَكَانٍ نَيْنِ فَبَالَ فِيهِ وَقَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمُ فَلْيُرْتَدُ لِبَوْلِهِ [راحع: ١٩٩٥] اللهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى دَمُثِي يَعْنِى مَنْ مَنْ عَلَى وَمُولَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مُعْلَى مَرْتِهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( ١٩٩٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَلْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ وَالْقَالَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصَّحُفُ فِي الْآيُدِى فَآخِذٌ بينِمِينِهِ وَآخِذٌ بشِمَالِهِ

(۱۹۹۵۳) حضرت ابومویٰ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ٹاٹٹا نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن لوگوں کو تین مرتبہ پیش کیا جائے گا، پہلے دوعرضوں میں جھگڑے اورمعذرتیں ہوں گی اورتیسر عرضے کے وقت اعمال نا نے اڑ اڑ کرلوگوں کے ہاتھوں میں پنچیس گے،کسی کے دائیں ہاتھ میں اورکسی کے ہائیں ہاتھ میں۔

( ١٩٩٥٤) حَدَّثَنَا أَنُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن أَسِيدَ بُنِ أَبِي أَسِيدٍ عَن مُوسَى بُنِ أَبِي مُوسَى الْأَشُعَرِى عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبَكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ إِذَا قَالَتُ النَّائِحَةُ وَاعَضُدَاهُ وَانَاصِوَاهُ وَاكَاسِبَاهُ جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ عَضُدُهَا أَنْتَ نَاصِرُهَا أَنْتَ كَاسِبُهَا فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَّجَلَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى فَقَالَ وَيُحَكَ أُحَدِّثُكَ عَنُ آبِى مُوسَى عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا فَأَيْنَا كَذَبَ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى آبِى مُوسَى وَلَا كَذَبَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصححه الحاكم (٢٧١/٢)، وقال الترمذي حسن غريب وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصححه الحاكم (٢٧١/٢)، وقال الترمذي حسن غريب وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: عالم والترمذي: ٣٠٠١). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۹۹۵) حضرت ابومویٰ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیفائے فر مایامیت کواپنے او پراہل محلّہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، جب بین کرنے والی کہتی ہے ہائے میر اباز و، ہائے میر امد دگار، ہائے میر اکمانے والا ، تو میت کو تھینچ کر پوچھا جاتا ہے کیا واقعی تو اس کا باز و، مددگار اور کمانے والا تھا۔

راوی اسید بن ابی اسید نے بیحدیث من کر کہا سجان اللہ ! اللہ تعالیٰ تو فر ما تا ہے کہ کوئی شخص کسی کا بو جھڑ ہیں اٹھائے گا؟ تو موٹی نے کہا ارے کمبخت! میں تخفیے حضرت ابوموٹی ڈلٹٹوئے حوالے سے نبی ٹائیٹا کی حدیث سنار ہا ہوں اور تو یہ کہدر ہاہے، ہم میں سے کون جھوٹا ہے؟ بخدا! میں حضرت ابوموٹی ڈلٹٹوئیر جھوٹ نہیں بول رہا اور انہوں نے نبی ٹائیٹا پر جھوٹ نہیں بائدھا۔

(۱۹۹۵) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ زَيْدٍ عَن حِطَّانَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنَ آبِي مُوسِي عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَرْجَ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ قَالُوا الْحَدُّ مِنْ سَبْعِينَ الْفَا قَالَ إِنَّهُ لِيْسَ بِقَيْلِكُمُ الْمُشْوِكِينَ وَلَكِنْ قَدُلُ الرَّمَانِ وَيُحَلِّفُ لَهُ هَبَاءً مِنْ اللَّهُ عَلَى مَعْدَ عُقُولُنَا يَوْمُولُوا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمُولُوا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمُولُوا وَمَعَنَا كُفُولُوا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمُولُوا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمُولُوا وَمَعَنَا كُفُولُوا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمُولُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ آبُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمُ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ آبُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمُ وَلَكُمُ اللَّهُ الْ الْوَلَا لَهُ مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمُ مِنْهُا كَمَا مَعُولُ وَاللَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمُ وَلِكُولُ مَا الْوَلَا لِمَعْلَى الْوَلَالِ مَعْلَى اللَّهُ الْوَلَالِ مَعْلَى الْمُولِ لَيْ وَلَيْقِ الْمَالِقُ لَلْهُ فُولُولُ فَي الْمَالِقُ لَوْ وَلَوْلُ وَلَى الْمَالِقُ لَهُ مُ اللَّهُ وَمُولُ لَكُولُ مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مَا الْمَالِولُولُ لَلْهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمَالِولُولُ لَولُ لَلْ اللَّهُ وَلَا كُولُ لَلْهُ وَلَا لَكُولُولُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى لَهُ اللَّهُ وَلَى لَكُولُ لَولُ لَلْ اللَّهُ وَلَى لَا اللَّهُ وَلُولُ لَا اللَّهُ وَلَى لَا اللَّهُ وَلَى لَا اللَّهُ وَلَى لَا اللَّهُ وَلَى لَولُولُ لَلْهُ مَلْهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَى الْعَلَى الْمَالِقُلُولُولُ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ لَلَكُولُولُولُولُ وَلَا اللَّهُ الْوَلَالِ لَلْمُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْولُولُ وَا اللَّهُ الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَلَا الل

حضرت ابومویٰ ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگروہ زمانہ آگیا تو میں اپنے اور تمہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہیں پاتا الآمیر کہ ہم اس سے اس طرح نکل جائیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کسی کے قبل یا مال میں ملوث نہ ہوں۔

(١٩٩٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِى آبُنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَسِيدُ بَنُ آبِي أَسِيدُ اللَّهِ بَنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَسِيدُ اللَّهِ عَن ابْنِ أَبِي اللَّهِ عَن ابْنِ أَبِي قَتَادَةً عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّق حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّق حَبِيبَتَهُ صَلَّى الْفِصَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا

(۱۹۹۵۷) حضرت ابوموی ڈاٹٹؤیا آبوقا دہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جس شخص کواپنے پیارے جسم میں آگ کا چھلا پہننا پہند ہو، اسے چاہئے کہ سونے کا چھلا پہن لے، جس شخص کواپنے پیارے جسم پرآگ کا کنگن رکھنا پہند ہو، اسے چاہئے کہ سونے کاکنگن پہن لے، البتہ چاندی کی اجازت ہے اس لئے اسی سے دل کلی کرو۔

( ۱۹۹۵۷) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ عَن قَتَادَةً عَن أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ مِنْ رَحُلٍ أَوْ مِنْ قَوْمٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود ٢٥٣٧). قال شعيب حسن].

(۱۹۹۵۷) حضرت ابوموی رہاتے ہے مروی ہے کہ بی ملینا کو جب کی شخص یا قوم سے خوف محسوں ہوتا تو بید دعاء فرماتے کہ اے اللہ! یس تجھے ان کے سینوں کے سامنے کرتا ہوں ،اوران کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبِٰدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَن أَبِي بُرُدَةً بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

(۱۹۹۵۸) حضرت ابوموی اللی سے مروی ہے کہ بی طین کو جب کی شخص یا قوم سے خوف محسوں ہوتا تو بید دعاء فرماتے کہ اے اللہ! میں مجتمح ان کے سینول کے سامنے کرتا ہوں ، اور ان کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں ۔

( ١٩٩٥٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَيْسَرَةً عَن مَزِيدَةَ بُنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَتُ أُمِّى كُنْتُ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فِى خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَيْنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِكَّ قَالَ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَوْمٍ عَاشُورَاءَ فَصُومُوا

(۱۹۹۵۹) مزیدہ بن جابرا بنی والدہ نے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ڈاٹٹٹ کے دورخلافت میں ایک مرتبہ میں کوفید کی مجد میں تقی ، اس وقت ہمارے امیر حضرت الوموی اشعری ڈاٹٹٹ تھے، میں نے انہیں سے کہتے ہوئے سنا کہ جناب رسول الله ظالی کی آئے ان دس محرم کاروز ہ رکھنے کا حکم دیا ہے لہٰذاتم بھی روز ہ رکھو۔

( ١٩٩٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن بُرَيْدِ بْنِ آبِي مَرْيَمَ عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً ذَكَّرَنَا بِهَا صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكُنَاهَا عَمْدًا يُكُبَّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضُعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ [انظر: ١٩٧٢٣].

(۱۹۹۱) حضرت ابوموی فی تفیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی فی تفیز نے ہمیں نبی علیا کی نمازیاد دلا دی ہے، جوہم لوگ نبی علیا کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت، سراٹھاتے وقت اور تجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

(١٩٩٦١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَن قَتَادَةً عَن أَبِي عَلَابٍ عَن حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَو مُوسَى قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُو مُوسَى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا عَلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْعَلَاقِ إِلَا عَلَى الْمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى ال

(۱۹۹۱) حضرت ابوموی بڑاٹیئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فر مایا ہے کہ جبتم نماز کے لئے اٹھوتو تم میں سے ایک کوامام بن جانا چاہئے ،اور جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔

عَبْد اللّهِ يَعْنِى أَطُنَّهُ الشَّنَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمُورَةُ مُنُ عَلِي مُخْفَو عَن آبِى بُرُدَةً عَن آبِى مُوسَى يَغِيى الْآشَيْبَ قَالَ حَدَّرَةُ مُنُ عَلِي بْنِ مَخْفَو عَن آبِى بُرُدَةً عَن آبِى مُوسَى قَالَ عَرَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْلَهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَطُلُبُهُ فَلَمْ أَجِدُهُ قَالَ فَحَرَجُتُ بَارِزًا وَكُلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَطُلُبُهُ فَلَمْ أَجِدُهُ قَالَ فَحَرَجُتُ بَارِزًا وَكُلْ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُلْبُ فَلَمْ أَجِدُهُ قَالَ فَحَرَجُتُ بَارِزًا وَكُلْ وَإِذَا رَجُلٌ مِنْ أَصُحَابٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطَّلُبُ مَا أَطُلُبُ فَلَمْ أَجِدُهُ قَالَ فَيَنا نَحُن كَلَلِكَ إِذْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَهُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَهُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ وَيَقُولُونَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ وَيَقُولُونَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ و

(۱۹۹۲۲) حضرت ابومویٰ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے ہمراہ جہاد کے کسی سفر پرروانہ ہوئے ، رات کو نبی ملیٹا نے

پڑاوکیا، ایک مرتبہ میں رات کواٹھا ٹو نبی طلیا کواپی خواب گاہ میں نہ پایا، مجھے طرح طرح کے خدشات اور وساوس پیش آنے لگے، میں نبی طلیا کی حلات میں نکلا تو حضرت معافر ڈاٹھئاسے ملاقات ہوگئی، ان کی بھی وہی کیفیت تھی جو میری تھی، اسی دوران سامنے سے نبی طلیا آتے ہوئے دکھائی دیئے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جنگ کے علاقے ہیں، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے، جب آپ کوکوئی ضرورت تھی تو آپ اپنے ساتھ کی کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ نبی طلیا نے فرمایا میں نے الیم آواز سن جو چکی کے چلئے سے پدیا ہوتی ہے یا جیسے کھیوں کی جنبھنا ہے۔ ہوتی ہے۔

میرے پاس میرے باس میرے بات کا اختیار دیا کہ میرے بات کا اختیار اس نے مجھے ان دومیں سے کی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہوجائے یا مجھے شفاعت کا اختیار لی جائے ، تو میں نے شفاعت والے پہلوکو ترجیح دے لی ، کیونکہ مجھے اس کی وسعت کا اندازہ تھا، دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ آپ کی شفاعت میں ہمیں بھی شامل کر دے ، نبی علیق نے ان کے لئے دعاء کر دی ، بعد میں ان دونوں دیکر صحابہ کرام جو گئی کو بھی اس کے متعلق بتایا تو دو بھی نبی علیق کے پاس آنے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ ہمیں بھی آپ کی شفاعت میں شامل کر دے ، نبی علیق کے پاس آنے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ ہمیں بھی آپ کی شفاعت میں شامل کر دے ، نبی علیق ان کے لئے دعاء فر ما دیتے ، جب بیرسلسلہ زیادہ ہی بڑھ گیا تو نبی علیق نے فرما دیا کہ ہر وہ مخص جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھم راتا ہو، میری شفاعت میں شامل ہے۔

( ۱۹۹۳ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ يَعْنِى السَّالَحِينِى قَالَ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَن آبِى سِنَانِ قَالَ دَفَنْتُ ابْنًا لِى وَإِنِّى لَفِى الْقَبْرِ إِذْ أَخَذَ بِيدَى آبُو طَلُحَةَ فَآخُرَ جَنِى فَقَالَ آلَا أَبُشُرُكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ حَدَّنِى الصَّحَّاكُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى مُوسَى الْآشُعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى مُوسَى الْآشُعرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ الْمَوْتِ قَبَطْتَ وَلَدَ عَبْدِى قَبَضْتَ قُرَّةً عَيْنِهِ وَثَمَرَةً فُؤَادِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا قَالَ قَالَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ قَالَ الْمَوْتِ قَبَطْتَ وَلَدَي وَلَمَرَةً فُؤَادِهِ قَالَ نَعُمْ قَالَ فَمَا قَالَ قَالَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ قَالَ الْمَوْتِ قَبَطْتَ وَلَدَى قَبْدِى قَبَعْتُ الْمَعْرِي قَالَ وَمُرَةً فُؤَادِهِ قَالَ نَعُمْ قَالَ فَمَا قَالَ قَالَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ قَالَ الْمَوْتِ قَبَطْتَ وَلَدَى الْمَعْنِي الْمَعْرِي عَنْ الْمَالَةُ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ [صححه ابن حبان (۱۹۶۸). اسناده ضعيف. وقال الترمذي: حسن (الترمذي: ۲۰۱۱). [انظر بعده].

(۱۹۹۲) ابوسنان کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو فن کرنے کے بعد ابھی قبر میں ہی تھا کہ ابوطلحہ نے میر اہاتھ پکڑ کر مجھے ہا ہر نکالا اور کہا کہ میں تمہیں ایک خوشخری نہ سناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے اپنی سند سے حضرت ابوموی ڈاٹنو کی بیصدیث سنائی کہ نی طینا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی فرضتے سے فرما تا ہے اے ملک الموت! کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کرلی؟ کیا تم اس کی آئکھوں کی شونڈک اور جگڑ سے کولے آئے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں! اللہ تعالی بوچھتا ہے کہ پھر میر سے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف بیان کی اور اناللہ پڑھا ہے ، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جنت میں اس محض کے لئے گھر بنادہ ، اور 'بیت الحمد' اس کانام رکھو۔

( ١٩٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ

وَقَالَ الصَّحَاكُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَرْزَبٍ

(۱۹۹۲۴) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

( ١٩٩٦٥) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الطَّحَانَ عَن مُطَرِّفٍ عَن عَامِرٍ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُعْنِقُ جَارِيَةٌ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ أُجُرَانِ [راحع: ١٩٧٦]. (١٩٩٦٥) حضرت ابوموی اللَّهُ عمروی ہے کہ بی الیّانے ارشادفر مایا جس شخص کے یاس کوئی بائذی ہو، اوروہ اسے آزاد کر

(۱۹۹۷۵) حضِرت ابوموی ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ بی ملیکائے ارشاد فر مایا جس تھی کے پاس کوئی بائذی ہو،اوروہ اسے آزاد کر کےاس سے نکاح کرلے تو اسے دہراا جر ملے گا۔

( ١٩٩٦٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ فَالَ آخِبَرَنَا حَرِيشُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [انظر: ١٩٩٨]

(١٩٩٧١) حضرت ابوموی بن تن الناس مروی ہے کہ نبی ملیشانے ارشاوفر مایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ١٩٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَن صَفُوَانَ بُنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالٍ أَبُو مُوسَىٰ إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنُ بَرِىءَ اللَّهُ مِنْهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِىءَ مِمَّنُ حَلَقَ وَسَلَقَ وَحَرَقَ [راحع: ١٩٧٦٩].

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی بڑاٹٹو کے حوالے ہے مروی ہے کہ ان پر بیہوثی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی علیظ بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جوواو بلا کرے، بال نو ہے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٩٦٨) حَدَّقَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُوَانَ عَن هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَن آبِي هُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ شُرَحْبِيلَ عَن آبِي هُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُعْلِيمِ السَّاعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْبِعُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِعُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْمَاشِى وَالْمَاشِى وَلِهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَاكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطَّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا وَالْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَاكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطَّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا بِسَيْرُولِكُمُ الْمُعْتِي الْمَاشِى وَالْمَاشِى أَعْدَاكُمْ بَيْتَهُ فَلْيَكُنُ كَخَيْرِ الْبَنَى آدَمَ آرَاحِي: ١٩٨٧)

(۱۹۹۷۸) حفرت ابوموی رئی گئی مروی ہے کہ نبی طالعہ نے فرمایا تمہارے آگے تاریک رات کے حصوں کی طرح فقنے آ رہے ہیں،اس زیانے میں انسان مین کومسلمان اور شام کو کا فرہو گا،اور شام کومسلمان اور مینے کو کا فرہو گا،اس زمانے میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے ہے ، کھڑا ہوا چلنے والے ہے،اور چلنے والا دوڑنے والے ہے بہتر ہوگا۔

تم اپنی کمانیں توڑ دینا، تائیں کاٹ دینا، اپنے گھروں کے ساتھ جٹ جانااورا گرکوئی تمہارے گھر میں آئے تو حضرت آ دم ملیلا کے بہترین بیٹے (ہابیل) کی طرح ہوجانا۔ ( ١٩٩٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بُنُ عُبَيْدٍ الْإِيَادِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو عِمُرَانَ يَغْنِي الْجَوُنِيَّ عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنَانُ الْفِرُدُوسِ أَرْبَعٌ ثِنْتَانِ مِنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنَانُ الْفُورُ وَسِ أَرْبَعٌ ثِنْتَانِ مِنْ فَضَةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَلَيْسَ بَيْنَ الْقُومِ وَبَيْنَ أَنُ وَهَدِ خَلَيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَلَيْسَ بَيْنَ الْقُومِ وَبَيْنَ أَنْ وَهَدِ خَلْيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَلَيْسَ بَيْنَ الْقُومِ وَبَيْنَ أَنْ وَهَدِ خَلَيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ أَنْ أَنْ وَهَذِهِ اللّهُ مُعَلِّ وَجَلِي اللّهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدُن وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةِ عَدُن وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدُن وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةِ عَدُن وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدُن وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدُن وَهَذِهِ الْالْتُومَ وَبَيْ الْلَهُ مُعَلِي وَجُهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدُن وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدُن وَهَذِهِ الْآنُهُارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَةٍ عَدُن وَهَذِهِ الْآنُهُارُ وَالِكَ أَنْهَارًا [صححه البحارى (٤٨٧٨)، ومسلم (١٨٥٠). وقال الترمذي: حسن صحيح] والمع: ١٩٩٥، وقال الترمذي: حسن صحيح]

(19949) حضرت ابوموی خالفت مروی ہے کہ نبی علیما نے فر مایا جنت الفردوس کے چار در جے ہیں،ان میں سے دوجینتیں (باغ) چاندی کی ہول کا دران کے برتن اور ہر چیز سونے (باغ) چاندی کی ہول گی اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہول گی اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہول گی ہول گی اور بن کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی ،اور جنت عدن میں اپنے پروردگار کی زیارت میں لوگوں کے درمیان صرف کبریائی کی چا در بی حائل ہوگی جواس کے درخیال پر ہے اور بینہریں جنت عدن سے بھوٹتی ہیں اور نہروں کی شکل میں جاری ہوجاتی ہیں۔

( ١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَارِسٍ صَاحِبُ الْجَوْرِ قَالَ ثَنَا أَبُو بُرُدَةَ بُنُ أَبِى مُوسَى عَن أَبِى مُوسَى عَن أَبِى مُوسَى أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتْنِنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

( ۱۹۹۷ ) حضرت الوموی التانی ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیکا کونما زعصر کے بعد دور کعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۱۹۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمٍ قَالَ ثَنَا بَدُرُ بُنُ عُثْمَانَ مَوْلَى لِآلِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَتَاهُ سَائِلْ يَسُالُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْنًا فَامَر بِلَالًا فَالْفَهُ عِينَ انْشَقَ الْفَجُر حِينَ انْشَقَ الْفَجُر وَلِنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعُمِ فُ بَعْضَاهُمْ بِعُضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالطَّهُو حِينَ وَالشَّمْسُ وَالْفَاقِلُ بِلَقُولُ النَّعَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنتَصِفُ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالطَّهُو حِينَ وَالشَّمْسُ وَالْفَائِلُ يَقُولُ النَّعَفِ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنتَصِفُ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنهُمْ ثُمَّ آمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَلْمُ وَالشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ النَّعْفُ وَالشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ وَاخْرَ الظَّهُرَ حَتَى كَانَ قَرِيبٌ الشَّهُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ الْحَمْرَ حَتَى كَانَ قَرِيبٌ الشَّهُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ الْحَدِيثَ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ وَاخْرَ الظَّهُرَ حَتَى كَانَ قَرِيبٌ الْفَحْرَ مِنْ الْعَلَمُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ الْحَدِيثَ الشَّمُسُ أَوْ كَادَتُ وَاخْرَ الظَّهُرَ حَتَى كَانَ فَلِيبٌ اللَّهُ اللَّيلِ الْلَاقُلُ يَقُولُ الْحَدِيثَ السَّيلُ اللَّهُ اللَّيلِ الْلَاقُلُ فَقَالَ السَّائِلُ فَقَالَ السَّائِلُ فَقَالَ السَّائِلُ فَقَالَ الْمَعْرِبُ حَتَى كَانَ عَلَيْهِ الْمَعْرِبُ حَتَى كَانَ عَلْمُ السَّائِلُ فَقَالَ السَائِلُ فَقَالَ السَائِلُ اللَّهُ اللَّيلُ اللَّهُ اللَّيلُ الْلَولُ الْعَرْفُ وَعَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ [صححه مسلم (١٤٦٥) وهذا الحديث اصحها عند البحارى في السوافيت. قالم الترمذي الله الترمذي الله الترمذي الله الترمذي الله الترمذي الله المَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله المُولُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ المُولُولُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ ا

ہوگیا اور کوئی کہتا تھا کہ آ دھا دن ہوگیا، کوئی کہتا تھا نہیں ہوا، کین وہ زیادہ جانتے تھے، پھر انہیں تھم دیا، انہوں نے عصر کی اقامت اس وقت کہی جب سورج روثن تھا، پھر انہیں تھم دیا، انہوں نے مغرب کی اقامت اس وقت کہی جب سورج غروب ہوگیا، پھر انہیں تھم دیا، انہوں نے عشاء کی اقامت اس وقت کہی جب شفق غروب ہوگئی، پھر اسکلے دن فجر کو اتنامو خرکیا کہ جب نماز نے فارغ ہوئے تو لوگ کہنے گئے کہ سورج طلوع ہونے ہی والا ہے، ظہر کو اتنامو خرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصر کے قریب ہو گئی، عصر کو اتنامو خرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصر کے قریب ہو گئی، عصر کو اتنامو خرکیا کہ ذار سے فارغ ہونے کے بعد لوگ کہنے گئے کہ سورج مرخ ہوگیا ہے، مغرب کوستو می شفق تک مؤخر کر دیا، پھر سائل کو بلا کر فر مایا کہ نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔ دیا اور عشاء کورات کی پہلی تہائی تک مؤخر کر دیا، پھر سائل کو بلا کر فر مایا کہ نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔

(۱۹۹۷) ابوعائشہ مُیافیہ 'جوحفرت ابوہ ہریہ ڈاٹھیا کے ہمنشین سے' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعید بن عاص نے حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھیا اور حضرت حذیفہ بن میان ڈاٹھیا کو بلایا، اور بوچھا کہ نبی علیہ عید الفطر اور عیدالفتی میں کتنی تکبیرات کہتے ہے؟ حضرت ابوموی ڈاٹھی نے فرمایا جس طرح جنازے پر چار تکبیرات کہتے تھے، حضرت حضرت ابوموی ڈاٹھیا نے فرمایا جس طرح جنازے پر چار تکبیرات کہتے ہیں کہ میں اب تک ان کی بیہ بات نہیں بھولا کہ' نماز جنازہ کی تکبیرات کی طرح''یا در ہے کہ ابوعا کشدیق کی، ابوعا کشر کہتے ہیں کہ میں اب تک ان کی بیہ بات نہیں بھولا کہ' نماز جنازہ کی تکبیرات کی طرح''یا در ہے کہ ابوعا کشداس وقت سعید بن عاص کے پاس موجود ہے۔

کیا ہو، میں نے اپناحی شفاعت محفوظ کرر کھا ہے اور ہراس امتی کے لئے رکھ چھوڑ اہے جواس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ندھ ہراتا ہو۔

( ١٩٩٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِى الزُّبَيْرِيَّ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَغْنَاهُ وَلَهْ يُسْنِدُهُ

(۱۹۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۹۹۷٥) حَدَّثُنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا غَيْلانُ بُنُ جَرِيرٍ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَهُوَ وَاضِعٌ طُرُف السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُ إلَى فَرَعَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْتَاكُ وَهُو وَاضِعٌ طُرُف السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُ إلَى فَرَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْتَاكُ وَهُو وَاضِعٌ طُولًا وَاحِعَ ١٩٧٣٧ وَفَي فَوْقَ فَوْصَفَ حَمَّادٌ كَانَ يَسْتَنُ طُولًا وَرَاحِعَ ١٩٩٤٥ إلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْتَلُكُ وَهُو وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَهُ لَنَا غَيْلاَنُ قَالَ كَانَ يَسْتَنُ طُولًا وَوَاللَ وَتَعَمُواكُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلَ فَوْصَفَ حَمَّادٌ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

( ۱۹۹۷۱) حَدَّنَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى خَطَايَاكَ وَجَهُلِى وَإِسْرَافِي فِي آمْرِى وَمَا أَنْتَ آغْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْفِرُ لِى جَلِّى وَهَزُلِى وَخَطَئِى وَعَمْدِى كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى [صححه البحارى (۲۳۹۸)، ومسلم به مِنِّى اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى جَلِّى وَهَزُلِى وَخَطْئِى وَعَمْدِى كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى [صححه البحارى (۲۳۹۸)، ومسلم (۲۷۱۹)، وابن حال (۲۰۹۵):

(۱۹۹۷) حضرت ابوموکی بھائٹھنے مروی ہے کہ نبی ملیٹا مید دعائیں ما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میرے گنا ہوں اور نا دانیوں کو معاف فرما، حدے زیادہ آئے بڑھنے کو اور ان گنا ہوں کو بھی جوتو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ! سنجیدگی، مُداق، مُلطی اور جان بوجھ کر ہونے والے میرے سارے گنا ہوں کومعاف فرما، یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔

( ١٩٩٧٧) حَدَّثَنَا ذِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ يَعْنِى الْبَكَّائِيَّ قَالَ ثَنَا مَنْصُورٌ عَن شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُنكَّسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ أَحَدُنَا يَقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ عَضَبًا فَلَهُ آجُرٌ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا فَإِنَّ أَحَدُنَا يَقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ عَضَبًا فَلَهُ آجُرٌ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٧٢٢].

(۱۹۹۷) حفرت ابوموی بن الفاسے مروی ہے کہ ایک آ دی نی علیا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ! یہ بتا ہے کہ ایک آ دی ریا کہ ایک آ دی ریا

کاری کے لئے قال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں قال کرنے والا کون ہے؟ اس وقت نبی علیہ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، اس کا سوال سن کر نبی علیہ نے سراٹھایا، اگر وہ کھڑا ہوا نہ ہوتا تو نبی علیہ سراٹھا کر اسے نہ دیکھتے اور نبی علیہ نے فر مایا جواس لئے قال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے، وہی راہ خدا میں قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٩٧٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا مَنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ عَن آبِى وَائِلِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى سَأَلَ رَجُلٌ آوْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مُنكِّسٌ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ آحَدَنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَغَضَبًا فَلَهُ أَجُرٌّ قَالَ فَرَفَعَ مَنْ رُأْسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا آنَهُ كَانَ قَائِمًا أَوْ كَانَ قَاعِدًا الشَّكُ مِنْ زُهَيْرٍ مَا رَفَعَ رَأُسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِى الْعُلْيَا فَهُو فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اراحِ ٢٩٧٧٢ و مَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِى الْعُلْيَا فَهُو فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اراحِ ٢٩٧٧٢

(۱۹۹۷) حضرت الوموی بی بین سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایا رسول اللہ ایہ بتا ہے کہ ایک آ دمی ریا کے ایک اور ایک آ دمی ریا کے لئے قال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے رائے میں قال کرنے والا کون ہے؟ اس وقت نبی ملیٹا نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، اس کا سوال سن کر نبی ملیٹا نے سرا تھا یا، اگر وہ کھڑ ا ہوا نہ ہوتا تو نبی ملیٹا سرا ٹھا کر اسے نہ در کیھتے اور نبی ملیٹا نے فرما یا جو اس لئے قال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے ، وہی راہ خدا میں قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٩٧٩) حَذَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ مُقَدَّمٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقَالُوا اذْهَبُ مَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً قَالَ فَقُمْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلِكَ فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ مَسَلَّمَ فَلَكُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آدُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آدُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمَلِنَا مَنْ سَأَلْنَاهُ إِرَاحِعَ ١٩٣٧ ) ( اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَذَرَنِي وَقَالَ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا مَنْ سَأَلْنَاهُ إِرَاحِعَ ١٩٣٧ ) ( اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَذَرَنِي وَقَالَ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا مَنْ سَأَلْنَاهُ إِرَاحِعَ ١٩٣٧ ) ( اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَذَرَنِي وَقَالَ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا مَنْ سَأَلْنَاهُ إِرَاحِعَ ١٩٣٧ ) ( اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَذَرَنِي وَقَالَ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا مَنْ سَأَلْنَاهُ إِرَاحِعَ ١٩٣٤ )

الشَّغِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [صححه البحارى (١٩٨٦)، وأبن حبان (٥٣٧٣)]. [راجع: ١٩٨١، ١٩٨٨، ١٩٨٩، ١٩٩٦، ١٩٩٦، ١٩٩٦].

(۱۹۹۸) حضرت ابوموی بی فاتند سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے انہیں اور حضرت معاذ بی فاتند کو یمن جیسیجے ہوئے فرمایا خوشخری دینا،
نفرت مت پھیلانا، آسانی پیدا کرنا، مشکلات میں نہ ڈالنا، ایک دوسرے کی بات ما ننا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، حضرت
ابوموی بی فاتند سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے مجھے اور حضرت معاذ بی فاتند کو یمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہاں
کی مشرو بات رائے ہیں، مثلاً جو کی نبیذ ہے جے ''مزر'' کہا جاتا ہے اور شہد کی نبیذ ہے جسے ' نبیع'' کہا جاتا ہے، نبی ملیک نے فرمایا
ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ١٩٩٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي قَالَ شُعْبَةُ قَدُ كُنْتُ أَخْفَظُ اسْمَهُ قَالَ كُنَّا عَلَى بَابٍ عُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ نَنْتَظِرُ الْإِذُنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ نَنْتَظِرُ الْإِذُنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونَ قَالَ وَيَادٌ فَلَمُ أَرْضَ بِقَوْلِهِ هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ صَدَقَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُوسَى [راجع: ١٩٧٥ ].

(۱۹۹۸) حضرت ابوموی بڑاٹیئو سے مروی ہے کہ نبی طیکا نے ارشا دفر مایا میری امت ''طعن اور طاعون' سے فناء ہوگی ،کسی نے پوچھایا رسول اللہ!طعن کامعنی تو ہم نے سمجھ لیا ( کہ نیزوں سے مارنا ) طاعون سے کیا مراد ہے؟ نبی علیکا نے فر مایا تمہارے دشمن جنات کے کچوکے ،اور دونوں صورتوں میں شہادت ہے۔

( ١٩٩٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي بُكُيْرٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهُشَلِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةً عَن أَسَامَةً بُنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي بِضْعَ عَشْرَةً مِنْ بَنِي تَعْلَبَةً فَإِذَا نَحْنُ بِأَبِي مُوسَى فَإِذَا هُوّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِى فِي الطَّاعُونِ فَذَكَرَهُ [انظر ما قبله].

(۱۹۹۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٩٨٣) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ عَن أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَن آبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَ فَأَهْبَطَنَا وَهُدَةً مِنْ الْأَرْضِ قَالَ فَرَفَعَ النَّاسُ أَصُواتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا قَالَ ثُمَّ دَعَانِي النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدُعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا قَالَ ثُمَّ دَعَانِي وَكُنْتُ مِنْهُ قَرِيبًا فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ لَا حَوْلَ وَلَا اللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْكُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَ

(۱۹۹۸۳) حضرت ابوموی بالنظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ کسی جہاد کے سفر میں تھے، جس ٹیلے یا بلند

جگد پرچڑھے یا کسی نشیب میں اترتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے ، نبی علیظانے ہمارے قریب آکر فرمایالوگو! اپنے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب خداکونہیں پکارر ہے، تم سمتے وبصیر کو پکارر ہے ہو جو تہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تہارے قریب ہے، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لا حَوْلَ وَلَا فُوّةَ إِلّاً باللَّهِ (جنت کا ایک خزانہ ہے)

﴿ ١٩٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ [راجع ١٩٧٤٧].

(۱۹۹۸) حضرت ابوموی را نظف ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فرمایا ولی کے بغیر نکاح نبیس ہوتا۔

( ١٩٩٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ وَرَوْحُ بُنُ عُبَادَةً قَالَا ثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً عَن غُنَيْمِ بُنِ قَيْسٍ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِ ِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوْحٌ قَالَ سَمِعْتُ غُنَيْمًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِ قَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي زَانِيَةٌ [راجع: ١٩٩٧].

(۱۹۹۸۵) حضرت ابوموی بی نظر اسے کہ بی علیہ ان فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر کچھلوگوں کے پاس سے گذرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبوسو تکھیں تو وہ بدکار ہے۔

( ١٩٩٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ وَرَوْحٌ قَالًا ثَنَا قَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ عَن غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوْحٌ سَمِعْتُ غُنَيْمًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ [راحع: ١٩٧٤٢].

(١٩٩٨ ) حضرت ابوموی بخات ہے مروی ہے کہ نبی طیا نے فرمایا برآ کھ بدکاری کرتی ہے۔

(۱۹۹۸۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ الْحَبَرَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي التَّيْمِيَّ عَن آبِي السَّلِيلِ عَن زَهْدَم عَن آبِي مُوسَى قَالَ آتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَلَكِنَ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَلَكِنَ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَلَكِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّ

سواری کے جانور کی درخواست لے کر آئے تھے تو نبی علیقیانے قتم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانو زئیں دیں گے ، واپس چلو تا کہ نبی علیقیا کوان کی تتم یا د دلا دیں۔

چٹانچہ ہم دوبارہ نبی طینی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ درخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے تئم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں گے، پھرآپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ نبی طینی ان تمہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں جب بھی کوئی قتم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تو اس کو اختیار کر کے اپنی قتم کا کفارہ دے دوں گا۔

( ١٩٩٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَن أَبِى نَضْرَةَ عَن أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ وَجَعَ فَلَقِيهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ رَجَعْتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعُ فَقَالَ رَجَعْتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعُ فَقَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعُ فَقَالَ لَا اللَّهُ عَلَى هَذِهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَافْعَلَنَّ وَلَافْعَلَنَّ فَآتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ اللَّهَ تَعَالَى فَقُلْتُ أَنَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ فَخَلِّى سَبِيلَةً [راحع: ١٩٧٣٩].

(۱۹۹۸) حضرت اببسعید خدری دانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری بڑا تین نے حضرت عمر ہڑا تین کو تمین مرتبہ سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے، بعد میں حضرت عمر رٹائن کی ان سے ملا قات ہوئی تو بوچھا کہتم واپس کیوں سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا، ہمیں اس کا حکم دیا چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمین مرتبہ اجازت لی تھی، جب جمجھ اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا، ہمیں اس کا حکم دیا جاتا تھا، حضرت عمر رٹائنڈ نے فرمایا اس پر گواہ چیش کرو، ورئے میں تمہیں سزادوں گا، حضرت ابوموی بڑائنڈ انصار کی ایک مجلس یا مسجد میں بہنچ، وہ لوگ کہنے گئے کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چنا نچے حضرت ابوسعید خدری میں ان کے ساتھ چھوڑ دیا۔

( ١٩٩٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَن آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ تَوَاجَهَا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ مَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ [راحع: ١٩٨١٩]

(۱۹۹۸۹) حضرت ابومویٰ بڑائٹ سے مروی ہے کہ نبی طیٹانے ارشاد فر مایا جب دومسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں ،اوران میں سے ایک دوسر کے قبل کر دیے تو وہ دونوں جہنم میں جا کمیں گے ،کسی نے بچر چھایارسول اللہ! قاتل کامعالملہ توسمجھ میں آتا ہے مقتول کا کیا جرم ہے؟ نبی طیٹانے فر مایا کیونکہ دو بھی دوسرے قبل کرنا چاہتا تھا۔

( ١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ عَن جَدَّهِ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِى أُمَّةٌ مَرُحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْآئِي

الْقَتْلُ وَالْبَلَاءُ وَالزَّلَازِلُ [راجع: ١٩٩١٤].

(۱۹۹۹۰) حضرت ابوموی بی شخط سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میری امت، امت مرحومہ ہے، آخرت میں اس پر کوئی عذا بنیں ہوگا، اس کاعذاب دنیا ہی میں قبل وغارت، پریشانیاں اور زلز لے ہے۔

(١٩٩٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا الْعَوَّامُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَعْنَى قَالَ ثَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ السَّكُسَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ بْنَ آبِى مُوسَى وَهُو يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ آبِى كَبْشَةَ وَاصْطَحَبَا فِى سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُّومُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرُدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا قَالَ مُحَمَّدٌ يُعْنِى ابْنَ يَزِيدَ كَتَبَ اللَّهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا إراحِع: ١٩٩١٥.

(۱۹۹۹) ابوبرده اور پزید بن انی کبشد ایک مرتبہ کی سفریل اکٹھے تھے، پزیددوران سفردوزه رکھتے تھے، ابوبرده نے ان سے کہا کہ جس نے اپنے والد حضرت ابوموئی ڈاٹنؤ کوئی مرتبہ ہدکہتے ہوئے شاہ کہ بی طینا نے ارشادفر مایا جب کوئی شخص بیار ہوجا تا ہے یا سفر پر چلاجا تا ہے تواس کے لئے اتنابی اجراکھاجا تا ہے جتنامقیم اور تندرست ہونے کی حالت میں اعمال پر ماتا تھا۔ (۱۹۹۹۰) حَدَّثُنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَن ثَابِتٍ الْبُنَانِیِّ عَن أَبِی بُرُدَةً عَن أَبِیهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُم بِسُوقٍ أَوْ مَجْلِسُ آوْ مَسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبُلٌ فَلْيَفْبِضُ عَلَى نِصَالِهَا فَلْيَفْبِضُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَمَا ذَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى سَدَّدَ بِهَا يَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ إِراحِ ۱۹۷۱۷ کی می الله نِه بَعْضَ آنِ وَ مُعَلِي اللّهُ عَلْمَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَمَا ذَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى سَدَّدَ بِهَا يَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضِ إِراحِ ۱۹۷۰ ۱

(۱۹۹۹۲) حضرت عبدالله بن قیس براتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبیقائے فر مایا جب تم مسلمانوں کی معجدوں اور باز اروں میں جایا کر داور تمہارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو۔

(۱۹۹۹۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا الْجُرَيْزِيُّ عَن آبِي عُفْمَانَ النَّهْدِيِّ عَن آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزَاقٍ فَاسْرَعْنَا الْاَوْبَةَ وَآخْسَنَا الْفَنِيمَةَ فَلَمَّا أَشُرَفْنَا عَلَى الرُّزُدَاقِ جَعَل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ وَجَعَل الرَّجُلُ مِنَا يُكِبُّهُ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ بِإَعْلَى صَوْتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَعْبُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا عَبُدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الرَاحِي ١٩٨٨٨٨ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَاحِي ١٩٨٨٨ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَاحِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَاحِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

ے، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے بارے نہ بناؤں؟ لَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا باللّه (جنت کا ایک فزانہ ہے)

( ١٩٩٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَن ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي مَنُ سَمِعٌ حِطَّانَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَن آبِي مُوسَى الْآشُعَرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِرَجُلِ هَلُمَّ فَلْنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ هَذَا الْيَوْمَ فَخَطَّبَ فَقَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هَلُمَّ فَلَنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا ذَالَ يَقُولُ هَلُمَّ فَلَنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا ذَالَ يَقُولُ هَلُمَّ فَلَنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا ذَالَ يَقُولُهُا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الْأَرْضَ سَاخَتُ بِي [راحع: ١٩٨٣٧].

(۱۹۹۹) حضرت ابوموی نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ آؤ! آج کا دن اللہ کے لئے وقت کردیتے ہیں، مجھے ایسالگا جیسے نبی ملیٹا ہمارے سامنے موجود ہیں، اور فرمارہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ آؤ! آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، اور انہوں نے ریہ بات اتنی مرتبدد ہرائی ہے کہ ہیں تمنا کرنے لگا کہ ہیں زمین میں اتر حاؤں۔

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَن غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقَلْبَ كُرِيشَةٍ بِفَلَاقٍ مِنْ الْأَرْضِ يُقِيمُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَرْفَعُهُ إِلْسُمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٨٨). قال شعيب: اسناده ضعيف واختلف في رفعه ووقفه ارحح].

(۱۹۹۹۵) حضرت ابوموی ڈاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا قلب کوقلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتار ہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کی سے جوکسی درخت کی جڑ میں پڑا ہو، اور ہواا ہے الٹ ملیٹ کرتی رہتی ہو۔

( ١٩٩٩٦) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَ أَبُو بُرُدَةَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبِى لَوُ شَهِدْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الصَّأُنِ إِنَّمَا لِبَاسُنَا الصُّوفُ [راحع: ١٩٨٨]

(۱۹۹۹۱) حضرت ابومویٰ ڈھٹٹٹ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے ابو بردہ سے کہا کہ بیٹا! اگرتم نے وہ وقت دیکھا ہوتا تو کیسالگتا کہ ہم لوگ نبی پایٹا کے ساتھ ہوتے تھے اور بارش ہونے پر ہمارے اندر سے بھیٹر بکریوں جیسی مہک آ رہی ہوتی تھی۔

( ١٩٩٩٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن قَتَادَةً عَن آبِي بُرُدَةً قَالَ قَالَ لِى أَبُو مُوسَى يَا بُنَى لَوُ رَاعِلهِ وَسَلَمَ وَآصَابَنَا الْمَطُرُ وَجَدُّتَ مِنَّا رِيحَ الضَّانِ [مكرر ما تسله]. وَأَيْنَنَا وَنَحُنُّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآصَابَنَا الْمَطُرُ وَجَدُّتَ مِنَّا رِيحَ الضَّأْنِ [مكرر ما تسله]. (١٩٩٩٤) حضرت ابوموئ المَّاتِّ نِ ايك مرتب الي بين برده سي كِها كه بينًا الرَّتَم في وه وقت ويكها بوتا توكيها لكنا كهم

لوگ نبی الیا کے ساتھ ہوتے تھے اور بارش ہونے پر ہمارے اندر سے بھیر بکریوں جیسی مبک آرہی ہوتی تھی۔

( ١٩٩٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ قَالَ ثَنَا عَاصِمٌ عَن أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى أَبُو مُوسَى بِأَصْحَابِهِ وَهُوَ مُرْتَحِلٌ مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي رَكُعَةٍ مُرْتَحِلٌ مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي رَكُعَةٍ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَهُ وَأَنْ فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا ٱلوث أَنْ أَضَعَ قَدَمَةً وَسَلَّمَ وَصَلَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٤٣/٣)، قال شعيب أَصْنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٤٣/٣))، قال شعيب رحاله ثقات].

(۱۹۹۹) ابو مجلز میشنه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی ٹائٹ کمہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جارہے تھے تو راستے میں اپ ساتھیوں کو نماز پڑھائی، انہوں نے عشاء کی دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت میں سورہ نساء کی سو آیات پڑھ ڈالیں، اس پرکسی نے نکیر کی تو انہوں نے فر مایا کہ ہیں نے اس چیز میں کوئی کی نہیں کی جہاں نبی بلیٹا نے قدم رکھا ہو، میں بھی ویمیں قدم رکھوں، اور نبی ملیٹا نے جس طرح کیا ہے، میں بھی ای طرح کروں۔

( ١٩٩٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَانُ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْحَوْنِيُّ قَالَ إِنَّ أَنَا مَكُمٍ وَقَالَ عَفَانُ عَن أَبِي الْمَوْنِيُّ قَالَ إِنَّ أَنَا مَكُمٍ وَقَالَ عَفَانُ عَن أَبِيهِ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُحْوَفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ أَهُلٌّ لِلْمُؤْمِنِ لَا يَرَاهُمُ الْأَخَرُونَ إِراحِينَ ١٩٨٠٠

(۱۹۹۹۹) حضرت ابومویٰ ڈلٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ٹلٹٹانے فر مایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی سے بناہوگا ، آسان میں جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ،اوراس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جواہل خانہ ہوں گے ، دوسرے کونے والے انہیں دکھیے نہیں گے۔

( .... ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ وَذَكُر نَحْوَهُ

(۲۰۰۰۰) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

آخِو حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ آخِرُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ

الحمد لله! جلد ثامن مكمل موكى \_